











# فهرست ِمضامین حضرت امام ابوحنیفه کی سیاسی زندگی

|       | عبد بنوعباس میں حضرت امام کی مکہ سے        | 15  | حرف آغاز چوہدری محمدا قبال سلیم گاہندری |
|-------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| YK.   | كوفه كوداليسي                              | ۳.  | تمبيد                                   |
| 77    | فليفه منصور برحضرت امام كااحقاق حق         | ۳1  | الم صاحب كي عبد كي سياى تاريخ           |
| 4     | اموی اور عبای دور کے دو در ندے             | 111 | ولا دت و ماحول                          |
| 41    | طبقة حثوبه كي بعض عجيب عقائد               | 2   | حضرت عمر بن عبدالعزيز كي خلافت          |
| 47    | مجاج كى مطلق العنانى                       | ro  | آ زادی کا پېلامنشور                     |
| 44    | مركر بروئ حالات سے حضرت امام كا تاثر       | 24  | حفرت امام كاابتدائي تشكيمي رحجان        |
| 41    | المام كاسياى مسلك                          | 77  | رحجان میں تبدیلی                        |
| ۷۸    | پبلااقدام                                  |     | حضرت عمر بن عبدالعزيزكي وفات اور بعدك   |
| ۷٨.   | قاضی شریک کی ملازمت                        | 14  | خلفاء کی ممراہیاں                       |
| ۸•    | دبهن دوزی کانسخه                           | m   | خلافت ادر بادشای کا فرق                 |
| ۸۵    | حفرت امام کاوسیع پیانے پر تجارت کا کاروبار | ٣٣  | خلفاء يني اميه کي واقعي ديني حالت       |
| 14    | تجارت کی تفصیلات                           | m   | اسلامي احوال ميس خلافت راشده كانقطه تظر |
| ۸۸    | خز کی دکان                                 | 5   | اموی دور میں اسلامی اموال کے متعلق      |
| 9+    | خز کی کوفد کی سب سے بڑی دکان               | ra  | مطلق العناني                            |
| qr    | غلاموں کے ذریعہ مال کی پھیری               | or  | خلافت داشده مس انصاف ورحكومت كانقسور    |
| 91    | درآ مدویرآ مدکا کاروبار                    |     | اموی دور میں انصاف اور حکومت سے         |
| 91    | حفرت امام کے شریک تجارت <sub>.</sub>       | ۵۳  | نے راہ روی                              |
| 94    | حضرت امام کے اساتذہ کی تعداد               |     | قانون اورانصاف کے متعلق حضرت عمر بن     |
| 9.4   | حضرت الم مے شاگردوں کی تعداد               | ar  | عبدالعزيز كي وضاحت                      |
| 91    | كن كن شرول من حفرت المام ك شاكرد ت         | ra  | اموى دوريس قضات پرواليون كااثر          |
| - I+Y | حضرت امام كي مرماية تجارت كم متعلق تفصيل   | 4.  | ارباب صدق وامانت كاقضاءت سے انكار       |
| 1.1   | امانتي                                     | 41  | اسلامی حکومت کے حدود                    |
|       |                                            |     |                                         |

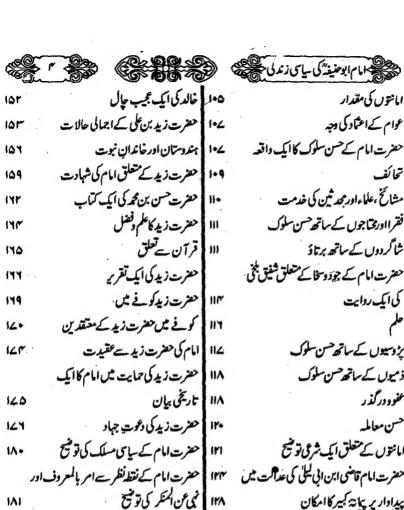

جہاد کے لیے امام کی حضرت زید کو مالی امداد

۱۲۰ کومت کی جانب سے حضرت امام ہے

بهلااستفتاء

IAI

IAA

حضرت امام کے جودوسخا کے متعلق شفق بخی کی ایک روایت یر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک ذميول كيساتح حسن سلوك عفوو درگذر حسن معامله امانتوں کے متعلق ایک شرعی تومنیح حضرت امام قاضي ابن افي ليلي كي عدالت مين پدادار پر بات کبر کاامکان بك كانظام المام في قائم كيا تفا ۱۲۹ حضرت المام كے حضرت زيد كے ساتھ جہاديس ١٣٠ نشريك بونے كود اریاب حکومت کی امدادے بے نیازی حفرت امام کے مجاہدات وریاضات اور ١٣٢ كوفد كے ظالم كورز كے سامنے جعزت امام خانگی زندگی امام كے تجارتی مسائل كے محركات ١٢٥ كانقاق ال ١٣٦ كومت بن اميداورامام ابوطنيفه كے تعلقات الل حق مظلومين كے ساتھ امام كى جدر ديال ١٣٩١ كي داستان

حضرت امام كے حلم دوقار كاايك واقعہ

كوفد ك كورز خالد كي بناه مظالم

امام کے فطری میلانات کی ابتدا

امانتوں کی مقدار

تحا كف

عوام کے اعثاد کی وجہ

مشائخ ،علاءاور محدثین کی خدمت

ٹاگردوں کے ساتھ برتاؤ

|                                                | المام الوطيفة كى سياى زندگى                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| کوفے کے علاء کے سامنے سفاح کی تقریر ۲۳۹        | ضحاک خارجی کا کوفیہ پر قبضہ                     |
| علام كى طرف سے حضرت امام كاجواب                | حضرت امام کی گرفتاری ۲۱۰                        |
| جازيس امام كے مشاعل ٢٣٩                        | رېکی ۱۹۱۱                                       |
| حجازين مختلف علما وسيدم كالمدومنا ظره ٢٥٣      | الل كوف كِ قُل عام كالحم                        |
| وقوع سے پہلے شرع تھم 109                       |                                                 |
| کوفه کی دانهی ادر مجلس وشع قوانین کی تاسیس ۲۶۱ | خارجیون کا استیصال اور ابن میره و کی گورنزی ۱۱۳ |
| نظم کے ساتھ سوال کی آ زادی                     | حضرت امام کے متعلق اموی حکومت کی پالیسی ۱۱۴     |
| عضرت امام کی مجلس کے مرتبہ قوانین کی دفعات     | ابن بهير واور حضرت امام كي ملاقاتس              |
| کی تعداد استا                                  | حضرت امام سے ابن ہمیرہ کی ایک استدعا کا ا       |
| ابراجيم بن ميمون ادرامام                       |                                                 |
| ابوسلم خراسانی ۱۲۷                             | زی کے بعد گرمی<br>امویوں اور عباسیوں کی مشکش    |
| ابراجیم ادر ابومسلم کے دوستان تعلقات ۲۸۰       | امویوں اور عباسیوں کی مشکش                      |
| ابراجيم ادرابوسلم كى خالفت                     | حضرت امام کے سامنے وزارت پیش کی پیشکش ۲۲۲       |
| ابراجيم كاابومسكم كيمتعلق حضرت امام            |                                                 |
| ے مصورہ                                        |                                                 |
| ابومسكم كى مخالفت پر حضرت اماما درابرا بيم     | حضرت امام كادوباره أنكار                        |
| كانقاق ١٨٣                                     |                                                 |
| اراجيم كاحدرت امام سے بعت جہاد                 |                                                 |
| کے لیے ہاتھ برحانا ۲۸۲۷                        |                                                 |
| حعزت امام كاجواب                               |                                                 |
| ابراہیم کا ابر مسلم کے سامنے احقاق حق          |                                                 |
| ابوسلم کا ابراہیم کے للے کا نونی حیلہ ۲۹۲      |                                                 |
| شہادت سے پہلے اہراہیم کا ابوسلم کے سامنے       |                                                 |
| ایک تمنا کااظهار ۲۹۸                           |                                                 |
| ايرابيم كي شهادت                               |                                                 |
| ابومسلم کے ہاتھوں بیس مقتولوں کی تعداد ۲۰۱     | حفرت امام کی کوفه کودایسی                       |



٣٠٣ عدليه يرحفرت المام كالاع موت انقلاب كالر ٢٠١ كومت عباسيام كتعلقات كالبداء ٣٠٤ ايوجعفرمنصور 200 بغداد کی تغییر کے سلسلے میں حضرت امام کی طلبی ٣٠٧ مفرت امام بحثيت ناظم تغيرات MAY تغيرى دنيا برحضرت امام كااحسان ۳۳۸ ۳۱۰ حضرت الم نے بیفدمت کول قبول کی r0. ۳۱۳ ابوجعفراور حضرت امام کی مہلی ملاقات MAY نظامت تغيرات كے كام 200 ۳۱۵ حفرت امام الإجعفر كے ساتھ شائل كيمب مس ٣١٥ انكلطفه MOA ٣١٧ حضرت امام جعفرصادق كي خدمت ميس ١١٤ حضرت الم كسوالات 109 ابدجعفر کے بہال حضرت امام کارسوخ 244 ۲۲۰ بادشاه بیم اور الاجعفر ک ایک جمکارے میں حفرت امام کا فیملہ ۳۲۱ ابرجعفر کے دربار ش حفرت امام کے حاسدین ۳۲۵ اس ابدهم كاحفرت المام كي خدمت مي ببلاعطيد ١٣٤٠ ۳۲۲ ابوجعفری دوسری پیش کش 121 حفزت امام كاجواب MY ٣٣٣ ابد جعفر كدربارس مصرت امام كاحق كوئى ١٧٥٣ ۲۲۵ وطن کووالیسی 724 ۳۲۹ رفست كرت وقت الإجعفر كي ايك خوابش ٣٧٧ ۳۳۲ حفرت الم كاجواب 744 ابد جعفر کے دربار میں دوبارہ طلی اورایک سوال 129

المام الوطنية كل ساك ذعرك المنظمة

مبدى كےسامے مفرت سفيان اورى عمای حکومت کے دور میں حضرت امام کی غاموش جدوجهد جدوجيد كاتنصيل محكمة عدليه كمتعلق أي شاكردول كالمحج تربت حصول علم مے مختم مقصد کے متعلق شا گردوں كى ۋىنى تربىت عبده تضاكم تعلق حضرت امام كاتاثر عدالت كي ذمه داريول كمتعلق حضرت امام كانقط نظر عدالت کے اقتدار کی بلندی شا گردول كونفيحت حفزت امام كاانكسار تضافعل خصومات مس حكومت ك نظم کی اصلاح حكومت كي عدالتي فيعلون يرحضرت المام كي بےلاگ تقدیں روشن وان كامقدمه مجنونه كامقدمه محوابول يرجرخ كي متعلق حفرت امام كانتطنظر

حاتك كالطيفه

عدالت برحكومت كااثر

برم عدالت معزت امام كى ايك فيصله برتقيد

حفرت امام کی جدوجہد کے نتائج



جارون علماء كے سامنے البج عفر كا اظهار مقصد ٢٥٠

929 حفرت ننس ذكيه كي مهم من حفرت امام كول حضرت امام کی جوانی تقریر ۲۸۵ شریک ندموسکے نفس ذكبه كي خروج كي اجميت ٣٨٦ حضرت ايرابيم كام الوجعفر كے درياريس حنى سادات ٣٨٦ بغداد كقيرك بقيدكام كالمحيل حضرت محمر بن عبدالله نفس ذكيبه 777 ٣٨٧ انظامت تعيرات برامام كى بجائے جاج بن حنی سادات کی جہاد کے کیے علمی اسکیم عباس حكومت كے تخته الث دين كامنعوب ١٨٨ ارطاة كاتقرر الوجعفر كاحفرت ابراجيم كحمايتيول عاسیوں کے ظاف سب سے بدی انتلافی تحریب ۲۹۰ سے انقام مين حضرت امام الوحنيفه كاحصه אאא انقلابي تحريك كمتعلق حضرت امامكا ابوجعفري شتركيتكي اوا حفرت الم مالك عانقام اظهارخيال MMA ۳۹۳ حضرت امام ما لك كوكوزول كى سزا ابوجعفركوفهمين m-عجاج بن ارطاة كى مملى تحست عباسیوں سے جہاد کے متعلق حضرت امام COL ٣٩٦ ابوجعفرى المم مالك سيسياى معافى كافتوي ror اب ابد معفر کی حضرت امام مالک سے تعلقات وسیع حضرت على اورغليطبهائ مضامين اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے حضرت کرنے کی کوشش ror امام كاجوش وخروش Mr الوجعفر كا تدوين فقه الى ك متعلق اظهار خيال Mm تدوين نقد اليك ساب الإحفر كاليثيده ساى مقعد امام کے شاکردوں کو معانی کا یقین ۱۱۳ امام الك كاجواب امام کی کامیابی MOL ۲۱۵ عبای حکومت کی حضرت امام ما لک کوآل ، کار عباسيول كايبلا جزل فحطب ML بنانیکی کوشش اوراس کی مایوی عياسيون كادومراجزل حسن بن قحطبه MA9 ١٨٨ حضرت الم كم متعلق الوجعفر كا آخرى فيصله حسن بن قطبه امام کی خدمت میں ۲۲۰ بغداد کی تعمیر کی مت حسن بن قطبہ کے سامنے امام کی تقریر MY+ ۳۲۰ کوفه کاعلی ماحول حسن بن قطبه كالهام كے سامنے عبد MAI سفیان توری ، شریک بن عبدالله، سعد بن کدام حضرت نفس زکیداوران کے بھائی ابراہیم ٣٢٢ أورامام الوحنيف كي بغداد مسطلي کی شہادت

| CHECO CONTRACTOR | > ^ <b>-</b>          |                            |   |
|------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| ۵۲۷              | إقبوليت               | رصافه کی خدمت تضاکی        |   |
| DYA              | میں ایک مقدمہ         | حضرت امام کی عدالت!        | 1 |
| ١٣٥              |                       | حضرت امام کی وفات          |   |
| ٥٣١              |                       | وفات كےاسباب               | ( |
| ٥٣٣              |                       | عسل                        |   |
| orr              | تما                   | جنازے میں لوگوں کا جو      | • |
| orr              |                       | تدفين                      |   |
| ٥٣٢              | کے اسباب پر بحث       | حضرت امام کی وفات۔         | 1 |
| ٥٣٥              |                       | خضرت امام كاتركه           | • |
| ٥٣٩              |                       | غلافت مهدى                 |   |
| ٥٣٩              |                       | حضرت المام كے شاكرد        | 1 |
| ۵۵۰              |                       | عبده قاضى القصنات كاقب     |   |
| ۵۵۰              | صى القصناة كى پىشكش   | المام زفر كسامن عهدة قا    | f |
| ۱۵۵              |                       | امام ابو بوسف              |   |
| ۳۵۵              | _                     | خلافت بارون الرشيد         | • |
| ۵۵۳              |                       | عبدؤ قاضى القصناة براما    |   |
| 700              |                       | قاضى القصنات كے اختیا      | " |
| 002              |                       | - , - ,                    | 1 |
| بت               | أبعد كے خلفا و كى سير | امام ابوحنيفه كى جدوجهد كا |   |
| 009.             |                       | وكردار پراثر               | 4 |
| DYC              |                       | قاضي كي اجم ذمه داريال     |   |
|                  | و کماب الخراج کے      |                            | 6 |
| **               | 43.                   |                            | 4 |
| 04.              | كالعليم               | عبای شنرادوں کوفتنه خفی    |   |
| 02 M             | <b></b>               |                            | 6 |
| 02r              | يرقاضي وهب كالقرر     | قاضى القصنات كعهده         | 6 |

#### ×امام ابوحنیف<sup>د</sup> کی سیای زندگی< سعد بن کدام اورسفیان و ری نے کس طرح رست گاری حاصل کی امام ابوصنيفه كے سامنے كوفد كے عبد ، تضاكى پیش کش اورامام کا انکار قاضى شريك كى بادل ناخواستدعهد و قضا . كى قبولىت حضرت امام كودوباره عهده قاضي القصنات کی پیش کش امام الوحنيفه كاآخرى امتحان ابوجعفر کے وزیر عبدالملک کا حضرت أمأم كومفتوره حضرت اما کے تازیانے کی سزاکی روایتوں قاضی القصاۃ کے عہدہ کی پیش کش پر امام اور ابوجعفر كي تغتكو ابوجعفر کے سامنے حضرت امام کا عباس حکو یے اعتادی کا اظہار امام ابوحنيفه كى اجم تاريخي تقرير عبده قاضى القضاءت برامام كوماموركرني کے لیے ابوجعفر کی متم عبدہُ قاضی القصّات کے نہ قبول کرنے پر حضرت امام کی قتم تازیانے کی سزا کے متعلق مجمح روایات سزاکے بعد خدمت مفتی کی پیش کش اور حفزت امام كاا نكار جل کی سزا

|            |                                            |     | المام الوطنيفة كى سياى زند كى كلي            |
|------------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| ٥٩٠        | عمرومقام تدفين                             | 020 | قاضى وبهب كى پستى كردار                      |
| <b>091</b> | امام محمد کی وفات پر ہارون کا تاثر         | 022 | ایک آزمائش مقابله                            |
| ***        | قاضى القاضات كعهده يريجي بن التم           |     | امام محمد                                    |
| 291        | كاتقرر                                     | 941 | يحي بن عبدالله كي مهم                        |
| 94         | قاضی کی بن احم کی دین خدمات                | 049 | بارون كاامن                                  |
| 990        | معتصم بمتوكل اورواثق كازمانه               | ٥٨٠ | امن نامد کی خلاف ورزی کے لیے شرقی حلے        |
| 09F        | قاضى القصنات كے عهده برا بوعبدالقد كا تقرر |     | امام محمر كي طلى اورامن نامه كے متعلق استفتا |
|            | آل ابن البي الشوارب ادرآل دامغاني          | ٥٨٠ | امام محركا جواب                              |
| ۵۹۵        | کے تضاءت                                   | OAI | قاضی وہب کا جواب                             |
| 092        | ابن ابوعيدالله كي نا قابل تلافي علطي       | ٥٨٢ | امام محمر پر ہارون کا عثاب                   |
| 4+4        | دوسري حکومتوں کی حالتوں پر نقد حنفی کا اثر | ٥٨٣ | قاضى وبهب كاانجام                            |
| 4-4        | حاصل كلام                                  | ٥٨٣ | امام محمر كا قاضى القصناة كي عبده برتقرر     |
|            |                                            | 040 | ا مام محمر کی وفات                           |
|            |                                            | •   |                                              |

#### 



# حرنبيآ غاز

# چومدرى محدا قبال سكيم گامندري

تقتیم ہند سے پہلے یہ جزیرہ نماخونی فسادات کی آگ میں لیٹا رہا، کبھی کلکتہ میں مسلمانوں کی خوں ریزی، کبھی بہار میں بے گناہ مسلمانوں پر بے پناہ مظالم، اور کبھی گڑھ ملکتشیر کے مصوم مسلمانوں سے قل وخون نے قوت فکر کودرہ م برہم رکھا، خدا خدا کر کے مغربی سیادت ختم ہونے کا اعلان ہوا، اور بت کدہ ہند میں ایک اسلامی حکومت و جود میں آئی، ہلائی برچم لہرایا، ہم نے اطمینان کا سانس لیا ۔ گراعلانِ تقسیم کے دوبی دن بعد کافروں نے مشرقی پہناب میں اللہ کا تام لینے والوں پر اللہ کی زمین تک کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا علاقہ مسلمانوں کے خون سے سراب ہوگیا۔ علاقے کے علاقے بھوتک دیتے گئے۔ خون اس طرح بہایا گیا کہ دوآ بہ جالندھر دریائے خون میں ڈوب گیا۔ مسلمانوں کی شدرگوں سے بہائے جانے دالے خون کا ایک طوفان اٹھا جس نے دوآ ہے کہائی کوبھی پائی کردیا۔

یہ بدنھیب بھی ای دوآ بہ کارہنے والا ہے، میراگاؤں گاہندراں ضلع جالندھر بھی تباہ و برباد ہوا۔ بچپن کے ساتھی ، عزیز وا قارب سب کے سب منتشر ہو گئے۔ میں ڈیڑھ ہرار میل کے فاصلہ پر حیدر آباد دکن میں تھا، دل ریش، دماغ پریشاں، اس حالت میں کسی اشاعتی پروگرام کار دبٹل لا ناممکن ہی کہاں تھا۔

مشرقی پنجاب اور دیلی کے کا فراند مظالم نے ی۔ پی، اور برار کے مسلمانوں پر دہشت طاری کردی، اور وہ محبراہث ویریشانی میں امن اور پناہ کے لیے حیدر آبادوکن



کی طرف روانہ ہوئے ،اس طرح بھی دوستوں اور ملاقا تیوں کی ایک بڑی کثیر تعداد متاثر ہوئی ، تھوڑ ہے ، اس طرح بھی دوستوں اور ملاقا تیوں کی ایک بڑی کثیر تعداد متاثر موئی ، تھوڑ ہے ،ی دنوں کے بعد حیدر آباد کا ۱۸ ہم بڑار مربع میل رقبہ بند کا جزوبی کی میلکت آصفیہ مملکت ہند کا جزوبی کررہ گئی۔ سر زمین دکن میں جہاں ہے ہم نے مذکر کو مصرت شاہ ولی اللہ ، اسلام کا نظام حیات ، اسلامی نظر یہ اجتماع اور حکومت اللہ یہ جیسی کتا ہیں شائع کی تھیں ، اب بیرحال تھا کہ ان کتابوں کا ناشر کہلانا ، اقرار جرم کے برابر تھا۔

جوں توں کر کے ۱۰ انومبر ۱۹۳۸ء کی شام کو چھ بجے میں ''اپنی مملکت'' میں پہنے گیا۔ کئی سال کے مسلسل تجارتی نقصانات، مالی دشوار یوں اور سب سے زیادہ کرا چی میں رہائشی دشوار یوں کے لا پیل مسئلہ سے الجھ رہا ہوں۔ نجات تو اب بھی نہیں ملی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح تو ای عملیہ کو مجتمع کر کے اس قابل ہوا ہوں کہ بیہ کتاب'' امام ابو صنیفہ کی سیاسی زندگی'' فاضل اجل حضرت علامہ سید مناظر احسن گیلائی، صدر شعبۂ دینیات جامعہ عثانیہ کی عظیم الشان اور بے مثل تصنیف، جے مولا ناموصوف نے ۲۵ سال کی مسلسل محنوں کے بعد تیار کیا ہے۔ پیش کررہا ہوں۔

معرت امام اعظم ابوحنیفہ عالم اسلام کے ہردل عزیز قابل فخر پیشوا اور قانون و دستوراسلامی کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ قابل افسوس ہے کہ اس عظیم المرتبت امام کے ماہر تھے۔ قابل افسوس ہے کہ اس عظیم المرتبت امام کے حالات سے ہم ناواتف رہیں! خداجر ایخ فیروے علامہ بیلی نعمائی کو کہ انھوں نے اپنی کتاب کے ذریعہ بڑی حد تک اس کی کو پورا کیا اور ان کی عظیم المرتبت شخصیت سے دنیائے اردوکو واتف کرایا۔ اب ہم سب شکر گزار ہیں فاضل محتر معلامہ مناظر احسن گیلائی کے کہ انھوں نے ۲۵ سالہ محنت سے حضرت امام اعظم کی سیاس زندگی سے ہمیں روشناس کرایا۔ حضرت امام ابوضیفہ تھر نہ سب سے بڑے فقیہ نہ تھے بلکہ وہ ایک بلندمرتبہ سیاس رہنما ہی تھے۔ اور آن کی ہے جیشیت صرف اس کتاب کے ذریعہ معلوم ہو سکے گی۔

فاضل مضنف نے ضمنا اس وقت کی سیاست اور اجتما گی: ندگی پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔ که آخواموی ، اور اولین عباسی دور میں جماعتی زندگی کیاتھی۔ مندنشینا نِ



علم وادب اور جرأت آ زمایان میدان قال سے لے كرمعمولى شيرى زندگى تك كے عالات بری خوبی اور تفصیل کے ساتھ اس میں ملیں گے۔عدالتی کارروائیاں، انصاف رسانی ،اور مختلف سیای گروہوں کی جدوجہد کا ایک مکمل نقشہ اس میں نظر آتا ہے۔اسلامی دستور حکومت، عامة المسلمين كے حقوق، انتخاب كاحق، اصول، آ (ادى كانصب العين، جابرادر بخت گیر کے مقابلہ میں حق وصدافت کی صف آرائی ،استقلال ، مبراور رضا کے وہ گراں بہانمونے دکھائی دیں مے جن پرعالم انسانیت قیامت تک فخر کرتی رہے گی۔ میں اس کتاب کی اشاعت کو حاصل زندگی ، اور اینے سیاہ نامۂ اعمال میں ایک تابندہ سطر مجھتا ہوں۔ کتاب اس سے پہلے شائع ہو چکی ہوتی ، کیکن جبیا کہ اوپر لکھے ہوئے حالات سے ظاہر ہے، پریشانی، جیرانی، انتشار، اور بدامنی نے اشاعت کا موقعہ آ نے نہیں دیا۔ اب جب کہ ہماری نوزائیدہ مملکت پاکتان کا دستورِ اساسی ترتیب و تدوین کی منزل میں ہے، اس کتاب کی اشاعت عمل میں آ رہی ہے اور شاید اللہ جل جلالہ کو یہی منظورتھا کہ ٹھیک اس وقت اس کی اشاعت ہو، جب کہ اہل علم سب سے زیادہ اس کی ضرورت محسوس کریں۔ یقینا اس وقت جب کہ دنیا میں دومتضا دنظریۂ حیات کی تشکش نے اللہ کی زمین کواللہ کے بندوں کے لیے گہوار و راحت ہونے کے بجائے مقام کلفت و بے چینی بنار کھا ہے اور مملکت یا کتان کی دستور سازی میں اس کی سعی مور ہی ے کہ درد وکرب سے کرائتی ہوئی دنیا کی ایک ایے دستورملکت کی طرف رہنمائی کی جائے جواس کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔عالم اسلام کےسب سے بڑے فقیہ،امام اعظم

خدادند تعالی کاشکر ہے کہ اس نے جھے جیسے بچیدان اور آغشۃ عصیاں کو بیتو فیق دی کہ آج میں ایک فاضل اجل کی ۲۵ سالہ محنت کا ثمرہ امام اعظم کے سیاسی حالات و افکار کا مجموعہ پیش کرر ماہوں۔

کے سیاس حالات اوران کے افکار سے واتفیت بہر گونہ مفید ہوگی۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خداۓ بخش**ند**و



إنتساب

امام الحظم المحم



### بسم الله الرحمن الرحيم

# امام ابوحنیفهٔ کی سیاسی زندگی

## کچھاس تالیف اوراس کے مؤلف کے متعلق

جناب محترم ڈاکٹر حمیداللہ صاحب ایم، اے۔ پی ، ایج ، ڈی

استاذی المحتر ممولانا الحاج الحافظ سيد مناظر احسن گيلانی مرحوم كی تاليف "امام ابوهنيفه كی سياس زندگی" اجهی اجهی كراچی ميں طبع موئی ہے۔ عموماً مؤلف اپناسا تذه ما مشابد اسا تذه علاء سے كوئی تعارف يا پيش لفظ حاصل كرتے ہيں۔ فاصل استاذكی گراں مايہ تاليف ان كے سب سے ادنی و حقير تلميذ كے پاس آئی ہے تو ایک چیش لفظ كه ذريعه سے خود سعادت اندوز مونے كسوا اور توكوئی سوال نہيں۔ اگر ناشر كابيان نه موتا كه خود استاذمحترم نے جھ سے پچھ كھوالينے كا تحم ديا ہے تو شايد اس طرح كی سعادت اندوزی كو استاذمحترم نے جھ سے پچھ كھوالينے كا تحم ديا ہے تو شايد اس طرح كی سعادت اندوزی كو استاذم تحتر میں گناخی محتا۔ "مشك آنست كه خود بويد" نه كه "شاگر دى يراند"

مؤلف كى سوائح عمرى:

علاء کی بے نیازی اور کسرنفسی شہرہ آفاق ہے۔ اسی لیے باوجود ملک کے مؤلفین کی صف اوّل میں ہوئی نہیں ملتی۔ اپنی کی صف اوّل میں ہوئی نہیں ملتی۔ اپنی معلومات درج کرتا ہوں تاکہ بعدوالے کے لیے پچھکام ویں۔

مناظراحسن (۱۳۱ه) آپ کا تاریخی نام ہے۔ (میم کے زبر کے ساتھ) اور ماشاء اللہ اسم باسمی ہیں۔ خیال ہوگا کہ ابھی تو ''ساٹھا پاٹھا'' ہونے کوبھی ایک دوسال باقی ہوں گے۔لیکن علم کی بدشمتی ہے کہ مولا نا کی صحت بہت کمزور ہے۔قلب کے اور دیگر عارضوں سے بار ہاطویل عرصوں تک علیل وفریش رہے ہیں۔خدا آپ کی عمروصحت میں عارضوں سے بار ہاطویل عرصوں تک علیل وفریش رہے ہیں۔خدا آپ کی عمروصحت میں





بركت عطافر مائے - آمين

آپی ولادت صوب بہار میں گیلانی نامی گاؤں میں ہوئی۔ یا نببت کے مزید اضافے کی جگہ آپ اپنے کو گیلانی ہی لکھتے ہیں۔ قطب الا قطاب گیلان سے نبست گویا مقصود تھی۔ آپ کا تعلق نہ صرف بلند مرتبت شرفائے سادات سے ہے بلکہ علم وعل بھی مورثی ہے۔ آپ کے بزرگوں کو غالبًا علم ہیئت سے بھی خاص لگاؤر ہا ہوگا کیونکہ مکان میں ایک بہت پرانی اور عمدہ سنگ مرمرکی دھوپ گھڑی ہمی دستیاب ہوئی تھی جواوقات الصلاۃ کے لیے فرنگی گھڑیوں کی مختاجی سے بھاتی رہی ہوگی۔

آپ ک تعلیم متعدد دینی درس گاہوں میں ہوئی۔ بعض وقت الی صورتوں میں آدی لا الی ہؤلاء ولا الی ہولاء ہو جاتا ہے۔ مگرمولانا میں علم وسیرت کی بری شان نظرآتی ہے کدویو بندی آپ کواپنا کہتے ہیں تو بریلوی اپنا۔ ان دونوں مکا تب خیال کی انگریزی دور میں ملک میں جو'' مکافرت'' اور کشکش تھی اس میں بیا بنایا جانا حیرت انگیز ہے۔ مگرمولانا حقیقت میں ان دونوں سے بھی بالا ہیں یعنی آپ صرف مسلمان بین ۔ رسول اللہ علیہ کی کو نہ تی شیعہ بنانے آئے تھے نہ حنی وہائی۔ بلکہ ان اللدین عنید میں کے لیے۔

جِهاں حسن و جمال ہے فائز مرخ دسپیر ہزاروں میں متاز وفائق تصوبال حسن باطنی

بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارہ بلندی

نوعمری ہی ہے خطابت ،انشاء پردازی اور شاعری ، تینوں میں ہمسروں میں ممتاز رہے ، کھی گندی سیاست سے لیے محافل رہے ، کھی گندی سیاست سے لیے محافل وعظ میں آپ کے لیے رہادہ کشش رہی تو زورِ قلم اور نظم ونٹر ٹھوں علمی اور بلند پایہ جرائد کے سوا آپ کو کہیں اور ٹھ کے جاسکے۔

ایک مرتبہ فرمار ہے تھے نوعمری میں میری ایک نظم کی رسالے میں چھپی۔ برسول گذر گئے میں خودا سے بھول بھلا گیا۔ پھرایک مرتبہ ایک صاحب سے کہیں ملاقات ہوئی



جوشا عربھی تھے انھوں نے اپنے جس کلام کوفخر بیسنانے کے لیے بیاض میں سے انتخاب کیا وہ وہی بھولی بسری نظم تھی۔ پہلی بیت ہی پر کھٹکا کہ بیڈ پہلے بھی کہیں پڑھی سی ہوئی نظم ہے۔ دورانِ انشء میں یاوآ گیا کہ

" چدولا دراست دز دی که بلف چراغ دارد ـ" اس سے کیا کتے ۔ صرف بد کہا که ہال بھی نظم بہت اچھی ہے۔

ایک اور دفعہ ارشاد ہوا۔ جھے ابتداء علوم عقلیہ کا برداشغف تھا۔ حدیث وغیرہ دو دلیے استادہ ہوا جھی تو ایک طرح سے فرور کے ساتھ کہ یہ بہارے ہمیں کیا پڑھا ئیں گے۔ شخ الحدیث کے درس میں پیچے بیشتا تھا اور پچھ کھنچا کھنچا سا۔ چندون گذر ہے تو استاذ نے خود توجہ کی۔ درس کے بعد ٹھیرا یا اور پوچھا کہ کون ہو، سا۔ چندون گذر ہے تو استاذ نے خود توجہ کی۔ درس کے بعد ٹھیرا یا اور پوچھا کہ کون ہو، تعلیم کا کیا حال ہے وغیرہ میں نے عرض کی کہ علوم عقلیہ پڑھ کر آر ہا ہوں۔ طرح طرح کے وسو سے دل میں ہیں اور حدیث شریف سنتے دقت بھی بہی حال رہتا ہے اس لیے ذرا سے درا میں ہوں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ پھراس دن کے بعد سے المحد للدوسوسوں کا نام ونشان ندر ہا اور میں روز افزوں دلچی سے علوم حدیث کی سختے میں مشغول ہوگیا۔

ملک کے مخلف مراکز علم میں مخصیل، چشم بددور قابل رشک حافظ اوران سب کے ساتھ مطالعے کا ذوق اتنا کہ بیان سے باہر، اس کا نتیجہ ہے کہ قلم برداشتہ لکھتے ہیں اور پھر بھی ایک بحر ذخار نظر آتا ہے کہ موجیس مارتا، ناظر کے قلب دو ماغ کوغرقاب کرتا سب پر چھا تا نظر آتا ہے۔ جامعہ عثانیہ میں درس کے علاوہ مجھے پانچ سات دفعہ آپ کی تقریریں پیلک میں سنے کا موقعہ ملا ہے۔ بھی سیرت النبی کے مرغوب موضوع پر، بھی اشتراکیت کے اسلامی نقط نظر سے چھان میں پر۔ جسے جسے تمہید کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ زور بیان بڑھتا جاتا ہے۔ اور جسے جیسے ذور بیان بڑھتا ہے، جوشِ بیان بھی۔ سنے والے محور رہتے ہیں تو خود خطیب بھی خطابت کے کیف سے مرشار۔ آواز کو بخے لگتی ہے۔ خیالات کے مناسبت سے اعضا وہی رہر ہے اور حرکت، گانے میں باجے، یا فوجی بینڈ میں ڈھول کی



اثر اندازصداؤں کا آمیزہ کردیتے ہیں۔الفاظ ہیں کہ آبشار کی طرح بیش از بیش گرتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ لغت خیالات کا ساتھ نہیں دے سکتی اوں ہر قدم پر نے الفاظ کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ خود بخو د ڈھل ڈھل کر زبان سخاوت نشان پر نثار ہوتے چلے جا۔ تبیں۔اور نئے الفاظ ہونے کے باوجود نامانوس نہیں ہوتے۔ جیسے ایک دن ایسے ہی ایک موقعہ پر کہا۔ایک بڑا مچھلا ہے کہ چھوٹی مچھلیوں کونگانا جاتا ہے۔'' تقریر کی روانی کا میا ہے کہ ملک کے تیز قلم سے تیز قلم مختر نولیں' (اٹینو گرافر) بار ہا کوشش کرتے کہ ملک کے تیز قلم سے تیز قلم مے نیز کی رفتار بیان کا ساتھ دے سکیں۔

خيدرآ بادمين آمد:

تبہلی عالمگیر جنگ کا زمانہ تھا، اگریز کے دور ستم میں ایک سیاسی پناہ گزیں کی طرح
پایئت آصفیہ حیدر آباد دکن میں تشریف لائے بے کس و بے سہارا تھے۔ ذوق وعادت
سے مجبور ہوکر حیدر آباد کی مشہور صدسالہ دینی درس گاہ جامعہ نظامیہ میں نام لکھا دیا جہاں
تعلیم، قیام، طعام، بلکہ کتب ولباس تک سب کومفت ملتے تھے۔ لیکن حالات نے اس کا
موقعہ نہ دیا کہ ان سہولتوں سے بچھاستفادہ کرتے۔ جلدی ہی جامعہ عثانیہ قائم ہوگئ اور
عالبًا مولانا حبیب الرحمٰن خال شیروانی (وزیر امور ندہی) کی توجہ سے آپ کوفنون و
سائنس کی جماعتوں میں سی طلبہ کو ' دینیات لازم' ، پڑھانے کے لیے بطور لکچرار لے لیا
گیا۔ اس کی ماہوار (۲۵۰ تا ۲۵۰ م) تھی۔

جامعہ عثانیہ کوئی بھولوں کی تئے نہ تھی۔ ایک خود مختار دلی ریاست ہونے کے باوجود اگریزی سفیر مقیم (ریزیڈنٹ) کی مرضی کے خلاف کوئی اہم کام مشکل سے ہوسکتا ہے۔ جدید وضع کی جامعہ اور ذریعہ تعلیم انگریزی نہ ہو بلکہ اردو، یہ گھریلوحیدر آبادی چیز نہتھی ،اس کے اثرات سارے برطانوی ہند کے نظام تعلیم پر پڑتے۔ انگریز کیوں منظور کرتا کہ اس کی بات کے چلتے انگریزی زبان پر کوئی ٹیڑھی نظر بھی ڈال سکے۔ لیکن بہر حال انگریز نظام کے خرج پر بہر حال انگریز کے ساتھ کہ ' نظام کے خرج پر بہر حال انگریز کے ساتھ کہ ' نظام کے خرج پر بہر حال انوی ہند کے سیاسی شورش کرنے یہ تجربہ کرایا جائے اور اس کے ناکام ہونے پر برطانوی ہند کے سیاسی شورش کرنے



والوں کو بتایا جائے کہ سی'' کالی''زبان میں جدیدعلوم کی تعلیم نہیں ہوسکتی۔

ملک کے اعلیٰ حکام میں جورقا بتیں ہرجگہ ہوتی ہیں ،اس کے تحت بعض نہایت بااثر افسر ہمیشہ اس پر تلے رہے کہ بیرجامعہ چلے نہیں۔

قدامت پندی اورئی روشی کی تمکش نے نصاب ساز جماعتوں کواس پر آ مادہ نہ ہونے دیا کہ نصاب قومی ضروریات کے مطابق بنایا جائے بلکہ صرف اس پر کہ صرف زبان کی تبدیلی کے ساتھ برطانوی ہندگی جامعات ہی کا نصاب جاری ہو۔ طالب علم چاہے انگریزی میں کتابیں پڑھ کر دہریہ، غلا مانہ ذہنیت والا اور ان سے عاری بنے یا اردومیں پڑھ کر فرق تو کچھ تہیں بلکہ خطرہ ہی بڑھ جاتا ہے کہ دہریت وغیرہ اب عوام کی دست رس میں بھی آ جائے ۔ صرف اتنا ہوا کہ جملہ طلبہ کو چاہے فنون کے ہوں یا سائنس کے ، ندہب واخلاق پر بھی ہفتے میں دو گھنٹے لا زمی طور پر کچر ہوا کریں ۔ سنیوں کے لیے دینیات لازم کے نام سے اورغیروں کے لیے اخلاقیات کے عنوان سے ۔

دینیات لازم کے لکچرار کافریضہ بڑا کھن اور نازک تھا۔ فلسفہ اور سائنس کے طلبہ
اس سے آئے دن اور ہر سال سوال کرتے۔ بعض دق کرنے کے لیے اور بعض نیک بیتی
سے از الدُ شبہات کے لیے اور جوشن خود ان جدید علوم سے بے بہرہ ہو وہ ان کی تشفی
کی کتا ہیں ترجہ ہوکر لکچر ردینیات کی دست رس میں بھی آئی گئیں اور وہ روز افزوں علوم
کی کتا ہیں ترجہ ہوکر لکچر ردینیات کی دست رس میں بھی آئی گئیں اور وہ روز افزوں علوم
جدید کے مختلف پہلوؤں سے واقف بھی ہوتے چلے گئے۔ ان کے کمزور پہلوؤں سے
جدید کے مختلف پہلوؤں سے واقف بھی ہوتے چلے گئے۔ ان کے کمزور پہلوؤں سے
آگاہی جوالی اعتراض میں کام دیق تو ان کے وسائل اور حربوں سے واقفیت کے باعث
افھیں حربوں کو اسلام کی تائید میں استعمال کرناممکن ہوگیا۔ جو کام اپنے زمانے میں امام
غزالی نے کیا، وہی کام اس جماعت کے استاد کو کرنا پڑتا تھا اور کوئی '' احیاء العلوم'' نائی
غزالی نے کیا، وہی کام اس جماعت کے استاد کو کرنا پڑتا تھا اور کوئی '' احیاء العلوم'' نائی
جو ہے ابھی تحریر میں نہ آئی ہولیکن گزشتہ تمیں سال سے سال بسال جامعہ عثانیہ کے طلبہ اس
جدید علم کلام سے مستفید و متاثر ہوتے رہے ہیں اور نتیجہ سے بتا تا ہے کہ ہمالیہ تلے کے
ہمالیہ تلے کے باعظم کی ڈیڑھ دو دو در جن جامعات میں سب سے کم و ہریت اگر کسی جگہ پھیل سکی تو وہ



جامعہ عنائید ہی ہے۔ اور اس کاسپر ابہت بڑی حد تک صرف مولا ناسید مناظر احسن گیلائی مذالمہ کے سرر ہاہے۔

آپ کھے عرصہ شعبۂ دینیات میں رہے اور حدیث کا درس دیتے رہے اور غالبًا
ائٹر میڈیٹ میں مجھے ای مضمون کے سلسلے میں چند دن شرف کمذکاراست موقعدرہا۔ پھر
وہ فنون وسائنس کے شعبوں میں دینیات لازم پڑھانے کے لیے بالکلینتقل ہو گئے تو
راست کمذکا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ بہت برسوں کے بعد مکررمولا نا جواب کپچرارے ترتی کر
کے ریڈر بن چکے تھے، (اور ۳۵۰ تا ۴۰۰ ماہوار پاتے تھے) دوبارہ شعبہ دینیات میں
منقل ہوئے گرائی، اے میں میرامضمون فقہ تھا۔ اس لیے راست تعلق پھر بھی پیدا نہ ہو
کا پختلف درمیانی اساتذہ کی وفات، پیرانہ سالی کی بنا پر خدمت سے سبک دوثی وغیرہ
کے باعث آخرالا مرمولا نا بی سب سے سینئر ہونے کی بنا پر صدر شعبہ بنے۔ سیدوسری
جنگ عالمگیر سے پچھ بی دن پہلے کا واقعہ ہے اس وقت ان کی ماہور (۴۰۵ تا ۱۰۰۰) ہو
دنیوی علم سے کم فی قا۔
دنیوی علم سے کم فی قا۔

میں ۱۳۵۵ و (۱۹۳۵) میں جامعہ عثانیہ شعبہ دینیات کا لکچر دفقہ بن کر مامور ہوا۔ لیکن چند ماہ بعد ہی شعبۂ قانون میں قانون بین المما لک وغیرہ پڑھانے کے لیے منقل کر دیا عمیا۔ اس طرح راست کمذکے بعد راست رفاقت بھی زیادہ دن شدہی لیکن ایک توشخص روابط، دوسرے ایک ہی عمارت میں ہم سب کا خدمت علم میں مشغول رہنا اور تیسر نے نصافی وانتظامی مختلف کمیٹیوں میں آئے دن ملنے کا موقعہ اس دوری کو صرف نظری رکھتا ہے، واقعی نہیں۔ اور مولانا کی عملیت کو قریب سے دیکھنے کا موقعہ ملنے لگا۔

اس پندرہ سولہ سالہ خدمت جامعہ نے بڑا فرق پیدا کر دیا تھا۔ اب اس مولوی میں جود یو بند وغیرہ سے دستار فضیلت با ندھ کرآیا تھا، اور اس پروفیسر میں جوا کی جدید وضع کی جامعہ میں درس دے رہا تھا، کوئی نسبت تھی تو شاید یہی کہوہ پہلے بھی کے مسلمان سے اور اب بھی ۔۔۔۔۔کین جامعہ کے ماحول نے ان کوایسی چیزوں کا موقعہ دیا جن کی کسی







دین درس گاه میں نہ تو ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہولت \_

اوّلاً جدید ذہنیت کے طلبہ کو پڑھانا تھا جس کا اوپر ذکر آیا۔ دوسرے ایک حصت کے اندر ڈیڑھ دوسواسا تذہ درس دیتے تھے جو جیمیوں ہی علوم وفنون پڑھاتے تھے۔ آئے دن بلکہ مرروزان سے علمی مباحث رہتے اورطلبہ سے کہیں زیادہ ان سے باہمی افاد \_استفاد \_اور تباولهٔ خیال کاموقعه ملتا مثلاً تهی کوئی پروفیسر تاریخ بوچشا،مولانا مسلمانوں کی بحری زندگی پر میں ایک مضمون لکھ رہاہوں اور قر آن نیز تاریخ سے میں مواد لے چکا ہوں، اگر حدیث کا بچھ مواد آپ مہیا فرما سکیں ..... کوئی پروفیسر فلف، کوئی بروفيسرمعاشيات ،كوئى بروفيسرقانون آئة ون آب سے ايسے سائل برمواد مانگتا جو تمی عام مولوی کو بھی ڈھونڈھنا ہی نہیں بڑتا۔حیدر آباد کے بےنظیر کتب خانے ، قلمی بھی اورمطبوع بھی اسلامیات کے لیے شایدات نبول اور قاہرہ کے بعدساری دنیا میں تیسر نے بمبر یر تھے۔اوروہ ہروقت دست رس میں تھے۔کسی اور جگہ کے استاد کویہ ہمولت کہال ملتی۔

اب ایک نیاواقعہ پی آیاجس نے آپ کے فیضان کی رفتار ومقدار کو بہت بڑھا ديا- وسياره ( مواوع) من بعض شعبول من مابعدا يم التحقيقات علميدكان ريسر ڈپلومہ'' قائم ہوا تھا اور پہلے ہی سال فقہ کے دوطلبہ اس میں لیے بھی گئے تھے لیکن پھر ایک طویل و تفدر ہا۔ مولا نا کے صدر شعبہ بننے کے زمانے میں ایم۔اے کے طلبہ کے لیے مجی ریس ولازی کردیا گیا۔ ہرسال تغییر حدیث، فقہ ادر کلام کے دو جارطلبه ضرور موتے تھے۔ان کے لیے اچھوتے عنوان تلاش کرنے اوران سے تحقیقاتی کام لینے اور مقاله کھوانے کا کام زیادہ ترمولانا اینے ہی متعلق رکھنے کا ایثار گوارا فرماتے تھے۔شعبہ دینیات سے بھی اس طرح کے ڈیڑھ دو درجن مقالے مرتب اورمنظور ہو گئے۔ان میں سے بعض مختلف علمی رسالوں میں براقساط یا کتابی صورت میں چھے بھی ہیں۔ چندا یک تو كهنا جايئ كه لا جواب بين \_مثلاً ' اصول فقه كي متدوين كي تاريخ'' ، ' اسلامي اصول معاشیات' وغیرہ دوسری عالمگیر جنگ کا زمانہ تھا کہ پی۔ایج۔ ڈی کی جماعتیں بھی کھل حکمیں اور کئی سال شوقین طلبہ آتے رہے جن میں سے غالبًا دو کے مقالے منظور بھی ہو



گئے۔ایک تو '' قانونِ جنایات بر بنائے عفلت کا تقابلی مطالعہ'' اور دوسرے''اسلامی اصول معاشیات' بیرمقالے اصل معہ ترجمہ اردواور انگریزی دوز بانوں میں تیار ہوتے تھے اور متحوں میں سے ایک یورپ یا امریکہ کا بھی ہوتا تھا۔

طلبہ سے اس طرح کا کام لینے میں اساتذہ کو بھی محنت اور مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور طلبہ کو'' تحفہ'' دیئے ہوئے مواد کے بعد بھی بہت کچھاستاد کے پاس پچ رہتا ہے۔ الی ہی چیزوں سے مولانا اپنی بعض تالیفات تیار کرتے گئے اور ان میں سے کئی ایک اہل علم کے لیے جہب کر منظرعام پر بھی آگئی ہیں۔

اس کے علاوہ جامعہ عثانیہ میں متعدد علمی رسالے تھے نیز علمی انجمنیں اور ادارے یا دائر ہے بھی ۔خود شہر حدیدر آباد میں مزید براں رسالے اور ادارے تھے۔ان سب میں مولا نا کو حصہ لیٹا پڑتا اور ہروفت کچھ نہ کچھ لکھتے رہنا پڑتا۔ برطانوی ہند کے علمی رسالے ان کے علاوہ تھے۔

میں نے کئی بارمولا نا سے عرض کیا کہ اپنے نشریات کا ایک مکمل ذخیرہ کسی کتب فانے میں نے کئی بارمولا نا سے عرض کیا کہ اپنے ایک داشت تیار فرما کیں کہ کون سامضمون کس رسالے کے کس نمبر میں کہاں اور کب شائع ہوا۔ مولا نا ان چیزوں سے مستغنی ہیں اور خوف ہے کہ مولا نا سے آج کل قریب رہنے والے اس پرفوری توجہ نہ کریں تو بہت سے جوام ریزے نا پیدنہ ہوجا کیں۔

كتاب بندان

قدیم زمانے کے اسلامی علاء کی طرح زیر نظر کتاب جامع ضرور ہے، گر مانع ضرور ہے، گر مانع خریں ۔ بیٹی ۔ بیٹی اس میں اپنے موضوع پر جملہ متعلقہ مواد تو جمع کر دیا گیا ہے کیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ دیگر معلومات کا بھی ضمناً آ جانا ممنوع رہا ہو۔ اس میں معلومات کا انبار ہے، لطیف استنباطات کی بھر مار ہے اور صبر سے اور بار بار پڑھنے والے کو ہر قدم پر اور ہر دفعہ نئی نئی چزیں ملتی ہیں۔

یوں تو کتاب اپنے موضوع پرمفیدترین معلومات کی حامل ہے کیکن اس کی اہمیت



چودھویں صدی جمری کے اس ثلث ٹالث میں خاص کر اس کے مقام اشاعت یعنی یا کتان کے لیے غیر معمولی ہے۔

کتاب میں اصل میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خانوادہ بنی امیہ، جب اپنی غلطیوں کو نباہنے کے لیے مزید غلطیوں کا حکومت میں عمد أاضا فہ کرتا چلا گیا اور بالآ خراپ خاتے کے قریب اس کا پورانظم ونتی پوری طرح از سرتا پاسڑا ہواجہم بن گیا تو انقلاب ناگز بر بھی تھا اور ضروری بھی ۔ خلفاء عباسیہ قوم کی امیدوں اور آرزؤوں کا مرکز بن کر برسرافتد ارآئے ۔ لیکن قوم کو جلدی ہی مایوس ہونا پڑا۔ بات میتی کہ پرانے عہدہ داروں کی جرسرافتد ارآئے ۔ لیکن قوم کو جلای ہی مایوس ہونا پڑا۔ بات میتی کہ پرانے عہدہ داروں کی جگہ لینے کے لیانع البدل نو جوانوں کو منظم طور پرتر بیت دینے اور تیار کرنے کی طرف توجہ نہیں کی گئی تھی اور نیچہ ع گاؤ آ مدوخرفت تھا۔ عوام کی مصیبت میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ نئے حکمر ال بھی استبداد پند تھا در نئے افسراور حکام عدالت بھی جائل ورشوت خوار۔

عام حالتوں میں انقلاب اور جوابی انقلا بوں کا ایک سلسلہ شروع ہوجا تا۔ بی امیہ کے خلاف بغاوت پر آ مادہ کرنے کے لیے عوام میں جوشوریدہ سری پیدا کی گئی تھی وہ ہر نئے من چلے ہوشمند کو تیار وسائل خانہ جنگیوں کے لیے مہیا کرتی۔

امام ابوحنیفدنے بنی امید کے خلافت تحریک کے آغاز ہی کے وقت اس ضرورت کو بھانپ لیا تھا اور گویا ایک خانقاہ بنا کروہیں مستقبل کے افسروں کو بوری تن وہی اور بے نفسی سے اپنی بساط بھر تیار کرنا شروع کیا۔ خلاف عباسیہ کے آغاز پر انھوں نے کئی سو افرادا یہ تیار کردیئے جو عالم باعمل تھے لینی ان میں دین داری ، دیانت داری اور ساتھ ہی فرائف نظم ونسق کی پناہ داری بھی تھی۔

جب یہ ہوگیا تو انھوں نے رائے عامہ کو ہم نوا بنایا کہ جاہل ورشوت خوارا فسروں کو ہمی خدمت سے الگ کیا جائے اور استبدا دیپند خلیفہ بھی روز مرہ کے نظم ونت میں دخل نہ دے کر دستور و آئین کا پابندر ہے۔ امام ابوحنیفہ نے بیا ہم امر بھی طے کرلیا تھا کہ خود کوئی عبدہ بڑے سے بڑا بھی قبول نہ کریں۔ اس چیز کے باعث ان کی آواز میں بھی قوت آگئی اور ان کے مخالفین بھی بوکھلا گئے۔



ا ما ابوحنیفہ کوشہید ہونا پڑا۔لیکن ان کےخون سے اسلام کی سوکھی ہوئی کیاری مینچ گئی اورپیای زمین سیراب ہوتے ہی ہری بھری ہوگئی۔ چنانچہ اُن کی وفات برشاید دیں سال بھی نہیں گذرتے تھے کہ ان کے شاگر دنظم ونت پر چھا گئے اور امام ابو پوسف کی مرکردگی میں ڈیڑھ سوسالہ اسلامی مملکت کو تباہی سے بچا کر مزید چند سوسال تک ایک نی اور زیادہ صحت ور زندگی بخشے کا سامان ہوگیا۔ اور جیسا کہ مولا تانے واضح فرمایا ہے ' (ص١٨) طبع جديد كاصفحه ، يبحى مجد داوّل حضرت عمر بن عبدالعزيز كيفيض لامتنابي كي ایک اور برکت نظر آتی ہے۔ بیدورا مام ابوطنیفہ کی عمر کے تاثر پذیر دور کا ہم عصر ہے۔ ہوا یہ کہ خلفاء بی امید نے بعض مرتبہ غالباً نیک نیتی سے، چندا سے لوگوں کو قاضی مقرر کیا جو کروار توعمہ ہ رکھتے تھے اور ہرطرح منصف مزاج اور بے لاگ قاضی بننے کے قابل تھےلیکن قانون سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔قدیم رومی روایات کے تحت (جوشام میں کچھ نہ کچھ باتی رہی ہوں گی ) خلفاء نے بیرکیا کدان پڑھ قاضی کو پڑھے لکھے مشیر ومفتی مدودینے کے لیے مہیا کردیئے اوراس طرح مقصد حاصل ہو گیا تھا۔لیکن بعد میں اس نظیر ے بے جا کام لیا گیا اور جاہل قاضی روز افزوں ہوتے گئے۔مزید برآ ں کوئی مجموعهٔ قا ٺون وٺظائرَ ملک میں نہ تھا۔استبداد پینداموی خلفاء بیر چاہتے بھی نہ تھے۔ قاضو ں کے لیے ابتداء پوری نیک نیتی ہے اجتہاد کی صلاحیت رکھنے کی ضرورت مجھی گئ تھی تا کہ قرآن وحدیث ہے مسائل استنباط کرلیا کریں۔ بعد کے زمانے میں سیلفظ تو رہ گیا اور معنوں کی طرف توجہ نہ رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہرشہر کی نظیریں الگ ہو گئیں۔ بلکہ بُرے قاضوں کی صورت میں خود ان کے اینے فیلے مماثل صورت مقدمہ کے باوجود فریق مقدمہ کے بدلنے برمخنف ہونے لگے۔ابھی انگریزی دور میں کلکتہ، مدارس ،مبئی، لا ہور وغیرہ کی عدالت ہائے عالیہ میں دہلی کی مرکزی؟ کنیزلندن کی پر یوی کونسل کی ترمیمی و اصلاحی شخصیت کی موجود گی کے باوجود جتنا اختلاف رائے تھا اس سے سب واقف ہیں اوراس سے ایک بہت ہی ہاکا تصور خلافت عباسیہ کے آغاز پر اسلامی قانون کے متعلق باہم متعارض نظائر کے متعلق کیا جاسکتا ہے۔

اس صورت حال کا (جس کا ذکر مولانا نے ص ۲۰۲ پر طبع جدید کا صفی؟) ایک جدید معری تالیف کے واسطے سے کیا ہے لیکن جورسائل البلغاء میں ابن المقفع کے اصل رسالے یعنی رسالہ فی الصحابہ کے شائع ہوجانے کے باعث راست و بلا واسطہ بھی کیا جا سکتا ہے) امام ابو حنیفہ نے علاج بیسوچا تھا کہ سیاست باز تو فوجی انقلاب کی تیاریوں میں منہمک رہیں اور بیانپ شاگردوں کو لے کر دنیوی جاہ طبی سے بے پروا ہو کر فقہ اسلامی کے انبار میں (جس میں بے لگام نظائر کے با ہمی تعارض نیز علم حدیث کے کامل طور پرتا آں دم مدون و متح نہ ہونے کے باعث متصاوم؟ ایک مزید تعارض کے باعث مشکلیں بڑھ گئیں تھیں ) ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کریں۔

انھوں نے اوّلاً حکومتی نقط کظر سے بے ضرر لیمنی مسائل عبادات پر توجہ اور نماز، روز اور نماز، جن رکو ہو وغیرہ ایک ایک باب کو لے کراس کے متعلق زیادہ سے زیادہ جز کیات کو دلائل وشوا ہد کے ساتھ معین کرتا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ حکومتی مسائل مال گزاری وغیرہ کو بھی مدون کیا۔ یہ یقینا نقش اوّل تھا۔ لیکن ایک تو ایک کار کرد چیز (ترمیم واصلاح کے لیے تیار) موجود ہوگئی اور اس سے بڑھ کریے کہ ایک جماعت مہیا ہوگئی جے اس کام کے کرنے کی تربیت مل چکی تھی ۔ فلا ہر ہے کہ اس کی روایات نسلوں تک چلتی اور صدیوں تک کار فرما رہتی ہیں۔

مشکلات کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک خلیفہ کو ایک مرتبہ چالیس 
''مولوی نما'' بدمعاشوں نے یہ''فتو کی'' دیا کہ خلیفہ قانون سے بالا ہے۔ (کیا انگلتان 
کا بدنام مقولہ King can do no wrong ۔ بادشاہ سے قصور سرز د ہو ہی نہیں 
سکتا، یہ بھی کہیں اس کی نقالی تو نہیں تھی؟) ایک اور مشکل یہ تھی کہ فقہ زندگی کے ہر شعبے 
سے متعلق ہے۔ اور قانون کے ماخذوں میں قانون کے علاوہ لغت، صرف نحو، تاریخ 
وغیرہ ہی نہیں حیوانیات، نباتیات، بلکہ کیمیا وطبیعیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ قبلہ 
معلوم کرنا جغرافی طبیعی پرموتوف ہے۔ نماز اور افطار وسحری کے اوقات علم بیئت وغیرہ 
کے دقیق مسائل برجنی ہیں۔ رمضان کے لیے رویت ہلال کو ایمیت ہے۔ اور بادل وغیرہ 
کے دقیق مسائل برجنی ہیں۔ رمضان کے لیے رویت ہلال کو ایمیت ہے۔ اور بادل وغیرہ



کے باعث ایک جگہ چا ندنظر ندا ئے تو کتنے فاصلے کی رویت اطراف پرمؤثر ہوگی ، وغیرہ وغیرہ مسائل کی طرف اشارے سے اندازہ ہوگا کہ نماز ، روزہ چیے خالص عباداتی مسائل میں بھی علوم طبیعہ ہے کس طرح قدم قدم پر مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروبار تجارت ، معاہدات ، آ ب پاشی ، صراف ، بنگ کاری وغیرہ وغیرہ کے سلسلے میں قانون سازی میں کتنے علوم کے ماہروں کی نہ ضرورت ہوگی ! امام ابو حنیفہ ہرعلم وفن کے ماہروں کو ہم بزم کرنے اور اسلامی قانون یعنی فقہ کو ان سب کے تعاون سے مرتب و مدون کرنے کی کوشش میں عمر بھر لگے رہے اور بہت کچھکا میاب بھی ہوئے۔

کتاب میں فتم قتم کے معلومات یک جا ہوگئے ہیں۔ کے یقین آئے گا کہ امام ابو صنیفہ (فوت میں) زمین کے کروی اور گول ہونے کے قائل سے ؟ صفیہ (۲۳۲) پر جو قصہ لکھا ہے اس سے اس کے سواکیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ خلیفہ مصور کی موجود گی میں امام ابو صنیفہ سے کی نے بوچھا کہ' دنیا کے ٹھیک بھی گون ہی جگہ ہے؟''''امام نے فرمایا کہ وہی جہاں تو بیٹھا ہے۔' زمین کے ٹھیک کروی الشکل ہوئے بغیر نہ تو یہ جو اب صحیح ہوسکتا ہو اور نہ سائل اس پر چپ اور قائل ہوسکتا۔ (قطبین پر پچکنے سے یہاں بحث نہیں)۔ ہے اور نہ سائل اس پر چپ اور قائل ہوسکتا۔ (قطبین پر پچکنے سے یہاں بحث نہیں)۔ میں کوئی صورت ہے'' (ص) اس کا تعلق گریگوری سے مجھا جا تا ہے۔

امام ابویوسف سب سے پہلے قاضی القضات تھے۔ (صن ) بطور واقعہ اس میں کوئی شبہیں۔ ای طرح کا کام اولا امام ابوصنیفہ کوچیٹ کیا گیا تھا جے انھوں نے قبول نہیں فرمایا۔ (ص، ) اس کے مانے ہے بھی انکار نہیں ۔ لیکن اس سے بیمسلہ طل نہیں ہوتا کہ اس عہدے کا تصور امام ابو حنیفہ کی (جوار ائی انسل تھے) تجویز سے ہوایا خود خلفاء عباسیہ کواپنے ماحول کے ایرانی اثر ات وروایات سے قبل اسلام کے عہدہ موبذ موبذ ان کے باعث، اس کی تجویز سوجھی، بہر صورت قاضی القضات کا تصور (جو وزیر عدالت اور میر عدل دونوں کے اجتماع کی حیثیت ہے) ایرانی تھا یا نہیں، مولا ناکی طویل بحث کے باوجود حل نہ ہو ۔ کا۔ موبذ موبذ ان آیا خالص غدائی یا دونوں کا اور جو دائی کیا نے دائی باوجود حل نہیں مولا ناکی طویل بحث کے باوجود حل نہ ہو۔ کا۔ موبذ موبذ ان آیا خالص غدائی یا دونوں کا



جامع جب تک اس کا موادسا منے نہ آئے خالص عدالتی قاضی القصات کے تصور کا ماخذ معلوم نہیں ہوسکتا۔ لین قدیم تر تر نوں مثلاً معلوم نہیں ہوسکتا۔ لین قدیم تر تر نوں مثلاً میں دور یوں وغیرہ کے ہاں نہ بمی اور عباداتی اعلی افسر ہی اعلیٰ ترین افسر عدالت و مرافعہ بھی ہوتا تھا۔ موبذ موبذ ال بھی ایسا ہی رہا ہو، قرین قیاس ہے۔ جاحظہ نے ہو بذموبذان کا ترجہ اگر قاضی القصاۃ کیا تھا (ص) تو اس نہ بمی افسر کے عدالتی شعبۂ فرائض کے ذکر کے سلسلے ہی میں ہوگا۔ ایران میں خالص عدالتی موبذ ان کا پیتنہیں چلتا کہ قاضی القصاۃ کو اس کی تنج قرار دیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خلافت راشدہ و خلافت بی امیہ میں ایک کوئی چیز مسلمانوں میں نہتی ۔ اور بیام معنیٰ خیز ہے کہ اس طرح کا عہدہ بغداد اور قرطبہ میں ایک ہی وقت میں قائم ہوا (ص) گویا وہ ایک ساجی ضرورت تھی اور مسلمانوں کی عمرانی ضرورت وں نے اس کا قیام بھایا تھا۔ اور بس۔

کتاب کے بعض اور دلچیپ معلومات میں سے بیہ ہے کہ ابومسلم خراسانی کے زمانے میں بھی چینی کے برتن یائے جاتے تھے۔

وزراء کونما زباجماعت نه پڑھنے کی بنا پرعدالت میں مروو دالشہاوت قرار دیا جاتا

ایک بڑی دلچیپ بات بیہ کہ امام محمر شیبانی کو تدوین فقہ میں جو مددگار ملے ان میں ان کی اپنی بعض رومی لونڈیاں بھی تھیں (ص ) اس سے مرادیونانی ہوں گی۔ کیونکہ تاریخ اسلام میں رومی سے مرادیمو ما، نیرنطینی ہوتے ہیں یعنی قسطنطنیہ کی سلطنت والے۔ اوران میں یونانی سب سے متاز تھے۔ کیا بیلونڈیاں صرف صاف نویس تھیں یا اس سے زیادہ کچھاور بھی ؟

بنی تغلب (ص ) کے متعلق ایک معاہدے کا لعض مورخ ذکر کرتے ہیں کہ انھوں نے یہ دورق وکر کرتے ہیں کہ انھوں نے یہ دورق عیسائی رہیں گے۔لیکن اپنے بچوں کو بہتے مہ نددیں گے لینی عیسائی نہ بتا کمیں گے۔الوثائق السیاسیہ ن) العہد النبوی والخلافة الراشدہ کی تدوین کے سلسلے میں پتہ چلا کہ یہ اصل میں "لا تقربوا الصلاة" کا سا واقعہ ہے۔کمل معاہدے سلسلے میں پتہ چلا کہ یہ اصل میں "لا تقربوا الصلاة" کا سا واقعہ ہے۔کمل معاہدے



ے (طبری ص خراج آئی یوسف سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ نومسلم تعلیوں کی اولاد کے متعلق پادریوں کے اختیار ساعت اور عمل وخل کوروکنا مقصود تھا۔ ورندعیسائیوں کو بی تکم دینا کہ اپنی اولا دکوعیسائی ندبنا کیں لاا تحواہ فی اللدین کے قرآنی احکام کے مفائر ہو جائے گا۔

ہارون الرشید کے زمانے میں خاندانی ناموں کا روائے نہیں ہوا تھا۔اور مامون الرشیداورا مین الرشید (ص ) کا کوئی تاریخی وجو ذہیں عبداللہ المامون اور محمہ الامین صحح نام ہیں۔امین و مامون زیادہ سے زیادہ لقب ہوسکتے ہیں۔ان میں الرشید کے لفظ کا اضافہ ٹھک نہیں۔

طَّبِع اول میں کتاب انچھی چھپی ہے لیکن مؤلف کو بروفت پڑھنے کا غالبًا موقعہ نہیں ملاے سے سطرنمبرامیں کارہ کالفظ ہے لیمنی کراہت کرنے والا۔ پروف خوال نے اسے نہ سمجھااور'' نا کار''' بنا کراینے نا کافی علم کا ثبوت درج کتاب کردیا۔

ص سطر میں آ زمائٹوں کی ہمٹیوں ہے'' کھرا''ہوکر تو کوئی نکل سکتا ہے '' کھڑا''ہوکر نہیں جیسا کہ چھپا ہے۔ کم یا زیادہ اہم ایسی پچھادر بھی طباعتی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ یہ قابل معانی سمجھی جاسکتی ہیں۔ لیکن کاش ناشر کتاب میں ایک اشارید لگوادیں جس کا شاید اب بھی وقت ہے موجودہ فہرست مضامین تک محض ناکافی ہے۔ طبع ٹانی میں تو اس کی تیاری آسان ہے۔

#### تمناودعا:

مولانا کی اور تالیفوں کا کتاب میں مڑدہ ہے مثلاً تدوین فقہ کی تاریخ وغیرہ دعا ہے کہ مولانا کا سامیعلم کے سر پرتا دیرصحت وعافیت کے ساتھ باتی رہے کہ ان زیر تالیف کتابوں سے دنیا محروم ندرہ جائے۔ براعظم ہندیں اسلامیات کے احیاء میں مولانا نے جو حصہ لیا ہے وہ کفر و جہالت کے منطقہ حارہ میں ٹھنڈی ہواؤں کے مصدات ہے۔ جزاہ اللہ عنا اجسن الجزا.



# مولانا كي اہم تر تاليفيں

ممنام اور بانام مضامین توبه کشرت بین مطبوعه کنابون می سے قابل ذکریہ

ا۔ النی الخاتم

۲۔ اسلام معاشیات

۳۔ مسلمانوں کی تعلیم دوجلدیں

ی تذکرهٔ حضرت شاه ولی الله

كتاب بزا (امام ابوحنيفه كي سياى زند كي)

٢ - تدوين جديث

٤- الدين القيم

٨\_ حضرت ابوذ رغفاري ا

نقط محرحمیدالله

يمادى الأول وساره



ٱلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَالصَّلُوة وَالسَّلامِ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصطفى.

جامعة عثانيد كے سابق نائب امير (ير ووائس جانسل) محترى قاضى محرحسين صاحب مرحوم نے ایک علمی مجلس جامعہ عثانیہ میں اساتذہ کی قائم کر رکھی تھی، جس میں اسين اسين تدريى فن كمخلف موضوع براساتذه مقالے سايا كرتے تھے۔ خاكساركى جب باری آئی تواین کتاب'' تدوین فقہ'' کے ایک حصہ کا انتخاب کر کے مقالہ کی شکل میں متعدد مجلسوں میں اس کو پڑھتار ہا۔''بیام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کی سیاسی زندگی'' کی ر د کداد تھی ۔مضمون چونکہ کا فی طویل تھا، اس لیے چند تسطوں میں بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ہر خطبہ جواس مجلس میں براھا جاتا تھا''الفرقان'' بریلی میں اشاعت کے لیے بھیج ویا جاتا تھا، الفرقان ہے بعض دوسرے مجلّات میں بھی پیمضمون نقل ہوا،خصوصاً ہمارتے فاضل دوست مولانا ابوالاعلى صاحب مودودي امير جماعت اسلامي نے ايے ايك طويل پيش لفظ کے ساتھ رسالہ ' تر جمان القرآن' جلد ١٦ عدد ٣ وم ميں بھی اس كوشائع فرما ديا تھا۔لیکن مضمون بہر حال نامکمل ہی تھا۔ بعض لوگوں کے اصرار سے پچھلے دنوں اس مضمون ك يحيل كاخيال بيدا مواركتاب كى موجود ونقط كاانداز ويهل سے ندتھا اليكن جب قلم الله لیا گیا تواس کاروکنا میرے بس میں ندھا، بس جہاں پر پہنچ کردہ خود ہی رک گیا، میں نے بھی ایے اس تالیفی سفر کوختم کر دیا۔

سی پوچیئے توحنی تاریخوں کے گوشے میں یہ چند فقرے جو پائے جاتے ہیں، یعنی بنی امید کی حکومت کے عہد میں کوفہ کا والی ابن ہمیر ہ تھا، اس نے امام ابوصنیفہ سے خواہش کی کہ حکومت کی کسی ملازمت کو قبول کرلیں، امام صاحب نے انکار کیا۔ انکار کی سزامیں ابن ہمیر ہ نے حضرت امام کو جیل خانے بھی بھجوادیا تھا اور تازیانے سے اس بے رحم آدی نے ان کو پٹوایا بھی تھا۔ ایک مختصر ساقصہ یہ اور دوسرا قصہ عباسی دور کا ان الفاظ میں جو



درج کیا جاتا ہے کہ عباسیوں کے دوسرے خلیفہ ابوجعفر منصور نے جب حکومت کی باگ سنجالی، تو بغداد شہر کی تقمیر کے بعد اس نے جاہا کہ امام ابوحنیفہ کو اس شہر کا قاضی مقرر کریں، لیکن امام صاحب نے اس وقت بھی اٹکار پر ہی اصرار فرمایا۔ ابوجعفرنے بھی اس انکار کی سزامام صاحب کوجیل اور تازیانے وغیرہ کی شکل میں دی۔

بس یہ دونقر سے حنفی تاریخوں کے گوشوں میں جو پائے جاتے ہیں، یوں سیجھئے کہ ان ہی کومتن بنا کر اس کی جو واقعی شرح تھی، اس کتاب میں پیش کی گئی ہے، اصل واقعات کے بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ابو صنیفہ کے عہد کی سیاسی تاریخ کا ایک ہلکا ساخا کہ ناظرین کے سامنے پیش کردیا جائے۔

# امام صاحب کے عہد کی سیاسی تاریخ

#### ولا دين و ماحول:

واقعہ یہ ہے کہ اما مصاحب کی ولا دت باسعادت بنی امیہ کے اس عہد میں ہوئی میں ، جب ساراعالم اسلام ان کے خوں چکال مظالم سے تھرار ہا تھا۔ دنیا کے ان متوالوں سے وہ سب کچھ سرز دہو چکا تھا جس کی نظیر اسلام بی کیا شاید تاریخ عالم میں موجود نہیں۔ فرات کے ساحل پر اپنے رسول (علیہ کے نواسے اور ان کے خاندان کے پیاسے شہیدوں کے بہتے ہوئے لہوسے یہ اپنی حرص و آز کی پیاس بجھا چکے ہے۔ رسول کا منور و پاک شہر حرہ کے واقعہ میں لوٹا جا چکا تھا، اور اس بری طرح لوٹا جا چکا تھا کہ جان و مال بی نہیں بلکہ عصمتیانِ حرم کی آبروو ناموس تک کی پروانہیں کی گئے۔ رسول کی مسجد میں سعید بنی المسیب کے سوالیک زمانے تک نماز پڑھنے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا اللہ کا گھر کھبتک بین المسیب کے سوالیک زمانے تک نماز پڑھنے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا اللہ کا گھر کھبتک بھی دنیا طبی کی اس بھٹی کی چنگاریوں سے نذر آتش ہو چکا تھا، جواس خاندان کے سینوں میں جل رہی تھی۔ خلا فنت اسلامی کے پہلے خلیفہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بیت میں جل رہی تھی۔ خلافت اسلامی کے پہلے خلیفہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بیت میں جل رہی تھی۔ خلافت اسلامی کے پہلے خلیفہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بیت میں جل رہی تھی۔ خلافت اسلامی کے پہلے خلیفہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بیت کی بے پناہ تلوار لاکھوں مسلمانوں کی گرونیں معمولی معمولی باتوں میں اڑا چکی تھی، جن کی بے پناہ تلوار لاکھوں مسلمانوں کی گرونیں معمولی معمولی باتوں میں اڑا چکی تھی، جن





میں صحابہ کی اولا داور جلیل القدر تا بعین بھی شامل تھے۔

الغرض بنی امیداوران کے سنگ دل وسیاہ سینہ ولا ۃ ( گورنروں ) کی بدتمیز یوں کے اس بے پناہ طوفان نے ایک ایسا دہشت ناک مہیب منظر دنیائے اسلام میں قائم کر دیا تھا کہ ہرایک اپنی اپنی جگہ بردم بخو دتھا۔مکرات دیکھے جارے تھے۔لیکن ہاتھ سے رو کنے کی جرائے کسی کو کیا ہوتی ، بڑے بروں کی زبانیں تک خاموش تھیں، بزید ، ابن زیاد،اور جاج جیے رسوائے زمانہ بی نہیں بلکہ جوان میں نیکی اور حلم و برد باری میں شہرت رکھتے تھے، ان کے درباروں میں بھی رسول التعالیہ کے متاز صحابوں کے ساتھ جو سلوك ہوتا تھا،اس كا نداز واس ايك واقعہ ہے ہوسكتا ہے عبدالملك بن مروان (جوايني نہ ہی زندگی میں خاص امتیاز رکھتا تھا) کے پاس بوڑ ھے اور نابینا صحابی حضرت جاہر بن عبداللَّد رضی اللّٰد تعالیٰ عند پرینظیبہ ہے چل کر دمشق صرف اس لیے آتے ہیں کہ واقعۂ حرہ کے بعد انقاماً مدیند منورہ والول پر جوظلم تو ڑے جارہے تھے ان کو بند کرنے کی درخواست کریں۔اس وقت رسول النمائے کے بروسیوں پرزندگی کے تمام ذرائع بند کر دیئے گئے تتھے۔ ہمخف گویا اپنے گھر میں قیدیوں کی می زندگی بسر کرر ہاتھا۔ رسول کے صحالی اس کے پاس دحم کی سفارش لے کرآئے ہیں اور خلیفہ عبد الملک سے کہتے ہیں: ''امیرالموثنین! مدینه منوره جس حال میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ "طیب "(بعنی پاکشمر) ہے، بینام حضور الله نے اس کار کھاہے،اس کے باشندے آج کل قیدیوں کی طرح محصور ہیں، امیر المونین کو اگر صلدحی کا خیال ہواوران کے حق کوہ و پہلے نیں توالیا کرنا جاہئے۔''

پغیر کے ایک صحافی پغیر کے شہر کے بے قصور باشندوں، بچوں اور عورتوں پر رحم کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ لیکن بجائے سجھنے کے عبد الملک کے سینہ میں غصہ کی آگ بھڑ کئے گئی۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت چونکہ نابینا تھے۔ اس لیے ان کو اس کی ناراضگی کا پند نہ چلا۔ آپ بار بارای بات کو دہرار ہے تھے۔ قریب تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی شخت واقعہ پیش آئے۔ لیکن اتفاق سے دربار میں ان کے ایک شاگرد قبیصہ



موجود تھے، انھوں نے حضرت کو خاموش کیا۔ ہاتھ پکڑ کر باہر نکال لائے اور حضرت کو سمجھانے لگے کہ: سمجھانے لگے کہ:

یا ابا عبدالله ان هؤ لاء القوم صادوا ملو کا. (ابن سعد) د مخرت به لوگ بی - "

مطلب می تھا کہ آپ کیا ابھی تک ان لوگوں کو واقعی مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بی سمجھ رہے ہیں۔ یہ اپنے کو اب رسول کا جائشین نہیں سمجھ ، بلکہ گذشتہ رومی اور ایرانی سلطین کے نقش قدم پر چل کر انھوں نے اپنے کو بادشاہ بنالیا ہے۔ قبیصہ پرعبد الملک چونکہ بہت بھروسہ کرتا تھا اور یہ بات مشہورتھی ، اس لیے حضرت جابڑنے یہ من کر قبیصہ ہے فرمانا:

'' محرتم کوکی عذر کا موقعہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ تمہارا صاحب تمہاری بات تو سنتا ہے۔''

اس پر قبیصہ نے جو بات کہی ،اس سے ان خلفاء کے طرزِ عمل کی کیسی اچھی تشریح ہوتی ہے۔انھوں نے کہا:

'' حضرت! وہ سنتا بھی ہے اور نہیں بھی سنتا ہے، جو بات منشا اور مرضی کے مطابق ہوتی ہے، بس اس کوسنتا ہے۔''(ابن سعد)

مروانی خاندان کے پہلے خلیفہ کا بیرحال تھا،اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ بعد کے خلفاء جضوں نے سلطنت ہی کی گود میں آئھیں کھو کی تھیں، ملوکیت میں ان کا رنگ کتا گہرا ہوتا چلا گیا ہوگا۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل رحم حالت کوفہ لیمنی امام صاحب کے مولد کی تھی کہ ای شہر میں مدت تک ابن زیاداوراس کے بعد حجاج کی آلموار اپنے نیام سے باہر ہوکر بیکسوں اور مظلوموں کے سر پر مسلسل ہیں سال تک انتہائی ب دردی کے ساتھ چکتی رہی ۔ کوفہ دالے کس حال میں تھے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ امام ابوضیفہ کے استاذ کے استاذ حضرت ابراہیم نخی کو جب تجاج کی موت کی خربیجی تو وہ بحدہ ہیں گر میے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی آئھوں سے مسلسل خوثی کے خربیجی تو وہ بحدہ ہیں گر میے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی آئھوں سے مسلسل خوثی کے خربیجی تو وہ بحدہ ہیں گر میے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی آئھوں سے مسلسل خوثی کے

آنو بہدرہ سے سے۔ یہ زمانہ تھا جب ' ولو ہے کی عصا' سے اپنی حکومت قائم کی گئی تھی جس میں ذبان سے کسی اصلاحی لفظ کا ٹکالن، اپنے خون سے کھیلنا تھا، اوراس لئے بڑے بروں کے پائے استقلال اپنی جگہ سے بل چکے تھے۔ بجائے کھڑے ہونے کے وہ بیٹھنے کو ترجیح وے چکے تھے۔ خواجہ حسن بھری، ابن سیرین، ابراہیم ختی، شعبی جیسے انمہ عظام کے لیے خاموثی کے سواکوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ (جس کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے) یہ واقعہ ہے کہ اس کا خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ حکومت کی قبر مانیت واستبداد کے اگر بہی لیل ونہارر ہے تو آئندہ نسلوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنزل کا جذبہ جس کی قرآئی تعلیم اور آئخضر سے تقافیہ و خلفاء راشدین کے طرفیمل نے مسلمانوں میں پرورش کی تھی ہمیشہ کے لیے بچھ کر رہ جائے گا، جس کا آخری ما آل اس کے سوااور کیا ہوسکتا تھا کہ فوت نے جو اسلامی نظام قائم کیا تھا، حرص و ہوا کے ان غلام با دشاہوں اور ان کے ممال و دکام کے ہاتھ بتدرتی موتے ہوتے ورہم و برہم ہوکر رہ جائے۔

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز كي خلافت:

عالبًا حفرت امام رحمة الله عليه الي عمر كه الهارهوي سال ميس سے كه اسلام كه متعلق وى تجربہ بس كى شہادت تيره سوسال سے اسلامی تاريخ مسلسل اواكر رہى ہے، فلا ہر ہوا۔ لينى اسلام كى شقى جب بھى نزاكت كة ترى گرداب ميں اس طرح بھنى فلا ہر ہوا۔ لينى اسلام كى شقى جب بھى نزاكت كة ترى گرداب ميں اس طرح بھنى ہے كہ د كھينے والوں نے ہميشہ كے ليے اس كے ڈوب جانے كى چش گوئى كى ، تو اچا كك كى فيبى لطيفه نے فلا ہر ہوكر ' انا له لحافظوں "كى توثيق كرتے ہوئے نااميدى كى ان ما يوسانہ پيش قياسيوں كو ہميشہ جھٹلا كر ركھ ديا ہے۔ ميرابي مقعد ہے كہ تھيك ان ہى دنوں ميں جب سيسب كچھ ہور ہا تھا، بنى اميد كے ان ہى مرده الشوں ميں سے جفول نے خواہ ميں جنوں ميں اکثر مير سيست كھ ہور ہا تھا، بنى اميد كے ان ہى مرده ہو بچكے تھے كہ ان ہى اموى خلفاء ميں سے ايک مرده ہو بچكے تھے كہ ان ہى اموى خلفاء ميں سے ايک مردہ ہو بچكے تھے كہ ان ہى اموى خلفاء ميں سے ايک نيز كو بحالت جنا بت عبا اور عمامہ پہنا كر مبود ميں امامت كے ليے نے اپنى ايک كنيز كو بحالت جنا بت عبا اور عمامہ پہنا كر مبود ميں امامت كے ليے



بھیجا، اور پھارے ناواقف مسلمانوں کواسی بدمست و ناپاک عورت کے پیچے نماز پڑھنی پڑی ۔ لیکن "منحوج الحق من المعیت" کی عجیب شان ہے کہ ان ہی مردہ فنمیروں بیل سے اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ چیسے فلیفہ کو اموی تخت کا وارث بنایا، جس کی ایمانی زندگی نے نئے سرے سے اسلامی اظام کے تمام شعبوں میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام صاحب کے عفوانِ شباب کا زمانہ تھا، جس وقت عمر بن عبدالعزیز نے فلافت کی باگ اپنے ہاتھ میں لی، پہلی تقریر منبر رئینی کرافھوں نے جو کی تھی اس کا سب سے اسم فقرہ بیتھا کہ:

(لاطاعة لنا في معصية الله) (ابن سعد)

"الله كى نافرمانى مين جارى فرمان بردارى كوئى نه كرے ـ"

#### آ زادی کا پهلامنشور:

آزادی کا یہ بہلامنشورتھا جس کا بی امیہ کے عہد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے پہلی وفعہ اعلان کیا گیا۔ تمام ظالم گورز جن کے حالات سے وہ بخو فی واقف سے ، ایک ایک کر کے ہٹا وہیئے گئے ہر خض کو تھم دیا گیا کہ 'اسلامی نظام' میں جہاں جہاں جس تھم کی خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں۔ ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور پوری قوت سے کی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری زبا نیں جن پر تلوار کے تالے چڑھائے گئے تھے، کھل پڑیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر واظہار حق کے جذبہ کا جو چراغ قریب تھا کہ بچھ جائے فیرسینوں میں روش ہوگیا۔ مشہور مدنی امام حضرت قاسم بن محمد بن الی بکر کامشہور تاریخی فقرہ۔

اليوم ينطق من كان لا ينطق. (ابن سعد) دو اب وه بوليس كر جونيس بول سكة عقر" -

خلافت عمری کے اس اعلانِ آزادی کا ترجمہ ہے۔ ایک طرف عمر بن عبدالعزیز کے اندیں اوگوں کو بیآزادی میسرآئی دوسری طرف ایک اورانقلاب کی ابتداان ہی کے زمانے سے شروع ہوئی۔وہ بیکہ تی امیدکی غیراسلامی زندگی کا ایک اثر عام لوگوں پر



یہ بھی پڑا تھا کہ شری علوم لیعنی قرآن و حدیث اور ان سے مسائل استنباط کرنے کا عام رجان ہے فقہ کہتے ہیں بندر تئ کم ہوتا جاتا تھا کیونکہ ہمیشہ علوم کی تروی واشاعت میں ضرورت کو بہت زیادہ وخل ہوتا ہے، لوگوں میں اسلامی زندگی گذار نے کا جب شوق ہی مردہ ہو چلا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت بھی کم ہورہی تھی جیسا کہ خود امام صاحب کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے عام لوگوں کی توجہ شری علوم سے ہٹ کر شعروشاعری ادب وغیرہ کی طرف ماکل تھی وین علوم میں سب سے زیادہ اہمیت ان مسائل کو حاصل ہوگئ تھی، جن پر فلسفیانہ رنگ غالب تھا۔ جے اس زمانہ میں علم کلام کہتے تھے۔ گویا دین بھی ایک قتم کی ذہنی عیاثی کا ذریعہ بن گیا تھا۔

# حضرت امام كاابتدائي تعكيمي رحجان

خودامام اعظم کا ابتدائی حال بھی بہی تھا، جیسا کہ خود بیان کرتے ہیں:
''ابتدا میں میرا حال بیٹھا کہ میں کلام کوتمام علوم میں سب ہے بہتر علم خیال
کرتا تھا، بہتنا تھا کہ اس میں تو دین کی بنیاد ہے گفتگو کی جاتی ہے۔''
اس کا نتیجہ بیٹھا کہ جس تیم کی فطری ذکاوت و ذہانت لے کرامام صاحب آئے سے ،اس نے ان فلسفیا نہ موشگا فیوں میں آپ کی دلچیں کو اتنا تیز کردیا تھا کہ:
''امام صاحب اپنے زمانہ میں اس علم کے رئیس ہو گئے ، لوگوں کی نگا ہوں
کے مرکز بن گئے ۔۔۔۔'' (منا قب)

تعلیمی سوانح کو بیان فرماتے ہوئے امام صاحب خودا پنے کلامی شوق کا اظہاران الفاظ میں کرتے تھے:

'' میں دراصل ابتدا میں ایسا آ دی تھا جے'' علم کلام'' میں مقابلہ و مجادلہ کا ذوق تھا، اس سلسلہ میں ایک زمانہ گذر گیا کہ ای کے پیچھے مبری تگ و دو تھی،ای فن میں لوگوں ہے مقابلہ کرتا اور چیلنج دیتا۔'' جوانی کے اس شوق بے پروامیں آپ جب کوفہ کے میدان کو تک یاتے تو بھر ہ

## الم ابومنية "ك يا ك ز م ك المحالية الم المحالية المحالية الم المحالية المحا

تشریف لے جاتے جواس زمانے میں علم کلام کاسب سے بڑا دنگل تھا، اور وہاں بڑے برے جغاور یوں سے ہیں: بڑے جغاور یوں سے ہنچہ آزمائی فرماتے ۔خود ہی بیان فرماتے ہیں:

"لزائی جھڑے کرنے والوں کی بردی جماعت بصرہ میں رہتی تھی۔ میں تقریباً میں دفعہ بصرہ ای غرض ہے گیا، اور وہاں کم وہیش سال سال بحرقیام کیا۔"

اس قتم کے بے معنی مباحث میں مسلمانوں کے الجھے رہنے سے چونکہ حکومت کا کیے نہیں بگڑتا تھا، بلکہ طرح طرح کی فرقہ بندیوں کی اس سے بنیاد پڑتی تھی ،جس سے "فرق و احکم" (پھوٹ ڈالو،اورحکومت کرو) کے سائ نظر پیری پخیل ہوتی تھی ،اس لیے حکومت بھی اس قتم کے جھگڑوں میں دخل نہیں دیتے تھی ، بلکہ ممکن ہے کہ حوصلہ افزائی کرتی۔ امام صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بھرہ اس زمانہ میں مختلف کلامی فرقوں کا اکھاڑ ہ بنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں:

" میں نے بھرہ میں خارجیوں کے مختلف فرقوں مثلاً اباضیہ اور صفریہ سے مقابلے کئے اور بھی مختلف حثوی طبقات سے مباحث رہے۔"

ان فلسفیانہ خیالات والوں کا کیا حال تھا اس کی شہادت بھی امام ہی کی زبانی سننا چاہٹے ۔اپنے ان ذہنی مباحث کو دینی رنگ دینے کے لیے ان لوگوں نے اس کا نام کلام رکھا تھا ،لیکن ان کا جو حال تھا ، امام صاحب بیان فر ماتے ہیں :

''نہ ان کی صورتیں پرانے بزرگوں کی سی تھیں اور نہ ان کا طریقہ صالحین کا تھا۔ میں دیکھا تھا کہ ان کے دل سخت ہیں اور ان کے قلب بے حس ہیں۔ ان لوگوں کو کتاب وسنت کے خلاف بات کہنے میں ذرا باک نہ تھا۔ نہ ان میں تقوی کا تھا نہ خدا ترسی۔۔۔۔'(موفق)

مسلمانوں کا پیمیلان آ ہتہ آ ہتہ بڑھ رہاتھا، اگر چہابھی ملک قر آن وحدیث وفقہ کے جانے والوں سے خالی نہیں ہوا تھا۔ لیکن خدانخو استہ اگر بچ میں یکا یک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت قائم نہ ہوجاتی تو کون اندازہ کرسکتا ہے کہ کیا ہوتا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس طرح اپنے پہلے خطبہ میں خلفاء کی اطاعت کی ، وہ نوعیت بیان کی تھی ، جواو سرند کور ہوئی،



اس طرح انھوں نے بورے عزم اور کامل ارادہ کے ساتھواس کا بھی اعلان کیا۔ اگرحق تعالیٰ ہر بدعت کومیرے ہاتھوں سے مردہ کرے اور ہرسنت کو میرے ہاتھوں پر زنده کرے اوراس راہ میں میرے جسم کا ایک ایک طراکام آئے یہاں تک کہ آخریس میری جان کی نوبت آ جائے تو اللہ تعالی کی راہ میں يه بهت بي معمولي قرباني موگي۔

فلوكان كل بدعة يميتها الله على يدى وكل سنة يبعثها الله على يدى ببعضة لحمى حتى یاتی اخر ذالک علی نفسی كان في الله يسيرا (ابن سعد)

اس باب میں ان کے شغف کا بیرحال تھا کہ عاملوں اور گورٹروں کے جوفرامین یا ٹیگا ہ خلافت سے ان کے زمانہ میں جاری ہوتے تھے، ان کے متعلق مؤرخین کابیان ہے: ان میں یا تو کسی ظلم کاازالہ ہوتا یا کس سنت کے زندہ کرنے کا حکم یا کسی بدعت کے مٹانے کا فرمان یا کسی کا وظیفه مقرر ہوتا، یا کوئی نیکی کی بات (پیاس ونت تک ہوتا رہا) جب تک وہ

فيه رد مظلمة واحياء سنة أو أطفاء بدعة ادقم او تقدير عطاء أو خير حتى خرج من الدنيا. (ابن سعد)

### د نیاہے روانہ ہوئے۔

### ر بخان میں تبدیلی

ان ہی باتوں کا نتیجہ میہ ہوا کہ طبائع کا رخ ملٹ گیا۔ قرآن وسنت کی طرف ہے جور جمان گھٹ رہا تھا پھراس میں نیا جوش اور نی زندگی پیدا ہوگئ۔ جہاں تک میرا خیال ہےامام صاحب بربھی اس عام تحریک کا اثر بڑا۔خود فرماتے ہیں کہ علم کلام کی ان ہی ولچيدون مين مين متغرق تفاكراج كك ميراخيال بدل كيا، اور:

"اك مت علم كلام كى بحثول مل كذارنے كے بعد ميں نے اينے ول كوشؤلا اورسوچنا شروع كيا تو دل نے كہا كدرسول النوائي كا كا صحاب اور تابعين جو گذر محے، ان لوگوں سے كوئى ايى بات چھوٹى نہيں تھى جے ہم اب يانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان چیزوں کے جاننے کی زیادہ قدرت رکھتے تھے،



ان امور کے زیادہ عالم سے، ان کے حقائق سے زیادہ واقف سے ایکن اس فتم کے مسائل کے متعلق نہ انھوں نے جھڑ کے کئے نہ مباحث دوہ ان با توں میں بھی منہ کہ بی بہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ ان کے متعلق خاموثی اختیار کی۔ البتہ وہ شرائع وقوا نین فقہ کے ابواب میں غور وفکر کرتے سے، ان کے متعلق با تیں کرتے سے، ان کے متعلق با تیں کرتے سے، اور ان کے متعلق لوگوں کو ابھارتے سے، اور ان کے متعلق لوگوں کو ابھارتے سے، اوگوں کو ان بی مسائل کی تعلیم دیتے سے اور ان کی طرف بلاتے سے۔ صدر اول اس حال میں گذرا، جس میں سب سے ان کی طرف بلاتے سے۔ صدر اول اس حال میں گذرا، جس میں سب سے سے اسلام لانے والے صحابہ اور ان کے تابعین گذرے۔ "

بہر حال جہاں تک میرا خیال ہے امام صاحب کی نوجوان حساس فطرت عمر بن عبد العزیز کے اصلاحی پیغام سے متاثر ہوئی اور اتنی متاثر ہوئی کہ اب تک جو کچھ آپ نے کلامی مباحث کا ذخیرہ اپنے دماغ میں جمع کیا تھا،سب میں ایک دفعہ آگ لگا دی۔ فرماتے ہیں:

"جب میں نے اہل کلام کے اس حال کا اندازہ کیا، جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو یہ جھڑ ہے دگڑ ہے میں خوروفکر ہے تو یہ جھڑ ہے درکلام کے مسائل میں غوروفکر کرنے ہے الگ ہوگیا، اور سلف جس طریقے پر تھے اس کی طرف والیس ہو گیا اور اس راہ کو افتیار کرلیا جس بروہ تھے۔"

ظاہرہے کہ اس' انقلابی قدم' نے علم کلام کے اس عالم کواچا تک پھرا یک عامی کی حیثیت میں پنچا دیا کیونکہ اس وقت تک امام نے شرعی مسائل کی طرف قطعاً توجہ نہیں فرمائی تھی، بلکہ ان مسائل سے اس درجہ بے تعلق تھے کہ خود فرماتے ہیں:

"لوگوں نے" ایلاء" کے لفظ کا ذکر کیا۔ امام صاحب نے اپنے ایک ساتھی سے بوجھا، یہ ایلاء کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا میں نہیں جانا۔" امام حماد کی شاگردی:

لیکن ہمت بلند تھی ،عمراگر چہ زیادہ ہو چکی تھی ،گر آپ نے اس کی پروانہ کی اور



'' جہل'' کا اعتراف کر کے اس زمانہ میں شرکی علوم کے مشہور امام جمادین الی سلیمان کے صلقہ درس میں حاضر ہونے لگے، اور اب اس علم کا غداق آپ پراتنا مستولی ہوا کہ فرماتے ہیں:

### "میں دس سال تک ان کے ساتھ رہا۔"

لوگوں کا بیان ہے کہ تجربہ سے اس کے بعد بھی امام نے اپنے کواس فن میں پختہ نہ یا یا ، تو پھرر جوع ہو گئے ، حبیبا کہ انھیں کا بیان ہے :

'' پھر میں ان سے اس وقت تک جدانہیں ہوا جب تک ان کی وفات نہ ہوئی۔''

الغرض حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انقلابی عبد نے ایک طرف تو اما صاحب کو شری علوم کی طرف راغب کیا اور دوسری طرف اس کا بھی میدان ان ہی کی حکومت نے شیار کر دیا تھا کہ ہر جانے والا اپنے علم کی اشاعت کرے اور ''اسلامی نظام' میں گذشتہ خلفاء بنی امیہ کی بدولت جور خنے پیدا ہو گئے تھے، انھیں بند کرے واقعات و حالات ہے معلوم ہوا ہے کہ امام صاحب پران دونوں تح یکوں کا کافی اثر پڑا تھا۔ علمی تح کیک کے نتائج حاصل کرنے میں تو خدا نے انھیں پوری کامیا بی عطا فر مائی ۔ لیکن ایک پھر زمانے نے بیانا کھایا، اور جس علم کو لے کر امام صاحب چاہتے تھے کہ اصلاح یا امر بالمعروف و نہی عن المئر کے میدان میں اثریں اور اپنا حوصلہ پورا کریں، زمانہ نے بھر اس کی راہوں پرکا نے بچھادیے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات اور بعد کے خلفاء بنوامید کی گمراہیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات اور بعد کے خلفاء بنوامید کی گمراہیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی خلافت کی مخضر مدت (دوڈ ھائی سال تقریباً) پوری کر کے اپنے خدا ہے جالے۔اوران کی جگہ جو شخص بنی امید کی گدی پر بیٹھا، وہ عبدالملک کا بیٹا بزید تھا۔ تخت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی اس نے جوفر مان نکالا وہ تاریخوں میں درج ہے، اس کے چند فقرے یہاں نقل کئے جاتے ہیں:

اما بعد فان عمر كاف مغرورا الابعدواضح بوكهم بن عبدالعزيز ايك فريب



غررتموه انتم و اصحابكم فاذا

اتاكم كتابي هذا فدعوا ماكنتم

تعرفون من عهده. اعيدوا

الناس الى طبقتهم الاولى

اخضرو ام اجدبوا احبوا ام

كرهوا احيوا ام ماتوا والسلام

(عقد الفريد جلد)



خوردہ شخص تھا،تم نے اور تمہارے ساتھیوں

نے اسے خوب دھو کہ میں ڈالا۔ اب جونہی کہ میرایہ فرمان تمہارے پاس پہنچے، یک لخت ان

تمام طریقوں کو ترک کر دو جواب تک تم عمر کے عہد کی چیز دل کے متعلق جانتے تھے او گوں

کی پہلی حالت کی طرف واپس لوٹا دو، خواہ

سرسبزی کا زمانه ہو، یا ختک سالی کا۔ اوگ

اس کے بعدلوگوں کے حوصلوں پر جواوس پڑی ہوگی۔اس کا کون انداز ہ کرسکتا

ہے۔ یزید کے بعدامام صاحب کے زمانہ میں چھ خلفاء بنی امیہ میں ہوئے ، کیکن ان میں زیادہ تر اس فتم کے لوگ تھے جو بجائے عمر بن عبدالعزیز کو اسوؤ بنانے کے اپنے سے بیاری میں کے دور کے

آ باؤاجداد کے نمونوں پر حکومت کرتے تھے، جضوں نے نبوت کی راہ کو چھوڑ کر تجی سلاطین کا طریقہ اختیار کرلیا تھا۔خود بھی پزید جوعمر بنعبد العزیز کے تخت پر جیطا، اپی

آ وار گیوں اور عیا شیوں میں اس حد کو پہنچا ہوا تھا، جس کا تذکرہ سلامہ اور حبابہ کے حسن و عشق کے تصوں میں عام طور پرمشہور ہے۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ سلامہ کی مردہ

لاش تک کے ساتھ اس نے مجامعت کی۔

الیی صورت میں حکومت کی جانب سے اصلاحی تحریکوں کے پھلنے، پھولنے کا کیا موقعہ مل سکتا تھا؟ بھلا جواپی رعایا کے ساتھ اس حد تک ظلم کرنے پر آبادہ ،وکہ ' وہ مریں یا جئیں لیکن حکومت اپنے مطالبات میں سے ایک رتی برابر بھی تخفیف نہیں کر علتی۔' اس سے کیا امید ہو عتی تھی کہ وہ فظام شریعت کے احیاء میں اوگوں کی امداد کرے گا؟

لیکن اخلاص کے ساتھ جس تحریک کی نمیاد ڈالی جاتی ہے، قدرت اس کو بالآخر ناکام ہونے نہیں دیتی عمر بن عبدالعزیز تو ایک نرسنگھا بھونک کر چلے گئے اوران کے بعد فورا اس آواز کو دیا دینے کی کوشش کی گئی، تاہم اس دلی ہوئی حالت میں یہ پڑکاری ان داوں میں اندری اندر سکتی رہی، جنھوں نے ان کے پیغام کوعزم کی طاقت کے ساتھ قبول کیا تھا۔ میرے سامنے اس وقت دوسروں کا حال نہیں ہے، بلکداس سلسلہ میں یہاں صرف اس نوجوان کا حال بیان کرنا ہے، جو بعد کو امت میں "الا مام الاعظم ابوحدیفة العمان" کے نام سے مشہور ہوا۔ (قدس الله مره وروح روحہ)

الم صاحب میں جوعلی انقلاب پیدا ہوا تھا اس کا قصہ تو مشہور ہے کین علم کے بعد جس چیز کا درجہ ہے بعنی علم انقلاب اس میں الم ابوطنیفہ نے کیا کام کیا اور اتنے شدید موافع کے ہوتے ہوئے اس میں انھوں نے کس طرح کامیا ہی حاصل کی اگر چہ مؤرجین نے ان کا تفصیل تذکرہ نہیں کیا ہے کین جسہ جسہ مقامات میں جو با تیں پائی جاتی ہیں ان سے چھونہ کچھا ندازہ ضرور ہوتا ہے۔

خلافت اور بادشای کافرق:

الم صاحب نے اپ عمل کا نظام نامہ کیا مرتبہ کیا تھا؟ یج توبہ کہ اس کا سی ملا اس مصاحب نود یا ان کے شاگردوں کا کوئی بیان اس سلسلہ میں جھے کی طرح اس سکنا گرجیہا کہ میں نے عرض کیا یہ قوبڑی بات ہے، یہاں تو ارباب عادی نے بھی کوئی سلسل چیز اس ذیل میں نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن امام صاحب کا نظام نامہ اگر ہمارے پاس نیس ہے تو کیا ہواان کا کام تو ہمارے سامنے ہے، آخر ''ان' سے می تولم کی تھی اس داو میں ہی نوعیت ہے۔ میری کوشش کی بھی اس داو میں ہی نوعیت ہے۔

مل فے عرض کیا تھا، امام کواٹی جوائی کے دنوں میں روثی کے بعد جس تاریکی سے سابقہ بیدا تھا ، امام کواٹی جوائی کے دنوں میں روثی کے بعد جس تاریک سے سابقہ بید الملک کی حکومت ادراس حکومت کی بنیاد کا وہ اسای فرمان تھا جے عقد الغرید سے میں بجنس نقل کر چکا ہوں۔ اس فرمان کا دہ نقرہ لیجن اعیدوا النامی الی طبقتھم الاولی (لوٹا دولوگوں کو پہلی حالت کی طرف) دراصل تشریح کا



عماج ہے کہ ای کی تشریح سے امام کے ابتدائی منصوبہ (پروگرام) کا جہاں تک میرا خیال ہے کھانداز ولگایا جاسکتا ہے۔

اس نقرہ کاسیدھاسادہ مطلب تو یہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت سے پہلے مسلمان جس حال میں تھے اس حال کی طرف واپس کر دیئے جائیں یہ یزیدنے اپنے گورنروں کے نام تھم جاری کیا تھا۔لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ حال کیا تھا جس کی طرف دہ انھیں لوٹا کر پہنچا نا چاہتا تھا!

ممکن ہے لوگوں کو (مجھے سے اختلاف ہولیکن میرا زاتی خیال) یہ ہے کہ پچھائی
زمانہ میں نہیں بلکہ تقریباً ایک حدتک ہرزمانہ میں (حکومتوں کے اثر سے) زیادہ تروہی
گرٹے ہیں جو دراصل خود گرنا جا ہتے ہوں۔خصوصاً ندہب کی حدتک شاید میرا یہ
دعویٰ بالکیہ غلط نہیں قرار دیا جا سکتا علی الخصوص ایسی صورت میں جب کہ حکومت کی
باگ ڈورجن ہاتھوں میں ہودہ خودا پنے کواسی ندہب کا پیرو بتاتے ہوں اور وہ مرتد و
منافق نہ ہوں۔

خلفاء بن اميه كي واقعي ديني حالت:

میرا مطلب یہ ہے کہ خلفاء بنی اسمیری ذاتی زندگی فدہبی حیثیت سے جیسی پھے ہو،

لیکن بایں ہمدان پر جہتان ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ العیاذ باللہ اسلامی عقائد کور کہ کہ کفر کے خیالات پر وہ مسلمانوں کو مجبور کرتے ہے کون ثابت کرسکتا ہے کہ جس حکومت کا کشر خلفاء خود نماز یا جماعت کے پابند تھے، خود امامت کراتے تھے، روز بر رکھتے تھے، جج کرتے تھے کراتے تھے وہی مسلمانوں کو نماز، روزہ، جج اور زکوۃ سے روکنا چاہتے تھے؟ بیزید بن عبد الملک اپنے فرمان سے جس سابق حال کی طرف مسلمانوں کو لوٹانا چاہتا تھا ظاہر ہے کہ اس کی قطعاً پیغرض نہی کہ مسلمان ہو ین بناو سے جا میں اور ان میں فسق و فجو رکھ میلا یا جائے۔ کیونکہ نہ اس سے پہلے بنی امید کے خلفا نے ایسا کیا تھا اور عونا حکومتیں اپنی رعایا کے فد ہمی معاملات میں انتابر اور است وظل و بی جیں۔

واقعہ یہ ہے کہ سلطین وامرا کے خص حالہ سے متاثر ہوکڑ جو گڑتے ہیں ، زیاد ،



تریدوی لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت چیچوری اور جن کا د ماغ کھو کھلا ہوتا ہے۔ پھر کسی
قوم کے چند افراد بگر جاتے ہیں تو ان کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی بتدری ان ہی
راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ گریدسب پچھای دقت ہوتا ہے جب وہ خود چلنے پر آمادہ
ہوں۔ پختہ عزم اور بلند حوصلدر کھنے والوں نے جب بھی یہ طے کر لیا ہے کہ دہر میں جو
پچھ ہور ہا ہے ہونے دولیکن ہم اس کے ساتھ نہیں گھو میں گے، تو خواہ کی قتم کی حکومت
ہو، ان کو اپنی راہ سے ہٹانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ خصوصا جس زمانہ کا ہم ذکر کر
رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے کہ عربی عبدالعزیز کی ان تھک کوششوں نے اسلامی دنیا کے
گوشہ کوشہ کو اللی علم وضل سے بحر دیا تھا۔ ایک بڑاگروہ ایسے علما کا تقریباً ہر مرکزی مقام پر
پیدا ہوگیا تھا جو مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی گرانی ہی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا
فصب العین بنائے ہوئے تھا۔ تاریخوں میں کھا ہے کہ اس بنیاد پر حضرت عربی
عبدالعزیز کو قوم کی جانب سے معلم والعلماء کا خطاب دیا گیا تھا۔ ابن سعد نے مشہور

کان عمر بن عبدالعزیز معلم عمر بن عبدالعزیز علاء کے معلم اور استاذ العلماء (ص ۲۷۱ ج۲) معلم علم علم علم العلماء (ص ۲۷۱ ج۲)

بہر حال اور کسی حکومت کے عہد میں ایسا ہویا نہ ہوئیکن جس عہد میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنجالا تھا'اس وقت مختلف وجوہ ہے مسلمانوں کا نہ ہب ان کا دین سلطین وامراء کے دست رس سے باہر تھا' کم از کم میرا تو یہی خیال ہے ۔لیکن باوجوداس کے مسلمانوں کی زندگی کے دوشعے بینی ان کا مال اور ان کا انصاف عکومت کے پنجوں میں پھر بھی پخسا ہوا تھا اور بید دو چیزیں ہیں بھی ایسی کہ حکومت کے سوااس کی گرانی کوئی دوسری طاقت کر بھی نہیں عتی ۔خلافت کے نام ہے حکومت کا جونظریہ اسلام نے چیش کیا تھا منجملہ اور خصوصیات کے ان دونوں شعبوں میں اس کا جونظر کے نظر تھا اور خلافت کے نظر بید و با دشاہت اور ملوکیت کے نظر بیہ سے جب بدل دیا گیا تو پھر حکومتوں کا جوطر زعمل اس سلمان کو ہے۔لیکن اس سلمان کو ہے۔لیکن کیا تھی مسلمان کو ہے۔لیکن اس سلمان میں ہوگیا تھا۔اگر چہا حمالاً اس کا علم تقریباً ہمر پڑھے لکھے مسلمان کو ہے۔لیکن



میں جو پچھ کہنا چاہتا ہوں اس کی صحیح تصور لوگوں کے سامنے نہیں آسکتی جب تک کہ چند جزئی مثالوں سے اسے واضح نہ کیا جائے۔

### اسلامي اموال مين خلافت راشده كانقط نظر:

اسلام اموال يابيت المال كمتعلق خلافت كے نقط نظر كي تعبير حضرت عمر رضي الله تعالیٰ عنه کے ان واقعات ہے ہو عتی ہے، جو تواتر کی حیثیت میں تاریخ کی اکثر كابول من عموماً بكر عبوئ من مثلاً كماجاتا عدة ب كم ين كوف كاعامل آيا حضرت اندر تھے۔ عامل وہیں بلالیا گیا۔اس نے دیکھا کہ حضرت کھانا تناول فرمار ہے ہیں۔ وہ تخت متجب ہواجب ایشیا۔ افریقد کے اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے صرف موکی روٹیاں اورزیتون کا تیل رکھا ہوا تھا۔ عامل نے کہا کہ آپ کے ممالک محروسہ میں گیہوں کی کافی مقدار پیدا ہوتی ہے پھر حضرت جو کی روٹی کیوں تناول فربارہے ہیں؟ حضرت نے ارشادفر مایا کد کیا گیہوں کی اتنی مقدار پیداہوتی ہے کہ ہر برمسلمان تک اس کی روثی بی جائے؟ اس نے کہا کہ اس کی ذمدداری کون لے سکتا ہے؟ فاروق نے اس وقت خلافت کےنظریہ کوان الفاظ میں ظاہر فرمایا: مسلمانوں کا امیر گیبوں کی روثی اس وقت تک کیے کما سکتا ہے جب تک ہرمسلمان کو جو ہمارے علاقہ میں آباد ہے۔ گیبول کی روثی نہ پہنچ جائے۔عام ر مادہ میں آپ کا غلام کچھ تھی اور پنیر لے آیا۔حضرت نے فر مایا مجھے مسلمانوں کے حال کا احساس کیسے ہوسکتا ہے جب تک کہ خود بھی وہی نہ کھاؤں جو عام مسلمان کھاتے ہیں ( کامل این اثیروا بن سعید وغیرہ میں اس قتم کے واقعات کا ایک ذخره موجودے)

### اموى دوريس اسلامى اموال كمتعلق مطلق العناني:

لیکن جب خلافت سلطنت کے قالب میں ڈھل گئی تو مسلمانوں کا وہی امیر جس کے فرائفن کی ذیند داریاں خواہ جتنی بھی او نچی ہوں لیکن مالی حقوق کے میدان میں وہ مسلمانوں کی صف کا سب سے آخری آ دمی قرار دیا گیا تھا، اب بادشاہ بن کروہ اسلامی



اموال كاسب سے بہلامطلق العنان خود مخارح دار بن گیا۔ رسول علیہ الصلوٰ قوالسلام كى دى كدى جس پر بیٹھنے والوں كوخلافت كے زمانہ بس اس حال مين پایا گیا تھا جيسا كه امام ماك حصرت انس رضى الله عنہ كے واسط سے راوى بيں كه:

"میں نے عمر بن الخطاب کود کھا اس زمانہ میں جب کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے کہ اپنے موشر عول کے بیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ چیکا دیا گیا تھا۔"
دوسرے کے ساتھ چیکا دیا گیا تھا۔"

اور بیاتو امام مالک جیسے تُقدراوی کا بیان ہے۔ ورندعام تاریخوں میں دس دس دس دس دس دس در بارہ بارہ بیوندوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے ان بیوندوں میں بھی بھی بھی صرت جرک کا کلا ہ بھی ہوتا تھا اور جس کے '' تو شدخانہ عامرہ'' کی بیر پورٹ ہے کہ بھی بھی حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقررہ پر گھر سے باہر نہ نگلتے ، وجہ پوچھی جاتی تو اس زمانہ کی دنیا کا سب سے بردافر مال رواجواب دیتا۔

غسلت ثیابی فلما جفت حوجت الیکم (ازالة الحلفاء)

'' کپڑے دھور ہاتھا جب خنگ ہوئے تو تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔''
لیکن رسول کی بھی گدی مدینہ منورہ سے نتقل ہو کر جب دمشق پہنچی ہے تو اس پر
بیٹھنے والوں میں سے ایک کو گھر میں نہیں سفر میں اوروہ بھی جج کے سفر میں دیکھا گیا کہ

'' جج کے ارادہ سے نکلا اور چے سواونٹوں پر صرف اس کے بدن کے کپڑے
شھے۔'' (عقد الفریدج اص ۳۲۲)

یے عبدالملک کا بیٹا ہشام خلفاء بنی امید کا پانچواں خلیفہ تھا۔ زمانہ کی کیسی نیرنگیاں
ہیں؟ مسلمانوں کا وہی مال جس کی و مددار یوں کے احساس میں بھی اتنی نزاکت برتی
جاتی تھی کہ بحرین سے پچھ مشک کے نافے آتے ہیں۔ حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنداس کو
وزن کرانا چاہتے ہیں، آپ کی حرم محترمہ بی بی عاشکہ فرماتی ہیں کہ تھم ہوتو میں تول کر بتا
دوں آپ چپ ہوجاتے ہیں، حضرت عمر نے اس کے بعد جواب میں جو پچھ فرمایا دنیا کی
قوموں میں نہ پہلے اس کی نظیر تھی اور نہ آئندہ اب تک کمی ہے، بی بی صاحبہ کو مخاطب فرما



كرارشاد موتاب:

"میں اس کو پیندنییں کرتا کہتم تر از و کے پلے میں مشک کور کھواور پھر یوں کرو۔(ہاتھ سے اپنے اشارہ فرمایا)

راوی کہتے ہیں کہ حفرت کا مقصد بی تھا کہ چھونے چھانے سے ہاتھ میں مشک کی جوخوشبورہ جائے گی اورتم نے اپنے او پراے ل لیا' تو؟

فاصيب بذالك فضلا على المسلمين (ازالة الخلفاء)

''عام سلمانوں کے مقابلہ میں یادہ حصہ ہم تک پہنچ جائے گا۔''

بیت المال کا بھی مال ہے، مسلمانوں کے حقوق اس کے ساتھ ای طرح بلاکم و کاست متعلق ہیں جس طرح پہلے تھے، مگر خلافت کے نام سے رسول کی وراثت کے مدی بن کر جو بادشاہت کرتے تھے وہی اس مال کوفرج کرتے ہیں، اور کس پرفرج کرتے ہیں، ابن عبدر بہ کی زبانی سنے عقد الفرید میں لکھتے ہیں۔

ولیدنے مدیند کھا کہ اشعب (مخرہ) کومیرے پاس بھیج دیاجائے۔ اشعب جب دمثق پہنچا تو ولیدنے بندر کی کھال جس میں دم بھی تھی اسے پہنائی اور فرمائش کی کہ کھال پہنے ہوئے تم میرے سامنے ناچوگاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو

ا اشعب عبد بی امیکا مشہور مخر و تعالطا کف و نوادر کے بیان کرنے میں طاق تھا۔ کی نے پوچھا میاں اشعب! کبھی کوئی صدید بھی تم نے یادگی۔ بولا ہاں جھ سے نافع نے ابن عمر سے دوایت.
کی ہے کہ جس میں دو تصلیّیں ہول گی وہ خدا ایک یہاں خالصین مخلصین میں لکھا جائے گا، پوچھا گیا
کون می دو تصلیّیں؟ بولا ایک خصلت تو نافع بی کو یا و نہ رہی تھی اور دوسری میں بحول حمیا۔''اس کے بعض بجیب نوادر'' محاضرات' کی کتابوں میں منقول ہیں مثلاً کمہار کو جب بیالے بناتے ہوئے و کھی تو کہتا کہ ممکن تو کہتا کہ ذرا بڑے پیالے بنایے موا تو میہار نے کہا کہ تصیی اس کی کیا پڑی ہے اشعب نے کہا کہ ممکن ہے اس میں جب یہ بیجا جائے بھونا ہوگا تو مریہ کم آئے گا۔ خودا شعب کا بیان ہے کہ جنازہ کے ساتھ جب ای میں جب دوآ دمیوں کو گفتگو اور سرگوثی کرتے ہوئے میں دیکھا ہوں تو بجمتا ہوں کہ مرنے والے نے شاید میرے لئے چھونا ہوگا تو ارسرگوثی کرتے ہوئے میں دیکھا ہوں تو بجمتا ہوں کہ مرنے والے نے شاید میرے لئے چھونا ہوگا تو ارسرگوثی کرتے ہوئے میں دیکھا ہوں تو بجمتا ہوں کہ مرنے والے نے شاید میرے لئے چھونا ہوگا تو میت کی۔



بزار در بم شهي انعام دول گا-"

اشعب ولید کے سامنے تا جا گایا۔ ولید کو پہند آیا اور ہزار درہم اس نے انعام میں دیئے۔

اور بیکوئی ناور یا انشائی واقعینیس ہے بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے سوامسلمانوں کے بیت المال کوان خلفا میں سے اکثر نے اپنی ذاتی ملکیت قرار دے رکھا تھا، من مانے طرز پرجس طرح جی جاہتا تھا اس میں تقرف کرتے تھے۔ کس کودے دے ہیں، کتا دے رہے ہیں، کس کیے دے رہے ہیں ، ان سوالات میں سے کوئی سوال ان کے سامنے نہیں تھا۔ تاریخ اس فتم کے واقعات سے لبریز ہے گڑے مردوں کی بدیاں اکھاڑنی فطرا میرے لیے نہایت کروہ مشغلہ ہے، اس لیے ای پراکتفا کرتا ہوں، میں ن تمثیل کے لیے ایک واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہلے خلیفہ ولید بن عبدالملک کا ورج کیا ہے اور دوسری مثال کاتعلق مشام بن عبدالملک سے ہے جوعمر بن عبدالعزیز ك بعد خليفه ب- دكها ناير مقصور بك جس حال ك طرف يزيدلو كون كووا پس كرنا جا بتا تقااس کاسب سے برااہم شعبہ بیت المال ہی کا مسلد تھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ندصرف اپن خاع کی اور واتی زندگی ہے اسلامی بیت المال کے نقط نظر کو سمجھا تا جا با اورايي مثاليس چيش کيس جن کي نظير خلافت راشده کے سوزدنيا کي کمي حکومت ميں النبيس عتى ـ بلكه برتم كى توت جوانيس حاصل تقى ـ انمون نے جا باكداس كے ذريعياس غیراسلامی روح کوخلافت کے قالب سے نکال دیں۔ لیکن ان کے بعد کےخلفاء میں پھروہی خبیث روح تھس گئی بنی امید کی عادت اتن گر چکی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز نے جس وقت اعلان كيا كرمسلمان كابيت المال مسلمانون كاب اوراس كي تقييم اى اصول ربوگجس پرالشادراس کےرسول (علق )نے اے بانا ہے قوابتدا میں اچھی خاصی بے چینی امراء بی امید میں پیوا ہوئی ۔لیکن جب ایک دن کڑک کر برسرمنبر انحوں نے اعلان کیا:

## والم الرومنيذ كل ياى زندك المنظمة المستحدد المست

ان لله فی بنی مروان ذبحا ثاید نی مروان پر خدا کی طرف ہے کوئی تخت وایم الله لئن کان ذالک خوزیری مقدر ہے۔خدا کی شم یے خون ریزی میرے الذبح علیے بدی (ابن سعد) ہاتھوں اگر یوئی بُوتو جھے اسے انکار نہ ہوگا۔

راوی کا بیان ہے کہ مروائی جانتے تھے کہ عمرارادہ کا پکا ہے ، کیس ایسا نہ ہو کہ کر گذرے اس لیے:

''جب مروانی امراکواس کی خبر پینی تو شورش سے رک گئے کیونکہ عمر کے عزم کی پختگی سے واقف نتھ جانتے تھے کہ جس بات کا ارادہ کرتا ہے کر گذرتا ہے۔''(ابن سعد)

ایک دفعہ یکی امراء وفد کی صورت میں ان کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا یہ معروضہ پیش کیا:

" تم سے پہلے جوسلوک ہم لوگوں کے ساتھ تمہارے پیش روکرتے تھے تم نے اسے بہت گھٹادیا ہے اس پران لوگوں نے حضرت عمر کولعنت ملامت بھی کی۔ " (ابن سعدج ۲)

اس وفد میں مروائی خاندان کا تقریباً ہرچیوٹا بردا شریک تھا۔ اس ہے بھی اندازہ اس کہ بیت المال کے متعلق خلفاء نے لوگوں کو کس بات کاعادی کرویا تھا؟ حضرت عمر نے اس کے جواب میں ایک ایک بات کا اعلان کیا کہ ان کے ہاتھ کے طوط اڑگئے اور آخری امید جوعمر کی موت ہے وابست تھی اس کو بھی ختم ہوتے ہوئے دیکے کروہ چپ ہو گئے رحضرت عمر نے جواب میں فرمایا اور پورے عزم وارادے کے ساتھ فرمایا گئے رحضرت عمر نے جواب میں فرمایا اور پورے عزم وارادے کے ساتھ فرمایا لئن عدتم لمشل ھذا المجلس اگرتم لوگوں نے پھر بھی میرے پاس آ کرایا لا شدن رکابی ٹم لاقد من کیا تو میں سوار ہو کرفور آمدینہ چلا جاؤں گا اور المعدینۃ ولا جعلنھا امر ھا حکومت کو مسلمانوں کے مشورہ کے میرد کر شوری (ابن صعد) دوں گا۔

موری (ابن صعد) دوں گا۔



خاندان سے ہٹا کر پھر مسلمانوں ہی کے حوالہ کر دول گا۔ ظاہر ہے کہ ان میں ایسے افراد بھی شامل سے جوعمر کے بعد اپنی خلافت و بادشاہت کا خواب دیکھ رہے سے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں سارا خواب خواب پریشان ہو کر نہ رہ جائے۔ کہا جا تا ہے کہ اس کے بعد پھراس من کہیں سارا خواب کی طرف سے نہیں آھی اور بہتو بہت المال کے مصارف کا حال تھا۔ خلا فت راشدہ کے بعد مداخل کے ساتھ بھی جو بے اعتما کیاں برتی جاتی تھیں ، ان کی داستان طویل ہے۔ بس وہی مشہور تاریخی واقعہ اس کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جب مصر کے فلاحوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور اس کی وجہ سے جزیہ کی آئد فی کم ہونے گی تو اموی خلیفہ نے گورزم صر کے نام حکم بھیجا کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی نے روکے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی نے دستور قدیم بارگا وخلافت میں اطلاع بھیجی کہ:

ذی رعایا تیزی سے اسلام میں داخل ہوتی چلی جارہی ہے جس سے جزید کی آمدنی میں ثوٹا آرہا ہے۔

ليكن اب تخت خلافت پر وليديا عبدالملك نہيں تھا بلكه عمر فاروق كا نواسه تھا۔

جواب مين ارقام فرمايا:

اما بعد فان الله بعث محمد اصلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا فاذا اتاك كتابى هذا فان كان اهل الله اسرعوا فى الاسلام و كسروالجزية فاطو كتابك واقبل (ابن سعا، ج٢ ص

امابعد معلوم ہو کہ اللہ تعالی نے محقظے کو دائی اور خدا کی طرف بلانے والا بنا کرمبعوث کیا تفاحضور کو خدا نے محصول ( نمیس) وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ جن وقت میرا بیہ خط تمہارے پاس پہنچے اور ذمی رعایا تیزی ہے اسلام میں داخل ہوتی چلی جارہی ہوجس کی وجہ ہے جزیہ کی آ مدنی ختم ہورہی ہوتو اپنے حساب و کتاب کے رجٹر کو لیپیٹ کوفور آمیرے پاس علے آ دُ۔



انھوں نے صرف میے ہی نہیں کیا، بلکہ تمام صوبوں کے عمال وولا ۃ کے نام احکام جاری کئے کہ جزمید دینے والوں کواسلام کی دعوت دی جائے۔

مروانی حکومتوں کے بگاڑے ہوئے ایک خراسانی امیرنے اس پرعرض کیا کہ دل سے بیلوگ اسلام نہیں لاتے اس لیے مناسب ہے کہ ختنہ کرانا بھی ان کے لیے آپ ضروری قرار دیجئے۔اس نے سمجھاتھا کہ شایداس تدبیر سے مقصد میں کامیا بی حاصل ہو جائے ۔لیکن حضرت نے جواب میں فرمایا:

کیا ختنه کی وجہ سے میں ان لوگوں کواسلام سے روک دوں؟

اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی، ان تشدد پسند مولو یوں کے لیے اس میں عبرت ہے جو چھروں کے بیچانے کے لیے اور جو ایسانہیں کر تااس پر مداہنت کا الزام لگاتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اسلامی تاریخ میں صحاب کے بعد متصلب فی الدین ہونے کا دعو کی کون کرسکتا ہے؟ لیکن وہی کہتے ہیں اور ختنہ جیسی موکدہ سنت بلکہ شعاری سنت کے متعلق فرماتے ہیں۔

جب وہ اسلام لے آئیں گے اور ان کا اسلام خوب اچھی طرح ان کے دلوں میں جم جائے گا تو ختنہ کی طرف خود دوڑیں گے۔

راوی کہتا ہے کہاس زمی کا نتیجہ بیہوا کہ صرف ایک اس علاقہ میں۔ان کے ہاتھ پرچار ہزار آ دمیوں نے اسلام تبول کیا۔

بہر حال بیتو ایک همنی بات تھی۔ میں بیہ ہدر ہاتھا کہ مصارف کے ساتھ مداخل میں بھی اسلامی حدود کی پروانہیں کی جاتی تھی اور اس سلسلہ میں ینہاں تک غلو بڑھ گیا تھا کہ مالی ترقیوں کی ہوں میں اسلام کے تنزل تک کو گوارا کر لیا جاتا تھا۔ بیچارے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مداخل کی اصلاح کی بھی پوری کوشش کی ۔ لیکن اس اصلاحی تحریک کی وجہ سے خزانہ کو جوتا وان برداشت کرنا پڑتا تھا ہر شخص کے قلب میں اس کی قوت کہاں تھی جو عمر بن عبدالعزیز کی طرح تاوان کی شکایت کوئن کر بیفر ماتا جیسا کہ میمون بن مہران سے روایت ہے کہ کی علاقہ کا عامل حاضر ہو ہ آپ نے محصولات کی آمدنی کا حال پوچھا



اس نے جمع بتائی تو گذشتہ خلفاء کے زمانہ سے وہ بہت کم نکلی حضرت نے وجہ پوچھی عامل نے کہا کہ فلاں فلاں مدوں کی آ مدینوں کو آ پ نے روک دیا بیای کا متجہ ہے، جواب میں ارشاد ہوا۔

میں نے ان محصولوں کو ساقط نہیں کیا ہے۔ ان کا ساقط کرنے والا تو خدا ہے۔ (ابن سعد)

بیت المال کی جوحالت ان خلفاء کے زمانہ میں ہوگئ تھی اس کے انداز و کے لیے غالبًا میراا تنابیان کافی ہوسکتا ہے۔

### خلافت راشده میں انصاف اور حکومت کا تصور:

اب میں دوسرے مسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یعنی مسلمانوں کا جو''انساف''
ان خلفاء کے ہاتھ میں تھا، اس پر کیا گذر رہی تھی۔ کس قدر افسوس کی بات تھی
وہی''عدل''جس کے متعلق قرآن نے کفر واسلام کی تمیز بھی باتی نہیں رکھی ہے اور جن
قوموں سے مسلمانوں کوعداوت وبغض کا تعلق ہے قرآن نے ان کے ساتھ بھی انساف
ہی کرنے کا تھم دیا ہے۔ اللہ اکبر جس شریعت کے شارع (علیہ السلام) نے علی رؤس
الاشہادیہ اعلان کیا ہوا۔

ولو ان فأظَمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (اعاذها الله مند)

فاطمہ بنت محمد (اعاذ ہا اللہ تعالیٰ ) بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔

اور جہاں جبلہ بن ایہم جیسے بادشاہ کی شاہی قوت کو ایک معمولی غریب بدو کے انساف پر ہمیشہ کے لیے قربان کر دیا گیا ہو، ایک بے جان بت کی آ نکھ کے بدلہ میں زندہ مسلمان سپاہی کی آ نکھ صرف اس لیے کہ انصاف قائم ہو، قانون کا احرّ ام باتی رہے، ایک کا فرکے دوالہ بہ خوشی کردی جاتی ہولے





#### اموی دور میں انصاف وحکومت سے براہ روی:

مر جب خلافت نے سلطنت کا چولا بدلا اس وقت کیا ہوا اور کیا ہوتا رہا؟ ذکر تے ہوئے شرم آتی ہے۔ صرف پہنی ہیں کہ قانون کے نافذکر نے میں قریب و بعید دوست و دشمن کا فرق کیا جاتا تھا بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون کی اپنے مطلب کے مطابق تشریح کا حق بھی 'ان' با دشاہ خلیفوں ' اور ان کے ولا قو حکام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب مدینہ منورہ کے والی عمرو بن سعید نے عبداللہ کے حکم سے چاہا کہ مکہ معظمہ پر فوجی حملہ کیا جائے اور اس لیے عمرو بن سعید نے عبدالملک کے حکم سے چاہا کہ مکہ معظمہ پر فوجی حملہ کیا جائے اور اس لیے وہ مدینہ بی سے فوج سے جی کا سامان کر رہا تھا، تو رسول اللہ عنوانی ہے صحابی ابوشریک کھڑے ہوئے ، بخاری میں ہے کہ انھوں نے فرمایا:

اے امیر مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک ایس بات کہوں جے رسول اللہ علی ہے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمایا تھا۔ میرے دونوں کا نول نے اسے یا در کھا ہے اور جس وقت حضور ارشا دفر مارے تھے میری آئے تھیں حضور ارشا دفر مارے تھے میری آئے تھیں حضور کود کھے رہی تھیں۔

ابوشرت نے اپنے کلام میں اتن قوت پہنچانے کے بعد آنخضرت علیہ کامشہور تھم کہ''حرم مکہ میں خوں ریزی وغیرہ ہمیشہ کے لیے حرام کی جاتی ہے'' بہان فر مایا۔لیکن سب کچھ سننے کے بعد عمر و بن سعید جوخو واپنے کو اسلامی قوانین کا شارح سمجھتا تھا آپ کو جھڑک کرکہتا ہے:

### "ابوشرى! ميستم سے زيادہ عالم اوران امور كا جانے والا ہوں حرم كسى

للے عمرو بن عاص کے پاس دادخواہ ہوا۔ فیصلہ یمی کیا گیا کہتم بھی سپاہی کی آ کھوتوڑ دو۔اگر چہ بت پرست نے رو پیر لے کرخودمعاف کرو یا۔لیکن اسلام نے تو مسلمان کی آ کھے کو کفر کے حوالہ اس لیے کرایا کہ انصاف کے لیے تم اس کوتو ٹر سکتے ہو۔خلافت راشدہ کی تاریخ کا ورق ورق ان جمرت انگیز واقعات ہے معمور ہے، بطورمثال کے میں نے چندمشہور باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ عام ناظرین اس واقعہ کوقاضی سلیمان مرحوم کی سیرت رحمۃ للعلمین جلد سوم میں دکھے ہیں۔



نا فرمان اورخون کر کے بھا گئے والے کو پناہ نہیں دیتا۔''

بچارے ابوشرے (رضی اللہ تعالی عنہ) اس کے بعد بیفر ماکر جیب ہو گئے: " مين تو حضور كي صحبت مين موجود تقا اورتم غائب تصے حضور كا چونكه فرمان تھا کہ ہم میں جوحاضر ہوں وہ ان کو پہنچا دیں جوہم میں سے غائب ہوں لہذا میں نے تم کو پہنچا دیا۔ابتم جانوتم ھارا کام۔''

قانون اورانصاف كم تعلق حضرت عمر بن عبدالعزيز كي وضاحت:

" قانون "اور" انصاف" تے ساتھ خلفا کا یمی طرزعمل تھا جس کی اصلاح کا ارا د و فرماتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیا تھا۔

لست بقاض ولكنى منفذ ين فيصله كرف والانبين مول (ميراكام بحيثيت

کااتباع ہی میرافرض ہے۔

ولست بخير من احد خليفهونے كے) صرف نافذ كرادينا بے يتم ميں ولكنى اثقلكم حملا و كى ايك بيترنيس موليكن ميرابازوزياده احسبه قال ولست بمبتدع بوجمل باورميرى بازيرى زياده يخت ب\_ يس دین اور شرعی قانون میں کسی کمی بیشی کتر بیونت کا والكني متبع ص ٢٥١ ج١ حق نہیں رکھتا بلکہ قانون جس حال میں ملاہے اس (ابن سعد)

دراصل سے تین منفی فقرے خلافت اسلامی کے اصولِ عدالت اور اموی پادشاہی كے طرز عداليت كا بنيادى فرق بورى طرح نماياں كروسية بيں - يہلافقره كه ميس فيصله کرنے والا قاضی نہیں ہوں بلکہ بحثیبت خلیفہ ہونے کے میرا کام صرف نافذ کرا دینا ہے۔'' مروانی خلفاءاوران کے ولا ق کے اس طرزعمل کی تروید ہے کہ وہ شریعت کی تشریح اورواقعات یراس کے انطباق کااپنے کومخار قرارویئے ہوئے تھے۔

دوسرافقرہ کہ "تم میں سے کسی ایک سے بہتر نہیں ہوں "بیاس غلاخیال کی تردید تھی جس کے سلاطین اور ان کے حوالی موالی ہمیشہ شکار رہے ہیں۔ یعنی عام رعایا برایا ے وہ اپنے کوایک الگ جنس قرار دیتے تھے اور اس لیے جاہتے تھے کہ قانون ان کے



ساتھ وہ برتاؤنہ کرے جوعام لوگول کے ساتھ کرتا ہے۔ تیسرافقرہ کہ'' دین اور شریعت (قانون) میں مجھے کسی کمی بیشی کتر بیونت (ابتداع) کا اختیار نہیں ہے، بلکہ میرا کام صرف شریعت کے احکام کی تعمیل واتباع ہے۔ 'پیان بے جاتصرفات کی طرف اشارہ تھا جو شریعت کے قوانین میں اپنے من مانے اغراض کے تحت خلفاء کررہے تھے ،اور شاید اس کا اے کوت دار سجھتے تھے۔ آپ نے اس اعلان کے ذریعداس برعت شنیعد کی بیخ کی کرنی چاہی۔اور واقعہ بیہ کے مخلافت راشدہ کے بعدا گرچہ قضا کے محکیے ہرمرکزی جگہ میں ضرور قائم تنے لیکن جن لوگوں نے'' حکومت'' (جس کے لغوی معنی حکم اور فیصلہ کرنے کے ہیں) کامقصد صرف ٹیکس وصول کرنا قرار دے رکھا تھا جس کی طرف حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ايک بليغ تعريفي اشار وان الفاظ ميں فرمايا تفا كه'' مابعث الله حمصلي التُدعليه وسلم جابيا (التُدتعالي نے رسول التُدعلية ومحصول وصول كرنے والا بنا كرنہيں جيجا تھا(ان او گوں کے عبد حکومت میں بندریج اس محکمہ کی اہمیت کم ہوجاتی چلی جارہی تھی کہاں ایک وہ زیانہ تھا کہ قاضی کے تقرر کا اختیار براہ راست خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اورجبيها كه حضرت شاه ولى الله رحمة الله عليه نے ازالة الحفاء ميں لكھاہ يه حضرت عمر رضى الله تعالی عنه کی ایجاد تھی کہ ہرصوبہ میں مستقلا وہ اپنی طرف سے تین نمائندوں کو جیجتے تھے ایک والی (وائسرائے) دوسرا قاضی تیسر،افسرخزانہ حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ بیہ تنوں عہدہ دارکس ایک کے ماتحت نہیں ہوتے تھے بلکہ ہرایک براہ راست بارگاہ خلافت کے آ گے ذمہ دارتھا شاہ صاحب کے اپنے الفاظ میر ہیں۔

درکوفہ وبھرہ وغیرهامن البلاد حاکے جدا کوفہ بھرہ اور دوسرے شہروں میں معین فرمودہ قاضی جداوتحویلدار بیت حضرت عمرها کم اعلیٰ (گورنر) المال علیحدہ جدا قاضی (جج) جدا اور بیت المال کا

جدا قاضی (جج) جدا اور بیت المال کا تحویلدارجدامقررفر ماتے تھے۔ د اوریدایک الیی خصوصیت ہے جس کا ثبوت حضرت فاروق اعظم سے پہلنہیں ملتا

وایں امریت که تازمان حضرت فاروق واقع نشده بود



علاوہ دیگرمصالح کے ایک بڑا فائدہ شاہ صاحب کے خیال میں اس کا پیتھا کہ:
''بالفرض کس ہے اگر بددیا نتی سرز دہوتو دوسرا ٹو کئے پر آ مادہ ہو'اور یہ بات
کہ ( نتیوں کے نتیوں ) بددیا نتی پراتفاق کر لیس ایس صورت میں کہ ان کی
راست بازی کا پہلے ہے تجربہ بھی کرلیا گیا ہوذ رامشکل ہے۔''
اس لظم کا ختہ تا کس کس نام صورت ٹیس کی داریں ایران کی درست میں۔'

ای نظم کا بہ نتیجہ تھا کہ کسی خاص صوبہ سے نہیں بلکہ سارے اسلامی محروسہ سے ممتاز آ دمیوں کا انتخاب عمل میں آتا تھا اور سب سے بڑی بات بیتھی کہ قاضوں پروالیوں کو کسی فتم کا اقتدار چونکہ حاصل نہ تھا اس لئے بے خوف و خطر جو بات ان کی سمجھ میں آتی تھی فیصلہ کرتے تھے۔

### اموى دورمين قضات يرواليون كااثر

لیکن جوں ہی خلافت مدینہ اور فصلِ خصوصیات کی اہمیت اس درجہ گھٹا دی گئی کہ مرصوبہ کے والی کو اس کا اختیار دے دیا گیا کہ اسپے صواب دید ہے جس مخص کو وہ چاہیں اپنے علاقوں میں قاضی مقرر کرلیں۔

کیا زیادہ دن کے بعد؟ نہیں مروان ہی کے زمانہ میں اس کا نتیجہ بیددیکھا گیا تھا کہ جب وہ مصرکے دورہ پر پہنچا اور قاضی کو بلایا جس کا نام قاضی عابس تھا عابس کے علم و فضل کا کیا حال تھا تاریخ والے بیان کرتے ہیں حسن المحاضرہ میں بھی ہے کہ:

'' قاضى عابس ان پڑھ تھا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا۔''

مروان نے اس غیرخواندہ قاضی کو کا طب کر کے بوچھنا شروع کیا۔ مروان: -اجعت کتاب اللہ؟ (کیاتم نے قرآن یا دکرلیا ہے؟) قاضی: -لا (نہیں جھے قرآن یا دنہیں ہے)

مروان: - فاحكمت الفرائض؟ (توكياتم في ميراث ك مسائل كو پخته كرليا يه؟)





قاضى: - لا (ان مع بهى ناواقف مول)

(مردان کواس جواب پر جیرت ہوگئ اور بولا) فیما تقصی؟ آخرتم کس چیز سے فیصلہ کرتے ہو؟)

بیچارے عابس اس کا کیا جواب دے سکتے تھے۔الغرض بجائے فلیفہ کے قاضیوں کا تقرر والیوں کے میرد کردیے ہی کا یہ تیجہ تھا کہ ان بد فی اغراض کے مطابق جوآ دمی ہوتا اس کا وہ تقرر کی دو ہیں گھی ہے ہوتا اس کا وہ تقرر کردیا کرتے تھے ان ہی قاضی عابس صاحب کے تقرر کی دو ہیکھی ہے کہ حضرت معاویہ نے مصر کے والی مسلمہ کو لکھا کہ بزید ( کر بلائی) کے لئے لوگوں سے بیعت کی جوائے حسب الحکم مسلمہ نے بیعت لینی شروع کی اور تو کسی طرف انکار نہیں ہوا کی مصر عمرو بن کیاں مشہور صابی حضر عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جوفائے مصر عمرو بن عاص کے مشہور صا جزاد سے بیں اور علم وفضل اور علو سیر سے میں لوگوں نے باپ پر بھی ماص کے مشہور صا جزاد سے بیں اور علم وفضل اور علو سیر سے میں لوگوں نے باپ پر بھی عاص کے مشہور صا جزاد سے بیں اور علم وفضل اور علو سیر سے میں لوگوں نے باپ پر بھی عبد اللہ کو درست کرنے لئے کون آ مادہ ہے؟

کہا جاتا ہے کہ یہی عالبی بن سعید کھڑے ہوئے اور بولے میں اس کام کوانجام دیتا ہوں عبداللہ بن عمرواس زمانہ میں اپنے والد کے مشہور قصر واقع فسطاط میں قیام فرما تھے۔ عالبی پولیس کے نوجوانوں کولے کر پہنچا اوران کے مکان کو گھیرلیا کہلا بھیجا کہ بیعت یزید کے متعلق اب کیا ارادہ ہے؟ انہیں پھر بھی انکار ہی پر اصرار رہا عالب نے اس بیعت یزید کے متعلق اب کیا ارادہ ہے؟ انہیں پھر بھی انکار ہی پر اصرار رہا عالب نے اس کے بعد کیا کیا؟ مورخیبن لکھتے ہیں: -اس نے آگ اور لکڑی جمع کی تا کہ ان کے قصر میں آگ کی لگادے (حسن المحاضرہ)

عبداللہ بن عمرو نے اس کے بعدائیے کو مجبور اور معذور پایا پیچارے گھر سے نکلے اور جو پچھاس جاہل نے کہنے کے لئے کہا دہرادیا ان پڑھ عابس کا یہی سب سے بڑا کا رائا مدتھا کہ ایک صحابی کو آگ میں جلاد ہے کی دھمکی وے کر حکومت میں سرخ روئی حاصل ہوئی تھی اس سرخ روئی کا میصلہ ملاتھا کرغریب مسلمانوں کی منڈیاں ان کی جانیں ان کے مال و جائداد حکومت نے سب قرآن وحدیث اور فرائعش سے بالکل جاہل اس

ه مه الماليومنية كا ياك زعرك المنظمة الماليومنية كا ياك زعرك المنظمة الماليومنية كا ياك زعرك المنظمة الماليومنية كالماليومنية كالماليوم

ھن کے سپر دکردیئے میں نے تمثیل کے لئے بیا یک جزئی داقعہ پیش کیا ہے در نہ قاضوں کے تقررات میں جو بے اعتمائیاں مختلف اثرات کے تحت میں برتی جاتی تھیںان کی داستان طویل ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسے قاضی جوایے علم وضل تقوی دریانت کی بنیاد برنہیں بلکہ محض کسی والی کے رحم وکرم پر جیتے تھے خود تو جو کھ کرتے ہوں کے دوتو ظاہر ہی ہاس کے سوابھی ان والیوں کے دیاؤے کہاں تک ان کے فیصلے محفوظ رہ سکتے تقصاس کا ہر محض اندازہ کرسکتا ہے شامت کا مارا بے جارہ کوئی قاضی اینے والی کی مرضی کے خلاف اگر پچھ کر گزرتا تھا تو پراس کی خیر رختی سلیمان بن عبدالملک کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ مکمعظمہ میں قضا کا عبدہ طلحہ بن ہرم کے سپر دتھا بیوہ زمانہ ہے جب بنی امید کامشہور گورنر خالد اس عبداللہ القری مدینکاوالی تفاشیمی خاندان (جوکعیہ کے کلید بردار ہیں ) کے دوآ دمیوں میں کی زمین کے متعلق جھڑا ہوا قاضی صاحب نے ایک فریق کے حق میں جس کا نام اعجم تھا فیصلہ کر دیا کیکن دوسرا فریق خالد کا در باری تھااس نے فورا مدینہ پینچ کرخالدے قاضی کےخلاف تھم ماصل كرليا قاضى طلحه كواس برغصه أحميا اورحيب جاب انهول في سليمان بن عبدالملك بن عبدالملك كواس واقعه كي اطلاع وي خلفاء بني اميه ميس سليمان كاشار بهي مغتنم لوگول ميس ہے قاضی صاحب کا خط بھے بھیغہ راز قاضی نے اینے اڑے محد بن طلحہ کے ہاتھ بھیجا تھا سلیمان کوملاتو وہ برہم ہواای وقت اس نے ایک حکم محمد بن طلحہ کو کھوا کر دیا کہ سید ھے مدینہ چا کرخالد کے حوالہ کرواور کہد وکداعجم کے معاملہ میں وہ دراندازی نہ کرے محد بن طلحاس خط کو لے کرجس وقت مدینہ بینچتے ہیں اور خالد کے حوالے کرتے ہیں تو خالد بس میر کر آمك بكوله موجاتا ہے اور قبل اس كے كەسلىمان كاخط پر ھےجلاد كوتكم ديتاہے كەمجەد بن طلحه كو (۱۰۰) سوکوڑے لگائے محمد بن طلحہ کا اس کے بعد کیا حال ہوااس کا نداز واس سے ہوسکتا ہے کہ قاضی طلحہ نے اینے بیٹے کے خون آلودلباس کوسلیمان کے پاس جیجا سلیمان اس واقعد کے بعد آ یے سے باہر ہوگیا اور علم دے چکا تھا کہ خالد کے ہاتھ کا اور سے جائیں



لیکن بعض امیروں کی سفارش ہے معاملہ ٹل گیا (عقد الفریدص ۲۲۰ج۲)

اورایک معاملہ نہیں ہے خلفاء بنی امیداور خلفاء بنی عباس کے زمانہ ہارون الرشید تک ایب واقعات سلسل پیش آئے رہتے تھے مثالا میں دونوں خلافتوں کے متعلق ایک ایک واقعہ درج کرتا ہوں سیوطی نے اپنی مشہور کتاب 'حسن المحاضرہ'' میں قاضی خیر بن نعیم کے ذکر بنی امید کے عہد کا ایک واقعہ بیر بیان کیا ہے:۔

''ایک فوجی سپاہی نے کسی آ دمی کو گالیاں دیں اس نے قاضی خیر کے اجلاس
میں دعویٰ دائر کر دیا اور دعوے کے شوت میں صرف ایک گواہ پیش کیا قاضی
خیر نے سپاہی کوحوالات میں ارکھنے کا حکم اس وقت تک کے لئے دیا جب
تک کہ مدی دوسرا گواہ حاضر کرے مصرکے گورنر ابوعون عبد الملک بن یزید
نیا آ دمی بھیج کرسپاہی کو موالات سے نکلوا دیا قاضی خیر کو جب اس کی خبر
ہوئی تو قضا سے کنارہ بش ہو کر بیٹھ گئے ابوعون نے ان کے پاس آ دمی بھیجا
در گویا معذرت طلب کی لیکن قاضی صاحب نے کہلا بھیجا کہ جب تک سپاہی
دوالیس نہ ہوگا میری واپسی بھی ناممکن ہے مگر ابوعون نے سپاہی کو واپس نہ کیا
قاضی صاحب بھی اینے ادادہ پرڈ ٹے رہے۔''

دوسرے واقعہ کا ذکر طاش کبری زادہ اپنی کتاب مفاح السعادة میں مشہور قاضی حفص بن غیاف کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید نے ان کو بغداد کا قاضی مقرر کیا۔ اقفاق سے ہارون کی مشہور چیتی ہوی زبیدہ کے مرزبان (پئیل پیا نمبردار) کا ایک معاملہ قاضی صاحب کے پاس پیش ہوا مرزبان کسی کا مدیون تھا۔ دین اس پر ثابت ہو گیا قاضی صاحب نے مرزبان کے خلاف ڈگری دے دی زبیدہ کو جب بیہ معلوم ہوا کہ قاضی نے یہ جانے کے بعد کہ مرزبان میرا آ دی تھا پھر بھی اس کے خلاف فیصلہ کیا آ گ بگولہ نے یہ جانے کے بعد کہ مرزبان میرا آ دی تھا پھر بھی اس کے خلاف فیصلہ کیا آ گ بگولہ ہوگئی ہارون جب محل سرا آیا تو زبیدہ غصہ میں بھری بیٹھی تھی۔ وہ ہارون کے سر ہوگئی کہ ایسے قاضی کو معزول کردیا۔

ایسے قاضی کو معزول کردیا جائے آخر ہارون نے قاضی حفص کو معزول کردیا۔

ایسے مرزبان پر اسلام کا اتنا بڑا عالم می ایک عورت کی خاطر قربان کردیا گیا۔

المالينية كالمالية المالية الم

اگرچہ بیا کی بارکنا واقعہ ہے لیک خصوصت کے ساتھ اس کو یا در کھنا چاہئے۔

آکدہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھی ہارون الرشید ہے اور وہی اس کی قاہرہ حکومت کین امام
البوحنیفہ کے خمیفررشید قاضی البو بیسف جن کا تقررا مام صاحب کی شہادت کے بعد ہارون
عی نے کیا اپنے زمانہ قضا علی ہارون کی ہوگی یا دکام ہی کے خلاف نہیں بلکہ خود ہارون کی
مرضی کے خلاف فیصلے کرتے ہیں لیکن بجر خاموثی کے وہ اپنے لئے کوئی چارہ کارنہیں
ہاتا۔ آخر بیطر زعمل کیوں بدلا اور اس کے پیچھے کس کے اخلاص وقر بانی کی قوت تھی؟
افسوس مورضین نے اس برغورنہیں کیا۔ بہر حال اتن مدت کے بعد بھرے واقعات
کو جمع کرنے سے جو شائح بیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر تو آئندہ آتا ہے ابھی تو ہیں صرف یہ
وکھا تا چاہتا ہوں کہ سلمانوں کے انساف کا جو حال ان خلفاء کے ہاتھوں ہور ہا تھا اس کی

## أرباب صدرق وامانت كاقضاءت سے انكار

ظفاء کی ان بے جاطر فداریوں ہی کا بتیجہ بیت کا کہ امام ابوطنیفہ ہی نہیں جن کا واقعہ مشہور ہے اور بھی اس ذمانہ کے کتے ارباب صدق وامانت کقو کی ویانت کومت کے شدید اصرار کے باوجود قضا ہے انکار کرتے تھا اوراگر مارے بائد ھے کی نے قبول بھی کرلیا تو ہمت کر کے وہ ظفاء ہے اس کا معاہدہ لیتے تھے کہ فیصلوں میں ذاتیات کو دخل نہ دیا جائے گا ان بے چاروں کی تملی کے لئے اقرار بھی کرلیا جاتا تھا۔ لیکن زیادہ ترب وعدے ' عرقو بی مواحد نئی من کر شرمندہ ایفا بہت کم ہوتے تھے اس سلسلہ میں قاضی شریک کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ان طفاء کے طرز کمل پر اس سے دوشنی پڑتی ہے کہا جاتا ہے کہ ابوجعفر منصور عبای نے قاضی شریک کو بلا کر قضاء کا عہدہ پیش کیا پہلے تو انہوں نے منصور کو عظف حیلے بہانے کے لیکن جب کوئی بات نی نہ گئی تب قاضی صاحب نے منصور کو علی کے کے مائی کے لیکن جب کوئی بات نی نہ گئی تب قاضی صاحب نے منصور کو علی کے کے مائی

## الم ابومنية "كا ساى زعرك المنظمة الم المومنية "كا ساى زعرك المنظمة الم المنظمة الم المنظمة الم

''میں ہرآنے جانے والے دارد دصادر پر فیصلے کروں گااور جھے اس کی پروانہ ہوگی کہ میں کس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں۔ کوئی بھی ہو میں نہ (خلیفہ) کے مقرون کو دیکھوں گاندان کو جو بارگاہ خلافت سے تعلق میں رکھتے: چندالفاظ کے تلفظ میں منصور کا کیا گڑتا تھا' بولا:

احکم علی وعلے ولدی.

"أب مير اورميري اولاد كے مقابلہ من بھي فيط كر عكتے ہيں۔"

کویامنصور نے اپنے چی رول کے مقابلہ میں سے کہ کر انتہائی انصاف پندی کا اظہار کیا۔ ورنہ ہے یہ ہے کہ اسلام کے قانون عدل کے مانے والوں کے لیے اس تقریح کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ تا ہم منصور نے بڑی کشادہ دلی کوراہ دے کرخودا پنے کواورا پی اولا دکوقا ٹون کے یہ نے ڈال دینے کا اعلان کیا۔ لیکن قاضی صاحب کی اس سے بھی شفی نہ ہوئی۔ خلفاء سے بھی زیادہ خطرہ جن لوگوں سے تھا، اور ذیادہ تر اس زمانہ کا "عدلیہ" ان ہوئی۔ خلفاء سے بھی زیادہ خطرہ جن لوگوں سے تھا، اور ذیادہ تر اس ذمانہ کا "عدلیہ" ان الفاظ میں کیا اکفنی حشمک ۔ لین اپنے حاشی نشینوں اور درباری امراحوالی موالی) سے میری حفاظت کیجے۔منصور نے اس کے جواب میں بھی قاضی صاحب کو یہ کہتے ہوئے کویامطمئن کردیا کہ افعل (ہاں میں ایسانی کروں گا)

گرسب بچھ ہو جانے کے بعد قاضی شریک جب اپ عہدہ کا جائزہ لے کر اجلاس کے لیے بیٹے ہیں تو بدستی سے سب سے پہلامقدمہ جوان کے آگے بیش ہوتا ہے دہ خلیفہ کی ''مولا ہ'' ( چھوکری ) کامعاملہ کی شخص سے تھا۔ عادتیں تو عام طور پر بگڑی ہو کہ نوشیں ۔ اجلاس میں جب فریقین عاضر ہوئے تو صرف اس لیے کہ چھوکری خلیفہ کی جھوکری تھی اپ نے فریق کے برابر کھڑ ہے ہونے میں اس نے اپنی تو بین محسوس کی اور آگے بڑھ کر قاضی صاحب کے سامنے آگی۔ وہ مطمئن تھی کہ شاہی آ دمیوں کے ساتھ عدالت میں اس اتماز کا رواج ہے کیکن اے معلوم نہ تھا کہ شاہی اختیاب کے جس نشہ میں وہ مخور ہے نیا قاضی بھی خلیفہ کے معاہدہ کے نشہ سے چور ہے۔ لونڈی کے ہوش اڑ







# كي جس وتت تضاء كي كدي سے اس كے كان ميں بيآ واز كو تى:

#### اوگندى غورت بيجھے ہٹ جا

قاضی صاحب کا مطلب بینھا کہ بداسلامی عدالت ہے جس میں حاضر ہونے دالوں کوخواہ د ہمسلمانوں کاسب سے بڑا آ دمی یعنی خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، ہراد ٹی معمولی رعیت کے مساوی سمجھا جاتا ہے۔ اگر چیرقاضی صاحب پیچارے جانتے تھے کہ اب وہ زمانه باقی نہیں رہا ہے۔لیکن خلیفہ کے عہد پر ان کوغرہ تھا اس لیے شاہی لونڈی کی شان میں ان کی زبان سے بیالفاظ نکل پڑے۔خداجانے چھوکری کوبھی اینے آ قاکے معاہرہ کا علم تقایانہیں۔ بظاہریہی معلوم ہوتا ہے کہوہ جانتی تھی فیصوصاً جب کہ بیا یک نئی بات تھی خلیفہ نے دین کے جوش میں بحر کرمدت کی ایک رسم کےخلاف معاہدہ کیا تھا۔قدرۂ اس کی خبر ہر کہ ومد کو ہونی جا ہے۔ بہر حال اگر وہ یہ جانتی بھی تھی تو اس کے ساتھ ان معاہدوں کا جو وزن تھا اس ہے بھی ناواقف نہ تھی ایک کنیز دارالخلافہ کے سب سے بڑے قاضی کو مخاطب کر کے اس فقرہ کا جو جواب دیتی ہے، حقیقت ریہ ہے کہ فقل کرتے موئے بھی قلم کا نیتا ہے۔ چھوٹے ہی چھوکری نے بوڑ ھے قاضی کو کہا:

#### بڈھےتواحق ہے

ایک چھوکری کی زبان ہے اسلام کا ایک مشہور عالم یہ جملہ سنتا ہے اور دم بخو دہوکر ره جاتا ہے۔اپنے کئے پر بجھتاتا ہے اور کہتا ہے:

" میں نے خلیفہ سے اپنے متعلق یہی کہا تھا (لینی کہ میں احمق ہوں) لیکن تيرے آقانے قبول نہيں كيا۔"

خررية قاضى صاحب في جواب ديا ليكن شابى عدالت كى اس صريح الانت پر منصور نے عام عدالتی رسم کی بنیاد پرنہیں اسلامی عدالت کے اصول پرنہیں، کم از کم این معامدہ کی لاج ہی کے لیے اس چھوکری سے کوئی جواب طلب کیا؟ کس قدر عجیب ہے کہ احكم علي وعلي ولدى كابرسردر بارمعابده كرف والامنصوراي متعلق يااني اولاد کے متعلق پاس عہدوزبان تو کیا کرتاائی ایک چھوکری کے متعلق بھی قاضی صاحب کے اس



برتاؤ کو برداشت ندکرسکا اورجیا که موزمین نے لکھا ہے فعز لو ہ قاضی شریک کولوگوں نے معزول کردیا اگر جدمن رر کے بعد مہدی کے اصرار سے قاضی صاحب کو چربیدہ قبول کرنا ہی پڑا جس کا ذکرا پنے موقعہ پران شاءاللہ تعالیٰ آ گے آ نے گالیکن منصور کے زمانه میں تو اس نوکری کا انجام پیرہواان ہی باتوں کا پیاثر تھا کہ جولوگ اپنے دین وعلم کی حفاظت کرنا چاہتے تھے وہ ان خلفاء کے قول وقرار پر اعتاد نہیں کرتے تھے۔ ابن خلکان میں ہے کہ عباس خلیفہ مہدی نے حضرت سفیان توری کو گرفتار کرا کے اینے دربار میں بلایا اور و ہی قضاء کا عہدہ پیش کیا۔ان کوا نکار پراصرارتھالیکن وہ قبول کرا لیننے پرمصرتھا۔اس وقت مهدى اورسفيان تورى ميس ايك سخت گفتگو بهي جوئى جس كا ذكران شاء الله تعالى آئندہ آئے گا اور اس وقت بہمی معلوم ہوگا کہ جب ان خلفاء کوایے ڈھب کے آدمی بکثرت مل رہے تھے توان پیچاروں کو پکڑ پکڑ کروہ کیوں مجبور کرتے تھے۔ بہر حال حضرت سفیان نے نہ قبول کرنے کی وجوہ میں خلفاء اور ان کے امراء وحولی موالی کی غلط وخل اندازیوں کا ذکر کیا تو اس نے اپنے باپ منصور کی طرح زبانی نہیں بلکہ تحریری معاہدہ لکھ کر حضرت کے حوالہ کرنے کا حکم دیا۔ ابن خلکان کابیان ہے کہ مہدی نے اپنے میر مشی کو کہا: کوفید کی قضاءت کا فرمان اس شرط کے ساتھ لکھ کر انھیں دے دو کہ کوئی ان کے فیصلوں میں دخل درا ندازی نہ کرے گا۔

معاہدہ لکھ کر حضرت سفیان تو ری کے حوالہ کیا گیا۔ لیکن جس آ سان کے پنچے اور جس زمین کے اور جس زمین کے اور جس زمین کے اور جس زمین کے اور در کھنے اور اور امراء کے لباس میں درکھنے والی وہ ستیاں بھی تھیں کہ ایک صوبہ کے ہائی کورٹ کی جی دی جاتی ہے ، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قاضی ابن خلکا ن رادی ہیں ۔ حضرت سفیان نے فرمان لیا اور دربار سے باہر نکل کر انھوں نے اسے دجلہ میں بھینکا اور خائب ہوگئے۔ (ص ۲۰۱۰ ج)

آخر جب مہدی کا بیر حال تھا جیسا کہ خطیب نے قاضی عبیداللہ بن حسن کے حالات میں نقل کیا ہے کہ کری زمین کے معالمہ میں ایک خوش باش تاجراور مہدی کے کس



فوجی جنرل میں جھڑا تھا ادھر مقدمہ قاضی عبید اللہ کے اجلاس میں دائر ہوا اور دوسری طرف دار الخلافت سے خلیفہ (لینی مہدی) کا فرمان بصیغۂ راز قاضی کے نام وصول ہوا جس میں مہدی نے قاضی کو تھم دیا۔

انظر الى الارض المتى يُخاصم ويُحونلان تاجراور فلان قائد (فوجى جزل) فيها فلان التاجر فلانا القائد كورميان جس زيمن كا جُمَّرُا باس مقدمه فاقض بها للقائد (ص ۳۰۹ ميل فيصله قائد كفشاء كمطابق دو

ج٠ ا كاريخ بغداد)

اگر چہقاضی عبیداللہ فے مہدی کے فرمان کی پردانہ کی ادر حق پر چونکہ تاجر بی تھا۔
اس لیے فیصلہ اس کے حق میں قاضی صاحب نے کیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا، سننے کے ساتھ بی مہدی نے قاضی عبیداللہ کو معزول کر دیا اور اس سے انداز ہ کیا جا سکتا ہے کہ عدل و انساف کی درگت ان نام نباد خلفاء کے زمانہ میں کیا بی ہوئی تھی۔

#### اسلام حكومت كحدود:

عدل وانساف کے اس تاریخی شفرے کے بعداب میں پھراصل مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کون ٹیس جانبا کہ ' اسلای حکومت' ، مسلمانوں کی زعرگ کے تمام شعبوں پر حاوی ہے اس دامان کا قیام ، ملک کی آبادی سرحدوں کی حفاظت فوجوں کی تنظیم سلاطین عالم سے تعلقات ، بیداوراس شم کی دوسری با تیں جن کا عام طور پر حکومتوں سے تعلق ہے ایک طرف اسلامی حکومت کے دائر سے بیل جہاں اس شم کے امور داخل ہیں وہیں یہ مبالغہ نہیں واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے بالوں اور ناخنوں تک کی گرانی کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ خودان کے تیجہ را علی گئی کی ان اواقف ہے کہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ خودان کے تیجہ را علی گئی کی استخباکر نے تک کا طریقہ بھی ہمیں کہ پیٹی ہر (علی گئی کی انتخباکر نے تک کا طریقہ بھی ہمیں پیٹی ہر (علی گئی کی انتخباک نظر کن کن چیز دل پر بہتی تھی حتی الخراء قدین استخباکر نے تک کا طریقہ بھی ہمیں پیٹی ہر (علی گئی کی سامنے کرتے تھے اس کا اخبار دوسری قو موں کے افراد کے سامنے کرتے تھے ، الجھے ہوئے بال ناصاف دانتوں کو دیکھ کرآ مخضرت علی ہی جسم طرح لوگوں کو تنبی فرماتے تھے ۔ حدیث کی کمابوں میں اس کا ذخیرہ موجود ہے ، حضرت علی ہی جسم سے حدیث کی کمابوں میں اس کا ذخیرہ موجود ہے ، حضرت



ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک فخص نے مصافحہ کیا جس کے ناخن بڑے ہو گئے تتے۔ آپ نے اس فخض کو خطاب کر کے بیان کیا کہ

جاء رجل الى النبى صلى الله رسول الشيطة كي پاس ايك آوى آيا اور آسان عليه وسلم يسئله عن خبر كي خبرين وريافت كرنے لگا۔ آخضرت عليك السماء فقال يجنى احد كم نے اس كود كي كرفر مايا كرتم بي ايك آوى آتا سينال عن خبر السماء باور آسان كي فبرين دريافت كرتا بهالانكه واظفاره كانها اظفار الطيو (جو چيز اس كے سائے كى به يعنى) اس كي يجتمع فيها الخبالة وانفث ناخن تك اس كے پندوں كے چنگل كے مائنكر راحكام القرآن حصاص بر هے ہوئے ہوئے ہیں۔ جن ميں برطرح كى ورد كي الله على الله كي تحديد على الله على الله كي حصور كي الله على الله كي تحديد على الله على الله كي الله كي تحديد على الله كي الله كي حصور كي الله كي الله كي تحديد على الله كي تحديد الله كي تحديد على الله كي تحديد على الله كي تحديد الله كي تحديد الله كي تحديد على الله كي تحديد كي الله كي تحديد كي الله كي تحديد كي الله كي تحديد الله كي تحديد كي الله كي تحديد كي تحديد كي الله كي تحديد ك

ادریہ باتیں کچھ پیفیری تک محدود نہ تھیں۔ آپ کے داشدین خلفاء ای نقط انظر کو سامنے دکھتے ہوئے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ کی گرانی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کامشہور واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک المجھی ہوئی بڑی کمی چوڑی داڑھی لیے ہوئے ایک شخص آیاد کھنے کے ساتھ ہی حضرت عمرائ شخص کی طرف بڑھے اور فرمایا کہ ہوئے ایک میں سے بعض لوگ میرے سامنے اس شکل میں آتے ہیں کہ گویا وہ

درندول میں سے کوئی درندہ ہے۔

پھرآ پ نے قینی منگواکراس کے بال درست کئے۔ ( پیٹی شرح بخاری)
بہر حال شخص زندگی ہویا خاندانی وعائلی ہقو می تعلقات ہوں یا عام انسانی تعلقات
یا خدااور بندے کے باہمی تعلقات اسلام ان سب پر حاوی ہے۔ اور ہر شعبہ کے متعلق قوانین و دفعات رکھتا ہے جن کے نفاذ وقعیل کی اسلامی حکومت فرمددار تھہرائی گئی ہے۔
لیکن خلافت راشدہ کے اختیام کے بعد جن ہاتھوں میں اسلامی حکومتوں کی باگیں آئیں وہ بتدریج اس راہ سے بلتے ہوئے بالآ خراس حد پر پہنچ گئے کہ آخری دو چیزیں لیحی معاملات کے مسلمانوں کا مال جو بیت المال میں جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں کے باہمی معاملات کے مسلمانوں کا مال جو بیت المال میں جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں کے باہمی معاملات کے

# الماليومنية كاساكان على المنظمة الماليومنية كاساكان على المنظمة الماليومنية كاساكان على المنظمة المنظم

چکانے فیصلہ کرنے کے لیے جو قانون اسلام نے دیا تھا، ان دوآ خری باتوں کی ذمہ داریوں سے بھی لا پردائیاں برتی جانے لگیں۔

### عهد بنوعباس میں امام صاحب کی مکہ سے کوفہ کووالیسی

ملوک بنی امیہ ہوں ماشا ہان عباسیہ اس باب میں تقریباً دونوں کا حال ایک ساتھا۔ امام ابوحفق کبیر کے صاحبز ادے ابوحفص صغیر کے حوالہ سے موفق نے اپنی مناقب میں جو لیقل کیا ہے کہ

هرب ابو حنیفة الی مکة واقام بھاگ گئے ابو حنیفہ کم معظمہ اور کمہ ہی میں ان بھا الی ان ظهرت الها شمیة کا قیام رہاتا ایں کہ ہاشموں یعنی عباسیوں فقدم الکوفة (ص۲۱۲ ج۱) نے اپنا اقدّ ارقام کر لیا۔ تب الم صاحب کوفروا پس ہوئے۔

عالبًا بہی خیال کر کے حرم ربانی کی اس پناہ گاہ ( مکہ معظمہ) سے وہ کوفہ تشریف لا سے کہ نئی حکومت کی کوتا ہوں کی ممکن لا شے کہ نئی حکومت کی کوتا ہوں کی ممکن ہے تلافی کر لے کیکن جو تجر بات ابتدائی میں مسلسل اس نئے حکمراں خاندان سے امام کو ہونے گے اس کا اندازہ کچھان واقعات ہی سے ہوسکتا ہے جن کا ذکر ابوجعفر، منصور، مبدی، ہارون کی مثالوں میں بھی گذرا اور عباسیوں کے متعلق تو بیرونی مثالوں سے زیادہ خودوہی واقعات کافی ہو کتے ہیں جوخودامام ابو حنیفہ کے ساتھ عباسیوں کے دور میں چین آئے۔

خلیفہ منصور پرامام صاحب کے احقاق حق کے چندوا قعات عباسیوں کے خلیفہ دوم ابوجعفر منصور نے امام کے پاس پھر تم بھیجی، لینے سے آپ نے انکار کیا۔ مشورہ دینے دالوں نے کہا تصدق بھا (لے کر خیرات ہی کر دیجئے) ای کے جواب میں امام نے جوتاریخی بات فرمائی وہ پتھی۔



او عندهم شنی حلال؟ اوعندهم شنی حلال؟ (ص ۲ ۱ ۲ ج ۱) ''کیا ان لوگوں کے پاس طال بھی کچھ ہے، کیا ان کے پاس طال بھی کچھ ہے۔''ل

اوراس سے بھی زیادہ دل چپ قصدای منصور دواینتی ابوجمفر کا ہے حضر سامام کولوگوں نے اس عام مقبر سے بیل دفن نہیں کیا جس میں بغداد کے لوگ دفن ہوتے تھے کہتے ہیں کہ قبر پرنماز پڑھیے منصور بھی آیا۔اس نے بوچھا کہ یہاں کیوں دفن کئے گئے۔ اس کے اس سوال پرلوگوں نے جواب دیا کہ امام کی بہی وصیت تھی۔لوگوں نے بیان کیا کہ اس نطر ارامنی کو جس پر بغداد آباد کیا گیا تھا امام اس کو ارض مفصو برقر اردیتے تھے لیمن زیرد تی مالکوں سے چھنی گئی ہے ان کا اس زمین کے متعلق بہی فتو کی تھا اس لیے ان کا اس زمین کے متعلق بہی فتو کی تھا اس لیے انھوں نے وصیت کی تھی کہ جھے اس زمین میں نہ گاڑ نا جو نا جائز ذریعہ سے حاصل کی گئی

ا فلاہر ہے کہ حضرت الم کا تقوی وورع میں جو بلند مقام تھایا تو بیاس کا اقتفاتھا جوان لوگوں سے نہ لینتہ تھے یا اس کوان کا ذاتی فرا اور بنا چاہے ور نہ تھے بیہ ہے کہ بنی امیہ ہوں یا بنی عباس بلکہ ونیا کی کوئی حکومت آ مدئی کا مجھ نہ کچھ تھے جائز ذرائع سے بھی اس کے فزانہ میں واخل ہوتا ہے اور الی صورت میں جب جائز ونا جائز ال تخلوط ہوجائے خصوصاً شاہی فزانہ میں تو نہ صرف بعد کوگ بلکہ بنی امیہ بی کے فزانہ سے بعض جیل القدر صحابیوں نے بھی لیا ہے اور ان کے بعد تا بعین نے بھی۔ ابوبر الحصاص الی بنی سے میں القدر صحابیوں نے بھی لیا ہے اور ان کے بعد تا بعین نے بھی۔ ابوبر الحصاص الی بی تابی سے میں و کانوا یا خلوی الاز داق من بیوت اموالھ موقلہ کان المحنار الکہ ذاب بھی الی ابن عباس و محمد بن الحنفیة وابن عمر باموال فیقبلونها المحنار الکہ ذاب جس کے نی وطفیان کے واقعات سے تاریخ بحری پڑی ہے، وہی حضرت ابن عباس محمد بن الحنفیة وابن عمر الموال فیقبلونها عباس محمد بن الحنفیة وابن عمر الموال فیقبلونها امیہ عباس محمد بن الحنفیة وابن عمر الموال فیقبلونها کو مردت ہوتو بھی آپ کو بھی دول آپ نے جواب میں امیہ کے اس مالے بھی تھا اس کی جواب میں الموال کو موقی کے سائے ان بی ظالم سلاطین کو دول گابھا کے خواجہ حسن بھری معمد بن جیر شعمی جی انتمان ہی ظالم سلاطین کو دول گابھ المی سلطین کو دول گابھ جا کہ اس کون کو مورت ہوتو کہ کے سائے کہ امراء کے پاس بطون کو موثی کے سلوک کریں گے۔ امام صاحب کے دول نہیں لیے تھا اس کی ای اس کے جواب میں وہ بھی کے کھا کو کریں گے۔ امام صاحب کے دول نہیں لیت تھا اس کی ایک دورا آپ کی دی انتظر ۱۲





ہے سننے کے ساتھ ہی منصور نے کہا:

من يعذرني منه حيا و ميتا.

زندگی اورزندگی بعد بھی اس فخف کے حملوں سے مجھے کون بچاسکتہ ہے۔ بعض رواجوں میں ہے کہ امام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے ابوجعفر نے کہا:

من يعذرني منك حيا و ميتا.

زندگی اورزندگی بعد بھی جھے سے جھے کون بچاسکتا ہے۔

ادر بیال تو مداخل یعن ان کی آ مد نیوں کا تھا۔ باتی مصارف تو منصور ہی سے
ام صاحب کی ایک دفعہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سنے اور دیکھئے کہ امام نے آپ خیال کا
اظہار کس پیرابی ش کیا ہے، لکھا ہے کہ منصور نے پھر کسی موقعہ پر امام صاحب کو پچھر قم
د بنی چاہی، حسب دستور آپ نے انکار کیا اس نے پوچھا کہ آخر تم کیوں نہیں لیتے۔
جواب میں بجائے بیفر مانے کے کہنا جائز ذرائع سے تم حاصل کرتے ہو، آپ نے اس
دفعہ مصارف کی بے ضابطگیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا:

''امیر الموشین نے خود اپنے ذاتی مال سے بھی کوئی چیز بھے بھی نہیں عطا فرمائی جے بین نے واپس کیا ہو۔ گر ہوتا یہ ہے کہ آپ سلمانوں کے بیت المال سے جھے دیتے ہیں اور میں دیکھا ہوں کہ بیت المال سے جھے دیتے ہیں اور میں دیکھا ہوں کہ بیت المال سے لینے کا کوئی حق جھے حاصل نہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں لڑائی اگر کرتا تو سجھتا کہ جیسے فوجوں کا بیت المال پر حق ہے بچھے بھی اپنا حق ملا۔ جس طرح بیت المال سے فوجیوں کے بال بچوں، اہل وعیال کو ملتا ہے، سو میں وہ بھی نہیں ہوں۔ یا میرا شار مسلمانوں کے نادار اور مفلس لوگوں میں ہوتا تو فقراکی مدسے لینے کا حق جھے ہوتا۔ لیکن بھر اللہ میں عتاج وفقیر بھی نہیں ہوں۔ یا میرا شار مسلمانوں کے نادار اور مفلس لوگوں میں ہوتا۔ نیکن بھر اللہ میں عتاج وفقیر بھی

میں سجھتا ہوں کہ امام صاحب نے اس طریقہ سے منصور کو سمجھانا چاہا کہ آپ نہ حقد ارکو دیکھتے ہیں اور نہ غیر سنتی کو بلکہ جسے جی جاہتا ہے مسلمانوں کا مال دے دیتے

# المادمنية كاساكاد من المنافقة المنافقة

میں، کویااس مال میں اس تم کا تصرف کرتے ہیں جیسے اپنے ذاتی مال میں کوئی کرتا ہوگا۔ ذاتی مال اور جس مال کا آ دمی امین ہوتا ہے دونوں کے اس فرق کو سمجھار ہے تھے جے عملاً ان سلاطین نے قریب قریب ختم کردیا تھا۔ ل

ای طرح مسلمانوں کی عدالت اور انصاف کا جوقانون اسلامی سلاطین کے سپر و
کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو بے انصافیاں کمل بیں آ رہی تھیں دوسر دل کے متعلق بعض
مثالیں گذر چکیں خودامام ابوطنیفہ نے ای ابوجعفر منصور کے آ کے اس کا اظہار اس وقت
فرمایا تھا۔ جب قاضی بنے پر ان کو مجبور کر رہا تھا، یوں تو یہ قصہ متعدد بارجیسا کہ آئندہ
معلوم ہوگا چیش آ یا۔ اور خیال گذرتا ہے کہ مختلف مواقع پر امام نے مختلف جو ابات دیئے
بیں۔ ای سلسلہ جی ایک وفعدای منصور عہای فلیفہ کو تخاطب کر کے آپ نے فرمایا۔
بیں۔ ای سلسلہ جی ایک وفعدای منصور عہای فلیفہ کو تخاطب کر کے آپ نے فرمایا۔
مزام کی ہے۔ جو آپ کی وجہ ہے ان کا اکرام کریں۔ " (ص می کان ۲ موفق)
عربی کے الفاظ یہ بین: "ان لک حاشیة یا حتاجون الی من یک سومھم
لک " جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ منصور پر امام صاحب یہ تحریض کر

ا منصور کے حالات بیل لکھا ہے کہ جب کی شاہی ملازم کو ملازمت سے برطرف کرتا تو اس غریب کی ایک ایک چیز چین لیتا اور ایک خاص مکان بیل یہ چینے ہوئے اموال الگ الگ کروں بیل بیل ہے جاتے سے جر کرہ پر تفکل تو ڈا لگا دیا جاتا تھا اور جس کا مال ہوتا اس کے نام کی چیٹ دروازے پر لگا دی جاتی ، جب منصور مرنے لگا تو اپنے بعد ہونے والے خلیفہ مبدی بن منصور کو تجملہ دوسری وصیت ہی کی کہ چین چین تھین کرعہدہ داروں سے یہ مال جو میں نے جمع کیا ہے میرے بعد تم کو چاہئے کہ جس کمرے پر جس کا نام ہے ای کواگر زندہ ہویا اس کے وارثوں کو بلا بلاکر میرے بعد کی اس نے کیا تھا آگے سنے بیٹے کواس نے سجھایا کہ اگرتم ایسا کر داروں کے خاتمان کی ہدر دیاں تمہارے ساتھ ہوجا کیں گی اور عام کیا کہ پیمی اس طرز عمل کا گرااثر مرتب ہوگا۔ دیکھا آپ نے دوسروں کے مال کواس طرح بلاوجہ چین این اور بال رہے ہوئے ان کو تکلیف میں جنلا کرنا پھران ہی کے مال سے لوگوں کے قلوب کی تشخیر کا کام لین ، یتھی سیاست ان لوگوں کی ساتھ کی کا این اثیر ص ای ال سے لوگوں کے قلوب کی تعفیر کا کام لین ، یتھی سیاست ان لوگوں کی۔ ۱اد کی حکوکائل این اثیر ص ای ال سے لوگوں کے قلوب کی تشخیر کا کام لین ، یتھی سیاست ان لوگوں کی اور کا کار این اثیر ص ای ال سے لوگوں کے قلوب کی تعفیر کا کام لین ، یتھی سیاست ان لوگوں کی۔ ۱اد کی حکوکائل این اثیر ص ای ال



رہے تھے کہ آپ کے حوالی موالی اعز اوا قربا انصاف میں مساوات کو بہند نہیں کرتے وہ سیجھتے ہیں کہ ہم باوشاہ کے متعلقین میں ہیں۔ ہمارے ساتھ قانون وہ برتاؤنہ کرے جو عوام کے ساتھ کیا جاتا ہے، امام نے اس کے بعد خود منصور کو یہی کہا جس کا حاصل ہیہ کہ ''اگر کوئی مقدمہ آپ پر دائر ہو، اور آپ جھے سے بیہ چاہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کروں، اور دھمکی دیں کہ ایسا اگر نہ کرد گے تو تجھے دریا میں غرق کردوں گا، تویا در کھئے کہ میں دریا میں ڈوب جانے کو پہند کردں گالیکن ضلاف کردوں گا، تویا در کھئے کہ میں دریا میں ڈوب جانے کو پہند کردن گالیکن ضلاف انصاف فیصلہ کروں، جھ سے بینہیں ہوسکتا۔'' (ص م کا موفق ج ۲) انصاف فیصلہ کروں، جھ سے بینہیں ہوسکتا۔'' (ص م کا موفق ج ۲)

'' قاضی ای شخص کو ہونا چاہئے جو آپ کے خلاف بھی فیصلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو آپ کے خلاف بھی آپ کے بال بچوں کے خلاف بھی آپ کے سپہ سالا روں اور فوجی افسر دں کے خلاف بھی۔''(ص۲۱۵موفق ج1)

فلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بید دونوں آخری چیزیں جن میں بہر حال حکومت کی امداد کے بغیرعوام کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ان کے متعلق جو کچھ ہور ہا تھا۔خودا مام رحمۃ اللہ علیہ کے ان بیا نات سے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ماسوااس کے ادر جو کچھ مسلمانوں کے مماتھ ان دونوں حکومتوں کے زمانہ میں گذر رہی تھیں۔

#### اموی اور عبائی دور کے دودر تدے:

بنی امیہ والوں نے حجاج جیسے درند ہے کواور عباسیوں کی طرف سے ابو مسلم جیسا کلب عقو رمسلمانوں پر جن بے در دیوں اور بے رحمیوں کے ساتھ جھوڑ دیئے گئے تھے، واقعہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رسول اللہ علیہ کی ملت وامت کی ہدر دی کا جذبہ تھا وہ بے چین تھا کہ آخران مصائب کے معاملہ میں کیا کرے۔ امت جحمہ یہ کے خون کو دونوں حکومتوں کے ان دونوں نمائندوں نے اتنا ارزاں کر دیا تھا کہ شاعر نے تو مع 'مہر بات پرواں زبان گئی ہے' صرف شعر کھا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں بات پرزبان میں، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ سر کٹتے تھے۔ بے حابا جس وقت جس مسلمان کا جی چا ہتا تھا سر



اڑا دیاجا تا تھا، اور نہ کوئی اس کی دادھی نہ فریاد۔ واللہ اعلم اسی دہشت اور ہراس کے پھیل جانے کا متیجہ تھا۔ یا کیا۔ الیافعی نے اپنی تاریخ میں بنی امید کے عہد کا ایک واقعہ یہ بھی درج کیا ہے کہ یزید بن عبد الملک جو حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد خلیفہ ہوا تھا اور حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عصرتھا، لکھا ہے کہ اس بزید کے زمانہ میں

اتوہ اربعین شیخا شہدوالہ ان چالیس شخ پیش ہوئے اور انھوں نے اس الخلفاء لاحساب علیهم بات کی شہادت اداکی کہ خلفاء سے قیامت ولاعذاب (ص ۲۲۳)

عجرائم كاسزاط كي-

امام یافتی نے اس فقرے کوفل کرنے کے بعد جیسا کہ چاہیے تھا ارقام فرمایا ہے کہ نعو ف بالله مما سیلقی ہم اللہ کی پناہ اس عذاب اور سراے ما تکتے ہیں المطالمون من شدة العذاب. جس میں ظلم کرنے والوں کا بیگروہ بتال ہوگا۔

لیکن پھی ہو، اس سے اس زمانہ کے حال کا تو پہتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی اخلاتی قوت ان سلاطین کے ہاتھوں کس حد تک غت ربود ہو کررہ گئ تھی ، اور خیراس شہادت کے ادا کرنے والے'' شیخ''کس معنی کے لی ظ سے تھے؟ ان کی پیری (شیخو خت) سفیدی مو والی پیری تھی یا کیا تھی۔

### طبقه حشوبيك بعض عجيب عقائد:

بہر حال ان کوتو جانے دیجئے ۔ جیرت تو اس برہے کہ ایک بڑا طبقہ محدثین کا ان ہی دنوں میں پیدا ہوگیا تھا، جس نے اس عقید ہے کو اپنادین بنالیا تھا، ابو بکر جصاص اپنی تغییر میں لکھتے ہیں۔

قوم من الحشوية وجهال الحثوبيائل مديث كا ايك طبقه تفا (جوشر يعت كه اصحاب الحديث انكر و ظاہر الفاظ پر بے تمجھے يو جھے اصرار كرتا تھا) اور اقتال الفتة الباغية والامر الل مديث ميں جابلوں كى جو جماعت شريك تھى بالمعروف والنهى عن ان لوگوں كے نزد يك اسلام سے باغى فرقہ سے



المنكر بالسلاح وسموا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فتنة اذا اخيتج فيه الى حمل السلاح وقتال الفئة الباغية.

الم الوعنية "ك ياك زندك

جنگ درست نہ قلی اورامر بالمعروف و نہی عن المنکر (مینی شریعت کے مطابق حکومت کرنے کا مطالبہ، ہتھیار کے زور سے اس کو بھی ناجائز بچھتے تھے اور اس قتم کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو یہ لوگ فتہ قرار دیتے تھے بینی باغی طبقہ سے مقابلہ میں ہتھیار کی ضرورت جہال پیدا ہوجائے اس کو بھی یہ لوگ فتہ بی خیال کرتے تھے۔

پھر چندسطروں کے بعدای عقیدے کی مزید تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں:

ان لوگوں کا ای کے ساتھ سے خیال بھی تھا کہ ظلم و جور ادر بے گناہ لوگوں کے قل وغیرہ افعال کا صدور بادشاہ وقت سے اگر ہوتو اس کے خلاف آ واز بلند کرنا شرعاً محج نہیں ہے ہاں بادشاہوں کے سواعوام کوٹو کنا درست ہے اور وہ بھی صرف زبان کی حد تک ہتھیار تو بہر حال کسی کے مقابلہ بیں اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔

وذعموا مع ذلک ان السلطان لاینگر علیه الظلم والجور وقتل النفس التی حرم الله وانما ینکر علی غیر السلطان بالقول او بالیل بغیر سلاح (ص ۳۳ ج۲)

اس م عمد ثین کی کابول میں اس وقت تک بطوراعتراض کے خصوصاً امام ابوطنیفہ کے تذکرے میں اب تک بیالفاظ طنے ہیں کہ کان یوی السیف (ابوطنیفہ کوار کے قائل تھے) الخطیب نے بغداد کی تاریخ میں بے شارمحد ثین کے حوالہ سے امام رحمنہ اللہ علیہ کے متعلق اس اعتراض کونقل کیا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ لینی ان محد ثین کے ذکورہ بالانقط انظر کے امام ابوطنیفہ منکر تھے اوراس کوغلط بھے تھے اور کی تو یہ ہے کہ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ آئ گھر بیٹھے ان بچاروں پراعتراض کر دینا آسان ہے کین خدانخواستہ جتال ہونے کے بعد پید چلاہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔





ان کوتو جانے و تیجے جنھیں الجصاص نے حشوبیا در جہال الل حدیث میں شار کیا ہے، لیکن اس کتاب میں دوسری جگدان ہی الجصاص نے جو کچھ لکھا ہے۔ میرے تو رو نگٹے اس کے تصورے کھڑے ہوجاتے ہیں انھوں نے عبد الملک بن عمر کے حوالہ سے بیدا قدم کیا ہے۔ بیدواقعہ کیا ہے۔

حرج الحجاج يوم الجمعة جمدك دن دوپيرك وقت تجائ بابر لكا (اور

ا المعالى خاجد من المرى سامنقول بكر فرمات أينس الميس مديده تعيرة النبان (جمینی جمینی آئموں اور چوندها مروک ایسے ہاتھ برها کر باتیں کرتا تھا کہ جس کی الکلیاں چوٹی چوٹی تھیں )ان بی سے دوسرے الفاظ منقول میں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جاج پستا قد ایک آگھ برى ايك چيونى ركف والا چيونى جيونى الكيال ائى اس في الله الي الكيال جن بس مجمى اليي باگ نہیں گئی جواللہ کی راویس جہاد کے پسینہ سے تر ہوئی ہو) ابن خلکان نے حجاج کے تقرر کا واقد مجب . لکھا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عبد الملکہ کواٹی فوج کے متعلق لقم وضیط کی بخت شکایت تھی۔ روح بن زنیاع جو اس کے دزیر شےان سے اس شکایت کا ظہار کیا۔روح نے کہا کہ میرے فوجی اساف میں ایک سیاجی حال ہی میں بحرتی ہوا ہے۔اگر نقم و صبط کا کام اس کے سپر دیجیئے تو میں سجھتا ہوں کہ اس شکایت کا ازالد کردے گا۔ بیجان تھا۔ طاکف میں معلم العیانی کے پیٹے کورک کرے سپاہیوں میں شریک ہوگیا تفاءعبدالملك في بلوايا اوركام اس كے سپر دكيا تھم ديا كيا كدامير المونين كى سوارى جوں ہى رواند ہو ای وقت ساری فوج کوچ کرنا چاہے۔ جاج تھیل حکم کا وعدہ کر کے روانہ ہوا عبد الملک کی سواری اى دن رواند موئى يجاج فوج بين اعلان كرتا مجرتا بقا كدامير المونين كے ساتھ براد في واعلي كوسوار مو جانا چاہیے ۔گلومتے ہوئے خود وزیر کے اسٹاف میں پہنچاء دیکھا کہ ابھی تو ان میں کوئی سویا پڑا ہے۔ کوئی کھانا پکار ہاہے تجان نے کڑک کرآ واز دی کہاب تک تم لوگ کیوں وارنیس ہوئے ان پیاروں کو كيامعلوم تفاكدية دى نبيل درنده ب بتكلفى على اوكول في كهاك "اكيا بك بك ك لكانى بة بیٹھ ہم لوگوں کے ساتھ تو بھی کچھ کھالئے ' ابھی ان لوگوں کی بات شائد پوری بھی نہ ہونے یائی تھی کہ جائ نے بے تحاشا ہرایک کے سر پر پیٹے پر کوڑے برسانے شروع کے ان کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تعا کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھرا کشرخون سے لت بت ہو گئے تجاج نے ای پر قناعت نہ کی بلکہ وزیراوراس كر فقا كي خيمول مين اس في آگ بھي لگادي وربارے جب روح والي آئواس حال كود كي الله



خطبہ منبر پر دینے لگا پھر بھی اس خطبہ میں شام والوں کا ذکر کر کے ان کی تعریفیں کرتا اور بھی عراق والوں کا تذکرہ کر کے ان کی ندمت کرتا (پیخطبہ اتنا طویل تھا اور اتنی دیر ہوگئی) کہ مبحر کے میناروں پر دھوپ کی سرخی کے سوا اور ہمیں کوئی چیز نظر نہ آنے گئی تب تجائے نے موذن کو تھم دیا۔ اس نے اذاں دی اور ہم لوگوں کواس نے

بالها جرة فما زال زال يعبر حرة عن اهل الشام و يمدحهم و مرة عن اهل العراق وينعهم لم نرمن الشمس الاحمرة على شرف المسجد ثم امر المؤذن فاذن فصلے بن الجمعة ثم اذن فصلے بنا

الله كراكما بكرون في سيد مع عبد الملك سا كر شكايت كى كراس ساى نو تاري ى آوموں ير اتحوصاف كيا حدالملك نے جائ كو بلايا - يوجما لانے يكيا كيا - جواب من اس نے صاف افار کیا۔ کہا گیا کو اور نیس مارے آگ نیس لگائی۔ بولا قطعا نیس پروزرے آدمیوں کے ساتھ بیسلوک کس نے کیا؟ جاج نے کہا کرحضور نے عبدالملک نے حمرت سے بوچھا وشى فى المونين الجحفريب كى كيا عالى المونين الجحفريب كى كيا عالى متی کم پیرکسکا تھا،لیکن جو کچھ ہوا،آپ ہی کے حکم ہے ہوا، میرا ہاتھ، میرا کوڑا، میرا کوڑا باتی نہیں رہا، اب وہ آپ کا ہاتھ ہاور آپ کا کوڑا ہے۔عبدالملک اس کی باتنس س کراچیل پڑا، کہنے لگابس اس حتم کے آدی کی جھے ضرورت تھی،ای کے بعد بقدرت جاج بوصتا کیا تاایں کہ کوفد کی کورزی تک پہنیا عبدالملك نے اس كوا تناشوخ ديده بناديا تھا كەرسول الله على كالىم كالى اورخادم خاص معزت انس رضی الله تعالی عنه کی مجرے دربار میں اس نے تو بین کی ، ان کی گردن مبارک پروہ ممر لگائی جو بحرمول كى كردنول برنكائى جاتى تقى حصرت ابن مسعود رضى الله تعالى عند كى قر أت اورفتوول كاغما ال جن الغاظ میں اڑا تا تھانقل کرنا بھی ان کا دشوار ہے۔عبدالملک نے تجاج سے ایک وفعہ خود ای سے اس كے متعلق رائے دريانت كى تواس نے كہا كہ كى بات يكى ہے كم مس بخت كيند برور، حاسد كاك كمان والا آدى مول، عبد الملك ني س كركها كد " تب و تيرار شته شيطان س ما تا ب، كلما ب كد عجاج وليد كرو فلا على جب مرد ما تعالة كهتا جاتا تعاوليد بى كى اطاعت يرزئده ربااوراى كى اطاعت مرمرم ابول اورای کی اطاعت برتیاً مت میں انھوں گا۔عباس خلیفہ ابوجعفر منصور کے دربار میں جاتے كاس قول كاكى فى جب تذكره كياتواس فى كهاكداس كودراصل شيعه (يارنى) كا آوى كت ين اس كوافسوى تما كه جوشيعه (بارقى) اس في قائم كي قى اس بي ايسافراد نه تصريب مارد واتعات وافظ ابن عساكركى تاريخ دشق سے ماخوذ ميں ١١١



العصر ثم اذن فصلے بنا (حجاج) نے جعدی نماز پڑھائی پھر معا ای کے المعوب. بعد عصر کی اذال موذن نے دی اور حجاج ہی نے

ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اس کے بعد مغرب کی اذاں ہوئی ،اوراس نے مغرب کی نماز پڑھائی۔

جماعت میں بڑے بڑے لوگ شریک ہیں،لیکن کچھ کہنہیں سکتے کہ تو کیا کررہا

ہاہمات ہی نے خواجہ حن بھری کا ایک طویل بیان اسلسلہ میں نقل کرتے ہوئے

آخريس ان كے بيالفاظد مرائے ميں كه:

يصعد المنبو فيهذر حتى منبر ير يره جاتا اور بك بك شروع كرديا، تفوته الصلوة لامن الله يتقى تااينك مازكا وقت جاتا ربتاً فد فدا عدادات المناقلة

تفوته الصلوه لامن الله يتفى تا يتدمارة وقت جاتار بتا في درتا ها ولا من الله يتفى ادرن كلوق خدات في ما تا تا الله وتحته مائة الف او خدا تقا ادر نج ايك لا كاورايك الكه حزياده

يزيدون لايقول له قائل المازين كوئى كين والانه تقاكه الصفخص نماز

الصلاة ایها الرجل. (لینی نماز کاوقت جار ہاہے) اشار وان ہی واقعات کی طرف یہ جو آپ ئے دن چش آپ تے رہ متر تھے ہے شخص

اشارہ ان ہی واقعات کی طرف ہے جوآئے دن پیش آتے رہتے تھے ہر حض کے سر پڑنگی تکوار گویالگی رہتی تھی ، زبان سے لفظ انکائیس کے سر گردن سے جدا کر دیا جاتا تھا خودخواجہ رحمۃ الله علیہ کے ان الفاظ کا لیٹنی

هيهات! والله حال دون ذالك افسوس! اس معالمه يس تلوار اوركورًا ماكل السيف والسوط (ص ٣٨٨ ج٢) بوجاتا تقا

اورقصہ کچھ بچاج ہی کے زمانہ تک محدود نہیں تھا اس قتم کے غیر معمولی خوف قلوب میں مکومت کی جانب سے اس نے پیدا کر دیا تھا کہ کسی میں ہمت بھی کچھ کرنے کی اگر پیدا ہوتی تو جاجی عہد کے خونیں مناظر اور کھلے ہوئے جیل خانوں کی آہ و و بکا شور و ہنگامہ کی یا دارادوں کو بہت کردیتی تھی خود ہی سو چنا چاہیے کہ غلط ہویا تھے جہ کیکن جس زمانہ میں چالیس جالیس مشائخ نے یہ گواہی ادا کی ہو کہ حکومت کرنے والے افراد ہرقتم کی چالیس جالیس مشائخ نے یہ گواہی ادا کی ہو کہ حکومت کرنے والے افراد ہرقتم کی



مسئولیت سے بری ہیں ان کے جو جی میں آئے کر سکتے ہیں۔ ذہب نے ان کواس کی اجازت دے رکی ہے اس گوائی فے سلاطین اور شائی حکام ولا ہ کے لیے کھیل کھیلنے کا کتنا وسع میدان مهیا کر دیا ہوگا۔ خلافت راشدہ کی آ زادیوں کی جوسنت تھی ،اس کا تو عبدالملك عى في اين زمانه مي مشهور تاريخي فقرے سے خاتمه كرديا تھا، يعنى خلفاء راشدین کے عبد میں مسلمانوں کو اتناجری بنادیا گیا تھا کہ بڑے بوے حکام بلکہ خودخلیفہ وقت تك كواتق الله يا امير المومنين (امير المونين خدات ورية) كماتھ خطاب کرنا ایک معمولی بات تھی ، اعلی ہویا ادنی آبغیر کسی جھےک کے ان الفاظ کے استعمال کرنے کا عادی تھا اور ان کواس کا عادی بنادیا گیا تھا۔

## يبلامنون دن اور ببلامسلمانون كابادشاه:

لکھا ہے کہ جب حکومت کی باگ عبدالملک اموی کے ہاتھ میں آئی تو ایک دن مديندمنوره پينج كررسول عليدالسلام كيمبر عاسف اعلان كيا:

والله ما انا بالخليفة خدا كي فتم من كزور خليفة نبيل بول، اشاره المستضعف یعنی عثمان ولا حضرت عثان کی طرف کرتا اور ندرارات کرنے بالخليفة المصانع يعنى والاسخن ساز خليفه بول اشاره حفرت معاويه كي معاویة وانکم تامروننا باشیاء طرف کرتا، تم لوگ بم لوگوں سے (لینی تنسونها انفسكم والله لا حكرانول عانو) فرمائش كرتے بوليكن اين یامونی احد بعد مقامی هذا آپ کو بعول چاتے ہو، خدا کی قتم آج کے دن کے بعد کسی نے اگر تقویٰ کی جھے سے فر مائش کی لینی اتق الله کهاای وقت اس کی گردن اژادول

تقوى الله الاضربت عنقه (ص ۸۲ تفسیر جصاص

علامدا بوبكر البصاص في كعاب كريمي ببلامنوس دن اوريبلامسلمانون كابادشاه تعاكد جس نے عام مسلمانوں کی زبانیں کاٹ دیں، لینی امر بالمعروف اور نبی عن المنکر سے زبانیں

اول من قطع السنة الناس في الامر بالمعروف والنهي عن

#### دك مختبل-المنكر.

اور جاج تک بینی کرید کر بلا نیم پر چڑھنے کے بعد تکی وتندی کے جن صدودتک بینی کیا تھا جو پچھاس وقت تک عرض کیا گیا ہے خالبًا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہوسکتا ہے۔ اگر چه جاج مرچکا تھا،لیکن جس سنت سعیه کی رسم مسلمانوں میں چھوڑ کر مرا تھا،ایہامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ڈھائی سال کی حکومت میں اس کا قلع قمع نه ہوسکا۔ کو وقتی طور پرلوگوں کورائے اور زبان کی آ زادی میسر آ گئی بھی لیکن و ہصرف ا يك وقى الرقا بصاص في خواج حصن بعرى رحمة الله عليه كي والدي فقل كياب كه عجاج کی موت کے بعد منجلد دعاؤں کے ایک اہم دعا خواجہ رحمۃ الشعلیہ بی بھی فرماتے ریتے تھے کہ:

اللهم انت امتد فاقطع عنا اے پروردگار! تونے جیے اس فض کوئم کیااس سنته. (ص ۲۸ م م ۲ احکام) کے جاری ہوئے طور طریقوں کو بھی ختم فرمادے انھوں نے لکھا ہے کدرائے اور زبان کی آ زادی کی موت بھی جاج کی سنت تھی جو اس كے مرنے كے بعد بھى زندہ رہى دعا كرتے تھے كہ يہ بھى مرجائے۔

بن امید کی جابی کے بعد امید کی جاتی تھی کدان کے پیدا کئے ہوئے طریقے بھی تباہ ہوجائیں کے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا عباسیہ بھی ان سے پچھ زیادہ بہتر ٹابت نہیں ہوئے۔ بلکہ بنی امیہ کے طاغیہ حجاج کی جگدا بومسلم خراسانی عباسیوں کے طاغیہ نے سر نکالا بات بہت طول ہوجائے گی ورندد کھاتا کہ ابوسلم اپن طغیا نیوں اور سر تشیوں مظالم اوربدر حمیوں میں اگر تجاج سے آ کے بردھا ہوائیس تھا، تو کم بھی نہیں تھا۔

مركر يهوئ حالات امام صاحب كاتاثر:

ا مام رحمة الله عليه كے مما منے يهي حالات تھے جيسا كدان كى زندگى كے دومرے واقعات جن كا كچه حصه كذر ح كااور كچه آئنده آئي كے ان سے اتنا تو تطعاً معلوم ہوتا ہے کہ سلمانوں کے اس حال سے بے تعلق ہو کر' مکیم خویش بدری بروزموج'' کے خود غرضانه مسلک سے ان کی فطرت کو جہلة لگاؤ نه تھا۔ وہ کچھ کرنا جاہتے تھے، کیکن گیا



کریں؟ گواس سوال کے جواب میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں میرے پاس کوئی خاص تاریخی واقعہ نہیں ہے لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ انھوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے میں اس سوال کا جواب پیدا کرنا چا ہتا ہوں اور اس کو میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا''سیاس مسلک''سمجھتا ہوں۔

## امام كاسياسي مسلك

يبلااقدام:

سب سے پہلی بات اس سلسلہ میں ہمیں ان کی زندگی کے اندر جونظر آتی ہے اس کی تغییر چاہئے تو '' کومت ظالمہ سے مقاطعہ' یا '' درک موالات' کے الفاظ سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کے خزانے سے جس کی آس اور امید نہیں ٹوٹی ہے حکومت والوں سے ترک تعلق کی آرز ویقینا اس مخص کی جموٹی ہے۔ آدم آدادہ نہیں آدم آزاد ہے طبعی ضرورتوں کا مخان جنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ انسانیت کی ای طبعی کروری سے ہرعہد کے جبابرہ نے فائدہ اٹھایا ہے، امام صاحب کے عہد میں بھی اٹھار ہے تھے۔ شیروں کے گلوں کا طوق اور پاؤں کی زنجروہ ہی روبہ مزاجیاں ہیں جھیں احتیان پیدا کرتی ہے۔ امام صاحب کے عہد میں بھی اٹھار ہے تھے۔ شیروں کے گلوں کا طوق اور پاؤں کی زنجروہ ہی روبہ مزاجیاں ہیں جھیں احتیان پیدا کرتی اس کے سلاطین سے ۔ امام صاحب کے سامنے ایسے کتنے شیر سے جنھوں بنی امیداور بی قویہ ہے کہ جپالیس چوروں کا وہ ان ہی بیڑیوں اور زنجیروں میں جگڑے ہوئے کے خوادر بی تو ہیہ کہ جپالیس چوروں کا وہ کروہ دنیا گروہ جس نے بادشاہ وقت کو ہرشم کی ذمہ داریوں سے بری قرار دینے کی شہادت پیش کی تھی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس مارے وہ ڈسے ہوئے تھے۔ دین بی کروہ دنیا خرم در ہے تھے۔ دین بی کروہ دنیا خرم در ہے تھے۔ دین بی کروہ دنیا

قاضى شريك كى ملازمت:

قاضی شریک جن کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے اور شائد آئندہ بھی آئے عباسیوں کے عہد ۂ قضا کوانھوں نے جب قبول کر لیا ، کیسے قبول کر لیا ، یہ تو خیرا لگ قصہ ہے ، لیکن جب قبول کر کے تخواہ کے متحق ہوئے تو مشہور مورخ المسعو دی نے لکھا ہے کہ

## الم الرمنية كاساك زعرك المنظمة المساكن زعرك المنظمة المساكن زعرك المنظمة المنظ

قاضی شریک کی تخواہ کے لیے جھبذ کے نام (چک)

کھدیا گیا تو چشبذان کو چھ کم دینے لگا قاضی شریک

جھڑنے گئے تو اس نے کہا (کہ معادضہ تم کوس چیز

کادیا جائے ) کیا تم نے کیڑا ایجا ہے۔

ولقد كتب بارزاقه الى الجهبد فضايقه فى انتقص فقال له الجهبذانك لم تبع بزا.

اس کے جواب میں جمبذ سے جو بات قاضی شریک نے کہی خواہ بطور طبہت اور فدان ہی کے کہی خواہ بطور طبہت اور فدان ہی کے کہی ہوئیاں کچھ سے بعنی قاضی شریک نے جھبذ سے کہا:

بلی والله لقد بعت اکبر من خداکتم مل نے تو کیڑے ہے جمی زیادہ بیتی البز لقد بعث دینی (ص ۹۸ چیز فروشت کی ہے میں نے ایتا دین پہلے ہے المسعودی برحاشیه کامل) (اس کی قیت لے رہا ہوں)

قاضی صاحب جیسے مندین و متی و رقتہ بزرگ نے واقعۃ اپنادین جے دیا تھا،اس کی تو خیران کی دات سے کیا تو قع ہو سکتی ہے، ان کی جلالت قدر کا اس سے انداز و سیجئے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں میں ہیں، لیکن حکومت کی منت پذیری کے بعد بہر حال آدی میں وہ جرات اور دلیری باتی نہیں رہتی جس کی تو تع بے نیازی اور استعنام میں کی جاسکتی

ا الیات کا نظام اس زماند یل جوقائم کیا گیا تھا اس کی صورت بیتھی کے شہر کے بڑے بڑے برا مرما بیددارجن میں بہودی زیادہ ہوتے تنے، وہ حکومت کے مصارف کی پیمل کی ذمہ داری لے رہتی تنے اس علاقہ سے رقم کی ذمہ داری لیتے تنے اتی آمد فی کے علاقے ان کے بیر دکر دیئے جاتے تنے لیتی اس علاقہ سے مال گذاری جو وصول ہوتی تنی وہ ان بی کے یہاں داخل ہوتی تنی ،حکومت کی طرف سے چک ان بی مرما بیدداروں کے نام جاری کئے جاتے تنے، چک لائے والوں کو وہ رقم ادا کردیتے تنے جواس میں کئی ہوتی کی یا ان مرما بیدداروں کی کو شعبال ٹھیک ای کام کو انجام ویتی تنیس جوآج کل بنک انجام دیتے ہیں، اس کاروبار میں ان کو کمیشن کی کافی آمد فی تھی جمبز ان بی سرما بیدداروں کو کہتے تنے، صاب و کتاب میں چونکہ بیر برا نوں سے بھی واقف ہوتے ہے۔ ساب و تنے بیر بانوں سے بھی واقف ہوتے ہے۔ اس لیے بعد کو جمبز کا اظلاق ماہر بین علاء رہ بھی ہونے لگا۔



ہے۔ لیور غالبًا ای کروری کی تعبیر قاضی صاحب دین فروش سے فرمار ہے تھے کمابوں میں الکھا ہے کہ سفیان قوری جو حضرت امام کے معاصرین میں ہیں ابتداء حکومت کے بعض والیوں کی پیش کش کو انھوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن لے لینے کے بعد اپنے اندر جس انقلاب کو انھوں نے پایا اس کے بعد طے کر لیا کہ پھر حکومت والوں سے بھی کچھ نہ لوں گا۔ ابن سعد نے لکھا ہے:

ثم ترک ذلک فلم یقبل من پرانحول نے قطبی طور پراس رویہ کوترک کر دیا احد شینا (ص۲۵۸ ج۲) اورکی سے پر کچھندلیا۔

بقدر ضرورت آپ نے بھی تجارت کا کاروبار اختیار فرمالیا تھا جس کی صورت یہ مخی کہا ہے چند خاص قابل اعتاد تاجر معتقدوں کوسر ماییدے دیتے یہی لوگ کار دبار کر کے جو نفع بچتا وہ ان کے حوالہ کر دیتے لیکن دستور تھا کہ دوسودینار ہمیشہ اپنے پاس بھی رکھتے یو چھنے پرلوگوں سے آپ نے مشہور فقر وفر مایا۔

لولا هذه لتمند لنی اگرمیرے پاس بیند ہوں تو بیلوگ (لینی ارباب هولاء. محدد اللہ میں محدد اللہ میں اللہ

د من دوزي كانسخه:

مومت والی بھی ''زر برس سنگ نبی نرم شود' کے راز سے خوب واقف تھے۔
دین اور اخلاقی ذمہ دار یوں کی ساری طاقت ای زرطبی کی راہ میں وہ خود کھو چکے تھے
دوسروں کواپنے آپ پر قیاس کرتے تھے، اور عام حالات میں ان کا قیاس زیادہ غلط بھی
ٹا بت نہیں ہوتا تھا۔ اس سلسلہ میں '' دبن دوزی' کے گرکو بھی ان کے یہاں خاص اہمیت
حاصل تھی ۔ لوگوں نے توجہ نہ کی ور نہ تاریخ کی شہاد تیں شاید بیہ ٹا بت کر سکتی ہیں کہ بی
امیدادر بی عباس دونوں کھومتوں میں '' دبن دوزی'' کے اس اسمیری نسخ کا استعمال عام

غالب كالمشهور شعر

غالب وظیفه خوار مود و شاه کود عا وه دن گئے کد کہتے تھے نو کرنہیں ہوں میں اس میں ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ۱۲



طور پرمروج تھا۔ میرامطلب ہیہ ہے کہ تر تقول سے لوگوں کی زبانوں کے بند کرنے کا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں خاص نظام مقرر تھا۔ شائداس میں بھی ذاتی تجربات ہی کو دخل تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھئے، نہ صرف سلاطین بلکہ ولا ت (گورنزس) اوران کے نواب تک کے دستر خوانوں کی وسعت و درازی کے قصے کثرت سے ملیں گے۔ لیااس سے امراء کا بیم تھے و دیا تک ان چیزوں کو پہنچایا جائے جن

جیما کدمیں نے عرض کیا تاریخ اسلامی کابیا یک دلچیپ ادرا ہم باب ہے، بیاق مسلم ہے کہ ''دسترخوان'' کی اہمیت کی تاریخ کے آغاز کا تعلق امیر معاوید رضی الله تعالی عند کے عہد ہے ہے حضرت ابو بريره كامشهور فقره سماط معاوية دسم والصلوة خلف على افضل (اليافي ص١٢٠ ج ۱) میں ای کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لینی خانہ جنگی کے زبانہ میں حضرت ابو ہر ریڑنے غیر جانب داری کا مسلک اختیار کر رکھا تھا اور طریقت عمل ان کا بیتھا کہ نماز تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھیے پڑھتے اور کھانا امیر معاویہ کے دستر خوان پر کھاتے دجہ پوچھی جاتی تو نقرہ بالا دہراتے لیٹنی معاویہ کا دسترخوان زیادہ مرغن ہےاورنمازعلی کے چیچے بہتر ہوتی ہے۔ تاریخوں میں امیرمعادیہ کے متعلق اس قتم کے لطائف کا ایک ذخیرہ ورج ہوگیا ہے۔ شاہی تو شک خانوں میں گذشتہ امراء وسلاطین کے لباس کو بھی محفوظ کردیا جاتا تھا،امیر معاویہ کے لباس کی علامت بی بیٹی کہ آسٹین روغن سے بھری ہوتی امیر معاویہ کے بعداس سلسلہ میں سلیمان بن عبدالملک نے شہرت حاصل کی جس کھانے کو عام آدمی شايدوس دن مين بمي بمشكل كعاسكته متع وه ايك دن مين كعاجاتا تغاء ابن خلكان في كلما به كداس كي روز کی غذا سورطل شامی تھی بختلف لطیفے سلیمان کی پرخوری کے مشہور ہیں اموی ولا 5 میں ابن ہمیر ہ جس نے حضرت امام کوجیل اور تازیانے کی سزا دی تھی ، اس راہ میں اس نے بھی خاصا نام پیدا کیا ہے۔ الیافعی نے لکھا ہے'' دود ھاکا یک بڑا ہیالہ جس میں شہد ڈال کراد پریسے دود ھے نجوڑا جاتا تھا، ابن ہمیر ہ کے سامنے نماز میں کے بعد پیش کیا جاتا، اس کو چڑھا جانے کے بعد ناشتہ آتا جس میں دو بھنی ہوئی مرغیاں، دو بھنے ہوئے کورتر کے پٹھے۔نصف علوان کے سوا اور بھی مختلف قتم کے گوشت ہوتے ناشتہ سے فارغ ہوکر ابن بہیر ہ کام میں نصف النہار تک مشغول رہتا۔ اس کے بعد دو پہر کا کھانا آتا۔ بزے بڑے لقے اٹھا تا، اور بے در بے مند میں ڈالیا جاتا تھا ظہر کی نماز پڑھ کر جب کام میں مشغول ہوتا ،عمر کی نماز کے بعد تخت بچھا یا جا تا جس پر خود بیٹمتا اور دوسروں کے لیے کرسیاں اس کے اردگرو بچیا دی جاتش پحرگلاسون میں بحر بحر کردود ہاور شہداور مختلف قتم کے شربت کا دور چاتا ،اتنے میں پھر لاب





## تك افي محدود آمدني كي وجهت سان كي رسائي نبيس موسكي تقي؟

للب دستر خوان بچیم جاتا عام لوگ تو دستر خوان پر کھاتے اور خود این بمیر دادرا س کے خاص اصحاب کے لیے چھوٹے چھوٹے پانوں کے ٹیبل بچھائے جاتے تھے جن پر کھا۔ پنے جاتے تھے مغرب تک کھائے کا پیقصہ جاری رہتا۔ بن امیہ کے عہد کے ان قصوں کوا<sup>گر ج</sup> یے توایک مختصر سار مالہ ہی مرتب ہوسکتا ہے۔عباس جب آئے تواس خاندان کے پہلے حکمران عاح کی نشاط وانبساط کا بہترین وقت دستر خوان ہی کا وقت تھا، اوگوں کا قاعد ہ تھا کہ جب کوئی کام اس سے نکالنا چاہتے تو دستر خوان کے وقت کا انظار کرتے کھانا جب شروع ہوتا تب اپنی ضرورت بیش کرتے ابراہیم بن مخر مدایک صاحب تھے جوتا کے رفھیک ای وقت اس کے سامنے اپی ضرورتوں کو پیش کرتے۔جس نے ایک دن کہا بھی کہ خاص کرای وقت تم ایا کیوں کرتے ہواٹھوں نے کہا آپ کے انبساط وانشراح کا یمی وقت ہوتا ہے۔ بنس کر بولا کرتم نے خوب تا ار ص ٢٨٨مسعودي ج ٣) اور منصور جوسفاح كے بعد الدى يرآيا،اس كمتعاتر ويبلي بى ساوك پيشين كوئى كرتے تھے۔ لا يموت والله ابو جعفوا بدا لا بالبطل (یعنی ابوجعفرنیس مرے گا گر پیٹ کے عارضہ میں (طبری ص ۱۱۳ ج ۹) ایک ہندوستانی طبیب نے پیکی بنا کراس کو دی تھی ،اس کے بل بوتے پر بہت زیادہ کھا تا کھا جاتا تھا دلچیپ لطیفہ المسعودی نے منصوری کے متعلق بیقل کیا ہے کہ محدنفس ذکید کے بھائی ابراہیم سے جب اس کا مقابلہ ہور ہاتھا تو ہدیوں کے مغز کا حلواای زمانہ میں باور چی نے تیار کر کے پیش کیامنصور کو بیطوا بہت پندآ يا اوركب نگاراد ابراهيم يحومني هذا واشباهه (ابرائيم چا بتا بكراس طوے سے اور ای قتم کی چیزوں سے جھے محروم کردے (ص۸۳ ج۸) ان بی باتوں سے انداز ، بوتا ہے کہ ان حكمرانوں كابزا مقصد حصول سلطنت ہے كيا تھا۔ چونكه خوداى تتم كى آلائشۇں كے دباؤكے ينجے بيخود د بے ہوئے تھے بچھتے تھے کہ دوسرول کوبھی ای سے دبایا جا سکتا ہے۔ کو واضع الفاظ میں مجھے اس کی تصریح تونبیں لمی ہے۔لیکن واقعات کے ذیل میں مورخین جن چیزوں کوفقل کرتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کھلانے کی راہ ہے' دہمن دوزی' کا ایک مستقل نظام ہی بنی امیداور بنی عباس دونوں کے ذمان میں قائم تھا اور شاید بعد میں بھی جاری رہا، ابن القرید جو بداوت سے امارت تک پہنچا تھا اس ك حالات مين لكها ب كد جات ك عامل ك باس آيا ورورواز ب يركفر اتحا- اليافعي ن لكها بك كان عامل الحجاج يفيدى كل يوم و يعشى (اوكول كودان اورشام كا كها لماسيخ ساتحد كها تاتى ا مَن قَربيانے يوچھا كه اڭل يوم يصنع الاميو ما ازى (كيامير روزانه نيمي كرتاہے) اوگوں نے لكي



اورقصوں کوتو تاریخوں میں پڑھے ، بعض چیزوں کا ذکر میں نے بھی حاشیہ میں کر یا ہوں جس سے دیا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے قاضی شریک ہی کے واقعہ کو پیش کر دیا ہوں جس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ مطلب ان لوگوں کا کیا ہوتا تھا، یہ تو عرض کر چکا ہوں کہ قاضی شریک نے بالآ خر حکومت ہے ''موالات'' کا تعلق قائم کر لیا۔ گوا پے نزویک اس کو وہ ''وین فروشی' بھی بچھتے رہے لیکن یہ بات کہ انھوں نے قضاء یا شا بڑا دوں کی تعلیم کی خدمت کیوں قبول کر لی؟ المعودی نے ای سلسلہ میں اکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عباسیوں کا تیرا حکم ال مہدی جو ابوجعفر منصور کا بیٹا تھا اور ہا دی و ہا رون کا باپ، اس نے ایک دن تیرا حکم ال مہدی جو ابوجعفر منصور کا بیٹا تھا اور ہا دی و ہا رون کا باپ، اس نے ایک دن تیر ساتھ اس سے بھی اس نے مطلع کر دیا کہ ان تین میں سے کسی ایک کو بہر حال اس کے ساتھ اس سے بھی اس نے مطلع کر دیا کہ ان تین میں سے کسی ایک کو بہر حال قبول کر دیا گول کرنا ہی پڑے گا۔ تین با تیں بیٹھیں ، قضاء کی خدمت میری حکومت میں قبول کرویا قبول کرنا ہی بڑے کا وحد یث پڑھانے اور تعلیم دینے کی ذمہ دلدی لو، اور یہ دونوں با تیں شھیں میٹور نہوں تو صرف ایک دفعہ ہمارے یاں کا بیکا ہوا کھانا کھا لو۔ نوکری سے تو قاضی منظور نہ ہوں تو صرف ایک دفعہ ہمارے یاں کا بیکا ہوا کھانا کھا لو۔ نوکری سے تو قاضی منظور نہ ہوں تو صرف ایک دفعہ ہمارے یاں کا بیکا ہوا کھانا کھا لو۔ نوکری سے تو قاضی

لله كهابال! آك دوسراقصه ب (دي هواليافع ص ا ك ان اليافع على غ مشهور برنيل قتيه ك حال شي كهابال! آك دوسر خوان بنائ كا شي كلفا م حطب السياسة في نظام و احد (اس في دوسر خوان بنائ كا حكم ديا تفاجن كي لمبائي چاليس فرخ يعن ايك سويس ميل كي بوء آك خود اليافعي في اس كي شرح كم ديا تفاجن كي لمبائي چاليس فرخ يعن ايك سويس ميل كي بوء آك خود اليافعي في اس كي شرح المصماط لا كل العساكو المصمدود عليه يعنى قتيه في خطب المعمدود عليه المصماط لا كل العساكو المصماط و كي المعابي المصماط و كي المعابي بنا المحمدود عليه يعنى قتيم ديا تهاكه اليه دو كرا سياح و المحمدود عليه المحمدود كي المعابي في فون كو جاسم (ص ١٨٠) والقد الخم السياك كي مطلب بي بظاهرة يم معلوم بوتا ب كرماري جهاد في افون كو ديا تفار بهر حال بي دسترخوان تي الرات بح كروية بي كوئي صاحب چا بين تواس موضوع بركام كرستة بيل و كي صاحب چا بين تواس موضوع بركام كرستة بيل و كي صاحب چا بين تواس موضوع بركام كرستة بيل و كي المول على مرافع و كي ما نوال كي مرافع و غيرول كي عام بيلك كواپ قالو مي راكه كي كانول كي المول كرستة بيل كائي مرغ و غيرو تفصيل كرتة بوية عو أجو يدكها جاتا بهاكول كرات خوار مياد شاه اوراس كركة بيل كائي مرغ و غيرو تن كول كرات تاريخول ميل مسلمان بادشاه وراس كركة بيل كائل مرغ و غيرو تنه بوية و غرض اس سي بي تقى درنه به چار سيادشاه اوراس كركة بيل كائل مرغ و غيرو تنه بوية و غرض اس سي بي تقى درنه به چار سيادشاه اوراس كركة بيل كائل مرغ و تي كولول كي بامراورية تقى به ا



صاحب بے زاری تھے، آخری بات ان کوسب سے زیادہ آسان نظر آئی۔ خیال کیا کہ وقت کام ہے، دوائی تعلق تواس سے پیرائیس ہوتا۔ اس لیے کھانا کھانے پر راضی ہوگئے۔ مہدی نے اپنے باور بی خانہ میں کہلا بھیجا خاص طور پر فر مائش کی کہ مختلف کھانوں کے ساتھ انڈ ہے کی زردی کا حلوا طبر زدگی شکر اور شہد میں تیار کر کے قاضی شریک کے لیے حاضر کیا جائے۔ کھانا اور حلوا تیار ہو کر آگیا، قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا، المسعو دی نے لکھا ہے کہ کھانے سے جب قاضی صاحب فارغ ہوئے اور غالبًا مہدی سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے قرمہدی کے باور پی خانہ کا قیم (داروغہ) حاضر ہوا، سنا گیا کہ مہدی سے کہ دہا تھا۔

امیر المومین اس لقمہ کے بعد شخ ( یعنی قاضی شریک) اپنے مقصد میں یعنی حکومت سے ترک موالات کے نباہنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

۹۸ ج۸ المسعودی برکامل ابن امیر)

يا امير المومنين ليس يفلح

الشيخ بعد هذه الأكله. (ص

فضل بن رہے جواس قصہ کاراوی ہے اس کا بیان ہے کہ واقعہ آخر میں یہی چیش بھی آیا بعنی

فحدثهم والله شریک بعد قاضی شریک نے خداک قتم ان لوگوں کے بچوں ذلک وعلم اولادهم دولمی کو صدیث بھی پڑھائی تعلیم بھی دی اور قضاء کی القضاء لهم (ج۸ ص ۹۷) خدمت بھی تبول کی۔

واللداعلم بالصواب فضل کا پی خیال کہاں تک صحیح ہے یعنی اس میں تو کوئی شرنہیں کہ قاضی صاحب نے آخر عمر میں اپنی سپر ڈال دی تھی۔اور پیسارے خد مات حکومت کے انھوں نے انجام دیئے۔لیکن یہ بات کہ پینتجہ ای 'الاکلۂ' (لقمہ) کا تھا جس کے متعلق مہدی کے داروغہ طلخ نے پیشین گوئی کی تھی۔ یا دوسرے اسباب پیش آئے بہ ظاہر قاضی شریک جیسی بلند ہستی کا صرف' الاکلۂ' ہے متاثر ہوکرا پٹی عمر بحرکی آن کے تو ڑ دینے پر شریک جیسی بلند ہستی کا صرف' الاکلۂ' ہے متاثر ہوکرا پٹی عمر بحرکی آن کے تو ڑ دینے پر آبادہ ہو جانا بعید از قیاس ہے بلکہ زیادہ تریبی خیال گذرتا ہے کہ آخر میں اس قتم کے کل





ترک موالات کے متعلق ان کا خیال بدل گیا۔ یا ہوسکتا ہے کہ اس شیر بیشہ آزادی و حریت کورو بد مزاجی برای نے مجبور کیا ہو،جس نے خدا جانے انسانی تاریخ کے کتنے شیروں کولومڑی بنا کر چھوڑ دیا۔ بہر حال اصل واقعہ کچھ ہی ہو، کیکن ان حکمرانوں کے خیال کا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کھلانے پلانے داد و دہش کے پیچے در حقیقت کون سی چیزیں کارفر ماتھیں۔ میرا مطلب سی ہے کہ مہدی نے تعلیم حدیث یا عہد و تضاجیسی ان میل بے جوڑ بات جو پیش کی تھی ای سے انداز و ہوتا ہے کہ " دبن دوزی''کےاس نسخہ پران کو کتنااعتا دتھا۔اور یہی میں کہنا جا ہتا تھا کہ حضرت امام رحمة الله علیہ دیکھ رہے تھے کہ حکومت لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کن کن ترکیبوں ے کام لے رہی ہے جب تک پوری بے نیازی اور استغنا کا انظام نہ کرلیا جائے ،ان کو نظرة رہا تھا كہ بزے بروں كے ياؤں سل رہے ہيں۔ قاضى شركك جيسے بزرگوں كى ضدختم ہو جاتی ہے،عزم ٹوٹ جاتا ہے،ایس صورت میں صرف حکومت سے ترک موالات كااراده كرلينا قطعاً ناكافي تها، اور حكومت سايخ آپ كوالگ تعلك ركف میں قناعت یا جفائشی وغیرہ کے مشقول سے آ دمی اگر کامیاب بھی ہوجائے لیکن صرف اتنی بات حکومت سے مقابلہ کرنے کے لیے یقیناً کافی نہیں ہوسکتی۔

میں نے جیبا کہ عرض کیا خود امام صاحب کا کوئی واضح بیان ،ان کے لائح عمل کے متعلق نہیں ملاہے ندان ہی کا ملاہے اور نہ کی اور کا اور جو کچھ ملاہے، اس کا ذکر کر دیا جائے گا کیکن جوکام انھوں نے کیا میں اس وفت ای کو دکھانا جا ہتا ہوں۔

حضرت امام کاوسیع بیانے پر تجارت کا کاروبار:

کھنے کی حد تک یوں تو عام موز عین صرف اس قدر لکھ کر گذر جاتے ہیں کہ امام ابوصنیفدرمنة الله علیة تجارت كرتے تھے بعضول نے ميمي كھا ہے كنز كى تجارت كرتے

جہاں تک کتابوں سے معلوم ہوتا ہے یہ آیک قتم کا خاص کیڑا تھا جس کے بانے میں مختلف چیزی مثلاً اون یا کتان روئی وغیرہ کے دھا مے استعمال کئے جاتے تھے اور تانے میں ریشم کا سوت لگایا ب تاتد و يكوطبقات ابن سعدر جمة عبد الرحل بن الي ليلي - امارے يهال كى بعض فقد كى كائن سيس لك



تھے۔ یہ ایک قتم کا کپڑاتھا، جس کا روائ اسلام کے ابتدائی صدیوں میں بکٹرت نظر آتا ہے۔ لیکن امام کی تجارت کس بیانے برتھی، لوگوں نے اس کی طرف کم توجہ کی، واقعہ یہ کپڑوں کی ارزائی کا بیحال تھا جس کا اندازہ طبقات ابن سعد کی اس روایت سے ہوسکتا کپڑوں کی ارزائی کا بیحال تھا جس کا اندازہ طبقات ابن سعد کی اس روایت سے ہوسکتا ہے، ابوالعالیہ الریاحی جن کا زمانہ ام صاحب نے بھی پایا تھا یعنی جس وقت ابوالعالیہ کو وفات بھرہ میں ہوئی ہے حضرت امام کی عمر دس سال کی تھی بہرحال ان ہی ابوالعالیہ کے ترجہ میں ابن سعد نے لکھا ہے کہ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ابوالعالیہ نے اپنے مشکل جا رائی کہا کہ اس وقت میں ہے کہ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ابوالعالیہ نے اپنے مشکل جا سے چارت میں ہی چیز میں شریک تھیں۔ پدرہ و درم کا مطلب آپ نے ہجھا؟ بہ مشکل چار سوا چاررو پیہ ہوتے ہیں شریک کے زمانہ میں بھی جب یہ قیت قابل تعجب ہوتو لوگوں کو سوا چاررو پیہ ہوتے ہیں شریک کے زمانہ میں بھی جب یہ قیت قابل تعجب ہوتا لوگوں کو اس زمانہ میں اگرووں نے بوچھا مقد و برت ہی گئی کرنا ہے۔ ابوالعالیہ نے بیان کیا ہیش کرنا مقد و بے۔ ابوالعالیہ نے بیان کیا۔ کہ ہم خرا ہے ہی تھی۔ اس کا بیش کرنا ہیں گئی ۔ اس کا بیش کرنا ہیں گئی ۔ اس کا بیش کرنا ہیں گئی ۔ اس کہ ہم خرا ہے ہی گئی کرنا ہیں گئی ۔ اس کا بیش کرنا ہیں ہونا کیا۔ کہ ہم خرا ہو بیان کیا۔ کہ ہم قدود ہے۔ ابوالعالیہ نے بیان کیا۔

کنت اشتری کو باسة رازیة میں بارہ درم میں ایک تھان رازی کر باس کا

للبه لکھا ہے کہ فربھی سندری جانور کے بال سے تیار ہوتا تھا۔ یا بعضوں نے لکھا ہے کہ سڑے ہوئے ریشے سے فز بنا تھا۔ ان بیا نات میں بھی وہی بات ہے، لینی بانا (لحمہ) مختلف چیزوں کا استعال ہوتا تھا لیکن سدی (تانا)ریشم کا ہوتا تھا۔ بعض زیادہ تھی حضرات خصوصیت کے ساتھ بانے میں بھی ریشم کے استعال کو پند نہیں کرتے تھے۔ لیکن صحابہ اور تابعین میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مشکل ہی سے بجز بند ہزرگوں کے کوئی ایسی ہتی جوفرنہ استعال کرتے تھے۔ ریگ بھی اس کیڑے کے گرمیوں میں غیراونی اور جازوں میں اوئی فزوگ استعال کرتے تھے۔ ریگ بھی اس کیڑے کے گئف ہوتے تھے۔ سب اور جازوں بیں اوئی فرائی کوئی ہوتا ہے کا ریشم کی دورے کی دورے کیڑے میں مضبوطی پیدا ہوجاتی تھی شریعت میں ریشم کا استعال مردوں پر حرام کردیا گیا تھا۔ لیکن اس کے جائز استعال کی میکان طاصورت نکال کی گئی تھی۔ مالا یہ بندوستان میں ای کوئی گئی ہو بندوستان میں ای کوئی نے استعال می میکان طاحورت نکال کی گئی تھے۔ ۱۲

رازی ہمرادوہ کیڑا ہوتا تھا جوشہرے میں بنما تھا طبران کے پاس آج کل جس کے کھنڈر لاج

خریدلیا کرتا تھا۔ای سے ایک قیص اور عمامہ بنالیتا اور تین درم کی نگی مجھے کانی ہوجاتی تھی ،قیص کے نیچے اس کنگی کو پہنتا ت باثنی عشر درهما فاجعل منها قمیصا وعمامة و کان یجزینی ازار ثلثة دراهم البسه تحت القمیص (ص۸۲ جـ2 طبقات)

اس سے اس کا بھی ہت چاتا ہے کہ اس زمانہ کی قیص موجودہ زمانہ کی چھوٹی قمیصوں جیسی نہیں ہوتی تھی ۔ بہر حال کپڑے جیسی نہیں ہوتی تھی کہنگی اس کے نیچی آجاتی تھی ۔ بہر حال کپڑے کی ارز انی کے ان ہی دنوں میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ کا بیان کتابوں میں بینقل کیا جاتا ہے کہ خزے دو تھانوں کا ذکر کرتے ہوئے آیے نے فرمایا کہ:

بعت احدهما بعشرین دیناراً. جن میں سے ایک تھان کو میں نے ہیں اشرفیوں (مناقب موفق ص ۲۱۹ ج) میں فروخت کیا۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیس بیس اشر فی تک عام طور پینز کا ایک ایک تھان بکتا تھا بلکہ متصل سند کے ساتھ ابوالفضل بن خشنام کی جس روایت کو ارباب مناقب نے نقل کیا ہے بعنی مدینہ کے ایک آ دمی کے ہاتھ امام صاحب کی غیر موجود گی میں ایک خفس نے خزبی کا ایک تھان ایک ہزار درم میں بیج دیا تھا۔ معلوم ہونے پرشاگر دیے چاراعماب میں ان کے اس لیے مبتلا ہو گیا تھا کہ تھان کی اصلی قیمت چار سو درم تھی۔ (دیکھومناقب موفق ص 199 نی اس واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آلیک تھان خزکا لوگ ایک ایک موفق ص 199 نی اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک تھان خزکا لوگ ایک ایک ہزار درم تک میں خرید لیتے تھے گویا یہ کوئی ایس بات نہیں تھی جاتی تھی جس کارواج نہ ہو۔ تی ایک تھی جس کارواج نہ ہو۔ تی ایک تھی ایک تھی جس کارواج نہ ہو۔

خبریة و خزکی اہمیت کا حال تھالیکن امام اس قیمتی کپڑے کی تجارت کس پیانے پر

للیہ میں سب ہے ستا ہرا قاکا کیڑا تی جے کر ہاس ہر دی کہتے تھے ابوجعفر منصور عہاسی خلیفہ دوم بخالت کی وجہ سے نگا تا تھا امام جعفر کی وجہ سے نگا تا تھا امام جعفر صادق سے کسی نے اس قصہ کو بیان کیا تو فرمایا بیے خدا کی مہر ہائی ہے کہ اپنی بادشاہت میں اپنی فقیری کا اس میں احساس ہے۔ (کا مل ص ۸ جلد ۲)



کررہے تھے جہاں تک کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ چار چیزیں اس باب میں معلوم ہوتا ہے۔ چار چیزیں اس باب میں معلوم ہوتا ہے۔ چار چیزیں اس باب میں معلوم ہوتی ہیں اس کی بیل ہات تو یہی ہے کہ اما م صرف فز کے تاجر ہی نہیں تھے بلک فز بانی کا کوئی جانوت خاص (شاپ) بھی کوفہ میں فز ک بھر کا کارخانہ کوفہ میں ان کا جاری تھا (۳) کا موں سے بھی مال کی بھیری کی جس سے مال کی فروفت کا سلسلہ جاری تھا (۳) غلاموں سے بھی مال کی بھیری کراتے تھے۔ (۳) کوفہ سے دساور دور دراز علاقوں مثلاً بغداد، نیشا پور، مردوغیرہ مال سے منگواتے تھے۔

فزكى دكان: -خطيب بغدادى في تاريخ مين كهاكه:

کان ابو حنیفه خز اذا و دکانه امام ابو حنیفه خز کیڑے کے تاجر تھے۔ ان کی معروف فی دار عموو بن دکان عمروبین حریث کی کوشی میں عام طور پرمشہور حریث (ص ۳۲۵ ج ۱۳) معروف تھی۔

اولاً لفظ 'معروف' 'بی معلوم ہوتا ہے کہ بیمشہوردکان تھی ،کین آ گے عمروبن حریث کے دارکا جو پہند دیا گیا ہے کہ پہلے تو خوددار کے لفظ سے اگر وہی مغہوم سمجھا جائے جو اردو میں گھر سے سمجھا جاتا ہے تو عربی کی اصطلاح سے بینا وا تغیت کا نتیجہ ہوگا۔ ابن ہمام نے فتح القدیم میں کھا ہے:

الدار اسم للساحة ادير عليها دار اس ميدان كو كهتے ہيں جس كے چاروں المحدود تشتمل على بيوت طرف احاط ہوتا ہے اس احاط ہيں مكانات واصطبل وصحن غير مسقف اصطبل صحن جس پرچھت نہ ہواور دوہرى منزل وعلو (ص ٣٠٢ ج ٥)

یعنی دراصل الدار اس پورے احاطہ کی تعبیر ہوتی ہے جے اس زمانہ میں لوگ کمپونڈ وال کہتے ہیں بعض ریاستوں مثلاً ٹو تک ادرام پور دغیرہ ہی '' گھیر'' کا لفظ الدار کا مراد ف ہے بیبیوں ایکڑ کی زمین کو بیہ'' گھیر'' حاوی ہوتا ہے، فلاں امیر کا گھیران ریاستوں میں اس دار کے مفہوم کوادا کرتا ہے ماسوااس اصطلاحی مسئلہ کے عمر و بن حریث کے اس'' دار'' کا اس کے طول وعرض اور غیر معمد کی وسعت کی وجہ سے موزمین نے



خصوصیت کے ساتھ تذکرہ مجی کیا ہے، ابن سعد میں ہے کہ:

عمرو بن حریث صحابی کوفہ پنچے اور منجد کے پہلو میں میں ایک حویلی تیار کی جو بہت بڑی تھی اور مشہور ہے۔

نزل عمرو بن حریث الکوفه وابتنی بها دارا الی جانب المسجد وهی کبیرة مشهورة

(ص ۱۳ ج۲ طبقات)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ کا بیہ معمولی دار نہ تھا ور نہ دار کے بعد '' ہیر ہ' اور '' مشہور ہ' کے الفاظ کے بر ھانے کی ضرورت نہ ہوتی اور اس عبارت سے حضرت امام کی اس دکان کے کل وقوع کا بھی تعین ہوجاتا ہے بعنی کوفہ کی '' المسجد'' کے مصل بید دکان 'تھی میر اخیال ہے کہ عمر و بن حریث کے اس بمیر ہ شہور ہ دار میں امام صاحب کی'' دکان'' کی حیثیت ان دکا نوں جیسی نتھی ۔ جیسا کہ اس زمانہ میں'' دکان' کے لفظ سے مجھا جاتا کے حیثیت ان دکا نوں جیسی نتھی ۔ جیسا کہ اس زمانہ میں تا جر کیڑ ہے رکھ کر بیچتے ہیں ہے، بعنی کسی کمرے میں جس کے سامنے برآ مد ہواس میں تا جر کیڑ ہے رکھ کر بیچتے ہیں بلکہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمر و بن حریث کے اس پورے'' گھیز' میں خزبافی کا بھی کاروبار ہوتا تھا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ابن سعد نے نہ کورہ بالا الفاظ کے بعد لکھا ہے کہ ابن سعد نے نہ کورہ بالا الفاظ کے بعد لکھا ہے کہ فیھا اصحاب المنحز المیوم

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ'' خز'' والوں کی ایک آبادی اس گھیر میں رہتی تھی ممکن ہے کہ امام صاحب کی طرف سے بطور مزدوروں کے بیلوگ اس '' گھیر'' میں'' خزبانی'' کا کام کرتے ہوں ایسی صورت میں گویا سجھنا چاہیے کہ حضرت امام نے یہاں خزبانی کا کوئی کارخانہ ہی کھول رکھا تھا۔ یا ہوسکتا ہے کہ انفرادی طور پرخز بنانے والے اس گھیر میں آباد ہوں اور ان ہی سے خرید خرید کر امام صاحب ان کے مصنوعات کوفروخت کرتے ہوں، احمال دونوں کا ہے۔ بعض روا تیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی دوکان پر باہر سے بھی خزباف اپنا مال فروخت کے لیے ان یا کرتے تھے، اور ایک ایک دفعہ میں بھی جس کے گھومنا قب موفق ص ۲۲۰ جا) بلکہ میں تو خیال کرتا ہوں کہ جامع المسانید جاتے تھے (دیکھومنا قب موفق ص ۲۲۰ جا) بلکہ میں تو خیال کرتا ہوں کہ جامع المسانید



میں ابوبکر بن عیاش کے حوالہ ہے یہ قصہ جونقل کیا گیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت کی طرف ہے سز ااس لیے دی گئی کہ:

ان یکون عریفا علی ان ہے خواہش کی گئ تھی کہ خزبافوں کے عریف المحزازین (ص ۵۵ ج ۱) (نمبرداری) کا عہدہ قبول کریں اور انھوں نے المحزازین (ص ۵۵ ج ۱) اس عبدے کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خزاز وں کا ایک بڑا گروہ حضرت امام سے تعلق رکھتا تھا خواہ یہ تعلق رکھتا ہوکہ آپ کے کارخانہ میں کام کرتا ہویا کپٹر سے تیار کرکر کے آپ کی دکان میں فروخت کے لیے لاتا ہو۔ کیونکہ کسی جماعت کی عرافت (نمائندگی) اسی شخص کوعمو ما ملتی ہے جو اس کی تابع ہوان معلومات کے بعد الیافعی کی تاریخ میں تو ایسے واضح الفاظ ہی مل گئے جن میں صراحنا وہی بیان کیا گیا ہے جس نتیجہ تک ہم مختلف قرائن کی روشنی میں بہنچے تھے یعنی الیافعی نے لکھا ہے:

له دار كيرة لعل النخز وعنده امامك ايك برى كوشى شى جس مين خز بنايا جاتا تھا صناع النخز (ص ١ ٣ ج ١) اورامام كے پائ خز باف تھے۔

جس سے ثابت ہوا کہ امام کے پاس خزبافی کا بہت بڑا کارخانہ بھی تھا اور اس

کارخانے میں خزباف مزدور کام کرتے تھے۔

خزکی کوفہ کی سب سے بڑی دکان:

بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام کا یہ کاروبار قطعاً وسیج اور عظیم کاروبار تھاعام طور پریہ بات اس زمانہ میں تسلیم کی جاتی کہ کوفہ جیسے غدار شہر میں جس کی آبادی امام رحمة اللہ عالیہ کے زمانہ میں لاکھوں سے کم نہ ہوگی۔ سب سے بڑی دکان خزکی امام ہی کی دکان مختی خرز کر بر حیا ہے بڑھیا تھم جو سارے شہر میں میسر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ حضرت امام کی وکان پر طبی تھی۔ وہ حضرت امام کی وکان پر طبی جاتی تھی ابن خشنام کی جس روایت کا پہلے بھی ذکر آبا ہے۔ اس کے ان الفاظ کا یعنی امام کا حال بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ:

کان خزازا و کان فی بیعه و امام فزکتا جر تصاور فزک فریدو فروخت میں

# الم الوصفة كل يا ي زعر كل المنظمة المن

شرائه يستقضى ويدق النظر انتهائى تلاش وجبتو و دفت شاى عام ليح فيه.

میرے نزدیک تو اس کا یہی مطلب ہے کہ خزکی بہترین قسموں کے مہیا کرنے میں پوری دفت نظری اور انتہائی تلاش وجتو سے کام لیتے تھے کیونکہ اس کے بعد قصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آ دمی مدینہ منورہ سے مختلف قسم کی چیز دس کے خرید نے کے لیے آیا تھا۔ اس سلسلہ میں خاص قسم کے خزکی بھی اسے تلاش تھی۔ لوگوں سے اپنی ضرورت کا جب اس نے اظہار کیا تو اسے اطلاع دی گئی۔

لا تجد مثل هذالثوب الاعند تم ال قتم كا فر كهين نبيل پا كتے ہو كراكك فقيد فقيد هاهنا خواز يقال له ابو ك پال جو يهال فرك تجارت كرتا ہے جے حنيد (ص ١٩٨) لوگ ابوضيفہ كتے ہيں۔

بلکہ اس کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ کی دکان میں بکری کا جو خاص طریقہ تھا اس کا اظہار بھی اسی مدنی مسافر سے کوفہ والوں نے ان الفاظ میں کیا۔

اذا اتیت حانونه واخوج جب اس کے مانوت (شاپ) میں تم جاؤ اور الیک ماطلبت فخذمنه مطلوبہ شے کو نکلواؤ تو جو بھاؤ اس کا بتایا جائے مایساومک وزن له المقدار ای قیت پر اس کوخرید لینا اور جو قیت شمیس الذی یساومک به. بتائی جائے اے اواکر دینا۔

یس سے معلوم ہوتا ہے۔ آج کل بڑی بڑی کمپنیوں اور شپاپوں کا جود ستور ہے کہ بھاؤ چکانے میں وقت ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ ہر چیز کا دام مقرر کر دیا جاتا ہے خریدار بغیر کسی لیت ولعل رگڑ ہے جھگڑ ہے کے چیز لے لیتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں گا ہک اور سودا گر دونوں کا وقت بچتا ہے۔ عموماً یہ وہیں کیا جاتا ہے جہاں کام زیادہ ہو۔ ورند شٹ پونجئے تا جرجن کی دکان کم چلتی ہے۔ چند ہی چیز ول پرلڑ جھگڑ کر چاہتے ہیں کہ نفع کمالیں حالا نکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کی دکان پر علاوہ امام کے خودان کے صاحبر ادے جماد اور تلاندہ بھی فروخت کا کام انجام دیتے تھے (دیکھومنا قب موفق



ص ۱۹۳-۱۹۹- ج ا ) لیکن کام کی کثرت کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دوکان کی جرچیز کی قیمت متعین کر دی تھی تا کہ لین دین میں خواہ مخواہ وقت ضائع نہ ہوان ہی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس مال کے جواہام صاحب حانوت (شاپ) میں رہتا تھا۔ آپ لوگوں سے آ رڈر بھی لیا کرتے تھے اور حسب وعدہ چاہنے والے کی خواہش کے مطابق خزمہیا کردیتے تھے۔ مال کی دوکان پرمعلوم ہوتا ہے کہ اتن آ مرتقی کہ فرمائش کی تھیل میں زیادہ دریائی تھی (دیکھومنا قب موفق ص ۲۱۸ ج ۱)

کچھ بھی ہومحمہ بن سعد کا تب الواقد ی جن کی وفات ۲۳۰ میں ہوئی ہے، ان کا اس عمر و بن حریث صحالی کے دار کے ذکر میں یہ بیان کہ:

فيها اصحاب النحز اليوم. ال ين فرزوا للوك ال وتت تك رئة بي \_

اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام رحمۃ الله علیہ کی وفات سے نصف صدی بعد
تک عمر و بن حریث کا بید دارخز بافوں اورخز فروشوں کا طباد ماد کی بنا ہوا تھا اور اس سے بھی
حضرت امام کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس کام کو انھوں نے اس مکان
میں شروع کیا تھا ،اس کواس مقام سے اتنی مناسبت ہوگئ تھی کہ برسوں بعد تک اس کام کی
کرنے والی جماعت اس مکان میں موجودتھی ۔ واللہ اعلم بالصواب

## غلامول کے ذریعہ مال کی چیری:

جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا غلاموں کولوگ ماذون التجارة کر کے کاروبار کے لیے اطراف ملک میں بھیج دیا کرتے تھے فلاموں کے ذریعہ سے کاروبار کرنے کا بیعام طریقہ مروج تھا فتہاء کواس لیے "ماذون التجارة" غلاموں کے متعلق قانونی وفعات بنانے پڑے، جن سے اہل علم واقف ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام نے اپنی تجارتی کاروبار میں اس طریقہ کو بھی اختیار فرمایا تھا۔ امام الائمہ ابو بکر زنجری کے حوالہ سے ایک قصہ کو نقل کرتے ہوئے موفق نے لکھا ہے کہ

فجاء غلمانه بسبعین الف امام کے غلام سر بزار درم لے کر واپس درهم (ص۲۰۳ ج ۱) ہوئے۔



غلاموں کے ذریعہ الم کے تجارتی منافع کی نوعیت کیاتھی اس کا اندازہ اس سے بھی ہوسکتا ہے کہ ابوسعید سمانی نے حافظ بن عبدہ کی سند سے بیروایت بیان کی ہے کہ کان لابی حنیفة عبد یتجو الم ابوحنیفہ کا ایک غلام تھا، جو تجارت کرتا تھا، وکان دفع الیه مالا کئیراً الم نے مال کی کیرمقداراس کے سپردکردی تھی یتجو فوبح ثلاثین الف درهم جس کی وہ تجارت کرتا تھا تمیں بزاردرم اس میں یتجو فوبح ثلاثین الف درهم جس کی وہ تجارت کرتا تھا تمیں بزاردرم اس میں رص سے مسالکیا۔

جب ایک ایک غلام تمی تمی بزار نفع کا کرامام کی خدمت میں پیش کرتا تھا توای سے بچھنا چاہئے کہ مجموع طور پرامام کے ماذون التجارہ''غلان'' کتنا کماتے ہوں گے۔ میرے خیال میں اس ذریعہ سے امام کوکائی آیدنی حاصل ہوتی تھی، گویا آیدنی کا بیا یک مستقل ذریعہ سے تعب نہیں کہ سالانہ لاکھوں لاکھرو پیدگی آیدنی ہوتی ہو۔

## درآ مدوبرآ مدكا كاروبار:

جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیالوگوں نے امام کی زندگی کے اس پہلو کے متعلق خصوصی معلومات کے جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہے لیکن دوسرے واقعات کے تذکروں میں ضمنا اس قتم کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ جہاں تک اس نقط نظر سے میں نے امام کے . متعلقہ روایات کا مطالعہ کیا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں بیردنی علاقوں سے بھی مال منگوایا کرتے تھے۔

ایا معلوم ہوتا ہے کہ خلافت عباسیہ کے مشرقی علاقہ کے مرکزی شہروں میں حضرت امام کے منتقف نمائندے یا ایجنٹ رہتے تھے۔ کوفہ سے امام صاحب ان ہی لوگوں کے پاس تجارتی سامان بھیجا کرتے ،اورامام کے پاس کوفہ اپنے اپنے علاقہ کی چیزیں ان کے یہنمائندے دوانہ کیا کرتے تھے۔

### امام صاحب کے شریک تجارت:

اسسلمله میسب سے زیادہ نمایاں نام حفص بن عبدالرحمٰن کا ہے، الخطیب نے



ام الوضيفة ك ساى زندگ

بغدادی تاریخ می علی بن حفص بزاز کے حوالہ نقل کیا ہے کہ:

کان حفص بن عبدالرحمن حفص بن عبدالرحمٰن تجارتی کاروبار میں امام شریک تھے۔ اور باہر سے مال ان یجھزالیہ (ص۳۵۸ ج۱۳) کے پاس بھیجاکرتے تھے۔

بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ امام کے سرمایہ سے وہ کام کرتے تھے گویا محنت ان کی ہوتی تھی اور سامان امام کا ہوتا تھا، الموفق نے بھی ایک موقعہ پر لکھا ہے۔

کان حفص بن عبدالرحمن حفص بن عبدالرحل تجارتی کاروبار میں امام شریک سے، اور باہر سے ان کے شریک سے، اور باہر سے ان کے حنیفة یجھز علیه فبعث فی پاس مال بھیج سے ایک وفعہ چندرفقاء کے ساتھ رفقة بمتاع (ص۱۹۳ ج ۱) سامان روانہ کیا۔

آ مے موفق نے دوسراقصہ بیان کیا ہے۔

بہر حال اس کی تصریح مختلف موز خین نے بھی کی ہے کہ امام صاحب کے ساتھ ۔ حفص بن عبد الرحمٰن نے تنجارتی کاروبار تمیں سال تک کیا تھا موفق نے حفص کا تذکرہ ہے ۔ تا میں سال تک کیا تھا موفق نے حفص کا تذکرہ

درج كرتے ہوئے لكھاہے كه:

حفص هذا هو شريكه في التجارة صحبه ثلاثين سنة.

وكان من نيسابور روى عنه الحديث والفقه وكان رجلا صالحا (ص٠٠٠)

/ حفص تجارتی کاروبار میں امام کے نثر یک تھے تمیں سال تک ان کے ساتھ رہے۔

حفص نمیثالور کے رہنے والے تھے، امام ابوحنیفہ سے حدیث وفقہ بھی روایت کرتے تھے صالح اور نیک آ دی تھے۔

خود حفص سے براہ راست حامد بن آ دم نے بیقول فقل کیا ہے کہ:

کنت شویک ابی حنیفه ثلاثین میں تمیں سال تک امام ابوطیفہ کی شرکت میں سنة (ص۲۳۳ ج ا موفق) کام کرتار ہا(یا تمیں سال تک ان کاشریک رہا) کین صحیح طور پر اس کا پیت نہیں جلا کہ امام صاحب ان کے پاس مال کہاں بھیجا



کرتے تھے چونکہ بالا تفاق علمائے لکھا ہے کہ وہ نیشا پور کے تھے،خود نیشا پور کی قضا کا عہدہ اختیار کرلیا تھا، کیک آخریں پیچستائے اور متعنی ہوکر گوشہ گزیں ہوئے واقبل علی العبادة (یعنی عبادت ریاضت میں مشغول ہو گئے) آخر میں ان کی ہزرگ کا یہ حال تھا کہ این المبارک جیسے محدے جلیل جب نیشا پورتشریف لائے تو حفیں کی زیارت کے بغیر نیشا پورسے روانہ نہ ہوتے'' (ص ۲۲۱ج اجوام )

والله اعلم بدوبی امام حنیفہ کے شریک فی التجار بحفص ہیں۔ جن کے پاس امام مال جیجا کرتے ہتے یا کوئی دوسرے صاحب ہیں۔ الحاکم نے تو اپنی تاریخ میں بدیجی لکھا ہے کہ ابوداؤد اور النسائی ان سے روایت کرتے ہیں۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ حفص خیشا پورہی میں امام کا مال متگوایا کرتے ہتے۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پایئے تخت طلافت عباسیددارالسلام بغداد جواس وقت . یا کی سب سے بری تجارتی منڈی بن گئی یہاں بھی امام کا کوئی تجارتی ایجنٹ رہتا تھا۔ الخطیب نے تاریخ بغداد میں لکھاہے کے حسن بن رہتے کہتے تھے کہ:

کان قیس بن الربیع یحدثنی عن قیس بن رئیج بم سے امام ابوطنیفہ کے متعلق ابی حنیفة انه کان یبعث یدروایت بیان کرتے سے کہ ابوطنیفہ بغداد بالبضائع الی بغداد فیشتری بھا سرمایہ بھیج سے اور وہاں کی چیز اس سرمایہ الا متعة ویحملها الی الکوفة سے خریدی جاتی تھیں وہی کوفہ لاوکر روانہ (ص ۳۲۰ ج ۳۲)

کین بغداد میں امام صاحب کا نمائندہ کون تھا؟ ممکن ہے کہ مختلف تا جروں کے ساتھ کاروبار ہوخطیب کی ندگورہ بالاعبار ہے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوفہ سے دوسرے شہروں میں امام صاحب کا مال جاتا تھا۔ ای طرح دوسرے شہروں کا مال کوفہ بھی امام صاحب منگواتے تھے۔

علاوہ نیٹا پوراور بغداد کے اور جن شرکو میں امام کے تجارتی نمائندوں کا پتہ چنتا ہے، اس میں ایک مروبھی ہے، موفق نے آئیے منا قب میں ابوغانم یونس کوان الفاظ ت



روشناس کراتے ہوئے کہ هو من المه موو (لینی مروکے ائمہ میں ان کا شارہ) شس الائمہ الکروری نے ابوغانم کے متعلقہ لکھا ہے کہ

من کبار ائمة موو ادرک مرو کے بڑے ائمہ میں سے ہیں اور عمر بن عمر بن عبدالعزیز ووهب بن عبدالعزیز اور وہب بن مدہہ کی صحبت سے فیض منبه (ص۲۳۷ ج۲)

یاب ہونے کا موقع بھی ان کو ملاتھا۔

مشہور امام عبداللہ بن المبارک کے بیاستاد ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تو خود ابن المبارک سے ان کا پیقول فقل کیا ہے کہ

مؤ اول من اختلفت الیه ابوغانم پہلے آ دمی ہیں جن کے پاس (تخصیل علم کے (ص ۹ سم تھذیب ج ۱۱) سلم سی پہلی دفد میری آ مدور فت شروع ہوئی)

جس كا مطلب يكي مواكه عبدالله بن المبارك كے سب سے پہلے استاد يمي ابوغانم بيں - حافظ كے بيان سے ريم معلوم موتا ہمروكے بيقاضي بھى تھے۔ان كے الفاظ بيد بيں۔

يونس بن نافع المخراساني ابو ان كانام يونس بن نافع خراسائي ابوغانم المروزى غانم المروذى القاضى تقد

(ص ۹ ۴۴ تھذیب ج ۱۱) من وفات ان کی حافظ نے <u>۱۵۹</u> قرار دی ہے جس کے معنی پیہوئے کہ حضرت

امام رحمة الله عدان كا وفات مونى بهر حال كهنايه عدد مورفين في الله عدان كى وفات مونى بهر حال كهنايه عدد مورفين في النابى قاضى الوغانم كم تعلق نقل كياب كموفق كي مناقب من بهى بها المام

هو من شركاء ابى حنيفة (ص ٢ · ٣ ج ١) يام م الوطيف كثركاء يس بيل

لے مروق چونکہ عبداللہ بن المبارک کا وطن تھاای ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے زانو کے تلمذانھوں نے ابوغانم بی کے آگے تہ کیا۔ باقی اس زمانہ میں لوگوں کاعلمی اور دینی مشغلوں کے ساتھ تجارتی کا روباریہ عام بات تھی خودعبداللہ بن المبارک کا کیا حال تھا۔مورخین نے لکھا ہے کہ سال کو انھوں نے تیں جارمہینے تحصیل علم خصوصاً فقد وحدیث میں انھوں نے تیں جارمہینے تحصیل علم خصوصاً فقد وحدیث میں اور چارمہینے جہاد میں گذارا کرتے تھے۔آخروقت تک اپنے اس النزام کونبائے رہے۔

باظ مرايمي معلوم موتا ہے كدمرو ميں امام صاحب كى تجارت كى نمائندگى كرتے تے امام صاحب سے حدیث بھی روایت کرتے تھے اور اس سے امام صاحب کی تجارتی کاروبارکی وسعت کا اندازہ موتا ہے گویا کوفدے ہزار ہاہزارمیل دور جوشہر تھے وہال بھی ان کا مال پنچتا تھا، اور ان مقامات سے آپ کے پاس مال آتا تھا۔ مجم المصنفین میں تبيض الصحيفه كحوالدس سيفقر فقل كياب كه

قل تواتر عنه رحمة الله عليه امام الوطنيف كمتعلق بدواتريه بات منقول ان کان یتجر فی المحز مسعوداً ہے کہ وہ ڈز کے ایک بڑے کامیاب تاجر تھے اوراس میں ان کوخاص مہاریت حاصل تھی ، کوفیہ میں ان کی دوکان بھی تھی اور تجارتی کاروبار میں ان کے بہت سے شرکاء تھے جوفز کی خرید و فروخت کے لیے سفر کرتے دہتے تھے۔

ماهراً فيه وله دكان في الكوفة وشركاء يسافرون له في شراء ذلک وبیعه (ص۱۷۵ ج۲ معجم مطبوعه بيروت)

حضرت امام کے اساتذہ کی تعداد:

اس سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نمائندے اور ایجن ملک کے مختلف اطراف میں گشت کر کے ان کے لیے مال بھی خریدتے تھے اور بیچتے بھی تھے اور میراخیال توہ کہ لوگوں نے جو پر لکھاہے کہ

اشتھر واستفاض ان ابا حنیفة ہیات عام طور پرمشہوراور برجگہ پھیلی ہوئی ہے رحمه الله تلمذ عنه اربعة كدام ابوحنيفه في حار بزار استادول س استفادہ کیا جن میں تابعین کے بڑے بڑے ائمه وشيوخ تفاى طرح امام صاحب سے نقه کی تعلیم بھی جن لوگوں نے پائی ان کی تعداد جار

الاف من شيوخ ائمة التابعين وتفقله عنده اربعة الاف (ص۵۵ معجم ج۲)

. بزاری کی۔

بذ فا ہر کا لفظ میں نے احتیاطا اس لیے لکھ دیا ہے کہ بھی جمی شرکاء کے لفظ سے درس کے شرکاء بھی مراد ہوتی ہے، ہوسکتا ہے کہ ابوغانم کی شرکت شائد دری شرکت بی کی صدیک محدود ہو۔ ۱۲



حضرت امام کے شاگر دوں کی تعداد:

اگراس کومبالخد بھی سمجھا جائے جب بھی ان لوگوں کے کمذکا انکار تو کسی طرح نہیں کیا جاسکتا جن کا نام بنام حنفی مورخین نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے۔ شمس الائمہ الکروری نے امام کے تلاخہ کی اسی مفصل فہرست کو پیش کرنے کے بعد لکھا ہے کہ فہولاء سبعمائة و ثلاثون بیسات سوتیں آ دمی ہیں، جو مختلف شہروں کے رجلا من مشائخ البلدان اکا برشار ہوتے ہیں جنھوں نے امام سے علم اخذوا عن الامام.

صاحب مجم نے اس پراتنااوراضافد کیاہے کہ

فاذا ذدت علیه ماذکرنا من خوارزی نے جو تعداد بتائی ہے اس پر النحوارزمی وهم زهاء ماته میر اشافه کرده ناموں کو بھی اگر شریک کر وخمسین فالمجموع زهاء لوگے تو قریب قریب امام کے شاگردوں کی شمانین و شمانمائة من اصحاب تعداد آٹھ سوای ثابت ہوتی ہے۔ الامام (ص ۱۱ ۲ ج۲)

جس کا مطلب یہی ہے کہ نام ونسب وطن کی قید کے ساتھ جن تلانہ ہ کاعلم لوگوں کو ہواہے ان کی تعداد آٹھ سواسی ہوتی ہے۔

كن كن شرول مين امام صاحب كيشا كرد تھے:

ای کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تلاندہ کی بیتعداد کسی خاص شہریا کوفہ کے قریب چند محدود شہروں ہی کی نہیں ہے بلکہ عہاسی حکومت کے اکثر مرکزی مقامات کے لوگ ہیں لینی علاوہ کوف، بھرہ، بغیدہ ندینہ منورہ، دشت وغیرہ کے جو کوفہ سے قریب کی نبیت رکھتے ، میں یا جہال مسلمانوں کے تعلیمی مراکز قائم تھے۔ جیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف خلافت عہاسی کے مغربی بلاد مثلاً مصر، رملہ، یمن، ممامہ، بحرین، رقہ وغیرہ کے لوگ بھی امام کے حلقہ میں موجود ہیں اور مشرقی علاقوں کا تو حال ہے ہے کہ شاید ہی کوئی ہوا شہراس سے کا ایسا ہوگا جہال امام کے شاگر دنہ یائے جاتے ہوں۔ خیال تو تیجے کوفہ

کہاں تھا اور وہاں جرجان، طبرستان، وامغان تومس، رئے نہاوند، ہمدان، اسرّ اباد، حلوان، اصفہان، کرمان، مرو، بخارا، نسا، سمرقند، سرخس، کس، صغانیاں، ترید، بلخ، ہرات، قہستان، بحسّان، رم،خوارزم وغیرہ وغیرہ ہرشہر کے لوگ امام سے استفادہ کے لئے پہنچتے تھے ادرعلم حاصل کرکر کے اپنے اپنے علاقوں میں واپس جارہے تھے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا گومٹرق کے علاقوں کے ساتھ مورخین نے امام کے

تلافدہ میں خلافت کے مغربی شہروں کے باشدوں کا بھی ذکر کیا ہے، کین اس فہرست پر

نظر ڈالنے کے بعد یعنی ان شہروں میں ہے کس کس شہر کے کتے طلبہ امام کے پاس آئے

اس سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ بہ نبیت مغربی علاقوں کے امام کی طرف مشرقی مما لک ہی

کولوگوں کا رجحان زیادہ تھا۔ کوفہ اور بھرہ جوگویا امام کی وطن کی حیثیت رکھتے تھے، ان

کے سوا جاز میں امام کو بنی امیہ کے آخری ایام میں مسلسل دو ڈھائی سال قیام کرنے کا

موقعہ اس وقت مل گیا تھا۔ جب بنی امیہ کے گورز ابن ہیرہ کے مظالم سے تھ آگر آپ

نے حرم محرم میں پناہ کی تھی اور یوں بھی ان دونوں پاک شہروں میں آپ کی آ مدورفت کا

سلسلہ آخر عمرتک جاری تھا۔ ارباب مناقب نے بالا نقاق بیروایت نقل کی ہے کہ:

حج حمسا و حمسین حجة ۔ امام نے پین جی کئے تھے۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ چودہ پندرہ سال کی عمر کے بعد بلا ناغہ شا کد جج کرتے تھے، ورنہ ظاہر ہے کہ سر سال کی عمر میں پچپن جج کے میسر آنے کی صورت ہی کیا ہوسکتی ہے جیسا کہ معلوم ہوگا کہ ججاز کے قیام کا زمانہ امام نے افادہ اور استفادہ میں گذرا تھا، اس لیے ججاز کے دونوں مقدس شہروں میں آپ کے تلامذہ کی کافی

ا سیمی اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ابن ہمیر ہ کے زمانہ میں امام صاحب تجاز وسامے میں تشریف کے اور عباسیوں کی کومت جب تک قائم نہ ہو چک کوفہ والی تشریف نہ لائے ظاہر ہے کہ بن امید کا آخری فرماں روامروان سامے میں آئی ہوگیا۔اوراس کے بعد سفاح پہلا عمباسی خلیفہ تجنت نشین ہوا۔ امام سے سفاح کی کوفہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ آئندہ آئے گا۔اس مسئلہ پر تھوڑی بحث آئیدہ بھی آئے گی۔





تعدادنظرآ تی ہے۔ ا

لیکن ان کے سوایہ واقعہ ہے کہ زیادہ تر آپ سے استفادہ کرنے والوں اور شاگردوں کی بری تعداد خلافت عباسیہ کے مشرقی شہروں ہی کی ہے خصوصاً بخارا، سرقد، بلخ، ہراۃ وغیرہ میں تفصیل کے لیے امام کے شاگردوں کی فہرست دیکھئے ممکن ہے کہ مشرق والوں کے اس رتجان عام میں امام رحمۃ الشعلیہ کے جمی ہونے کو بھی دخل ہو خصوصا جب ہم یہ بھی جانئے ہیں کہ عربی جو امام کی مادری زبان تھی اس کے سواآپ فاری زبان سے بھی واقف تھے۔ لوگوں سے اس زبان میں گفتگو بھی فرماتے تھے ہے بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ پہلے کہیں ذکرآیا بھی ہے کہ امام کی کوفہ کی حافوت (شاپ میں) جسے چاہتا ہوں جیسا کہ پہلے کہیں ذکرآیا بھی ہے کہ امام کی کوفہ کی حافوت (شاپ میں) جسے آپ کے صاحبر اور سے مماداور آپ کے تلا فمہ و بھی تجارتی کاروبار میں ہاتھ بٹاتے تھے کیا تعجب ہے کہ ان مشرقی ممالک میں امام کے بھی تلافہ مال کے درآ مد برآ مد میں بھی واسطہ کا کام ویتے ہوں۔ آخر حس بن عبدالرحان اور ابو عائم یونس جو امام کے شریک فی التجارۃ تھے۔ یہ کہ ان کے سوا بھی بوئی التجارۃ تھے۔ یہ کہ ان کے سوا بھی ہوئی التجارۃ تھے۔ یہ کہ ان کے سوا بھی ہوئی تعداد بھیلی ہوئی تعداد تھیلی ہوئی تعداد بھیلی ہوئی تعداد تھیلی ہوئی تعداد بھیلی ہوئی تعداد بھیلی ہوئی تعداد تھیلی ہوئی تعداد تھیلی ہوئی تعداد بھیلی ہوئی تعداد تھیلی تاریخ

ا کوفدی جب محاب کی اتی بڑی تعداد آ کر آباد ہوگئ تھی کہ مرف اصحاب الحجر و کے تمن سو اور بدری اصحاب الحجر و کے تمن سو اور بدری اصحاب میں سر حضرات ہے ، اسواان کے ابن مسعود اور حضرت علی کے محبت یا فتہ بزرگوں سے مسلمانوں کی بیر چھاؤٹی بحری ہوئی تھی اس کے ساتھ اس کا خیال بھیئے کہ بھین تج امام نے کئے اور مسلمل دو ڈھائی سال جاز میں رہے اور اہل علم میں رہے لیکن بایں ہمدنا مجموں کا ایک گروہ ہے جو اب تک اس لطیفے کور نما جاتا ہے کہ امام کو آنخ منرت علی کے کی سترہ وحدیثیں معلوم تھیں حقیقت ہے کہ عشل ہے دست بردار ہوجانے کے بعد آدی سب کچھ کہ ہسکتا ہے۔

ع توبہن سعدمرد کے باشدوں بیل الم کے ارشد تلاندہ بیل شارہوتے تھے ان کا بیان ہے کہ کان للہ بصر بالفار صبه (یعنی فاری زبان بیل الم کواچھا درک تھا) ایک شید جو الم صاحب کے پاس آتا جاتا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس کے سامنے الم صاحب نے فرمایا تو بہ بدمروست ایں (ص ۱۵۱ موفق ج۲) یعنی فاری کا پیفترہ ہولے۔



کی کتابوں میں ایک بحث جویہ پائی جاتی ہے کہ آپ کے والد کا اصلی وطن کہاں تھا؟ الخطیب نے مختلف مشرقی شہروں مثلاً نساء تر ندانبار کے نام نقل کرتے ہوئے کا بل کے متعلق زیادہ اقوال نقل کئے ہیں لے

میراذ بن توادھرجاتا ہے کہ شایدان شہروں سے امام کے خاص تعلقات ہوں اور ان بی تعلقات خصوصی کی بنیاد پرلوگوں نے پیر شہور کر دیا کہ آپ کا آبائی وطن و ہیں تھا۔ ہوسکتا ہے کہ ان شہروں میں امام صاحب کی رشتہ داریاں ہوں ، یا یہاں کے لوگوں سے خاص تجارتی تعلقات ہوں۔

اگرچہ بعضوں نے امام کوعربی النسل ٹابت کرنے کی خواہ کُو اہ کُوشش کی ہے۔ ملاعلی قاری نے نقل کیا ہے کہ بعض لوگ امام کوانصار کی طرف نسباً منسوب کرتے ہیں ابواسحاق شیرازی طبقات الفقہاء ے حاشیہ میں بعضوں کا قول نقل کیا ہے کہ بی شیبان کے سلاطین سے امام کانسی تعلق تھا بعضوں نے تو امام کانسب نامہ کیقباد وکیٹمر واور بعضول نے فریدوں سے ملادیا ہے۔ بعض ہود نبی کی اولا دمیں آپ كوكمت ميں ليكن يديقنى ہے كمامام نسلاً عربي نبيس بلكه عجى تصديد باطرف دارى موكى كمآب كو عربی زاد نابت کیا جائے۔ باتی بیرون عرب آپ کانسلی تعلق کس علاقہ کے باشندے سے تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا ممکن ہے کہ امام کے رشتہ داران تمام عجمی شہروں میں رہتے ہوں جن کا نام لیا جاتا ہے۔البتہ کابل کے متعلق زیادہ روایتیں ملتی ہیں اس لیے اصل آ بائی وطن میرے خیال میں امام کا کابل بی معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ امام صاحب کے داوا کا نام زوطی جو بتایا جاتا ہے اور لوگوں نے تقریح کی ب كة تلفظ اس كا زك فتح كم ساته صحيح ب ملاعلى في كلها ب كد بفتح الذاء اور بم جانت بي كه من رجال الزط كالفظ جوحد يثول مين آيا بي بعضول نے لكھا ہے كہ جائ كے لفظ كا يوعر في تلفظ ہے۔ کون کہدسکتا ہے کہ زوطی امام کے دادا کا نام نہ ہو بلکہ قوم زط کی طرف نسبت ہے وہ مشہور ہوں۔ بہر حال کابل سے پنجاب قریب ہے اور زطالینی جائے قوم کامکن اس وقت تک پنجاب اور اس کے بالائي علاقه ميس بايا جاتا سان اموركو پيش نظر ركعت موسئ بيدوعوى كدامام كاآبائي وطن ورحقيقت ہندوستان ہی تھا اور ہندوستان سے کابل اور کابل سے دوسرے خراسانی شہروں میں منتقل ہوتے ہوئے بالآ خرکوفہ پہنچاای لیےان تمام شہروں ہےامام کے خاعدان کا تعلق ہومیں تو نہیں سمحتا کہ بالکل بے بنیا دوعویٰ ہوگا ای تتم کا بے بنیا د جیسے عربی النسل یا کے قباد وفریدوں وغیرہ کی نسل کی طرف خواہ مخواہ آ پ كومنسوب كياجاتا ہے۔والله اعلم بالصواب١١



بہر حال امام کی تجارت کی جن وسعق کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں کیا گیا ہے جہاں تک قرائن کا تعلق ہے ان کے اٹکار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

## امام صاحب کے غیر معمولی سرمایہ تنجارت کے متعلق تفصیل

البتہ یہاں ایک دل چپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استے بڑے کاروبار کے لیے فاہر ہے کہ کافی سرمایہ کی ضرورت ہے۔ امام صاحب بے چارے ججی النسل آدی تھے۔ امارت وثر وت زیادہ تر اس زمانہ میں عربی نژاد خاندا نوں کے ساتھ مختل تھی پھرا مام کواتنا بڑا سرمایہ کہاں سے مل گیا، جس سے وہ مرواور نمیٹا پور، بغداد اورائ قتم سے دوسر سے شہروں تک اپنے لین دین کے معاملات کو پھیلا سکے قطع نظر مجمی ہونے کے اگر ارباب مناقب کی اس روایت کو سے سلیم کرلیا جائے۔ یعنی ابوجعفر منصور کے سامنے قضا سے انکار کرتے ہوئے امام کی طرف جہاں مختلف دوسرے جواب منسوب کئے گئے ہیں ان ہی میں کہا جاتا ہے کہ حضرت امام نے ایک دفعہ منصور کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ

کان ابی خبازا واهل الکوفه میرے والدنان بائی تضاور کوفہ والے اس کو لایر ضون ان یکون القاضی ابن پندنہ کریں گے کہ ایک نان بائی کے لڑکے کو خباز (ص۲۲ ا ج ا موفق) ان کا قاضی بنادیا جائے۔

خباذ (ص۱۲۱ ج ا موفق) ان کا قاضی بنادیا جائے۔
اگر چاک کے ساتھ حضرت امام کے دادا کے متعلق بیردوایت بھی نقل کی جاتی ہے۔
اھدی لعلی بن ابی طالب نوروز کے دن امام ابو حنیفہ کے دادا نے حضرت الفالوذج فی یوم النیروز فقال علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں فالودہ بطور ہدیہ نوروز ناکل یوم وقیل کان کے پیش کیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میر کفی مہرجان فقال مہر لیے ہردوز نوروز ہے بحض کہتے ہیں کہ مہرجان فی مہرجان بوناکل یوم (الخطیب کے تہوار میں ہدیے پیش کیا گیا تھا۔ حضرت علی نے ص ۲۲۳ ج ۱۱) فرمایا کہ میر کے لیے تو ہردن مہر جون ہے۔
ص ۲۲۳ ج ۱۱) فرمایا کہ میر کے لیے تو ہردن مہر جون ہے۔
اس میں شک نہیں کہ اس دوایت سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام کے اس میں شک نہیں کہ اس دوایت سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام کے



دادا پھامتیازی حیثیت رکھتے تھے آخر خلیفہ وقت تک رسائی پھے نہ پھامتیاز کوغالبًا چاہتی ہے۔ لیکن امتیاز کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں۔ اس طرح فالودہ جیسی عام اور معمولی چیز کا چیش کرنا یہ بھی ان کی دولت مندی کی دلیل نہیں ہوسکتی اور آگر وہ بیچارے استے ہی دولت مند ہوتے جس پر امام کی تجارت کی بنیاد قائم کی جائے تو ان کے صاحبزادے ثابت کو بقول امام خبازی کے پیشے کے اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہوتی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب کو اپنے والدسے دس ہزار درم ترکے میں ملے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ بیکوئی بڑی رقم نہتی ۔ دوڈھائی ہزار روپے ہوئے اس سے امام کے اس عظیم سرمایہ اور کاروبار کی تو جینہیں ہو گئی جس کا ذکر اُبھی آپ سین گے۔ اس امام کے امتیار کر انہوں آپ سین گے۔ امتیار کر انہوں آپ سین گے۔ امانتیں:

ہاں امام کی زندگی میں ہم ایک اور خاص چیز کو پاتے ہیں۔ چاہا جائے تو اسی سے
اس معمہ کوحل کیا جاسکتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ نہیں متعدد مقامات میں امام
کے سوائح نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ امام کے پاس'' دوائع'' یعنی امانتیں
رکھوایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن علی نے بنی امیہ کے مقابلہ میں خروج کا جب ارادہ کیا
جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئندہ آرہا ہے اور حضرت زید نے امام کو بھی اس جہاد میں
شرکت کی دعوت دی تھی تو آپ نے اس کے جواب میں بیش قر ار رقمی امداد کے ساتھ چند
با تیں بطور عذر جو کہ لما جیجی تھیں ان میں ایک وجہ رہتھی کہ

حسبتنی و دائع الناس لوگوں کی امانتوں نے بچھے روک رکھاہے۔ (الکروری ص۲۵۵)

سے پوچھے تو ای فقرے نے میرے دل میں اس سوال کو ابتداءً اٹھایا۔ خیال یہ گذرا کہ ایک ایس شدید دینم ہم میں شرکت کے لیے امام کو دعوت دی جاتی ہے۔ دعوت دینے والی ہتی وہ ہے کہ خود حضرت امام کا قول تھا۔

خروجه یضاهی خروج رسول آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم کا بدر کی مہم کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم لیے نکانا اس کے مشابہ زید بن علی کی میم ہم ہے



بدر (ص۲۲۰ موفق) جم کے لیے اس وقت وہ نکلے ہیں۔

اسی روایت میں ہے کہ حضرت زید کی جب شہادت اسی راستہ میں ہوئی جس کی تفصیل انشاء اللہ آگے آتی ہے توالیک دود فعی بیس بلکه امام کے دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ یمکی کی مطالقہ کا تذکرہ ہوتا تو امام یمکی کی شہادت کا تذکرہ ہوتا تو امام رونے لگتے۔ رص ۲۹۱)

ان ہی روایوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلی قبط حضرت زید کی خدمت میں امام نے جو پیش کی تھی وہ دس ہزار کی رقم تھی سوال یہی ہوتا تھا کہ امانت و د بعت کا قصہ عمو ما اتفاقی طور پر پیش آتا ہے مثلاً سفر تج یا کسی دوسر سسر میں کوئی جانے لگتا ہے تو کسی محتبر آدمی کے پاس بھی محتبر آدمی کے پاس بھی المورامانت کے تھوڑی بہت چیز رکھوادی جاتی ہے ،امام کے پاس بھی ای تھی محد لی امانتوں کی حقامانتیں ہوں گی لیکن اس قتم کی معمولی امانتوں کی حقاظت کے لیے ایسی عظیم دینی مہم کی شرکت سے اپ آپ کو محروم کر لینے کی معقول وجہ نہیں ہو گئی۔ فرض سیجئے جسیسا کہ اس روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ قاضی ابن الی لیا پر میں نے اصرار کیا کہ ان امانتوں کو اپنی کیا۔لیکن کو فہ جسے شہر میں اور بھی بیسیوں معتبر ستیاں مل سکتی تھیں جن کے ہاں ان امانتوں کو محفوظ کرا کے امام رحمۃ اللہ علی سیدوں معتبر ستیاں مل سکتی تھیں جن کے ہاں ان امانتوں کو متعلق تحقیق شروع کی کہ کما و سوالات جب دل میں آئے تو میں نے ان و د بیتوں کے متعلق تحقیق شروع کی کہ کما و کیفا ان کی نوعیت کیا تھی؟ تاریخی یا د داشتوں نے جس مواد کو اس سلسلہ میں میر ب

ا حضرت زید کے شہید ہوجانے اور وہ بھی اس بے کی کے ساتھ شہید ہوجانے کا خیال امام کو جب آتا تو رو دیتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے جو حضرت زید کے جدامجد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق آئ کیفیت کو اپنے اندرر کھتے ہیں یعنی واقعہ کر بلاجب یاد آجا تا ہے تو بے افقیاران پرگر بیطاری ہوجاتا ہے کیا امام ابوحنیفہ کی بیحالت ان کے لیے نمونہ بن علق ہے؟ واقعہ تو بیہ کہ کر ہاو جبرا بلکہ بعض اشک آورع قیات کو استعمال کر کے رونا یا رونے والوں کی صورت بنانا یقیینا قابل جبرا بلکہ بعض اشک آورع قیات کو استعمال کر کے رونا یا رونے والوں کی صورت بنانا یقینا قابل اعتراض ہے، کین واقعات کر بلاسے اضطرار تاثر ، پنج ببراور پنج ببر کے اہل بیت سے قبلی تعلق کی دلیل ہے خودامام کے ربحانات کا بھی اس سلسلہ میں پھی پیتہ چانا ہے۔



سائے پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھ کر جمران ہوگیا۔ ان بی کے مطالعہ نے میر بے دماغ کو ایک خاص خیال کی طرف نتقل کر دیا یعنی حضرت امام کے لیے اسٹے بڑے بیانے پر تجارت کی تنظیم کا امکان کیے پیدا ہوا؟ اس سوال کے جواب کی ایک مکنه صورت میرے سامنے آگئی۔

#### امانتون كى مقدار:

میرامطلب یہ ہے کہ لکھنے والے گوعام طور پرصرف اتنا لکھ کر چلے جاتے ہیں کہ امام کے پاس بعض لوگ اپنی امائتوں کی امائتوں کی مقدار کیا تھی، لیکن ان امائتوں کی مقدار کیا تھی، لیکن ان امائتوں کی حقدار کیا تھی اور امام کے پاس میک حیثیت سے دیکھ جاتے تھے؟ خصوصی توجہ سے یہ سوالات عمو مانحروم رہے۔ لیکن سنتے پہلاسوال یعنی امام کے پاس امائت کے ان رقوم کی تعداد کہاں تک پہنچ جاتی تھی۔ بالا تفاق امام کے سوائح نگاروں نے لکھا ہے کہ:

مات ابو حنیفه وفی بیته امام ابوطیفه کی جس وقت وفات ہوئی اس وقت للناس و دائع خمسین الف ان کے گھریش پچاس ملین (یا پانچ کروڑ) کی الف (ص ۲۳۰ ج ا موفق) امائنٹی لوگوں کی تھیں۔

جس کے معنی یہی ہوئے کہ وفات کے بعدامام کے گھر سے امانت کی مد کے رقوم جو نکلے ان کی تعداد (۵۰۰۰۰۰۰) یعنی پانچ کروڑتھی یہ یا در کھنا چاہئے کہ ندکورہ بالارقم وفات کے بعد آپ کے گھرنے لگل ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ امام کی وفات جیسا کہ عام طور رسمجھا جاتا ہے ستر کی عمر میں ہوئی ہے۔

ا مام جیسے تا ما آدمی کے متعلق اگر چہ خیال کیا جائے کہ اپنی پیرانہ سالی کا خیال کر کے اضوں نے کوشش کی ہوگی کہ زندگی ہی میں حتی الوسع لوگوں تک ان کی امانتیں پہنچادی جا کیں تو یہ بنیاد خیال نہیں ہوسکتا ہے۔ بڑھا ہے میں عام معمولی کر دار وسیرت رکھنے والی ہتیاں جب بہی کرتی ہیں تو امام کے متعلق اس قتم کی تو قع بے جا تو تع نہیں ہو گئی۔ اس بنیاد پر میرا خیال ہے کہ بید پانچ کروڑ کی رقم امام کے پاس دینے دلانے کے بعدرہ گئی ہوگی۔ اور بالفرض اگر بید نہی ہو جب بھی اس زمانے کے لحاظ سے شہر کے ایک خوش ہوگی۔ اور بالفرض اگر بید نہیں ہو جب بھی اس زمانے کے لحاظ سے شہر کے ایک خوش

باش شہری کے پاس پانچ پانچ کروڑ کی امانق کا رہنا کیا معمولی بات ہے؟ میں توسجھتا ہول کہ ہمارے زمانہ میں بھی جب روپید کی قیمت بہت گرگئ ہے مشکل ہی سے افراد کے پاس بدامانت اتنی رقم مرنے کے بعد نکل عتی ہے۔

بہر حال میراخیال تو یہی ہے کہ امام کے پاس اس سے زیادہ رقوم بطور امانت کے رکھے جاتے ہے اور بیر قم مرنے کے بعد صرف ان لوگوں کی رہ گئی تھی جن تک کی وجہ سے اپنی زندگی ہی میں امام ان کی امانتوں کو واپس ندفر ماسکے ہے جن کی امانتیں ہوں گی وہ کوفہ سے باہر ہوں گے یا ایسے نابالغ بچوں کی امانتیں رہ گئی ہوں جو ابھی من رشد کونہ پہنچے ہوں۔ آخر خیال تو کیجئے بیان کرنے والے جب بیربیان کرتے ہیں کہ:

ان رجلا دهانا اودع عند ابی ایک تیلی نے امام ابوطنیفہ کے پاس ایک لا کھستر حنیفة مائة الف و سبعین الف ہزاردرم برامانت جمع کی تی۔

درهم (ص۲۲۳ موفق ج ۱)

جب ایک تیلی ایک الکوس براری رقم امام کے پاس محفوظ کراسکا تھا تو اس سے
اندازہ کیجئے کہ دوسرے صاحبان حیثیت کے امائتی کھا توں کا کیا حال ہوگا؟ افسوس ب
کہ مور خیبن نے اس مسئلہ کو مقصود بالبنات بنا کر واقعات کے درج کرنے کی کوشش نہیں
کی ذیلی اور خمنی طور پر کسی دوسرے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اتفا قا اعداد کا ذکر بھی
لوگوں نے کر دیا ہے، اس فتم کے خمنی بیانات اور بھی ملتے ہیں لیکن میرا جو مقصد ہے اس
کے لیے نہ کورہ بالا بیانات اور شہاد تیں کائی ہیں۔ یعنی حضرت امام کے پاس ''امائت'
اور ''ودیعت' کی راہ سے لاکھوں بی نہیں بلکہ کروڑوں کا سرمایہ جمع ہوگیا تھا اور جمع ہوتا
رہتا تھا، مشہورا مام فقہ وصدیث و کیج بن الجراح کے صاحبز ادے سفیان سے جو یہ منقول
ہے کہ ان کے والد و کیج کہتے تھے۔

كان ابو حنيفة عظيم الامانة. امام الوطيف بهت برك تقامات ميل. (ص ٢٢٠ موفق)

اگراس کا پیمطلب بھی لیا جائے کہ مکثرت لوگوں کی امانٹیں اور و دائع آپ کے





ہاں جمع ہوتے تھے واقعات سے ای کی تائید ہوتی ہے۔

عوام کے اعتماد کی وجہ:

حقیقت تو یہ ہے کہ عام مورضین نے امام کے جو حالات بیان کے ہیں۔ان کاعام کا ختیقت تو یہ ہے کہ عام مورضین نے امام کے جو حالات بیان کے ہیں۔ان کاعام مخلوق کے ساتھ جو برتا و تھا۔ اگر یہ واقعات مجھے ہیں اور نہ مجھے ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی بلکہ کہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ تو اتر نہیں تو شہرت کی حدود تک اس منم کی روایتیں کپنجی ہوئی ہیں مثلاً بطور کلیہ کے امام کی یہ عام عادت بیان کی جاتی ہے۔قاضی ابو یوسف کی روایت ہے کہ:

کان ابو حنیفة لایکاد امام ابو حنیفه کا حال بیر تھا کہ کوئی حاجت جوان پر یسال حاجة الاقصاها پیش کرنے والے پیش کرتے ، مشکل بی سے الیک (ص۲۵۷ ج ا موفق) کوئی حاجت ہوگی جے وہ پوری نہ کردیتے ہوں۔

خیال کرنے کی بات ہے کہ جس کا حال بیہ واوگوں میں ہردل عزیزی اوراعماد کی کیفیت جس حد تک اس عام عادت اور کیفیت جس حد تک اس کے متعلق قائم ہو کم ہے اس طرح امام کی اس عام عادت اور فطرت کا بھی ذکر کیا جائے کہ ان کے حلقہ میں کوئی ایسا آ دمی اگر بیٹھ جاتا جوعموماً آپ کے حلقہ کا آ دمی نہوتا ، تو لکھا ہے۔

فاذا قام سال عنه فان كانت به جب ده المُحكمرُ ابوتا تواس سے دریافت كرتے، فاقة وضله وان مرض عاده اگر اس كى كوئى ضرورت بوتى تو اسے پورى (ص٢٥٧ موفق ج ١) فرماتے كى كى بيارى كا حال اس سے معلوم ہوتا

توعیادت کرتے۔

اوریہ حال تو اجنی لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت امام صاحب کے حسن سلوک کا ایک واقعہ:

بعض قصے اس سلسلہ میں تواہیے بیان کئے جاتے ہیں کہ ان پر ''افسانہ'' ہونے کا دھو کہ ہوتا ہے لیکن ان کے تقریباً اکثر سوانح نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے۔قصہ تو طویل ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ کوفہ میں ایک صاحب پہلے خوش حال تھے،کیکن زمانہ کی گروش

### المارادمنية كا ياى زندك المنظمة المنظم

میں جٹلا ہوئے ، آ دمی غیرت وحمیت والے تھے جس طرح گذر رہی تھی گذار رہے تھے
ایک دن ان کی چھوٹی بچی تازہ تازہ گڑیوں کو دیکھ کر چلاتی ہوئی گھر آئی۔ ماں سے کگڑی
لینے کے لیے پینے مائے لیکن افلاس اس صد تک پہنچا ہوا تھا کہ ان کگڑیوں کے لیے بھی ماں
پینے نہ دے تکی لڑکی کا باپ جیٹھا ہوا اس تماشے کو دیکھ رہا تھا آ تکھوں میں آ نسو مجر آئے۔
اور طے کیا کہ کی سے امداد حاصل کرنی چا ہیے مورضین نے اس موقعہ پر تکھا ہے کہ
مقد میں مدول سال سے تعدید میں میں میں اس موقعہ پر تکھا ہے کہ

وقصد مجلس البوكة وهو "مجلس البركة" كااس في اداده كيا ادر مجلس

مجلس ابي حنيفة.

البركة ''امام ابوحنيفه كى مجلس كانام تفا\_

بہ ظاہراس کا یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ امام کی مجلس کوفہ یں ''برکت کی مجلس'
کے نام سے مشہور تھی جہاں سے مجھے نہ کچھ لے کربی آ دمی اٹھتا تھا دینی یا دنیوی مادی یا روحانی نفع کچھ ہی ہو۔ ہہر حال آنے کی حد تک تو بے چارا کی طرح '' مجلس ہرکت' تک وہ آ گیا لیکن جس نے بھی کسی سے پھی نہیں ما نگا تھا، اس کی زبان کھل نہ تک ۔ باربار کہ نے کا ادادہ کرتا، لیکن طبعی شرم وحیا زبان کوروک دیتی ، آخر یوں ہی اٹھ کر چلا گیا، لیکن امام کی نگاہ سے اس کے دل کی کیفیت کیسے جھپ سے تھی کسی سے کہا ہے کہ اس کے چہرے سے امام کی نگاہ سے اس کے دل کی کیفیت کیسے جھپ سے تھی ۔ نشما افت کی وجہ سے اپنی حاجت کہ نہ سام منا کر جانے نگا تو امام صاحب بھی پیچھے پیچھے اس کے روانہ ہوئے جس گھر میں سکا جب اٹھ کر جانے نگا تو امام صاحب بھی پیچھے پیچھے اس کے روانہ ہوئے جس گھر میں میں روپے کی ایک تھیلی جس میں کہا جاتا ہے کہ پانچ سودرم سے لے کرروانہ ہوئے اور میں روپے کی ایک تھیلی جس میں کہا جاتا ہے کہ پانچ سودرم سے لے کرروانہ ہوئے اور اس کے درواز سے پہنچ کر کنڈی کھی کھٹائی۔ اندھراکائی تھا۔ بے چارا با ہر نکلا کہتے ہیں اس کے درواز سے پر پہنچ کر کنڈی کھی کھٹائی۔ اندھراکائی تھا۔ بے چارا با ہر نکلا کہتے ہیں کہانام صاحب اس کی دہلیز پر تھیلی رکھ کرالئے پاؤس سے ہوئے واپس آئے۔ اس کی درواز سے پر پہنچ کر کنڈی کھی کھٹائی۔ اندھراکائی تھا۔ بے چارا با ہر نکلا کہتے ہیں کہانام صاحب اس کی دہلیز پر تھیلی رکھ کرالئے پاؤس سے ہوئے واپس آئے۔ ۔ ''دیکھو تہارے درواز سے پر تھیلی کہیں کہانی کی ہوئی ہوئی دورواز سے بر تھی کہارے درواز سے بر تھی کہارے درواز سے بر تھی کہارے درواز سے بر تھی کی دورواز سے بر تھی کہارے درواز سے بر تھی کی درواز سے بر تھی کی درواز سے بر تھی کی دورواز سے بر تھی کی درواز سے بر تھیلی بر تھی ہوئی دورواز سے بر تھیلی بر تھیلی بر کی ہوئی ہے، تی ہمار سے دورواز سے بر تھیلی بر تھیلی بر تھی ہوئی دورواز سے بر تھیلی برتوں کی تھیلی بر تھیلی بر تھیلی بر تھیلی بر تھیلی بر تھیلی بر تھیلی برتوں کی تھیلی برتوں کی ت

و یہ رہے روز دیے پریں پر فی دوں ہے ہیے ہورے و ہے ہے۔ تھیلی تو اس نے اٹھالی کیکن پرچہ نہ چلا کہ کون تھا جواس طرح دے کر چلا گیا۔ بیوی

ك پاس كيات ليل كولى كئ، پانسودرم كساتھاكك پرزه الماكه:

هذا المقدار جاء به ابوحنيفة الوطيفاس رقم كوكر تير ياس آيا تهايد

#### المارادمنية كاساك دعال المنظمة المساكمة المنظمة المنظم

البک من وحه حلال فلیفرع طال ذرید سے حاصل کی گئے ہے چاہے کہ اس بالک اللہ المحت میں کام لو۔ بالک اللہ المحت میں کام لو۔ قاضی الویوسف امام کی اس عام عادت کا بھی تذکرہ کیا کرتے ہے۔

اپنے جانے والوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ حسن سلوک کے عادی تھے لوگوں کو بچاس بچاس اشرفی یا اس سے زیادہ دیتے لیکن دوسروں کے سامنے اگر وہ امام کا شکریہ ادا کرتا، تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔

كان ابو حنيفة شديد البرلكل من عرف وكان يهب للرجل خمسين ديناراً واكثر فاذا شكره بحضرة قوم غمد ذلك. (ص٢٩٣)

یہ بھی فرماتے کہ' میاں اللہ تعالی نے بیروزی تم تک پہنچاتی ہے، کہتے کہ رسول اللہ علی کے مدیث تم نے نہیں تی۔

انما انا خاذن اضع حیث میں تو صرف فزافجی ہوں، جہاں تھم دیا جاتا ہے امرت. دیا ہوں۔ امرت.

#### تحاكف:

یہ جمی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں بیس مخفے تھا نف کے باغشے کا بھی امام کو بہت شوق تھا،سغیان بن عینیہ کا براہ راست قول لوگ نقل کرتے ہیں کہ

لقد وجه الى بهدايا ال قدرتخول اور بديول كى بعر مارا يوطيف كى طرف سے استوحشت من كثرتها. ميرے پال بوئى كداس كى كثرت سے يس كمبراا شا۔

لیسے والوں نے اس کی قربیہ شی کہ جب امام صاحب اپنے آپ کو ظاہر کرنائیس چاہتے تھے تو ہے رو ہے تھے تو ہے جن شی کی جس کے مال میں جی جس کی جس اس کے طرح طرح کے وسوے آتے رہے کہ کون دے گیا تھا کیوں دے گیا ہے کہ کون دے گیا تھا کیوں دے گیا۔ کیا کی افزام جس گرفآر کرانا چاہتا ہے؟ اس پرزے کے بعد دینیا اس کو اطمینان ہوگیا ہوگا یا آئندہ کے لیے اس کو بتلانا مقصود تھا کہ تم حاجت لے کرآؤ کے تو نقدی کسی لے گی۔

///-



کہتے ہیں کہ ابن عینیہ نے کی سے اس کی شکایت بھی کی ، سننے والے نے کہا کہ سعید بن ابی عروبہ کے پاس امام صاحب کے تخفے جو پہنچتے رہتے تھے اگر تم ان کو دیکھتے تو خدا جانے کیا کہتے ، پھراس نے کہا کہ

ماکان یدع احدا من المحدثین سیرچشی کے ساتھ حسن سلوک کے بغیر امام الابرہ برا واسعا. (ص۲۲۴) ابوطنیفہ کی محدث کونہ چھوڑتے۔

ایک عام قاعدوان کا پہمی تھا کہ کوئی ہدیہ یا تخدان کے پاس بھیجا تو جواب میں کہیں نیادہ بہتر فیمتی چیز اس کو ہمیجے۔ایک فخص نے تین درم کی کوئی چیز تحفظ پیش کی اس کو پچاپ درم کا ایک فکر افز کا آپ نے بھیجا۔

#### مشائخ ،علاء اور محدثين كي خدمت:

ا مام کے سواخ نگاروں نے اس سلسلہ میں بھی کافی واقعات کمابوں میں درج کے میں جی کرکھا ہے کدان کی عام عادت تھی کہ

ہرسال مخصوص رقم کا سامان کوفہ سے بغداد میمجے اور بغداد سے چریں منگوا کرکوفہ میں فروخت کراتے۔اس لین دین سے جوآ مدنی ہوتی۔اس سے پہلے تو کوفہ کے محدثین کے کھانے پینے اور پہنے کا سامان خرید کران لوگوں کے پاس جمیجے اس کے بعد سرمایہ اور منافع کی جورقم باتی فی جاتی ،اسے بھی ان بی لوگوں میں ہے ہوئے ہوئے تقسیم فرمادیے کہ:

انفقوا فی حوائجکم ولا اپن ضرورتوں میں خرج کیجے اور شکر وتعریف تحمدوا الا الله فانی ما اعطیتکم خدا کے سوا اور کی کی نہ کیجے کوئکہ اپنے مال من مالی شینا ولکن من فضل سے میں نے کچھٹیں دیا بلکہ آپ لوگوں کے الله علی فیکم وهذه ارباح متعلق مجھ پرخدا کافضل ہوا اور آپ ہی لوگوں بضائع کے مانع میں۔

بضائعکم (ص۲۲۲ موفق) کے (نام زوہ) سرمایہ کے بیمنا فع ہیں۔

بنظا ہر معلوم ہوتا ہے کہ زکو ق کی رقم جونگلی تھی ممکن ہے کہ ای کوسر مایہ بنا کرز کو ق نکالنے سے پہلے اس غرض سے کہ زیادہ بڑھ جائے ، بیرتر کیب امام نے اختیار کی تھی۔



شائدای لیے کہتے تھے کہ تمبرارے سرمایہ کے بیمنافع ہیں۔ میرا پھی تیں ہے اور بیہ برتاؤ پھی کد ثین بی کے ساتھ مخفل نہ تھا مسع بن کدام جو کوفہ کے صف اول کے علاء میں شار کئے جاتے ہیں امام کے معاصرین میں ہیں۔ ابوجعفر منعور عباس خلیفہ کے دربار میں امام صاحب کے ساتھ یہ بھی عہدہ قضا کے لیے بلائے گئے تھے جن کا ذکر آربا ہے ان کا بیان ہے کہ

امام ابوطنیفہ کا بید عام دستور تھا کہ اپنے بال بچوں کے لیے جب کوئی چیز خریدت تو مشائخ وعلیا کے لیے بھی وہی چیز ضرور خریدت خود اپنے لیے جب کی اس جب کیڑا ہواتے تو علیا کے لیے بھی جوڑے تیار کراتے اس طرح جس تیم کے فوا کہ اور پھلوں کا موسم آتا۔ ناممکن تھا کہ اپنے لیے ادر اپنے گھر والوں کے لیے خریدتے اور علیا ء کو بھی وہی پھل خرید کرنہ جیجے۔

بلکہ خواجہ مسم بھی فرماتے کہ

علایا دوسرول کے لیے امام جو چزیں خریدتے ان مین بیشراس کا لحاظ فرماتے کہ اچھی سے اچھی قتم کی ہوں لیکن خود اپنے یا اپنے عیال کی خریداری میں عوالا پروائی اور تسامل سے کام لیتے۔ (ص۲۱۱)

فقراءاورمحتاجول كےساتھ حسن سلوك:

علاوہ علا وحدثین کے عام گداگر فقیروں اور مخاجوں کے ساتھ ان کا حس سلوک عام تھا اپنے بیٹے تماد کو تھم دے رکھا تھا کہ دس درم کی روٹیاں خرید کرغر با میں روز انہ تقییم کی جائیں یہ بھی امام کی عادت بیان کی جاتی ہے کہ کھانے پر جب بیٹھتے تو روٹی اور جو سالن ہوتا اس کوروٹی پررکھ کرفقیروں کو بھیج دیتے۔

شاگردوں کے ساتھ برتاؤ:

رہے تلاندہ اور ان کے اصحاب سوان کے ساتھ سلوک کی کیا نوعیت بھی آج دنیا میں اساتذہ اور تلاندہ کے جو تعلقات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تو ان واقعات کا باور کرنا بھی مشکل ہے لوگوں نے ان کی میکلی عادت کھی ہے۔



ہر طالب العلم سے پیشدہ طور پر اس کے حالات دریافت کرتے۔ کوئی ضرورت ہوئی تو اس کی پیمیل فرما دیتے جو ان علی بیار ہوتا یا طالب العلموں کے اقربا (مال باپ دغیرہ) بیار ہوتے تو ان کی عیادت کرتے جن کا انقال ہوجاتا ان کے جنازے میں حاضر ہوتے کی پرکوئی مصیبت آن پڑتی توامداد کے لیے کھڑے ہوجاتے۔ (ص ۲۵۵)

خودان كے تلافہ و نے امام كے حن سلوك كے متعلق جو تذكر بے كہتے ہيں پڑھ كر جرت ہوتی ہے امام كے مشہور بھرى شاگر و يوسف بن خالد المحى ہيں، ايك اطيفہ وہى بيان كرتے ہے كہ كى حاجى والى نے امام كى خدمت ايك ہزار پاپوش بطور تحفے كے پيش كے بيش كے بيش كے امام كى خدمت ايك بزار پاپوش بطور تحفے كے پيش كے امام كو كے اور دن اس پر گذر ہے ہوں كے كہ بس نے امام كو ديكھا كہ اپنے صاحبز ادے كے ليے بازار ميں تعلين خريدر ہے ہيں۔ بيس في تعجب سے عرض كيا كہ ابھى تو آ ب كے پاس ہزار جوڑے تحفے بيس آ ئے ہے اور آ ج بيے كے ليے جوتا خريدر ہے ہيں۔ فرمايا كہ جوتا خريدر ہے ہيں۔ فرمايا كہ

میرا قاعدہ ان تحفول کے متعلق یمی ہے کہ اپنے شا گردوں اور متوسلین پر تقلیم کردیتا ہوں۔ (ص ۲۵۸)

ان بی یوسف بن خالد سمتی کا بیان ہے کہ امام اپنے طلبہ کے لیے ہر جمعہ دعوت فرمایا کرتے تھے۔طریقہ بیتھا کہ

یطنج لهم الو ان الطعام و کان طرح طرح کھانے (جور) کے دن پکواتے لایا کل معنا ویقول انفرد لیکن کھانے ش طلب کے ساتھ شریک نہ ہوتے بنفسی لنلا تحشموا (ص ۸۹ کہتے کہ ش اپنے آپ کو اس لیے الگ کر لیتا ج۲)

علاوہ جعد کی دعوت کے بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے ان بی طلبہ کے ساتھ۔

یبرهم فی الاعیاد ویوسل الی تہواروں کے موقد پرسب کے ساتھ حن سلوک کل واحد منهم علی قدر اور ہرایک کے رتبہ کے مطابق ان کے پاس







#### منزلته (ص ۲۵۹ ج ۱) چزی میجید

انتاریے جیسا کہ لوگوں کابیان ہے۔

" طلباء مي جن لوكول كوضرورت موتى ان كى شادى بمى امام كرادية اور شادی کےمصارف خوداداکرتے۔"(ص ۲۵۹جا)

ان عام باتوں کے سواطلبے عام ماموارو طا تف محی امام کے یہاں سے جاری تحلها ہے کہ:

قد اجری علی جماعة من برجماعت كي شاكردول كومابواروظيفي كامام اصحابه کل شہر جرایة سوی کے ہاں سے ملتے تنے بیعام حن سلوک کے سوا ماكان يواسيهم (ص ٢٠٠) تما-

انفرادی طور پرجن جن طالب علموں کے ساتھ جوسلوک امام نے کیا ہے اور بعد کو ان لوگوں نے بیان کیا ہے ان کی فہرست توطویل ہے اس سے انداز ہ سیجے کہ قاضی ابو بوسف كبتے تھے:

وکان یعولنی وعیالی عشوین بیس سال تک نیری اور میرے اہل وعیال کی سنة (ص ا ١ ١ معجم ج٢) كفالت الم الوطيف في ا

حن بن زياد جوامام كمتاز تلانده من بين كت بين كه:

"من الم صاحب ك ياس رد حاكرتا تحامير عدوالداك دن الم صاحب کے یان آئے اور عرض کرنے کے کہ حضور! میری چنداؤ کیاں ہیں اڑ کوں میں حن کے سواکوئی نہیں ہے۔ آب بی اس کو سجمائے کہ کوئی ایسا دھندا ا فتیار کرے جس سے مجھے کو کہولت میسرا ئے۔"

حسن کابیان ہے کہ جب میں حاضر ہواتو امام فے فر مایا کہ میال حسن! آج تمهارے والدآئے تھے اور برید با تیں جھے کہ کر مجے ہیں۔ اس کے بعد حسن سے امام نے فرمایا:

كرميان تم تو راهن مل كار موس في عالم وجوك سر تنبين ويكما ب-

## الاستية كالماكان على المنظمة ا

حن کا بیان ہے کہ امام نے اس دن سے میرے لئے میکھ ماہواراس وقت تک مقرر کردیاجب تک میں روزگار سے ندلگ گیا۔ ص۲۲۲موفق ج۱)

واقعہ یہ ہے کہ ہر دل عزیزی کئے یا محبوبیت عامہ کے حصول کے لئے جودو قا بنل وکرم سے زیادہ کارگر بے خطانس و دنیا میں نہیں پایا گیا ہے اس م کے نفوس سے ان علا وکول کو مجت وا خلاص نہیں ہوتا جنہیں ان سے کو نفع پہنچا ہو بلکہ تجرب تقدیق کرتا ہے اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ ان کی محبوبیت عام ہوتی ہے نفع اٹھانے والوں کی محبت کی وجہ تو خاہر ہے کہ آ دمی فطرة احسان کا بندہ ہے لیکن ذاتی طور پر مستفید ہونے کا اسخیا سے جنہیں موقعہ نہیں ماتا ان کی محبت کی نفسیاتی وجہ مکن ہے لوگوں کی غیر شعوری امیداور تو تع ہو سمجھا موقعہ نبیں ماتا ہوں کی مضرورت اگر پڑی تو تنی کی اس صفت سے بی بھی نفع اٹھا سکتا ہوں اور یہی تو تع قلوب کوان لوگوں کی طرف مائل کردیتی ہے۔

# حضرت امام کے جودوسخا کے متعلق شقیق بلخی کی ایک روایت

سینکڑوں واقعات ہیں سے بطور نمونے کے حضرت اہام کے جودو کرم کے چند نمونے جواد پر پیش کے گئے ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کے بعداس کا بجھ لینا بالکل آسان سے کہ طلق اللہ کے غیر معمولی اعتاد کے حاصل کرنے ہیں حضرت اہام کو کامیا بی کیوں حاصل ہوئی تھی جن تم کے واقعات تاریخوں ہیں اہام کے متعلق درج کئے گئے ہیں ہیں تو پڑھ کر جیران ہوجا تا ہوں سوچتا ہوں کہ اعتاد اور بجروسہ کے سوااس تم کے آدی کے ساتھ آخر لوگ کوئی دوسر العلق قائم ہی کیے کر سکتے تھے خیال تو بیجئے کی معمولی آدی ک نہیں بلکہ شہور سے العسوفی دوسر اتعلق بلی کی بیچئم دیدروایت نقل کی جاتی ہے کہتے تھے کہ میں ایک دن ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ جارہا تھا است ہیں دور سے آتا ہوا ایک آدی امیا معلوم ہوا کہ ہماری طرف آرہا تھا لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کرایک دوسری کی ہیں مراسی طرف آرہا تھا لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کرایک دوسری کی ہیں مراسی طاقب کرکے بھا کہ اس کی طرف توجہ نہیں کی لیکن اہام ابو حذیفہ کو دیکھا کہ اس کو طالب کرکے بھار دے ہیں۔

## المارادمنية كالماكن وعلى المنظمة المارادمنية كالماكن المنظمة المارادمنية كالماكن المنظمة المنظ

جس داستہ رہم آرہے تھای پر چاآؤدوسری داہتم نے کیوں اختیاری۔
سننے کے ساتھ داہ گیر تھم گیا استے بی ہم لوگ اس کے قریب بی گئے گئے دیکھا کہ کھ
شر مایا شر مایا سا کھڑا ہوا ہے اور بی نے دیکھا کہ امام اس سے کہ درہ بیل کہ تم نے اپنی
راہ بدلی کیوں؟ جواب بی اس نے کہا کہ دس ہزار کی رقم آپ کی جھے پر باتی ہادا
کرنے بیل غیر معمولی تا خیر جھے سے ہوگئی ہے اور اس وقت تک جھے بیں ادا کرنے کی
صلاحیت پیدائیس ہے آپ کود کھے کر جھے تحت مدامت ہوئی نظر برابر کرنے کی استطاعت
نہیں رکھتا تھا اس لئے دوسری کلی کی طرف مڑ کیا تھا شقیق کہتے ہیں کہ ادھروہ بھیارا تو اپنا
عذر پیش کر د ہا تھا اور امام کود کھتا ہوں کہ اس سے قرمارہ بیں:

''سجان الله بس اتنى بات كے لئے تم نے جھے ديكوكر استدبدل ديا اور جھ سے جھينے كاكوش كى۔''

خیریہاں تک و کوئی بات نہیں ہے آ کے سنے شقیق بی راوی ہیں کہ میں نے اس کے بعد سنا کہ امام دس ہزار کے ای قرض دار کو کہدرہے ہیں:

قد وہبتہ منی کلہ. میں نے اپلی طرف سے جاؤ بیرتم تنہیں ہبہ (ص۲۲۰ ج ۱)

کیامطلب؟ دس بیس روپینیس دس دس بزار کے قرض کو بغیر کسی دغدغه سوچ بچار کے ایک قلم معاف فرمادیا گیا اور قرض بی کی معافی کی مد تک بات ختم نہیں ہوگ ۔ حضرت شقیق بی کا بیان ہے کہ اس کے بعد امام صاحب خود بی ان القاظ میں اس قرضد ارسے معافی چاہ رہے گئے کہ:

" بمائی! مجھے دیکھ کرتمہارے دل میں ندامت یا دہشت کی جو کیفیت پیدا ہوئی ' خدا کے لئے اس کومعاف کردو۔''

وی نہیں جن کے ساتھ امام نے بالکل خلاف توقع برتاؤ فرمایا ہلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں جس کسی نے اس قصے کوسنا ہوگا اضطرار اُ امام کی طرف سے اس کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہوگی اس کا انداز واس سے بیچئے کہ آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ

#### المام الامنية كل ساك وي المنافق المناف

اس واقعہ کوئ کر سننے والے میں سننی نہ پیدا ہوجاتی ہو میں دوسروں کی تو نہیں کہتا خود میرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے۔

اب آپ بی بتاہیے کہ اپنی امائق کو محفوظ کرانے کے لئے لوگوں کو امام سے زیادہ بہتر آ دمی اور کون ٹل سکتا تھا اور پکھاس قسم کاسلوک ان کا کسی جامل طبقہ کے ساتھ محدود نہیں تھا۔ فاس ہو فاجر ہو حتی کہ عقیدے کے اتحاد کی بھی امام کے حسن سلوک کے لئے شرط نہتی کون نہیں جانتا کہ امام ایک پختہ اعتقادی تھے لیکن پکھ دریر پہلے گزر چکا کہ ایک شیعہ کو حضرت امام فاری میں فرماتے: بع توبہ! نہ بدم وست ایں حالم

امام کی یمی ہردل عزیزیاں جوان کے ان قدرتی کمالات کے لازی نتائج تنے بعضوں کا ان کو محبود بھی بنا دیا تھا حاسدوں کا گروہ شہر کے شنڈوں شہدوں کو آ مادہ کر کے بعضوں کا ان کو محبود بھی بنا دیا تھا حاسدوں کا گروہ شہر کے شنڈوں شہدوں کو آ مادہ کر کے بھی بھی امام کو بری بھلی با تیں بھی سنوایا کرتا لیکن الیک کوئی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ بھی امام نے ان لوگوں کے ساتھ ختی کا برتاؤ کیا ہوسوانح نگاروں نے معتبر ذرائع سے اس مسم کے بیسیوں واقعات کا تذکرہ کیا ہے بعض واقعات اس سلسلہ میں غرراؤہ ہے۔ اور دلچسپ ہیں۔ کھا ہے کذان ہی شنڈوں میں سے ایک محفی نے امام کا برسر راہ

سخت ست کہتے ہوئے بیچے کیا جاہتا تھا کہ امام بھی اس کی یا وہ گوئیوں کے جواب میں کے کہا ہیں اس کی باوہ کوئیوں کے جواب میں کے کہا کہا ہے اس کے سرجھائے امام صاحب کھر ہی کی طرف بڑھتے رہے حتی

كه محريش تخس محني خند اا مام ك اس حركت پر مجو يحسياناسا موكر كينے لگا كه

'' کیا مجھے کوئی کمّا فرض کرلیا ہے کہ مجو تک رہا ہوں اور جواب بھی نہیں دیتے ''

کہتے ہیں کداس کے کہنے پر ہلکی می آ واز اندرے آئی کداور کیا سمجھوں؟ اس قتم کے ایک واقعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ امام جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تب خطاب کر کے اس سے فرمانے گئے۔

· 'لو بھائی!اب میری حویلی آھئی اندر چلا جاؤں گا'جی اگر نہ بھرا ہوتو میں تھبر



جاتا ہوں اپن بعز اس الحجي طرح نكال لو۔ "

ظاہر ہے کہ اس قتم کے جوابوں کا جونتیجہ ہوسکتا ہے وہ امام کے سامنے بھی پیش آتا تھا یعنی بسااوقات اس قتم کے لوگ اپنے کئے پر نادم ہو کرتا ئب ہو گئے۔ پڑوسیوں کے ساتھ محسنِ سلوک:

ای قتم کے ایک شرائی کا قصد عام طور پرمشہور بھی ہے موچی تھا امام کے پروس میں رہتا تھا۔ دن بھر یا زار میں کام کرتا کو شتے ہوئے پینے پلانے کا سامان لے کر گھر آتا رات بحرزشہ کی حالت میں براس لگایا کرتا مشہور ہے کہ اس شعر کو بکثر ت نشہ کی حالت میں پڑھتا۔ اضاعونی وانی حتی اضاعوا لیوم کریھة و مسدار ثغر دیا اضاعونی کردیا اور کیسے گہرو جوان کوضا کتا کھی دنوں میں اور ملک کی سرحدول کی حفاظت میں جوکام آسکتا تھا۔''

محلہ داراس کی ان ہٹا می آ رائیوں سے تک سے آخر پولیس ایک دن اس مو چی کو کو کر لے گئی اور بے چارا جیل چلا گیا رات جب ہوئی تو امام کے کانوں ہیں اس کی آواز حب دستورند آئی دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ قید ہوگیا کہتے ہیں کہ اپنے اس فاسق و فاجر پڑوی کی اس مصیبت سے امام اس درجہ متاثر ہوئے کہ خلاف دستوراپ بلند مقام کا خیال کئے بغیر سید ھے چہری پنچے چہری ہیں کھل بلی چھ گئی کہ امام ابو صنیفہ آئے بیاں کیے آگے ہیں حاکم کو اطلاع ہوئی اجلاس چھوڑ کر باہر نگل آیا اور جیسا کہ چاہی تعظیم وقو قیر کے ساتھ اندر لے گیا امام سے اس نے پڑھا بھی تھا بہر حال تجب سے اس نے پڑھا بھی تھا بہر حال تجب سے اس نے پوچھا کہ حضرت کے قدم رنجہ فر مانے کی وجہ کیا ہوئی من کر بے چارے کی جہرت کی اختہا نہ رہی جب امام نے فر مایا کہ میر ے محلہ کا ایک مو چی جو میرا پڑوی ہے جرت کی اختہا نہ رہی جب امام نے فر مایا کہ میر ے محلہ کا ایک مو چی جو میرا پڑوی ہے داری پر اسے اب کی رہا کر دیا جائے بھلا اس میں عذر کی مخبائش ہی کیا ہو کئی تھی ۔ بیان داری پر اسے اب کی رہا کر دیا جائے بھلا اس میں عذر کی مخبائش ہی کیا ہو کئی تھی ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مو چی جب جیل سے باہر آیا تو دیکھا گیا کہ امام اس کا ہاتھ پڑے ہو ہے ہیں اور فر مائے جائے ہیں:

### الم المنفق الم المنفقة الم المنفقة الم المنفقة الم المنفقة الم المنفقة الم المنفقة الم

و كيول بمانى! من في توجهين ضائع بون نبين ديا-"

مورى يوره آكسي جمائ كبرراتا-

لا یا سیدی ومولای لا نیس میرے سردار! میرے آ تا! آ ج کے دن ترانی بعد الیوم افعل شینا ہے آپ جھے الی حکوں ش جان نی گے تناذی به جن سے آپ کواذیت ہوتی تی۔

کہتے ہیں کہ توبیس وہ بچا ثابت ہوا امام صاحب کے طقہ ش آنے لگا۔ المی ان صارمن فقهاء الکوفة تاایس کہ کوفہ کے فقہاء ش شار ہونے لگا۔ (ج اص۲۲۵)

#### ذميول كيساتهوسن سلوك:

ادریدمو چی تو خیر بہر حال مسلمان تھا ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت امام کے ابر کرم و حسن سلوک کی بارش کے لیے اسلام کی شرط بھی ندیتی۔ ابن بھکو ال کے حوالہ سے صاحب بچم نے قل کیا ہے کہ امام ابو صنیغہ نے:

شفع للمى عندالمنصور ايك ذى (يعنى غيرمسلم جو اسلامى حكومت كا خمس موات في يوم واحد باشده تما اس كى ابوجعفر منصور عباس فليفد ك اربع موات بوصوله باس ايك دن بيس پانچ وفعه سفارش كى چار وفعه و المحامسة بنفسه حتى الم في البيخ تاصد كريمي كرسفارش كى پانچويس قضيت مصلحته. (ص ١٦٨ دفح و د كاورسفارش كى تاايس كماس كا كام بو معجم ج٢)

ذی کی سفارش اوروہ اپنے اعدی عدد ابوجعفر منصور کے دربار میں حقیقت ہے کہ سیام بی کا کام ہوسکتا ہے نفسیاتی اصول پرسوچنا چاہئے کہ اس قسم کی شخصیت کے ساتھ عوام میں نیاز دعقیدت کے جذبات جس حد تک بھی پیدا ہوں کیا ان پر تعجب کرتا چاہیے۔
عفو و درگذر:

خداجانے اس زمانہ میں لوگ ان با توں پر اعتاد کرنے کے لیے تیار بھی ہوں یانہ



ہوں۔ گرایے روات مثلاً امام الائمدابو بكر زنجرى كے حوالدے امام كے سواخ فكاروں نے يدوايت نقل كى ہے كد

ایک ماحب نے امام ماحب ہے آ کر کہا کہ صفرت جھے ایک ضرورت پی آ کی تھی ہے گئی ہے۔ کہ ایک مرورت پی پراعتاد پیش آگئی ہی ۔ معاف سیج گا بیس نے آپ کی طرف ہے آپ پراعتاد کرتے ہوئے فلال تاجر کے تام رفتہ لکھا کہ تیس اشرفیال بطور قرض کے بیج دوراس نے بیج دیں میں نے اس کو لیا ہے۔

کتے ہیں کدامام نے ان صاحب کی ہے ہات می کر بجائے گڑنے اور فغا ہونے کے کہا تو بیکھا کہ

'' بھائی! ش نہیں بھتا کہ کی سے نقع اٹھانے کا بیطریقہ بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کواس سے نفع پہنچا ہے قومبارک ہو۔' (موفق ص ۲۷۵) ای تم کی ایک روایت امام ابوالحاسن مرغینا فی سے حوالہ سے بھی مورضین نے درج کی ہے حاصل جس کا بیہ ہے کہ

جرجان کے گورز کے نام امام صاحب کے کی ملنے والے نے ایک تطامام صاحب کی طرف سے لکھا جس جس چار ہزار ورم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کہتے بیں کہ خط پاتے ہی گورز نے ای وقت چار ہزار کی رقم روانہ کر دی۔ (ص ۲۹۵ ج۲)

اس کی خربھی جب امام کودی کی تو وی فرمایا جو پہلے فض سے کہا تھا اور میں تو کہتا ہوں کہ قطع نظر اس فراخ دلی کے جوان واقعات کا لازی نتیجہ ہے۔ ان بی واقعات سے اس 'اعتاد' کا حال بھی معلوم ہوتا ہے جواد نی اوراعلی طبقات میں آپ کو حاصل تھا ، آخر خیال کرنے کی بات ہے کہ مض ایک رقعہ پرتمیں تمیں اشر فیاں اور ان سے مصل تھا ، آخر خیال کرنے کی بات ہے کہ مض ایک رقعہ پرتمیں تمیں اشر فیاں اور ان سے بھی زیادہ ایک صوبہ سے والی کا چار جزار کی تعلیم رقم کا حوالہ کر دینا کیا معمولی اعتاد کی شہادتیں ہیں۔



میں نے پھودر پہلے امام صاحب کی تجارت کی پیخصوصیت بیان کی تھی کہ چیزوں
کی قیمت ان کے پاس مقررتھی اس سلسلہ میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک دن اتفاق
سے امام صاحب اپنی دکان میں موجود نہ تھے تلاندہ جو آپ کی دکان میں کام کرتے تھے
ان میں کسی صاحب نے ایک گا کہ کومقررہ دام سے زیادہ میں ایک کیڑا دے دیا۔ امام
صاحب جب آئے اور فروخت کے حماب کو جب دیکھا تو اس کیڑے کی مقررہ قیمت
سے معلوم ہوا کہ دام زیادہ لے لیے گئے ہیں طالب علم کی طرف آپ نے غیلا کی نگاہ سے
دیکھا۔ سننے والوں کا بیان ہے کہ غصر میں فرمارہ ہتھے۔

تغر الناس وانت معی فی تم لوگول کودهوکے دیتے ہو، حالاتکہ دکان ہیں دکانی ہیں دکانی ہیں دکانی ہیں دکانی ہیں دکانی ہیں دکانی (ص ۹۹ ا ج ۱)

کہتے ہیں ہ خریدار مدینہ منورہ کا باشدہ تھا، کیڑا خرید کردہ مدینہ جا چکا تھا۔امام کو سید خیال رہا تھا کہ دھوکے سے بیددام اس سے وصول کئے گئے ہیں۔ یعنی اس نے تو اس اعتاد پر کہ امام کی دکان ہیں ہر چیز کی مقررہ قیت ہوتی ہے جو پچھاس سے ما نگا گیا اس نے دے دیا، اگر اس کو بیاعتاد نہ دلایا جا تا تو یقینا پچھ کم کرانے کی کوشش کرتا۔ بہر حال تھے کہاں تک صحیح ہے داویوں کا بیان ہے کہ امام نے خاص کر کے مدینہ کا سفر اختیار کیا اور معالمہ کواس سے صاف کیا (بیوا قعد آپ کے مناقب کی عام کتابوں میں پایا جا تا ہے)

اور یہ تو خیرایک اصول کی پابندی کا اقتضا تھا۔ ان ہی کتابوں میں تکھا ہے کہ بسا
اوقات لوگ اپنا مال امام کی دکان پر بیچے آتے۔ بیچے والا اپنے نزدیک نفع وغیرہ رکھ کر
ایک دام بتا تا۔ لیکن خود امام صاحب کے نزدیک چیززیادہ دام کی اگر ہوتی تو بیچے والے
سے فرماتے کہ نہیں تمہارا مال زیادہ قیت کا ہے ، اور اصرار کر کے اپنی مشحصہ قیت کے
لینے پراس کو مجود کرتے۔ ل

ا صحابہ میں بید حال حفرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عند کا بیان کیا جاتا ہے۔ آنخضرت علیہ نے بعد لال

بہرحال امام کی زندگی کے ان واقعات کے دہرانے سے میرا مقصدیہ ہے کہ امانتوں اور ودیعتوں کے سلسلہ میں مورخین نے جن بڑی بڑی رقبوں کا ذکر کیا ہے۔ بہ ظاہران پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک عام خوش باش شہری پرلوگوں کو اتنا اعتماد کیسے تھا۔ جو اتنی بڑی بڑی رقمیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔

لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ جن واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد ان شاء اللہ تعجب باتی نہیں رہے گا۔ جس شخص کے معاملات کی صفائی عام ہمدردی سیر چشمی کا بیرحال ہو، اگر دنیا اس کی حفاظت وضائت میں اپنے مال کو جمع کراتی تھی تو اس کے سواان حالات میں اور ہو ہی کیا سکتا تھا۔

اور بیتو خیراعتاد واطمینان کے اخلاقی وجوہ ہو سکتے ہیں، مختلف قرائن وشواہد کی روشیٰ میں ایک بات میری سمجھ میں جوآتی ہے، اگر وہ سمجھ ہیں آجاد کے ایک بڑی اہم وجہ قانونی اعتاد کی بھی نکل آتی ہے اور اس سے بیمی سمجھ میں آجائے گا کہ ان ود یعتوں کی نوعیت کیا تھی؟ میں جو پجھ کہنا جا ہتا ہوں اس کے عرض کرنے سے پہلے نقہ خفی کے ایک قانون کو بچھ لینا جائے۔
امائنوں کے متعلق ایک شری تو میں ج

ا تنا تو شایدلوگ جانتے ہوں گے کہ علاوہ فصل خصوبات اور عدل وانصاف کے مسلمانوں کے قاضیوں کے متعلق چند دوسرے کا مجھی اسلامی عہد میں سپر د کئے جاتے

للبہ مسلمان ہونے کے جھے سے ایک دفعہ اور بیعت اس بات کی لی کہ ہرمسلمان کی بہی خواہی کروں گا
دانصح لکل مسلم) اس عہد کے ایفاء کی ایک شکل میر بھی تھی کہ کی مسلمان سے کوئی چیز اگر خرید تے
اور دام دہ اسے بتا تا جوان کے زدیک چیز کی خوبیوں کے لحاظ سے کم ہوتے تو اس کو ہدایت کرتے کہ است دام کم بیں میر بے زدیک میچی قیت اس کی ہیہ ہوشی بعض دفعہ ایک ہزار کی چیز گئی گئی ہزار تک اس رد وقد ح بیں پہنچ گئی گر دنیا اب ان ردایتوں کو افسانہ سے شاید زیادہ خیال نہ کرے۔ ، م قاعدہ تو بہی ہے کہ خریدار قیت کو کم کرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جن لوگوں نے اپنی کوشش کا محور صرف اپ پنجیر میال کی ہدائتوں کی فیل قرار دے رکھا تھا وہ اس عام دستور کی پابندی نہ کرتے تھے سے دلئان سی بغیر میال کے اس بہی خواہی پرخی تھا۔
فیما یعشفون مذاھب امام رحمۃ اللہ علیہ کا فیکورہ بالا طرز ممل مسلمانوں کے اس بہی خواہی پرخی تھا۔



تے۔ جن میں ایک کام یہ جمی تھا کہ اپنے اپنے علاقہ کے تیموں کی جا کدادکو قاضی اپنی محرائی میں حکومت کی طرف سے لے لیا کرتا تھا۔ اس سلسلہ میں دفعات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔ جھے اس وقت ای سلسلہ کے ایک مسئلہ سے فرض ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تیموں کا جو مال قاضی کی امانت میں رکھا جا تا ہے اس مال کی حفاظت کی آئے صورت یہ جی بتائی گئ ہے کہ

یقرض القاضی اموال الیتامی. قاضی نتیموں کے مال کو قرض پر نگا ویا (قدوری و هدایه وغیره) کا کا دیا کا دیا اللہ دیا ہے کا دیا کا دی

وجریہ بنائی گئے ہے کہ مرف برا مانت اگر مال رکھا جائے گا تو نقسان ہوجائے کی صورت میں مثلاً چور چرا کرلے بھا کے یا اس سم کے حادثوں کا شکار ہوجائے تو قانو فاس کا محاد فر بیس لیا جاسکا، کیونکہ ہدا مانت میں جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو قانو فاس چیز کا صورت میں اجین ہے محاد فسہ یا خاس فیس قرار دیا گیا ہے۔ یعنی نقسان ہوجائے کی صورت میں اجین ہے محاد فسہ یا تاوان وصول نہیں کیا جاسکا لیکن بجائے امانت کے وی مال بطور قرض کی کو دے ویا جائے تو قرض لینے والا بہر حال اس مال کا ضامی بن جاتا ہے اس لیے بیبوں کے حقوق کو افغاتی آ فات وحوادث سے محفوظ کرنے کی بیصورت نکالی کئی ہے کہ وصولی کے متعلق مکند حد تک اپنے آ ہے کہ مطمئن کر لینے کے بعد بیبیوں کے اس مال کو جوقاضی کے پاس ملک نے جو قاضی کے پاس ملک نے بیبی کرنے میں بیبیوں بی کا مضمود ہے۔ لیکن منسما جاتا ہے۔ قرض پر لگا دیا کرے۔ اصلی فائدہ تو اس طریقہ کار کے اختیار کرنے میں بیبیوں بی کا مضمود ہے۔ لیکن منسما عام مسلمانوں کے لیے بغیر سودی قرض کی ایک صورت تککہ تھنا میں نکل آتی تھی۔

جیدا کہ بیں نے وض کیا اس مسئلہ کے فلف دقیق پہلوؤں کے متعلق فقہ کی کابوں بیں مسائل لکھے گئے ہیں کین میرے لیے مسئلہ کا صرف اتنا ہز کائی ہے۔ لیمن ماسل اس مسئلہ کا بی نکلنا ہے کہ اماستوں کو حوادث وآ فات سے بچانے کی صورت امام ایو منیفہ دھمۃ اللہ طلبہ نے یہ لکالی تھی کہ بچائے امانت کے ان کو قرض کی شکل مطاکر دی جائے۔ ایک صورت میں دو فیض جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے غیرضا من امین جائے۔ ایک صورت میں دو فیض جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے غیرضا من امین

## 

نہیں بلکہ ضامی قرض دار بن جاتا ہے۔ یعنی نقصان ہوجانے کی صورت میں ایک ایک پیے کے اداکرنے کا وہ ذمہ دارہے۔

خیال یکی گذرتا ہے کہ جب امام نے تیبوں کی حفاظت کا بیرقانونی طریقہ پیدا کیا تھا، تو عام مسلمانوں کی جوامانتیں امام کے پاس رکھوائی جاتی تھیں ان امانتوں کے متعلق مجی اگر حفاظت کے اس طریقہ کوامام نے اختیار فرمالیا ہوتو جہاں تک عقل کا اقتضا ہے یکی ہونا بھی جائے۔

میرا مطلب بیہ ہے کہ امانت رکھنے دالوں سے صرف اتن بات کہد دین کہ کی کاروبار میں اگراس تم کولگاؤں تو جھے اس کی اجازت ہونی چاہئے۔ کو یا ایسی اجازت کو مالی خوا مالی حفاظت کا صلة قرار دیا جائے تو یہ کہنے کے ساتھ بی امانت بجائے امانت کے فورا قرض کی صورت اختیار کرے گی۔ خواہ لفظ قرض کا استعال کیا جائے یا نہ کیا جائے ۔ حتی کہ یہ سکلہ ہے کہ مضاربت (لیعن محنت ایک کی ادر سرمایہ دوسرے کا ، اس معالمہ کو مضاربت والین مونا جائے گئیں ، صرف میرااصل سرمایہ دالی مونا جائے۔ یعنی مسئلہ کی صورت یہ ہوکہ خیسی کہ بین ، صرف میرااصل سرمایہ دالیں ہونا جائے۔ یعنی مسئلہ کی صورت یہ ہوکہ

شرط رب المال للعضارب مرايه دار النيخ مرايه ككل منافع كومحنت كل الوبح كان المال قرضاً. والے (مفارب) كے ليے اگر مخص كرد يا يت اللہ العاف التحاف الى شرط پر مفاربت كا معالمہ طے پائے تو يہ البصائر ص ٢٤٦)

جہاں تک میرا خیال ہے زیادہ تر امام صاحب کی ود بیتوں اور اما نتوں کی بھی نوعیت معلوم ہوتی ہے۔ اور بہ ظاہرا مام صاحب کی اس وسیع تجارت کا راز بھی تھا۔ اس غیر معمولی اعتاد کی بدولت جو طلق اللہ میں ان کو حاصل تھا۔ بکٹروت لوگ آپ کی تھا طت میں اپنے سر مایے کودے دیتے تھے۔ بیر خیال کر کے صرف مدامانت میں رکھنے کی وجہ سے مفاظت کی صاحت کی کوئی صورت پیدائیمیں: تی۔ امام کا روبار کرنے کی اجازت عموماً کہ امات رکھانے والوں سے لے کر اس صانت کو پیدا کر کے ایک طرف ان کے مال کی



حفاظت کی انتہائی اطمینان بخش صورت پیدا کر لیتے تھے۔اور دوسری طرف ان کو وسیع ہے وسیع پیانے پر تجارت کرنے کے لیے اس راہ سے بے تھا ہسر ماییل جاتا تھا۔ حضرت امام قاضی ابن الی لیالی کی عدالت میں:

شایدامام کے ای طریقہ کود کیوان کے ہم عمر رقیب عالم ابن ابی لیا جن کاتفیلی حال آگے آرہا ہے وہ جہاں لاام پر الزام عائد کرانے کی مختلف ترکیبیں اختیار کرتے سے جن میں بعض تو تا گفتہ بہ ہیں ان بی ترکیبوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی فخص سے امانت امام کے یہاں رکھوائی گئی اور بیامانت قاضی ابن ابی لیلی بی کے توسط سے ہردکی گئی ۔ لکھا ہے کو تو شے پرقاضی صاحب نے اپنی مہر وغیرہ بھی لگائی ، اور بیشرط لگا دی گئی کہ اس کو امانت بی کی مد میں رکھا جائے۔ قاضی صاحب کی یا امانت رکھوانے والے کی یہ بدگمانی تھی کہ باوجود اس شرط کے حسب عادت امام اس سے ضرور استفادہ کو یہ کے ۔ اور بہی گرفت کا موقعہ ہوگا کہ صاحب امانت کی اجازت کے بنیر اس سے استفادے کا تو کی جو اس کی اور دیا گئی کہ اس کے بعد جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کا دروائی بیرگ گئی کہ ابن ابی لیلی جو اس زمانہ میں کو فد کے قاضی سے ۔ ان کے اجلاس میں ایک صاحب نے یہ ابن ابی لیلی جو اس زمانہ میں کو فد کے قاضی سے ۔ ان کے اجلاس میں ایک صاحب نے یہ دعویٰ دائر کر دیا۔ فلال بن فلال کی جو امانت ابو صنیف کے یاس رکھوائی گئی تھی۔

دفع الى ابنه يتجو . الم في النه عاجزاد كوالدامانت كى يرقم تجارت كرفي كي كردى -

قاضی صاحب تو فکر ہی میں تھے۔ فور أامام کے نام وارنٹ طبی کا جاری ہوا، امام حاضر ہوئے دعویٰ سایا گیا۔ طاہر ہے کہ امام جیسی مختاط ہستی اس امانت میں کیسے تصرف کر کتی تھی۔ آپ نے صاف انکار کیا اور کہا کہ اپنا آ دمی جیسے کرد کھے لیجے۔ آپ ہی کی تو مہر تو ڑے پر گلی ہوئی ہے۔ اگر تصرف اس امانت میں ہوتا تو مہر کا ٹوٹ جاتا تھی تھا قاضی ابن ابی لیا ہے امام نے کہا کہ اپنا آ دمی میرے ساتھ کیجے۔ چل کرد کھے لے کہ مہر آپ کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ اس مکان میں جہال امانت کے گئی ہوئی ہے یا نہیں۔ آ دمی بھیجا گیا۔ اس کا بیان ہے کہ اس مکان میں جہال امانت کے رقوم تھے، بے شار تھیلیاں بھری ہوئی تھیں۔ آخر امام نے تلاش کرے وہ تو ڑا انکالا دیکھنے



فاذا هی مختومة بهنیتها (ص ٢١٩) بجنسه الى مهركے ساتھ تو ژار كها بوا تقا۔ واپس لوث كرقاضى اين الى ليلى كے اجلاس ميں اس نے جور پورث پیش كى اس كے الفاظ سے تقے۔

نقد رأیت الودیعة بعینها میں نے دیکھا کہ جس امات کے متعلق تصرف مختومة. یجا کا اتہام امام پرنگایا گیا ہے وہ کجنہ مبرتوڑے

کے ماتھ موجود ہے۔

خیریہ تو اس کی شہادت اس خاص امانت کے متعلق تمی جس کے معائنہ کے لیے عدالت نے اس کو مقائنہ کے لیے عدالت نے اس کو مقرر کیا تھالیکن اس کے ساتھ اپنی رپورٹ کے آخر میں امام کی براکت کے لیے اپنی آخر کے لیے اپنی آخر میں اس کے لیجن کے لیے اس کے رپھی تھا کہ میں اس کے رپھی تھا کہ

وعنده من الاموال والودائع الم ابوضيفدك بال تو الول كى اورامانول كى مالايحتاج الى هذه اتى كثرت بكران كوال معمولى رقم بيل تقرف (ص ٩ ٢١)

گواس کا مقعودتو ان الفاظ کے اضافہ سے پیتھا کہ جس کے پاس کا روبار میں لگانے کے لیے اتنابڑاعظیم سر مایہ موجود ہو، جے دیکھ کروہ امام کے خزانہ میں آیا تھا ایسے آدی کواس کی کیا ضرورت ہوگی کہ خواہ مخواہ خیانت سے کام لے کراپنے بیٹے کواس کا روبار کے لیے الی چیز دے جس کے دینے کی نہ شرعاً اسے اجازت تھی اور نہ قانو نا۔ لیکن ہمارے لیے جج پوچھے تو یہ بھی ایک تتم کا اس دعوی کے ثبوت کا گویا وثیقہ ہے کہ عام ودائع اور امانتیں جوامام کے پاس لوگ رکھتے تھے ان کے متعلق تصرف کرنے اور اپنے کاروبار میں لگانے کی اجازت امانت رکھوانے والوں سے حضرت امام لے لیا کرتے تھے۔اگر واقعہ کی یہ صورت نہتھی تو ''الاموال'' کے ساتھ''الودائع'' کے لفظ کا وہ ہرگز اضافہ نہ کرتا لیکن چونکہ اس سے واقف تھا کہ امام کے یہاں کی عام ودیعوں

### الماليومنية كالماك المنافقة الماليومنية كالمالية المالية المال

اورا مانتوں کی نوعیت یہی ہوتی ہے۔ ای لیے اس نے بیان کیا کہ کاروبار یس لگانے کے لیے جس کے پاس امانتوں اور ودیعتوں کا اتنا بڑا عظیم ذخیرہ ہوا سے قطعاً اس کی مرورت نہتی کہ اس امانت میں دخل اندازی کرے جس کے متعلق اس کی اجازت امانت دارنے نہیں دی تھی۔

بلكه ين توكبتا مول كدامام پريددوي جودا تركيا ميما تعاكدان د مختومدامانت "كو بھی تجارت میں لگانے کے لیے اپ صاحر ادے کے والدامام نے کی ہے۔ یہ دعویٰ مجى اى كى دليل ہے كەلوگوں كوعام طور پريەمعلوم تما كدا مانوں اور ودليعتوں كوتجارتى كاردبار من لكانے كے چونكدامام عادى بين اس ليے حسب عادت الحول نے اس ا مانت کے ساتھ بھی بہی برتاؤ کیا ہوگا۔لیکن بے وقو فوں کو بیمعلوم نہیں تھا کہ حضرت امام جيبامخاط آدى امانوں كى مخلف نويتوں مي فرق كے بغير حسب وستورسب كے ساتھ ایک بی سلوک کیے کرسکتا تھا۔ اورسوما جائے تو ربودٹ کے آخری الفاظ سے ایک تاریخی شہادت اس بات کی بھی ال جاتی ہے کہ حضرت امام کے پاس ایسے اموال وودائع كاببت بزاذ خرور بتاتهاجن سےاہے تجارتی كاروباريس ومستفيد بوتے تھاورايا معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ احتاف میں امانتوں کے متعلق حفاظت وصانت کے اس طریقے ك اختياركرنے كا عام رواج تھا الخطيب نے تاریخ بغداد میں اگر چدائي عاوت كے مطابق قاضی ابوبوسف کے مثالب اور ان کی ندمت میں بیروایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب نے قاضی ابو یوسف پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس محض سے مدیث کی روایت اس لیے جائز نہیں ہے۔

انه كان يعطى اموال اليتامى يتيمول كالمال مضاربت پراوگول كوديتا باور نفع مضاربة و يجعل الربح لنفسه. اس كاخود ليتا بــ

(ص ۵۸۲ ج۱۱)

ی کہا ہے وکی نے کہ 'بدائد کی'' ہمیشہ 'بنر'' کو' عیب' کی شکل دے دیتی ہے۔اگر بیدوا قدہ اور واقد ہونے میں اس کے شبہ بھی نہ کرنا چاہتے ، کیونکہ خطیب نے

الم الومنية ك ياى زول المنطقة الم المنطقة كالمنطقة كالمنط

اس روایت کو یزید بن ہارون جیے محدث جلیل و تقدی طرف منموب کیا ہے۔ اس لیے میں جمتا ہوں کہ انھوں نے واو کو او ایک علایات قاضی صاحب کی طرف منموب نہ کی موگریہ بات کہ ان کا بھل بیبیوں کے تق میں مفیدتھا یا معز افسوں ہے کہ عدم تقد کی ہوگی۔ گریہ بات کہ ان کا بھل بیبیوں کے تق میں مفیدتھا یا معز افسوں ہے کہ عدم تقد کی وجہ سے وہ یہ نہ بھل نے مائی تا دی اس کوئ کر قاضی صاحب کے متعلق برگمانی میں جتال ہو سکتا ہے۔ باو بود براے آدی ہونے کے یزید بن ہارون می ای تقلیمی میں جتال ہو گئے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف ''امانت'' کی شکل میں آگر بیبیوں کے مال کور کھا جائے تو ضائع ہو جائے کی صورت میں تلانی کی کوئی قانونی شکل باتی نہیں رہتی مال کور کھا جائے تو ضائع ہو جائے اور پہنے نہیں کرسکتا۔ اس طرح آگر بیبیوں کے ان امرال کو بطور مضار بت کے کس کے حوالہ کر دیا جائے۔ یعنی عنت اس کی ہو، اور نفع میں محت کرنے والا اور بتائی جن کا رو پیہ ہے دونوں شر کے رہیں بلاشبرنع کی صورت میں تو میں تی دونوں شر کے رہیں بلاشبرنع کی صورت میں تو تیں کرائے والا اور بتائی جن کا رو پیہ ہے دونوں شر کے رہیں بلاشبرنع کی صورت میں تو تیبی موال تجارت ہے۔

فان الربح والنقضان في التجر

مشہور ہات ہے، ہوسکا ہے کہ تجارت بیل خدارہ بھی ہواور نفع بھی لیکن خدارے
کی صورت بیل نفع تو نفع بھی اصل سر ماریجی ختم ہوجا تا ہے، الی صورت بیل بھارے
عالی پریہ کتا بر اظلم ہوجائے گا یقیناً اس سے یہ بہتر ہے کہ ان کے اصل سر ماریکو اس طور پر
مخوظ کر لیا جائے کہ کم از کم اصل سر ماریب برحال ان کوئل جائے۔ بدطا برمعلوم ہوتا ہے کہ
قاضی ابو یوسف بھی کرتے تھے۔ لینی بجائے ''امانت' کے اس کو'' قرض' کی توعیت
دے کرکاروبار کرنے والوں کو بطور مضار بت کے دے دیا کرتے ہوں مے بینی خودا پنے
آپ کو قرض دار قرار دے کرمضار ب کے حوالہ اس رقم کو کرتے تھے، الی صورت میں
اگر نقصان بھی ہوجا تا ہوگا تو امانت نہیں بلکہ قرض ہونے کی دجہ سے تیموں تک ان کے
اصل سر ماریکو بہر حال پہنچا تا قاضی صاحب کے لیے تاگز بر تھا یعنی خودا پنے مال سے اس
ماس سر ماریکو بہر حال پہنچا تا قاضی صاحب کے لیے تاگز بر تھا یعنی خودا پنے مال سے اس
کی پا بجائی شرعا ان پر واجب تھی اور کھلی ہوئی بات ہے کہ نقصان کا جوذ مددار ہوگا، نفع کا



علی دہ ہوجانا ظاہر ہے کہ بیتو صراحنا سوداور رہا کی شکل تھی۔ یجھ میں نہیں آتا کہ بزید بن ہارون یا ان جیسے حضرات آخر جا ہے کیا تھے۔ کیا بید چاہتے تھے کہ بتائی کے مال کوالی حالت میں چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا کہ کی وجہ سے ضائع ہوجانے کی صورت میں ان کی حالت میں کوئی شکل نہ تھی یا ان کا بید خیال تھا کہ صلمان بیموں کو قاضی ابو یوسف سودخوار بنا دیے بعد کو میں نے دیکھا کہ حافظ ابن حجر نے لسان الممیر ان میں بزید بن ہارون کے قبل کوئی تھری کوئی کردی ہے کہ قبل کوئی کی کوئی تھری کی کوری ہے کہ

ویکھنا آپ نے کیا بیوبی بات نہیں ہے جسے تقیر نے عرض کیا، گر کیا سیجئے کہ تیبیوں کے اموال کی حفاظت کا ذریعہ جس طریقۂ کارکو قاضی ابو یوسف نے بنایا تھا، لوگوں نے بیموں کے تن میں اس کوظلم قرار دینا جا ہا۔

#### پیداوار بر بیانه کبیر کاامکان:

حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت امام کی زندگی کے اس پہلو کی طرف بھی خصوصی توجہ نہیں ڈالی۔ ورنہ نظر آ سکتا تھا کہ سود اور ربا کے بغیر حضرت امام نے بڑے سے بڑے کہیر پیانہ پرکاروبار کے جاری کرنے کا ایک اچھا امکان اپٹے عمل کے نمونہ سے بیدا کردیا تھا کہ ایک طرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مصارف کے بعد پس ماندہ سرمایہ رہ جا تا ہے ان کے لیے اپنے سرمایہ کے حفاظت وصیانت کی الی مسحکم قانونی منانت کی شکل بیدا کردی تھی کہ چور چکار اور ای قسم کے آفات کے کھکوں سے ان کا سرمایہ محفوظ ہوجا تا ہے۔ اور دوسری طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑے سے بڑے کاروبار کے لیے سرمایہ کے مہیا ہونے کی بھی صورت نکل آتی ہے۔ ا

ا واقعدیہ ہے کہ ووخواری کے اس طوفائی زمانہ میں ہیں ماندہ مر مایوں کی حفاظت کا مسکلہ طاہر ہے کہ اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ علاوہ حفاظت کی مثمانت کے موجودہ بنکوں میں ان سر ماید داروں کو مزید براں کا فی آبدنی سود کی ہوتی ہے۔ مگر بنکوں کا موجودہ نظام جس زمانہ میں نہ تما اس وقت اس کی ماندہ لائے





بنك كانظام الم في قائم كرديا تعا:

بلکہ ان اعداد و شار کو جو حضرت اہام کے ووائع اور اہا نتوں کے متعلق مور خین نے کسے ہیں۔ جب ان کو سوچ اہوں اور حضرت اہام کی جوسا کھ قدر تا ملک میں قائم ہوگی تھی جب اس کوسا سے رکھتا ہوں تو یہ تصور کرنے میں جمعے بچومفا نقد محسوں نہیں ہوتا کہ اہام کی تجارتی کو تھی موجود ہ ذیانے کے بڑے سے بڑے بنگ کی قائم مقامی کرتی تھی میں نے نہیا جسی کہا تھا کہ جن اعداد کا مور خین نے ذکر کیا ہے بیان اہا نتوں کی تعداد تھی جو اہام کی وفات کے بعدان کے گھر سے نگی ایک ایسا آ دمی جوسر سال کی عمر تک بی تھی کہا ہو اور ہووہ حضر ت اہام جسیا تھا لم ۔ یقینا اس کے متعلق کہی باور کرنا چاہئے کہا تی عمر کے اس اور ہووہ حضر ت اہام جسیا تھا لم ۔ یقینا اس کے متعلق کہی باور کرنا چاہئے کہا تی عمر کے اس فروگذاشت نہ کیا ہوگا گئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کاروبارا تنا پھیلا ہوا تھا کہ سمیٹتے بھی آخر چار پانچ کروڑ کی امانتیں ایسی رہ گئی تھیں جوادا نہ ہو تکیں ۔ یکن ان کے ادا کرنے کا سامان امام کر چکے تھے۔ پس آگر یہ تھی جو کہ وفات پانے کے بعد امام کر میں جو اسامان امام کر چکے تھے۔ پس آگر یہ تھی جو کہ وفات پانے کے بعد امام کر سے تھے۔ پس آگر یہ تھی جو کہ وفات پانے کے بعد امام کر میں جو اسامان امام کر جکے تھے۔ پس آگر یہ تھی جو کہ وفات پانے کے بعد امام کی جانے کے بعد امام کے بعد امام کر بی جو سے بھی تھے۔ پس آگر یہ تھی جو کہ وفات پانے کے بعد امام کر بی جان کی سے بی تھی تھی کے کہ وفات پانے کے بعد امام کی جانہ کی سے بھی تھے۔ پس آگر یہ تھی جو کہ وفات پانے کے بعد امام کر بی کے کہ کی اسامان امام کر جو سے تھے۔ پس آگر یہ تھی جو کہ وفات پانے کے بعد امام کی جو کہ دونات پانے کے بعد امام کی جو سے بھی تھی جو کہ دونات پانے کے بعد امام کی جو بھی جو دونات پانے کے بعد امام کے بعد امام کے بعد امام کی جو سے بھی تھی جو بھی جو بھی جو کہ دونات پانے کے بعد امام کی جو بھی جو

للبر سر ما میری حفاظت کا مسلد کافی اہمیت رکھتا تھا بلکہ بنک کی تاریخ بتاتی ہے کہ حفاظت ہی کی اہمیت نے بندری بنک کی موجود وصورت پیدا کی لیکن افسوس ہے کہ انفرادی سودخوار چوروں سے تو بنکول نے لوگوں کومطمئن کردیا مجر

چوں از چنگالگرگم در ربودی شدائم عاقبت خود کرگ بودی خود بک خود بک کے نظام نے ایک بہت بوے خطرناک اجہا کی ڈاکووک کی شکل اختیار کی ہے۔
یاد پڑتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے لندن بیس سرمایہ دہمن اشتراکوں نے اپنا ایک جلوس ٹکالا تغا۔
اخبار دں بیس خبر آئی تھی ۔ جلوس والے ایک نقرے کو دبراتے تھے۔ کہتے کہ چیتھڑ سے کا غذہ کا غذ سے نوٹ ، نوٹ سے بنک ، بنک سے افلاس ، افلاس سے چیتھڑ ا، پس چیتھڑ سے جیتھڑ اپیدا ہوتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ آج ان بی بنکوں کی وجہ سے امکان پیدا ہوگیا ہے کہ برخص سودخواری کی المجمن میں شریک ہوکرسودخوار بن سکتا ہے۔ خواود نیا ہیں وہ کوئی چیشر کرتا ہو۔ حالانکہ انفرادی سودخواری کے ذمانہ میں سودخواری کے گروہ و دوسراکام مشکل بی سے کرسکتا تھا۔ بہر حال یہ ایک الگ



ہاں سے یا فیج کروڑو کی امانتیں برآ مدہوئیں قوبرتشلیم کرنا جاہے کہ عام دنوں میں ان ا مانتوں کی تعداد ندکورہ بالا رقم سے اضعافا مضاعفہ کہیں زیادہ ہوگی امام کی تجارتی کوشی جس احاطه میں تھی اس کا حال گذر چکا کہ کوفہ کا وہ دار کبیرہ تھا۔خصوصیت کے ساتھ مختلف تاریخی واقعات کے ذکر میں اس مکان کا ذکر کیا جاتا ہے ۔

ببرحال اتنا يقين ہے كدامام كى تجارت كوئى معمولى تجارت ندتھى اور ندمعمولى سر مایہ سے وہ جاری تھی۔جس کا علاوہ فدکورہ بالا باتوں کے ایک برا آجوت خود امام کے خراتی یا دوسرےمصارف ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے اسے وسیع پیانے کے كاروباركوجوا ختيار فرماياتها، ال كاندروني محركات كياته؟

ارباب حکومت کی امدادے بے نیازی:

یہ سے ہے کہ وہ حکومت کی امداد ہے بے نیاز رہنا جائے تھے۔اوراس کا اظہار مختلف طریقوں سے وہ خود بھی کیا کرتے تھے۔ سواخ نگاروں نے تکھا ہے الخطیب تک نے نقل کیا ہے کہ امام ابوصیفہ بکثرت ان دوشعروں کو پڑھا کرتے۔ (ص ۳۵۹ج ۱۳) عطاء ذي العرش خيرمن عطائكم وسيبه واسع يرجى وينتظر عرش والے کی داد ،تہاری دادود بش سے بہتر ہے۔اس کا ابر کرم فراخ ہے جس سے امیدیں وابستہ ہیں اور جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔

انتم يكدرما تعطون منكم والله يعطى بلا من ولاكدر تم لوگ ( حکومت والے ) جو کچھ دیتے ہو، اس کو گدلا کر دیتے ہواور حق تعالی دیتاہے جس میں شاحسان جلانے کی اذبت ہوتی ہے اور نہ کی تم کی کدورت اس میں ہوتی ہے۔

ظاہرے کہ "کم" تم لوگ سے مرادان اشعاریس اس زمانہ کے ارباب حکومت

المرى من ديكھے زيد بن على كامقابلہ جب نى اميد كے كورز يوسف بن عرو سے ہوا تو جہال جہال کوفد کے محلول میں لڑائی ہو۔ایک مقام کا ذکر دارِ عمر دین تریث سے بھی کیا گیا ہے۔اس سے بھی اس مکان کی اجمیت ظاہر ہے۔



ى ميں وى لوگ جن كى طرف اشار ہ كركامام صاحب فرمايا كرتے تھے۔

لولا انبی اخاف ان التجی المی اگر جھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ان لوگوں هولاء ما امسکت درهما واحدا کے سامنے ہاتھ کھیلا تا پڑے گا تو ایک درم (مناقب ملاعلی قاری ص ۲۹۲) ذیل جھی اپنے پاس میں روک ندر کھتا۔ جوابر المضیہ

دوسرول في جي بيان كيام كه:

كان ابو حنيفة اذهد الناس الوصنيفه حكومت سے ایک ایک درم تک کے لینے فی درهم یا خذہ من السلطان شرسب سے زیادہ مخاط تھے۔

(ص۲۱۳ موفق ج ۱)

· ان کے دیکھنے والون نے اس کی شہادت دی ہے کہ

لم یاخذ ابو حنیفة من سلطان قد امام ابو حنیفه نے حکومت والول سے نہ مجل در هما ولا دینارا (ص۲۱۳) ایک درم بی لیا اور ندا شرفی ۔

لیکن اسلامی علاء (محدثین وفقهاء) کی تاریخ کاجن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت امام امراء جورے ترک موالات کے اس مسلک میں متفر دنہ تھے۔ جس زمانہ سے "ملوک عضوض 'کا دور شروع ہوا، تقریباً ہرقرن میں ایک کافی تعداد اہل علم وتقوی کے گروہ میں ان لوگوں کی پائی جاتی ہے جنھوں نے حکومت اور اس کے خزانے کی طرف نگاو غلا انداز ڈالنی بھی کبھی پندنہیں فرمائی۔ گذشتہ اور اس میں سفیان ثوری اور مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیما کا ذکر آنچکا ہے جوامام کے ہم وطن وہم عصر تھے۔ یہی مرفر بان دونوں کا تھا اور زندگی بجراسی مسلک کے یہ حضرات پابندر ہے۔

- سوال یہ ہے کہ صرف اتنی بات کے لیے۔ یعنی حکومت کی امداد کے لینے پرمجور نہ ہونا پڑے اس کے لیے امام کو اشنے بڑے طول وطویل کاروبار کے پھیلانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس تم کے حضرات نے ہمیشہ اس مسئلہ کو "اجعلوا فی الطلب یعنی دنیا کے طلب کرنے میں اجمال مختر گیری ہے کام لو) پرعمل کرکے حل کیا ہے۔ ان عی مسعر

## الم الومنية كى ياى زعرك المنظمة المنظم

بن کدام کا ایک دلچپ فقرہ تاریخوں میں نقل کیا جاتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے۔
من صبو علی المحل و البقل لم جس نے سرکہ اور بھاتی پر مبر کرنے کا عادی
یستعبد (ص۸عاج انڈ کرۃ الحفاظ) اپنے آپ کو بنالیا، وہ بھی غلام نہیں بنایا جاسکا۔
جن لوگوں پر'' آزادی'' و'' حریت'' کا بیراز واضح ہو چکا تھاوہ حاجق میں مختصر
ہوجانے یا ہر چہ گیرید مختر گیرید کے فلفہ کو چھوڈ کرخواہ مخواہ اس جال جخبال کی مختملوں
میں اپنے آپ کو کیوں جٹلا کرتے خصوصاً امام کی اس عقل دوراندیش کے ساتھ جس کے
میں اپنے آپ کو کیوں جٹلا کرتے خصوصاً امام کی اس عقل دوراندیش کے ساتھ جس کے
لیات کھانے بینے وغیرہ کے تکلفات کی خواہش بھی امام میں نہیں یائی جاتی تھی ۔ ا

# امام صاحب کے مجاہدات وریاضات اورخانگی زندگی

بہر حال کی دنی جذبہ کا اقتضاء امام کے اس وسیع کار دبار کو قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی ہج تو یہ ہے کہ امام کے جن مجاہدات وریاضات کا تذکرہ کتابوں میں کیا

ا نیادہ سے زیادہ کی شوق کا اختساب ام کی طرف اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ اباس کا شوق ہے بیان کیا جا تا ہے کہ امام کے نباس کی قبت بھی بھی بزار بزاراور پانٹی پانٹی سودرہم سے زیادہ تخیند کی گئی ہے (دیکھومنا قب موفق میں ۳۹) لیکن اس کا راز کیا تھا۔ لوگوں نے اس کے مختف وجوہ بیان کئے ہیں۔ گر ہوسکتا ہے کہ علاوہ ان وجوہ کے بینی خدا کے دربار میں جانے کے لیے امام صاحب کا خیال تھا۔ جیسا کہ ان بی سے نقل کیا گیا ہے کہ سلاطین کے دربار سے زیادہ تکلف کرنا چائے۔ بیضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دوسروں کو بھی تھی مرد سے کہ خدا کی نعمتوں کو چاہئے کہ جنسی بخش جا کیں انسین ظاہر کر سے حدیث میں بھی اس کا تھی آیا ہے۔ پھٹے پرانے حال میں ایک مخص امام صاحب کہ باس ظاہر کر سے حدیث میں بھی اس کا تحقید وال کی بیاس کے نکلف سے ان کا ایک مقصد شائد رہ بھی ہو ۔ کیاس آگر یہ مجھا جائے کہ ارباب حکومت کے سامنے میں ظاہر کرتا چاہتے کہ تبہاری امداد سے بین ز ہو کہ بھی آ دی کو کئی نیاز ہو کہ بھی آ دی اور کو کیا گئی اور فوت سے حال کی ارباب حکومت کے سامنے میں ظاہر کرتا چاہتے کہ تبہاری امداد سے بین ز ہو کہ بھی آ دی ایموں نے بھی ایمی وال میں بھی آ دی کو کئی نیاد دوست کی سواری کے تکلفات کو دیکھو کر گئی نیاز ہو کہ بھی آ دی ایمی بھی آ دی کو کئی بھی اعتراض کیا۔ انموں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ علم دنیا میں بھی آ دی کو کئی بلادی ورفعت عطا کرتا ہے۔



جاتا ہے۔ان کور کیمنے ہوئے تو یہی کہنا پڑتا ہے جبیبا کہ پہلے کہا بھی گیا ہے کہ کان جہادہ کلہ المی قبور ان کی ساری کدو کاوش کا رخ قبر ہی کی جانب (بحوالہ کی بن ابراہیم عجم ۱۲۵)

الذہبی جوامام سے اقتداء کا تعلق نہیں رکھتے ان کو بھی یہ لکھتا پڑا کہ ''امام کی تہجدا درشب بیداری کے واقعات آئی کثرت سے بیان کئے گئے ہیں کہ وہ حد تو اثر کو پہنچے ہیں۔''

انہوں نے لکھاہے کہ

من ثم یسمی الوتل من کثرة شب بیداری اور اس کے آیام بی کی وجہ سے قیامه باللیل (ص ۲۵ ایم می کی وجہ سے قیامه باللیل (ص ۲۵ ایم می کتے تھے۔

یہ مشہورا ما ابوعاصم نہیل کا فقرہ ہے، الذہبی نے امام کے ختم قرآن کے جیب و خریب واقعات کی طرف اشارے کئے جیں جوآ دمی کی سمجھ میں نہیں آتے جی اس حکایت کا کہ جس مقام پرامام کی وفات ہوئی وہاں پرانھوں نے سات ہزار دفعة قرآن ختم کیا تھا، الذہبی نے بھی تذکرہ کیا ہے۔ بہر حال ممکن ہے کہ بعض واقعات میں مبالغہ ہو، عام قاعدہ یہی ہے کہ اس قتم کے قصوں میں مبالغہ سے کام عوماً لیتے ہیں، پھر بھی ہو میں سے کہنا جا ہتا ہوں کہ امام کے متعلق بید خیال کی حد تک صحیح نہیں ہوسکا کہ مالی جدوجہ دتجارتی کاروبار کے سلطے میں وہ جو پھر کررہے تھے جذبہ دنیا طلبی کی تسکین کے لیے کردہے تھے۔ اگر دنیا طلبی ان کے چیش نظر ہوتی تو دنیا امویہ اور عباسید دونوں کومتوں کے زمانہ میں منہ کیا ڈے ان کے سامنے بار بارآئی لیکن امام نے استعناء کی ٹھوکروں کے سوااس کا کوئی کیا ڈے ان کے سامنے بار بارآئی لیکن امام نے استعناء کی ٹھوکروں کے سوااس کا کوئی

اسللہ بیں ایک لطیفہ کا یوں میں پینقل کیا جاتا ہے کہ امام کے پڑوی میں ایک صاحب کا مکان تھا۔ امام صاحب کا جب انقال ہوگیا توائی پڑوی کے چھوٹے نیچے نے اپنے باپ سے پو چھاا با! سامنے کی حجت پرایک ستون نظر آتا تھا وہ کیا ہوگیا اب نظر نہیں آتا۔ باپ نے کہا بیٹا! وہ امام ابوضیفہ تھے رات بحر کھڑے ہو کروہی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ ستون گر گیا۔ امام صاحب کی وفات ہو گئے۔ (ص۲۵۵مونی)



جواب نہیں دیا جس کی تفصیلات عنظریب ان شاء اللہ ہی رہے ہیں، اور عام طور بر تو اتر اوراستفاضہ کی شکل میں امام کے بیاستغنائی قصے مشہور ومعروف ہیں یوں بھی مورخین کا وی گروہ جوان کی تجارت اور دولت کے یہ قصے سنا تا ہے۔ان ہی کی زبانی ہم یہ بھی تو سنتے ہیں کہ بھض مواقع پرامام اینے ذاتی صرفہ ماہوار کو بتاتے ہوئے خود فرماتے تھے کہ انما قوتی فی الشهر درهمان میری ذاتی خوراک مینے میں دودرم سے زیادہ فمرة السويق ومرة الخبز نهيس بهمي ستوبهمي روثي

(ص۱۲۸ معجم)

ارزانی کے اس زمانہ میں ان لوگوں کے لیے جنھوں نے بقل (بھاجی) اورخل (سرکہ) کیصبر کیا شائد چندال کل تعب بھی نہیں ہے تا یہی حال ان کے گھر کے ساز وسامان كالجمى يان كياجاتا ب- البل بن مزاحم كحواله الدباب مناقب فقل كياب كه كنا ندخل على ابى حنيفة فلا جمام الوصيفهك ياس ماضر بوت توان نوی فی بیته الا البواری کے گریس چائیوں کے سوا اور کھے نہ (ص۱۱۲ موفق) ا ياتـ

اور بول بھی دیکھا جائے تو اہام برکسی بوے خاندان کا بار بھی نہ تھا، ان کی اولا د میں حمادین ابی صیفہ رحمۃ اللہ علیما کے سوااور کسی لڑکے یا لڑکی کاؤکر نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک واقعات سےمعلوم ہوتا ہے اپنی پوری زندگی انھوں نے ان بی حماد کی والدہ لینی ایک علی ہوی کے ساتھ گذار دی۔ بیان کرنے والوں نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ عبای خلیفه منصورے جب تک تعلقات زیادہ خراب نہیں ہوئے تھے اور منصور بھی امام ے بالکل مایو نہیں ہوا تھا۔ تو ایک د فعدا مام کے پاس دس ہزار درم نفذ کے ساتھ ایک

يى يان كياجاتا بكام بي تيخة أفى رونى عمواً كهات تق (موفق ص ٢٥٥ ج ١) جال تك ميرا خيال بدودرم ما مواروالى روايت كابقا يركى فاص زماند يقطق معلوم موتا ہے، پیرکہنا بہت کی دوسری روایتوں کی تکذیب ہوگی کہان کے دوا می خوراک کا ماہواری موازنہ ہمیشہ دودرم سے زیادہ نہ تھا۔



جوان جاریہ (شرع لونڈی) بھی بطور تھنے کے بھیجی روپیہ کو جیسے مختلف حیلوں سے امام نے پہلے واپس کرتے ہوئے آپ نے پہلے واپس کرتے ہوئے آپ نے کہلا بھیجا۔ کہلا بھیجا۔

انی قد ضعفت عن النساء میں عورتوں کے معالمہ میں کم ور ہو چکا ہوں،
و کبرت فلا استحل ان اقبل بڑھا ہوگیا ہوں الی صورت میں جائز نہ ہوگا کہ
جاریة لا اصل الیہا ولا میں اس جاریہ کوتیوں کرلوں جس کے کام کا میں
اجتری ان ابیع جاریة نہیں رہ گیا ہوں ای کے ساتھ اس کی بھی
خرجت من ملک امیر جارت نہیں کرسکا کہ امیر المونین کے ملک
المومنین (ص ۱ ۲ ۲ موفق) ہے جو جاریہ نگل ہے اسے میں فروخت کرڈ الوں۔
جینا کہ معلوم ہے امام حیلوں میں بھی غلط بیائی سے کام نہیں لیتے تھے۔ اس لیے
لیتین کرنا چاہئے کہ اپنے جس حال کا تذکرہ اس بیان میں عورتوں کے متعلق فر مایا ہے وہ
الک واقعہ کا اظہارتھا۔

امام کے تجارتی مساعی کے محرکات:

بہر حال بات بہت طویل ہوتی جا رہی ہود جو کہنا چاہتا ہوں اب تک اس کے کہنا کا موقعہ بی بہت طویل ہوتی جا رہی ہے اور جو کہنا چاہتا ہوں اب تک اس کے کہنے کا موقعہ بی بہت وہی جذبہ پوشیدہ تھا۔ اجس کا ذکر ان کے ایک پرانے صحبت یا فتہ بی تلمی نہیں میں مالم نے کیا ہے۔ امام موفق نے سلم کے متعلق بیذ کر کرتے ہوئے کہ

ا اس تم کے واقعات جو بیان کئے جاتے ہیں کہ معمولی معمولی شبہ پرتمین تمیں ہزار بلکہ ایک دفعہ قو سر ہزار کی رقب امام نے فورا فیرات کر دی کہ شرق قانون کی روے ان کے تجارتی نمائندے نے معالمہ صحیح نہیں کیا تھا۔ کیا ایسے آدمی کو دنیا کا طالب قر اردینا۔ بجر مجنونوں کے اور کی کا کام ہوسکتا ہے ان کی تمام سوائح عمریوں میں آپ کو بیدوا قعات مل سکتے ہیں۔ ویکھنے موفق کی مناقب ص ۲۰۳ ہے ان کی تمام سوائح عمریوں میں آپ کو بیدوا قعات مل سکتے ہیں۔ ویکھنے موفق کی مناقب ص ۲۰۳ ہے۔ اور ص ۱۹۴۳ ہے ا

### 

''اہل ملخ کے بیدامام ہیں، ابوطنیفہ کی محبت میں زمانہ تک رہے اور بہت سے مسائل امام کے ان سے مروی ہیں امام کے لینی تلانہ وابوطیع اور مقاتل بن سلیمان کے اصحاب و تلانہ و میں ہیں۔''

برحال ان علم من سالم نے بدیرے بد کی بات بیان کی ہے کہ

لقیت من لقیت المشائخ میں نے بڑے بڑے علاء سے ملاقا تیں کیں،
الکبار فلم اجد اشد حومة لیکن رسول الله علیه وسلم کی امت کے محمد صلی الله علیه وسلم احرّام کاجذبہ بعثنا شدیدام ابوضیفہ میں پایاس من ابی حنیفة ص ۲۲۸ موفق کی ظیر کہیں نظر نہیں آئی۔

ابل حق مظلومین کے ساتھ امام کی ہدردیاں:

یس تو یکی جمیعتا ہوں کہ حضرت امام کی یہی جبلت اوران کی فطرت کا یہی اقتفا مقاجس نے ان سے وہ سب چھ کرایا ہم جس کا ذکر آ گے کرنے والے ہیں۔ جمیسلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درداس برامراء "جوز" کی طرف سے جومظالم ہور ہے تھے یہی چیز مقی ، جوانھیں بے چین رکھی تھی ہم دیھتے ہیں کہ امت محمد سے کی اس مصیبت کے اڑالہ میں امام سے پہلے جن جن لوگوں نے کام کیا تھا اور "امراء جوز" نے حکومت کے فولا دی بین امام سے پہلے جن جن لوگوں نے کام کیا تھا اور "امراء جوز" نے حکومت کے فولا دی بین امام سے پہلے جن جن لوگوں نے کام کیا تھا اور "امراء جوز" نے حکومت کے فولا دی بین کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جب ان مظلوموں کا ذکر کرتے تو بے اختیار ہو کر رونے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جب ان مظلوموں کا ذکر کرتے تو بے اختیار ہو کر رونے کئے ۔ ان شہیدانِ راہِ وفا کا تفصیلی ذکرتو ان شاء اللہ آ کندہ کیا جائے گا۔ لیکن ان کے سامنے پہلی تربانی اس کے در برامام کا کیا حال ہوتا تھا۔ تاریخ کی شہادتیں سی لیجئے ان کے سامنے پہلی تربانی اس راہ کی حضرت امام زین الحابدین کے صاحبز ادرے زیدرضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے بھی راہ کی تامید کی قاہرہ فون تے نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ راوی کا بیان ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کونٹل کیا ہے۔

کان یبکی کلما ڈائنگو مقتلہ زید بن علی کی شہادت کا جب امام ابوطیفہ ذکر (موفق ص۲۲۲ ج ۱)



زید کے بعدائے نانا کی امت کی خبر گیری کے لیے اہل بیت بی کے فائدان سے حفرت امام حسن کے پوتے محمد بن عبداللہ جود فنس ذکیہ 'کے نام سے مشہور ہیں مدینہ میں کھڑے ہوئے عہائی عیسی کے ہاتھوں وہ بھی ختم کردیے مدینہ میں کھڑے ہوئے عہائی عیسی کے ہاتھوں وہ بھی ختم کردیے کے ،عبداللہ بن زبیر کے صاحبز اوے حسن کابیان ہے کہ

رأیت اباحنیفه و ذکر محمد شی نے ابوطنیفہ کود یکماوہ محمد بن عبداللہ بن حسن بعد ما کا تذکرہ ان کی شہادت کے واقعہ کے بعد کہہ اصیب وعیناہ قدمعان رہے تھے اور ان کی دونوں آ کھوں سے آ نسو (ص۸۸ ج۲ موفق) جاری تھے۔

ان ہی محمد النفس الزکیہ کے برادر حقیقی ابراہیم بن عبداللہ نے بھرہ سے جب عباسیوں کے خلاف علم بلند کیا۔ اس وقت بھی امام نے جو پچھ کیا وہ تو ان کی زندگی کا خاص واقعہ ہے جیسا کے عقریب اس کی تفصیل آرہی ہے۔

کیراس راہ میں ان کے ایک دوست اور جیسا کہ بعضوں کا بیان ہے کہ ان کے شاگر دابراہیم بن میمون الصائغ عباسیوں کے طاغیہ ابوسلم کے حکم سے جب شہید ہوئے تو ابو یکر الجصاص نے حضرت عبد اللہ بن المبارک کے حوالہ نے قبل کیا ہے کہ

لما بلغ اباحنیفة قتل ابواهیم ابومنیفکوجبابراییم صائع کی شهادت کی خرطی الصائع برخی حتی ظننا انه تورونے گے اوراس قدرروئے کہ ہم لوگوں کو سیموت (صسح ۱۲ مام کام القرآن) خیال ہونے لگا کو عفریب یم رجائیں گے۔ صاحب مجم نے تبیض الصحیفہ کے حوالہ سے بیدوا قعدورج کیا ہے کہ ایک دن امام

ابوصنیفہ اور ابن المعتم لیک ودیکھا گیا کہ چپ چاپ کچھ باتیں کررہے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کرتے میں دوئے ہیں کرتے میں جب ان کی گفتگوختم ہوگئ

ا کوفہ کے مشہور بزرگوں میں ان کا شار ہے حضرت امام کے معاصرین میں ہیں۔ نام ان کا مصور اور کنیت ابوع آب تھی ، امام صاحب ہے آ ٹھ سال پہلے ساتھ میں وفات پائی ان کے حالات میں بھی کھا ہے کہ بنی امیہ کے ای گورز این جمیر وٹے جس نے حضرت امام کو تا زیانے کی سزا لئے



تواہام کے لوگوں میں سے ایک صاحب نے بوچھا کہ آپ دونوں حضرات کی بات پردو رے تھے جواب میں امام نے فرمایا۔

ہم نے اس زمانے کو یاد کیا جب الل باطل الل خیر پر غالب تھے تو ان کے ظلم کو یاد کر کے ہم رو پڑے۔

ذكرنا الزمان وغلبة اهلي الباطل على اهل الخير فكثر ذلك بكاءنا(١٢٥٠مم)

بہر حال ان تاریخی یا دواشتوں کی روشی ش حضرت امام کے فطری رجانات کا
بہ سانی پید چلایا جاسکا ہے اور میرے نزدیک تو حضرت امام کی زندگی کے سارے
واقعات کی توجیدہ تاویل ان کے قلب کے ان بی کیفیات ہے ہو سکتی ہے اب آپ اپ
سامنے ایک طرف توسلم بن سالم کے گذشتہ مشاہدہ اور تجربہ کور کھ لیجئے لینی دنیائے اسلام
کے جن جن علاء کہارہ وہ ملے کسی میں امت جمدیہ کے احر ام کا جذبہ الوصنیفہ کے ماند
ان کو کہیں نظر خد آیا اور بہی سلم بن سالم جنہوں نے امام کے ساتھ اپنی زندگی کا کانی زمانہ
گذاراہے وہ اپنا ایک دوسر اتجربہ امام بی کے متعلق پنتل کرتے تھے کہ

ولم اراحدا يوافق قوله فعله لينى ال برع برع بركول مل جن عمرى

لله حکومت کے عہدہ کے نہ تحول کرنے کی وجہ سے دی تھی ای نے ابن المعتمر کو بھی قضا پر مجبور کیا۔ مجبور کرنے کی وجہ سے عدالت کے کرے بیل پیٹنے کو قبیشے کے مقدمہ پیش ہوا فریقین کا بیان س کر کہتے بتم لوگوں کی باتیں ہجو بیل ایکن یہ بچھ بیٹ بیل آتا کہ اب بیل کیا کروں۔ ابن ہجرہ نے اپنے بال س کر چھوڈ دیا (صفوۃ المعنوۃ مس ۱۲) ابن جوزی نے یہ می فقل کیا ہے کہ ان کی والدہ کو جب معلوم ہوا کہ کوفہ کا والی ان کے بیٹے کو قاضی بنانا چاہتا ہے لیکن وہ انکار کرتا ہے تو بہت بگڑیں۔ لیکن افوں نے جواب بیل فرمایا۔

"المال جس بات کو پی جانتا ہوں ، آپ نہیں جانتی ہیں " (مغوۃ ص ۱۳ ج ۲)
این سعید نے لکھا ہے کہ این معتم کہتے تھے ہمی ! پی نے (بیواقد ہے) کہ ظم کو کی اچھی نیت ہے حاصل نہیں کیا تھا ، لیکن علم نے میری نیت کو درست کردیا۔ (این سعدی ۲)
بیر حال واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مسلک مجی امام بی کا مسلک تھا ای لیے حکومت

ےان کی ملک میں جاری تی۔



ام ابوضيفة كي سياى زندگي

ملاقات ہوئی کی ایے آدی کونہ پایا جس کا قول اس کے فعل سے اتنا مطابق اور موافق ہو جتنا

الا ابو حنيفة (ص٢٣٨ ج ا موفق)

ابوحنيفه كاقول ان كفعل كےمطابق تھا۔

اب اس سے اندازہ کیجئے کہ جس مخف کے دل میں مجمد رسول اللہ علی ہی امت مرحومہ کا اتنا در داور اتنا احترام ہو کہ اس کے ہم عصروں میں مشکل ہی سے اس کی نظیر مل عتی تھی اور پھر اس کا قول بھی عمل سے اتنا مطابق ہو کہ اس باب میں بھی کم از کم سلم کے تجربہ میں کوئی دوسرا آ دمی اس زمانہ میں نہیں تھا۔

حفرت امام كے حكم وقار كاايك واقعه:

اوراس كے ساتھ اس كوسو چئے كہ جومظالم ملوك جوراورا مراء عضوض سے محدرسول اللہ علقی كا مت پر مور ہور كا اللہ علقی كا متحد اللہ علقی كا دجود اللہ علقی كا متحد بار متحد ہوں ہوكہ باوجود اس حلم وقار كے جس كے قصے ہم كتابوں ميں امام كے متعلق پڑھتے ہیں، مثلاً مشہور صوفی معزت شقیق بنی كہ حضرت شقیق بنی كہ

دوہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مبحد میں تھے۔ مبحد لوگوں۔ یے گھری ہوئی تھی کہ اچا تک امام ابو حنیفہ جہاں پر بیٹھے تھے ٹھیک ان کے سرکے سامنے ایک سانپ نمودار ہوا۔ مبحد دالوں نے بے اختیار ہو کر سانپ سانپ چیخنا شروع کیا اور کوئی ادھر بھاگا ،کوئی ادھر بھاگا خود میں بھی بھا گئے دالوں ہی میں تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اپنی جگہ سے ملے بھی نہیں اور ندان کے چرے رتغیر کے کھی اور تھے۔ '(موفق وغیرہ ص ۲۷۷ج)

بلکہ یہی قصہ عبداللہ بن المبارك سے جومنقول ہے، يعنی اس واقعہ کے وقت وہ

بھی تھان کابیان تھا کہ

''سانپامام کی گودیش گرا،کین اس پربھی اس بندہ خدانے نہ دائیں دیکھا نہ ہائیں، کیا تو صرف بیکیا کہ دامن جھٹک دیا اور سانپ دور جاپڑا۔'' لوگوں نے ابن مبارک سے پوچھا کہ کیا سمائنے والوں میں آپ بھی تھے۔انھوں



نے کہاہاں! بھائی میں سب سے زیادہ دور بھا گاالبت میں پہلی صف میں نتھا۔

الغرض بیاورای تتم کے دوسرے دافعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ان لوگوں میں بھی نہ تھے جو ہر دافعہ سے بہت جلدا ٹر پذیر ہو کر اضطرابی کیفیات کو اپنے او پر طاری کر لیتے ہیں۔ بلکہ صدسے زیادہ ضابط اور بھاری بحر کم آدی کی جوشان ہوتی ہے۔ امام کی زندگی کے سارے دافعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ای تتم کے خض تھے لیکن باوجود اس کے حکومت کے ان ستم زدول کے ذکر پر ان کا بلبلا کر رو پڑتا اور اتنا رونا کہ ابن مبارک جیسے تنا طرحدث تک ہے ہوں۔

'' کہ گویار دتے روتے مرجا کیں گے۔''

دراصل ان واقعات سے حضرت امام کی اندرونی کیفیت کا پہۃ چلا ہے۔اور اندازہ ہوتا ہے کہاس سلسلہ میں ان کے تاثرات کتنے میں اور گہرے تھے۔ امام کے فطری میلا نات کے ظہور کی ابتداء:

اس میں شک نہیں کہ حضرت اہام جس شہر میں پیدا ہوئے یعنی کوفد وہاں اہام سے پہلے بھی اور خود اہام کی کم سنی کے دنوں میں بھی امت محمد یہ پرمظالم توڑے جارہ سے تھے ان مظالم سے یہ شہرتار یک جورہا تھا تجاج بنی امیہ کا طاغیہ جب مراہ ختواس وقت اہام کی عمر پندرہ سال کی تھی ۔ جاج کے واقعات آج بھی جب ہراس خف میں جورسول اللہ علی تعلق رکھتا ہے۔ غیظ وغضب کے جذبات میں حرکت اللہ علی کی امت سے تھوڑ ابہت بھی تعلق رکھتا ہے۔ غیظ وغضب کے جذبات میں حرکت پیدا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ خواہ کم سنی ہی کے دنوں میں سی لیکن اہام جس فطرت کو پیدا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ خواہ کم سنی ہی کے دنوں میں سی لیکن اہام جس فطرت کو

ا ای تم کا ایک واقد اور بیان کیا جاتا ہے، ایک صاحب بن کا نام ابوقطن عمر و بن الهیشم تفااور اساء الرجال کے امام شعبہ بن الحجاج جنعیں لوگ امیر الموشین فی الحدیث بھی کہتے ہیں کی ضرورت سے ان کا سفار ٹی خط واسطہ سے لے کرکوفد امام کے پاس آئے تھے۔ امام کی مہمان نواز یوں اور ان کی خیر معمولی شب بیدار یوں کا حال بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ سانپ کے گرنے کا وہ بھی بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ سانپ کے گرنے کا وہ بھی بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ سانپ کے گرنے کا وہ بھی بیان کرتے ہیں میں میٹری کو اپنے پاؤں سے دبائے رہے تاری کہ جب لوگ آئے تب آپ نے لوگوں سے کہا کہ اسے مارڈ الو۔



لے کر پیدا ہوئے تھے کوئی وجہیں ہو سکتی کہ ان واقعات سے ان کا قلب شعوری یا غیر شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر نہ ہوا ہوگا، خصوصاً اس نے جو کچھ کیا تھا زیادہ تر اس کا تعلق کوفہ ہی سے تھا تا ہم جہاں تک مورضین کے بیانات میں دیکھا جاتا ہے۔ امام کی زندگی کے ابتدائی دنوں میں 'سیاس میلا نات' کے جوت کی کوئی شہادت نہیں ملتی، زیادہ سے زیادہ جو چیز اس سلسلہ میں پیش ہو سکتی ہے وہ وہ ہی ہے جس کا ذکر شاکد پہلے بھی آچکا ہے لین ابتدائی زندگی میں بجائے فقہ کے حضرت امام پر علم کلام کا جب غلبہ تھا اور ان لوگوں سے جو اسلام کے اعتقادی مسلمات میں رخندا ندازیاں کرتے تھے۔ ان سے مقابلہ کے لیے آپ بار بارکوفہ سے بھر فی دفعہ کے جاتے تھے بعض بعض دفعہ ای سلسلہ میں سال جو بار بارکوفہ سے بھر فیادہ ون بھی امام کو بھر سے میں رہنا پڑا۔ یہ ہوسکتا ہے ؟ تجارتی سال بھریا اس سے پچھوزیا دہ دن بھی امام کو بھر سے میں رہنا پڑا۔ یہ ہوسکتا ہے ؟ تجارتی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے حضرت امام تجارتی کا روبار بھی بھر سے میں کرتے ہوں۔ لیکن بندرگاہ ہونے کی وجہ سے حضرت امام تجارتی کا روبار بھی بھر سے میں کرتے ہوں۔ لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ اعداء اسلام کے مقابلہ میں لسانی جہاد بھی اس زمانہ میں آپ کا دربار بھی ہوں۔ کی ساتھ ساتھ اعداء اسلام کے مقابلہ میں لسانی جہاد بھی اس زمانہ میں آپ کا دربار بھی ہوں ہوں میں دمانہ میں اس دراج ہیں سے شغلہ تھا۔

ایس بردگاہ ہونے کی دجہ نے غیر ممالک کوگ بھرہ بگرت آتے تے اور اپنے ساتھ اپنے عقا کدو خیالات لاتے تھے۔ ہندوستان سے اس بندرگاہ کا تحلق جس مدیک تھا اس کا اندازہ ای سے ہو سکتا ہے کہ بھرہ کے آباد ہوئے سے بہلے اس علاقہ کو ارض البند (ہندوستان کی زیمن) ہی کہتے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ بھرہ کے آباد ہوئے سے بہلے اس علاقہ کو ارض البند (ہندوستان کی زیمن) ہی کہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عہدیش آپنے خیالات وعقا کئر کے اظہار کی آزادی ہر محض کو حاصل تھی جس کی دجہ سے موام ہی طرح کے اوبام ووسواس پھیل جاتے تھے ابوالبذیل العلاف کے تذکرہ میں الحظیب نے لکھا ہے کہ بھرے میں ایک یہودی آیا وکان یعقش الاسلام (لیمن اسلامی اصول پر میں الحراض کرتا تھا) ابوالبذیل اس کے مقابلہ پر اسلام کی طرف سے کھڑا ہوا۔ مناظر سے میں جب بہودی غالب نہ کا تو اس نے ابوالبذیل کوگالیاں دینی شروع کیس۔ مطلب اس کا بیتھا کہ سلمان اس کی اس حرکت پر مفلوب النفطب ہو کرچ ھودوڑیں اور مجھے اس کا حیامل جائے کہ دلائل کے لحاظ سے میں بی عالب تھالیکن مسلمانوں نے جسمانی قوت سے کام لے کر جھے مغلوب کر دیا لیکن ابوالبذیل نے شری عالب تھالیکن مسلمانوں نے جسمانی قوت سے کام لے کر جھے مغلوب کر دیا لیکن البوالبذیل نے شری عالم اور کرا در کھوالخلیب میں اس براگر تملہ کیا آباد ہوری ہوگی اس سے جس کی عالم اور کرا در کہا کہ کسی نے اس پر اگر تملہ کیا تو اس کی مراد پوری ہوگی اس سے جسمانی ذہری آزادی کا اور بھر ہے کہا کہ سے جسمانی اللہ بھیا ہے۔



لیکن علم کلام سے دل چھی جب آپ کی کم ہوئی اور اپناستاد جماد بن ابی سلیمان کی صحبت میں فقہ سیسے منی شروع کی تو اس عرصہ میں کوئی واقعہ الیانہیں ملتا جس میں آپ کے ''سیاس رحجان'' کی جھلک پائی جاتی ہولیکن ٹھیک جس سال جماد بن ابی سلیمان امام صاحب کے استاو کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی ۱۲ اچر جس کے معنی میہوئے کہ امام کی عمراس وقت (۲۲ میال کی ہوئی چاہیے اس کے بعد پنی امیہ کے دور حکومت میں ایک ''سیاسی انقلاب'' کا واقعہ پیش آتا ہے اور ہم امام رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی دفعہ اس واقعہ سے متعلق پائے ہیں۔ لیکن اس واقعہ کی تفصیل سے پہلے کچھ اجمالی تذکرہ اس زمانہ کے ''سیاسی ماحول'' کا بھی من لیمنا چاہیے۔

#### كوفد ك كورز خالد كي بناه مظالم:

میدواقعداس وقت پیش آیا ہے، جب بنی امید کی فرماں روائی کی باگ ہشام بن عبدالملک کے ہاتھ میں تھی بہونہ کا کورزہشام کی طرف سے پندرہ سال تک مسلسل اموی تاریخ کی مشہور شخصیت تھی جے عام طور پرلوگ ابن الصرائیہ کہتے تھے اور اصلی نام اس کا فالد بن عبداللہ القسری تھا۔ ہواہے منالے سے منالے سیکوفہ کا گورزرہا۔ جس کے معنی یہی ہوئے کہ حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پچیین سال کی عمر سے چالیس سال کی عمر سے کا زمانہ اسی ابن النصرائیہ کی ولایت کے عمد شی گزارا تھا۔ ابن النصرائیہ کیا تھا۔ تفصیلی حالات تو اس کے تاریخ میں پڑھئے۔ حاصل یہ ہے کہ باپ تو اس کا عمر بی قبیلہ بجیلہ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کی ماں ایک ''رومیہ نصرائیہ' تھی لیعنی یورپین عیسائیہ عورت تھی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ماں اس کی مرتے دم تک اپ آبائی نہ بہب (عیسائیت) پر عورت تھی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ماں اس کی مرتے دم تک اپ آبائی نہ بہب (عیسائیت) پر خود خالد تو بظا ہر مسلمان تھا۔ لیکن اگر یہ واقعات تھے جیں جیسا کہ مورضین نے لکھا ہوگی تھی، کامل میں ہے۔ کہ اس کے زمانہ میں ساراوہ علاقہ جواس کی زیرولایت وگرانی تھا، وہاں غیر مسلموں کی کومت قائم ہوگی تھی، کامل میں ہے۔

کان الاسلام ذلیلا والحکم ابل اسلام اس زمانه می ذلیل شے اور حکومت فیه لاهل الذمة (ص۸۲) ابل ذمه (غیرمسلم رعایا) کے ہاتھ میں تھی۔



خالد کی معزولی کے بعد یوسف بن عمر جب کوفد کا گورنر ہو کر آیا تو بیخی بن نوفل شاعر نے ایک تصیدہ لکھا تھا جس کا ایک شعربی تھا کہ:

اتانا واهل الشرك اعل ذكاتنا وحكامنا فيما نسو ونجهر يوسف بن عمر اليے زمانہ آيا ہے جب ارباب شرك ہم سے نيكس وصول كرتے تتے اور كھلى ڈھكى بات ميں وى ہمارے دكام تھے۔

یہ قصہ بھی ای کا بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی مجدوں کے میناروں کے منہدم کرانے کا حکم دیا تھا وجہ یہ بتائی کہ ان پر چڑھ کرمؤذن لوگوں کی بہو بیٹیوں کو جمائے جیں یا ادھرمؤ ذنوں پر بیالزام قائم کر کے کوفہ کی مجدوں کے مینارے ڈھائے جارہ ہے تھا ور دوسری طرف تم ظرفی ای ابن النصرانیہ کی بیتی کہ اپنی نصرانیہ مال کے بارہ سے ایک عظیم الثان گرجا بھی اس نے کوفہ میں تغییر کرایا۔ مسلمانوں میں اس کے اس طرف میں جب بے چینی بیدا ہوئی جی کہ شہور رندمشر بشاعر فرزوق ہے بھی صنبط نہ مسکا اور ایک طویل تھیدہ میں اسلام اور مسلمانوں کی ای بے کسی کا رونا روتے ہوئے کہ ان نے کہا:

ہنی بیعة فیھا النصاری لامه ویھدم من کفر منار المساجد ''اپی مال کے لیے توکوفہ ش اس نے گرجا بنایا۔ اور مجدول کے مینارول کوڈھار ہا ہے اپنے کفر کی وجہ ہے۔''

ا خداجانے خالد نے خود ہی شعر بنائے تھے یا واقع کی مخرے شاعر کو چھے بیمیوں بے بنیاد استوجہ تی ہیں ان بی سوجہ تی ہیں آگیا اور شعر کی صورت اس نے اختیار کر لی لیستنی فی المسطوح کی المسطوح فی شعیرون من فی المسطوح فیشیرون او تشیر المیہ باللہوے کل دل ملیح لین کاش مؤذنوں کے ساتھ میری جی زعر گی گذرتی یہ لوگ چھوں پر رہنے والیوں کو دیکھتے ہیں چرخود لین کاش مؤذنوں کو دیکھتے ہیں چرخود میرون اشادے کرتے ہیں۔ یا ہر ناز وغرزے والی لیے بحورت محبت کا پیغام مؤذنوں کو دیتی ہے۔

ایس موذن اشادے کرتے ہیں۔ یا ہر ناز وغرزے والی لیے بحورت محبت کا پیغام مؤذنوں کو دیتی ہے۔

(کال ابن اشیر سسم ۱۰ ای کے ہیں مناروں کے انبدام کی وجدان بی اشعاد کو اس نے قراد دیا تھا۔





کتے ہیں کہ سلمانوں کی اس شکایت کوئ کراس نے عذر بھی جو پیش کیا تو منجملہ دوسری باتوں کے اس کا بیتار یخی نقرواب تک کمابوں میں نقل کیا جاتا ہے بعنی اس نے کہا۔ لعن الله دینهم ان کان شرا من خدا کی اعت ہوان کے (عیرایوں) کے دینکم (ص ۱۰۳ ج۵ کامل وین پر، اگران کا دین تمهارے دین سے ابن اثير)

بیان کرنے والے ایک طرف تو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مرتضی علیہ السلام کی شان اقدس میں ایے آقاؤں (بی امیہ) کوخوش کرنے کے لیے صلواتیں سایا کرتا تھا۔ لیکن ایک لطیفہ کامل وغیرہ میں بھی بینقل کیا ہے کہ نی امید بی کے فائدان کے ایک صاحب نے ابن الصرائيہ سے کچھا اراد جاجی ،ليكن پيجارے كوصاف جواب ديا كيا۔ چونکہ دادودہش میں خالد کا ہاتھ کھلا ہوا تھا میجی کہتے ہیں کہ نی ہاشم والوں کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک کیا کرتا تھا۔ اور بیکوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس متم کے لوگوں کا قاعدہ ہے کہ اپنے عیوب کی بردہ پوٹی کے لیے "دائن دوزی" کے نسخہ برعمو ماعمل کرتے ہیں، ببرحال جہاں سب بی کودیا دلاتا تھاممکن ہے کہ بنی ہاشم کے بعض افراد کواس نے پھے دیا

مو،اموی سائل نے ای واقعہ کو پیش نظرر کے کریعنی نی ہاشم کی خالد مدو کرتا ہے کہا کہ "لین دین کاتعلق تو خالد ہاشموں سے رکھتا ہے اور ہارے لیے اس کے ياس صرف على كي صلواتي روكي بير - (ص٥٢ ج٥ كامل اين اثير)

لطفه يه ب كه فالدك جب ال اموى كى يد شكايت كيفى توب ساخت الى كى زبان سے لکلا۔

اس کا اگر تی جاہے تو کچھ عثان کو بھی سا لئن احب فلنا عثمان بشيء. (کامل ص۸۲ ج۵).

ای لیےلوگوں کا خیال ہے کہ درحقیقت اس کو نہ حضرت علی ہی سے تعلق تھا اور نہ عنان سے بلک صرف دنیا سازی کے لیے

کان خالد یبالغ فی سب حضرت علی کرم الله وجهد کی ندمت کرنے میں مبالغہ

على فقيل كان ذلك نفيا كام ليتا تقالوگ كيت بين كه الل بيت كهاته للتهمة تقوبا الى القوم. ميل جول بين جوه متم اور بدنام تقال بدناى كالسهمة مقوبا الى القوم. از الدحفرت على كوگاليان دے كركيا كرتا تقال

اور بات بھی کچھ بہی معلوم ہوتی ہے کہ کہاں تو ہشام کے ساتھ عقیدت کے اظہار میں غلوکو بیابن النصرانیاس حد تک پہنچا دیتا تھا کہ سننے والوں کا بیان ہے نقل کفر کفرنہ باشد، وہ بھی بھی کہتا کہ

''اپنے اہل وعیال اور گھر والوں پر کسی کواگر کوئی اپنا خلیفہ اور نمائندہ مقرر کرے کیااس خلیفہ کے برابروہ ہوسکتا ہے جسے اس شخص نے بطورا پلجی اور قاصد (رسول) کسی کے پاس بھیجا ہو۔

ابن اثیرنے لکھاہے کہ (العیاذ باللہ) اشارہ اس کا ادھر ہوتا تھا کہ

گراہن اثیر ہی نے بی قصہ بھی قال کیا ہے کہ ہشام خلیفہ نے خالد کے نام بصیغہ راز بیفر مان بھیجا کہ

''جب تک امیرالمومنین لیعنی (ہشام) کاغلہ فروخت نہ ہواس وقت تک کسی دوسرے کوغلہ کے بیچنے کی اجازت نہ دی جائے۔''

خالد نے اس کےمطابق تمام جگدا حکام نافذ کر دیئے نتیجہ ظاہرتھا کہ علاقہ میں غیر معمولی گرانی پھوٹ پڑی' لکھا ہے کہ کوفہ کے بازار میں

كيلجتها بدرهم. ايك كيلجر (چيونا پيانه غله كا) ايك درم مي بكن لگار

خلق خداکی اس گرانی سے چیخ اٹھی۔عوام کا الزام خالد پرتھا کہ اس نے کاشت کاروں کو غلہ فروخت کرنے سے روک دیا ہے خالد سخت دیاغی کوفت میں مبتلا تھا، ہشام کے راز کوبھی ظاہر نہیں کرسکتا تھا۔اور مسج وشام لوگوں کی گالیاں،لعنت و ملامت بھی اس کے لیے نا قابل برداشت بن چلی جارہی تھی۔آخرا کی دن اس نے برسر منبرول کا بخار





ان الفاظ مين نكالناشروع كيا\_

زعمتم انى اغلى اسعاركم تم لوگولكا خيال بكراناخ كويس في رال كر فعلى من يغليها لعنة الله ركها به لويس تمهار عام خيا ابول كه جس (ص ١٨)

یعنی اشاره بشام کی طرف کرر با تھا کہ میراکیا قصور ہے، خودتمہارے امیرالمونین کا حکم بی یہ ہے کہ پہلے سرکاری غلے کا ایک ایک دانہ (من مانی قیمتوں یر) فروخت ہوئے، تب بازار میں دوسرے بیچنے والوں کو مال لانے کی اجازت دی جائے اوراس ے انداز ہوسکتا ہے کہ جس ہشام کو مجھی وہ رسولوں پر بھی فضیلت دیتا تھا۔ای کوآج وہ برسر منبر گالیاں سنار ہاتھا، لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں بشام بے جارے کا نام بی خالد نے "ابن اعمقی" کھ چھوڑ اتھا جب اس کا نام لیتا تھا تو کہتا کہ ابن احمقیٰ کا حکم آیا ہے' ابن احمقی نے اب یہ نیا شوشہ چھوڑ ا ہے' اور گو گورنری کی مدت ابن انصرانید کی کل بندرہ سال ہے۔لیکن اس بندرہ سال میں اس نے جو پجھاوٹا اورلٹایااس کا ندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ جب معزولی کا وقت اس کی آیا ہے تواس نے خود اقر ارکیا کہ حکومت کے خزانے کا بقایا میرے ذمہ بچاس کروڑ رہ گیا ہے۔ تخواہ میں حالا ذکہ کل بیس ہزار سالانہ کی جا گیراس کو می تھی ۔ لیکن مسلمانوں کے بیت المال کے رویے سے اس نے اپنی جا گیر میں نہروں کا جال بچھا دیا۔ اب تک اس کی متعدد نہروں مثلاً نبر خالد، نبر با جرا، نبر تار مانا، نبر مبارك، نبر جامع كوره، سالوركي نبر \_ نبر صلح كے نام تاریخوں میں درج ہیں۔ان ہی نہروں کی بدولت ہیں ہزار کی آیدنی کی جا گیر پندرہ

ا سیا کے واقعہ کی طرف اشارہ تھا لیتی ہشام کی ماں جس کا نام عائشہ تھا اور ہشام بن اساعیل بن اساعیل بن ہشام بن اساعیل بن ہشام بن اساعیل بن ہشام بن الولید بن المغیر قالخزومی کی بٹی تھی، لیتی ابوجہل کے بھائی کے خاہدا لملک نے اس کو ہے کہ صدید نے اور کے بھی و رہ احمق تھی۔ اس کے بلی پشت عمو ما اے ابن اتحقی بی کہا کرتے تھے اور خلاق بھی و رہ دی تھی اور خلاق بھی اس کے بلی پشت عمو ما اے ابن اتحقی بی کہا کرتے تھے اور خالد بھی اس کا فاک اس اور اس معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں بی خطاب اپ قالوہ بی نہ کہا کہ ان انصرانے نے ویا تھا۔ بعد کود وسرے بھی کہنے گئے۔



سال میں ایک کروڑ تمیں لا کھ سالانہ کی آ مدنی ویے گئی۔ ان عی حالات نے اس کے دماغ کو بے قابوکردیا تھا۔ کہتے ہے ہیں کہ جوش میں آ کراپنے بیٹے کو کہتا کہ ہشام کے بیٹے مسلمہ سے تو آ خرکس بات میں کم ہے۔ بھی کہتا

"بیٹا!وہ کیا مزے کا زمانہ ہوگا جب ہشام بھی تیرا محتاج بن کررہےگا۔"

آ خریس تو سارے عراق کو وہ اپنی موروثی جا کداد قرار دینے لگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تا تھا کہ میری قوم بجیلہ سے انھوں نے چھین کر زبر دئی مسلمانوں کے حوالہ کر دیا۔ اس لیے کہتا

اننی مظلوم ماتحت قدمی میں مظلوم ہول یعنی میرے پاؤں کے ینچے کا شیء الاھولی (کال ممر ۱۸۰۹) کوئی حصر بھی ایسانیس ہے جومیرانہ ہو۔

کوفہ میں خالد اور خالد کے گرد و پیش میں رہنے والوں کا روز روز عید اور شب شب برات کا انداز واس سے بیجئے کہ اس کے طازم طارق نے اپنے بیچے کی ختنہ کی اس تقریب میں اور تو کچھ خرچ کیا سوکیا۔ صرف اپنے آقا ابن الصرائیہ کے سامنے تقریب کے سلسلہ میں جو تحفے اس نے پیش کئے تھے۔ ان میں علاوہ قیمتی تھا نوں اور دوسری چیزوں کے ایک ہزار فلام اور ایک ہزار لونڈیاں بھی تھیں (ص ۸۰) الیافعی نے لکھا ہے کہ خالد کا بھائی اسد جے اس نے اپنے علاقے کے خراسانی حصہ میں ابنا نائب مقرر کیا تھا۔ جس زمانہ میں وہ بلخ میں تھا مجوسیوں کی عید مہر جان ان ہی دنوں میں واقع ہوئی

ل عراق جے السواد بھی اسلامی تاریخ میں کہتے ہیں جب فتح ہوا اور فتح کرنے والی فوج میں زیادہ تعداد بحیلہ قبیلہ والوں کی تھی یعنی وہی قبیلہ جس کی طرف مشہور صحابی حضرت جریر بن عبداللہ لعبلی رضی اللہ تعالی عند منسوب ہیں۔ ابتداء میں فقو حات کے متعلق جب تک بید بات طبنیں ہوئی تھی کہ اس کو فتح کرنے والی فوج میں تقسیم کرویا جائے یا مسلمانوں کے بیت المال کے نام ان کوروک لیا جائے اس لیے پچھ دن کے لیے سواد کے ربع (چوتیائی) ناقے پر بجیلہ والوں کا قبضہ تھالیکن جب صحابہ کے مشورہ سے تمام مفتوحہ ذمینوں کو حکومت کے قبضہ میں داخل کر کے تمام مسلمانوں کی مشتر کہ جائداد کی حیثیت ان کورے دی گئ تو بجیلہ والوں سے بھی بیز ہن واپس لے گئی۔ اس کی طرف اشارہ خالد کر ربیقا۔

# الم الومنية كل ياى زعرك المنظمة المنظم

ہرات کے دہقان نے جو مجوی تھا اسدائے پاس عید کی عیدی جو پیش کی تھی ابن عساکر نے تاریخ دشق میں اس کی تفصیل دئ ہے لکھا ہے۔

'ایک قصر سونے کا اور ایک قعر چاندی (شاید کا سکٹ کی شکل کے ہوں گے)
ان کے چیچے چند طلائی لوٹے اور چند نقر کی لوٹے تھے۔ان کے بعد سم وزر
کے بڑے بڑے بادیئے اور رکانیاں تھیں اور ان سب کے بعد مروزی قوتی
ہروتی وغیرہ وغیرہ کیڑوں کے تعان کے تعان تھے، ان بی تحفول میں وہ
(قاآن) اینے ساتھ سونے کے چند کرے (گیند) مجی لایا تھا۔''

الغرض بیقا وہ تماشانی امیدی حکومت کا جوامام ابوصنیف رحمۃ الدعلیہ کے سامنے خاص ان کے وطن اور سنفر کوفہ میں دکھایا جا رہا تھا۔ مسلمانوں پر گورز نے کا فروں کو مسلط کر رکھا ہے مسلمانوں کی مجدوں کے بینارے ڈھائے جارہے ہیں اور عیسائیوں کے گرج کی تغییر مسلمانوں تی ہے بینیوں سے ہور ہی ہے مسلمانوں کے رسول پر فلیفد کو ترج وی جا رہی ہے ، عثمان کو بھی بخشانہیں جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے دین کے ساتھ شخر کیا جا رہا ہے ، یہتو گورز کر رہا ہے ، خود فلیفداس فکر میں مسلمانوں کے دون کے ساتھ شخر کیا جا رہا ہے ، یہتو گورز کر رہا ہے ، خود فلیفداس فکر میں کے کہ خواہ دعایا پر کچھ بھی گذر جائے ۔ لیکن اس کا مال بھلے اچھے داموں میں بک کر دو بید کی شکل میں اس کے ہاں پہنچ جائے عام مسلمانوں کے گھر میں فاقہ ہے اور مسلمانوں کے امیر کا نوکر ایک ایک ایک بیٹا یہ کے مشاید

اسدے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک حد تک وہ دیدار آ دی تھا۔ سب سے بوی صفت اس کیستا وت تھی این عساکر نے لکھا ہے کہ دہتان ہرا آ کے اس سار تے تعول کوجل سے اشنے سے پہلے اسد نے بان دیا۔ آ دی بوا بہا در تھا۔ کا فرتر کوں اور ان کے خاقان کی بوی بوی فوجوں کواس نے کلست دی آ خریش ہرات بی بی ایک سرطانی زخم سے جواس کے پیٹ بیل تھا بی بیل مرکیا۔ اور ای کے بعد خالد رہمی آ فت آئی۔ پندرہ سال کا سارا خواب ختم ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ یکی خالد جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے معزول ہونے کے بعد کھنے میں کساگیا۔ پہلے پاؤں بیل کھنے کیا گیا اور ہٹریاں تراز خواب کئی ۔ یوں بی آ ہت آ ہت کے اور اس کی ہٹریاں تو ڈی جا تی تا آ نکدم نول کی باتھ ان تھا۔ مدے اف بھی نہ تا کا کا میا اور ای کا ہمارہ دی باتھ سارا



بادشاہوں کے لڑکوں کے ختنہ میں بھی اتنی زرمستیاں نہ دکھائی جاتی ہوں مگر ساری دنیا چپ ہے بنی امید کی بے ختنہ میں بھی اتنی زرمستیاں نہ دکھائی ہیں، اورظلم کے جوآتش کدے جوڑر کھے تھے، ان کود کھے کر بھلائس کا گردہ اور کس کا جگرتھا کہ آہ نیم شی کے سوا کچھاور بھی کرنے اور کھی تارہومسلسل دیکھا جارہا تھا کہ زبان سے بات نگلی نہیں کہ سرتن سے جدا ہوگیا۔

کیکن اپنی آمدنی بڑھا بڑھا کر خالد دراصل اپنی قبر آپ کھود رہا تھا جس چیز کے عشق میں ہشام مبتلا تھا۔ اس کا سودا اس کے سر میں بھی سایا۔ ہشام کی بھی جا گیر خالد کی جا گیر خالد کی جا گیروں کے قریب تھی۔ شاہی جا گیر کے داروغہ نے بادشاہ کواطلاع دی تھی کہ د''شاہی جا گیروں کی زمین کے بند کو خالد تو ڈر ہا ہے۔''

کہتے ہیں کہ یہبیں سے بات کی ابتداء ہوئی جس کی انتہا خالد کی معزولی پر ہوئی اس زمانے میں بین کا گورزیوسف بن عمرتھا۔ راز میں ہشام نے اس کو کھا کہ فورا عراق بننی کر خالد کو گزار کر لے اور سرکاری مطالبے وصول کر لے۔ یوسف پہنچا 'خالد گرفتار ہو گیا۔ اور مطالبے کا تقاضا یوسف نے شروع کیا۔ ہشام کا حکم تھا کہ قل کرنے کے سوا مطالبے کا تقاضا یوسف نے شروع کیا۔ ہشام کا حکم تھا کہ قل کرنے کے سوا مطالبے کے لیے جتنی اذبت تم دے سکتے ہو خالد کو دو یوسف نے بھی اذبت پہنچانے میں کوئی کی نہیں کی۔ روز اندئی سزائیں تجویز ہوتی تھیں۔ یو چھا جاتا تھا کہ یہ بچاس کروڑ سرکاری خزانہ کا مال تو نے کہاں رکھا ہے۔ یہ قصہ تو یوں ہی جاری رہا۔ کو فے کے مسلمانوں کو اس کی خوشی ہوئی کہ ابن انصرانیہ سے ان کو نجات ملی۔ کہتے ہیں کہ یوسف مسلمانوں کو اس کی خوشی ہوئی کہ ابن انصرانیہ سے ان کو نجات ملی۔ کہتے ہیں کہ یوسف نماز روز ہے کا بڑا یا بند تھا۔ کامل کے الفاظ ہیں کہ:

ذیر دیر تک نمازیں پڑھتا مسجد میں زیادہ وقت گذارتا تھا۔ اپ گردوپیش والوں اور گھر کے لوگوں کوعوام پرظلم و زیادتی کرنے سے روکے ہوئے رہتا، زم کلام ، مکسر المز اج آ دمی تھا' مصیبتوں میں دعاوالحاح کاعادی تھا، اس کی عادت تھی کہ صبح کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو نہ کرتا' جب تک کہ چاشت کی نماز نہیں پڑھ لیتا تھا' قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتا تھا



#### اور خدا کے سامنے گریدوزاری کرتا۔ (ص۸۳ج۵) اس لیے کوفہ کے شاعریجی بن نوفل نے شعر لکھا

فلما اتا نا یوسف النحیو اشوقت له الارض حتی کل واد منور جب بھلائی والا یوسف آیا توزین چک اشی گویا بروادی جگرگاری ہے۔
لکین بی امید کا گور تربیر حال بی امید کا گور تھا۔ چند ہی دن کے بعد معلوم ہوا کہ
یوسف کو جنون ہے اور نماز روزہ کا سارا قصہ رہ بھی جنون ہی کے ظہور کی ایک شکل ہے۔
جنون کے جو واقعات لوگوں میں مشہور ہوئے اب کی فہرست تو طویل ہے۔ نمونے کے
لیے یہ چند مثالیں کافی ہو عتی ہیں۔

" جار خانے بنے ہوئے كيرے جلا مول سے بنواتا۔ بے جارا جلا مابناكر لاتا۔ ایے سکریٹری سے بوچھتا کول بے کیسا ہے؟ سیکرٹری کہتا کہ خانے كه چوئے ہيں، تب جولا بے كہتا ج تو كہتا ہ، اب الخناه كا يحد، جولا ہا کہ احضوراس فن سے میں زیادہ واقف ہوں ، تب سیرٹری سے کہتا ہج تو کہتا ہے اب الخناء کے بیچے ، سیرٹری جواب میں کہتا کہاس جلا ہے کوسال میں ایک دو تھان بنانے کی نوبت آتی ہوگی اور میرے ہاتھ سے سیروں تھان سالانہ گذرتے ہیں یہ بیجارہ اس کی خوبیوں کو کیا جانے تب جولا ہے ے بوسف کہتا ہے تو کہتا ہے ابدالخناء کے بیجے۔الغرض یوں ہی اس کی بھی آمد لق کرتا ادراس کی بھی پھراہے بھی جھٹلاتا ادراہے بھی ای طرح مزاج میں بخق اتی تھی کہ فر مائش ہے ذرہ برابر بھی کسی چیز میں نقص رہ جاتا تو بنانے والوں پرسکٹروں کوڑے پڑ جاتے ایک دفعہ اپنی لونڈیوں کو بلا کراس وقت جب سفر میں جا رہا تھا یو چھا کہ کون کون میرے ساتھ چلے گی ، ایک بولی که سرکار میں جاؤں گی۔بس بگڑ بیٹھااور فخش با تیں کہتا تھم غلام کو دیتا کہ لگاس کے سر پرکوڑے، دوسری بیدو کچھ کر کہتی کہ سرکار میں گھر ہی بررہوں گی ت كبتاكه مجهد يرقى ب غلام! لكا ا كورت ، اب تيسرى س يوجها



کہ بتا تو کیا جا ہتی ہے۔ دونوں کے حشر کود کھے کر کہتی کہ میں کیا بتاؤں، جو بات بھی کہوں گی اس کی سزاد کھے بچکی ہوں تب کہتا کہ کیوں ری میری بات میں بخے نکالتی ہے اور باتیں بناتی ہے، غلام! لگا اے بھی کوڑے۔''

طاہر ہے کہ جنون کے سوااور ان حرکات کی دوسری توجید کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ جنون کے سوااور ان حرکات کی دوسری توجید کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف بہت پستہ قد تھا لیکن ڈاڑھی بڑی لمبی تھی کپڑے سلوانے کے لیے درزی کو بلاتا۔ اگر درزی کہدویتا کہ ویتا کہ ویتا لیکن جانے والا درزی ہوتا تو کہتا کہ اتنا کپڑ اسرکار کے بھاری کوڑے ماری خوب کے کھرکم بدن کے لیے کانی نہیں ہوسکتا تو خوشی سے بھول جاتا اس ذریعہ سے درزی خوب

مراب وصول کرتے تھے (بیرسارے واقعات ابن اثیروغیرہ سے منقول ہیں۔۔۔ کیٹرے وصول کرتے تھے (بیرسارے واقعات ابن اثیروغیرہ سے منقول ہیں۔۔۔

مسلمان اس کے حال کود مکھ کر مابوس ہوئے بیجیٰ بن نوفل شاعر کو پھر لکھنا پڑا

ادانا والخليفة اذرمان مع الاخلاص بالرجل الجديد

كاهل النارحين دعوا اعنيثوا جميعا بالحميم وبالصديد

جس کا مطلب یمی ہے کہ خلیفہ نے گوا خلاص سے نئے آ دمی سے ہم لوگوں کو مشرف فرمایا لیکن واقعہ یہ ہوا کہ جہنم جبنم میں فریاد کریں گے اور مانگیں گے تو ان

کی فریادری گرم پانی اور پیپ سے کی جائے گی۔ یہی حال ہمارا ہوا کہ فریادتو سن گئی۔ لیکن پوسف کو بھیج کر گویا گرم یانی اور حمیم کے ذریعہ فریا دری کی گئی ہے۔

خرید تصدتو طویل کے اس کے نقل کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ جب ان

واقعات سے عام لوگ متاثر ہورہے تھے تو اس سے اندازہ کرنا چاہئے کہ اس شخص کے دل پر کیا گذر دہی ہوگی جس کے متعلق سلم بن سالم کی شہادت گذر چکی ہے کہ

میں نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی لیکن محمدٌ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی امت کا احتر ام اور اس امت کی ہمدر دی ابو صنیفہ کے ول میں جتنی یائی، اس کی نظیر دیکھنے میں نہیں آئی۔

فرز دق جيسالا ابالي شاعر بهي جن واقعات پرتزپ ائهتا موتو ابوضيفه اوران جيسے



ا کابراسلام کے قلوب کی کیفیت کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔ بس سمجھنا چاہیے کہ اندر ہی اندر آ گ سلگ رہی ہوگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس اندرونی آ گ کوخالد سے زیادہ سمجھنے والا اور کون ہوسکتا تھا۔ میراخیال ہے کہ اس کے دماغ میں ایک چال آئی۔

فالدى ايك عجيب حال:

کہا یہ جاتا ہے کہ یوسف خالد پر سرکاری مطالبات کی پاہجائی کے لیے جیسے روزانہ تشدد کیا کرتا تھاایک دن جیل سے بلوا کرطرح طرح کی سزائیں دے کردریافت کررہا تھا کہ آخر بتا تونے مال کن لوگوں کے پاس چھپایا ہے۔خداجانے خالد پہلے سے سوچ کر آیا تھایا ای وقت اسے یہ سوچھی۔اس نے کہنا شروع کیا کہ بچ بچ پوچھے ہوتواس عرصہ میں جو بچھ میں نے دولت جمع کی ،اس کا بڑا حصہ میں نے مدینہ منورہ میں تین آدمیوں کے پاس محفوظ کرادیا ہے۔ پوسف نے چونک کر پوچھا: مدینہ میں؟ بولا ہاں ہاں اوراس کے بعداس نے ان لوگوں کے نام بتاتے ہوئے جن کے پاس مدینہ میں اس نے مال محفوظ کرانے کا دعویٰ کیا تھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزاد سے حضرت زید بن علی الشہیدرضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام لیا۔

جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ خالد کے متعلق بنی امیہ کواس کی شکایت بھی کہ ہاشمیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور اس نے ہشام کواس بات کی فہر دی کہ ہشام نے اس وقت ان لوگوں کے متعلق کوفہ پینچنے کا انتظام کرادیا اور بیلوگ کوفہ پینچنے گا انتظام کرادیا اور بیلوگ کوفہ پینچنے گئے ، جن میں حضرت زید بن علی الشہید بھی تھے۔ یوسف نے خالد کے سامنے ان لوگوں کا اظہار لیمنا شروع کیا۔ خالد کود کھے کر حضرت زید نے فرمایا کہ ' بھلا بیہ ہمارے پاس مال کیوں جمع کرانے لگا۔ صبح وشام بر سر منبر میر ہے جدامجد حضرت علی کرم اللہ وجہ کوگالیاں سناتا ہے۔ پھر خالد سے بوچھا کہ آ خر تجھے بیکیا سوجھی؟ اس نے جوجواب دیا' اس کا ذکر مقصود ہے۔ اس نے کہا۔ شدد علی العذاب میری سز انحتیوں میں بہت شدید ہوگئی ، اس لیے میں شدد علی العذاب میری سز انحتیوں میں بہت شدید ہوگئی ، اس لیے میں فاد عیت ذلک و املت نے یہ دعوئی کر دیا کہ آ پ لوگوں کے پاس مال میں نے فاد عیت ذلک و املت نے یہ دعوئی کر دیا کہ آپ لوگوں کے پاس مال میں نے ان یاتی اللہ بفرج قبل جمع کرایا ہے۔ غرض میری پہتھی کہ شاکد خدا ای کومیری



قدومکم (ص۸۴) مصیبت کے ازالہ کاسب بنادے (لیعنی آپ لوگوں کی تشریف آوری سے میری مشکل حل ہوجائے )۔

فلا ہر ہے کہ خالد جیسے آزاد آدمی کے متعلق پیفرض کرنا کہ ان بزرگوں کے دردم میت لزوم کی برکت اور غیبی لا ہوتی امداد کی وہ تو قع کئے ہوئے تھا کہ صحیح نہ ہوگا۔ بلکہ جہاں تک میں مجھتا ہوں اسے بڑی دور کی اور پینہ کی سوجھی۔ خالد کے اس فقرے کا جو مطلب ہے۔ اس کو چیش کرنے سے پہلے میں چا ہتا ہوں کہ حضرت زید بن علی علیہ السلام کے مختصر حالات درج کرلوں کہ اس سے اس فقرے کا مطلب سمجھ میں آسکتا ہے۔ حضرت زید بن علی کے بچھا جمالی حالات:

واقعہ یہ ہے کہ دشت کر بلاکی مصیب اور اس کے بعد مسلسل بنی امیہ کے فولادی پنجوں کی آئیس گرفتوں نے عام مسلمانوں پر ادس ڈال دی تھی۔ باطل کے مقابلہ میں اٹھنے کی تاب مسلمانوں میں عمو مآبا تی نہ رہی اور سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ جو دنیا میں پینے گئے ، وہ فاطمہ اور علی کی اولاد تھی (رضی اللہ تعالی عنہا عنہ ) جب حال یہ ہو گیا ہوجیا کہ امام زین العابدین سے منقول ہے کہ بیار ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کوئل کرنے سے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ ان ہی میں سے ایک آ دمی مجھے چھپا کر اپنے گھر لے گیا اور میری خاطر و مدارات کرتا 'جب گھر آتا یا گھرسے جاتا تو میرے حال پرترس کے الحاکم کر روتا۔ میں نے اپ دل میں سوچا کہ اس سے زیادہ و فادار آدمی اب کون ہو کہا کہا ہے۔ حضرت کے الفاظ یہ ہیں۔

اِن یکن عند احد من الناس اگر بھلائی اور وقا داری کی کے پاس ہو کتی ہے تو خیر و وفاء فعند ہذا. اس شخص کے پاس ضرور ہوگی۔

(طبقات ج۵ ص۱۵۷)

گرفر ماتے ہیں: چندروز بھی گذرنے نہ پائے تھے ابن زیادہ نے عام اعلان کیا کے علی بن حسین (یعنی امام زین العابدین) کا جو پیۃ دے گا اور لا کر حاضر کردے گا تین سو درم اسے انعام میں دیئے جا کیں گے۔ یہ شنے کے ساتھ میرے لیے ہر وقت رونے



والا وہی آ دی جس نے مجھے پناہ دی تھی۔ دیکھتا کیا ہوں کدری لیے ہوئے آ رہا ہاور میرے ہاتھ باندھ کران کوگردن سے باندھ رہا ہو روتا جا تا ہاور باندھتا جا تا ہے۔ یہ بھی کہتا جا تا ہے کہ انحاف (مجھے ڈرلگتا ہے) اور ای طرح باندھے بھاندے اس نے اطمینان سے مجھے ابن زیادہ کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور تین سودرم لے کرروانہ ہوگیا۔ ابن زیادی نظر جوں ہی کہ مجھ پر پڑی، چند باتوں کے بعداس نے تھم دیا کہ اس کی گردن اڑادی جائے یہ سنتے ہی میری چوپھی زینب بنت علی چی آھیں۔

یا ابن زیاد حسبک من جارے گرانے سے جتنا خون لیا گیا ہے ابن دماننا استلک بالله ان زیادہ وہ بہت کافی ہے میں خدا کا واسط دے کر کہتی قتلته الا قتلتنی. (طبقات جه جون اس نچکو اگر قل بی کرنا چا ہتا ہے تو پہلے جھے ص ۱۵۷)

ان کی اس چیخ ہے ابن زیاد متاثر ہو گیا اور میری جان چی گئی (دیکھوطبقات ابن معد) ای لیے حضرت نے ان لوگوں ہے جو اہل بیت سے محبت کے دعوے کر کر کے ان حرکات کا ارتکاب کیا کرتے تھے' فرماتے کہ

أحبو ناحب الاسلام فما هرج بس اسلام كى اخوت كتعلق سے لوگو بحص سے بنا حبكم حتى صار علينا عارا محبت كردتم لوگول كى محبت تو ہمارے ليے باعث (طبقات ص ١٥٨)

بھی فر مات کہ:

'' تم لوگوں کی اس محبت نے دنیا کو ہم لوگوں کا دشمن بنا دیا ہے۔'' یہ بھی فرماتے کہ:

''معروف (شرعی نیکیوں) کے کرنے اور منکر (غیر شرعی امور) سے بیچنے کے حکم سے اعراض کرنا خدا کی کتاب کوپس پشت ذالناہے۔'' مگر جن جالات میں وہ گرفتار تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے الا ان

سرون حالات یں وہ مرفار ہے، ان ق سرف اسارہ مر سے مرف اسادہ مر سے مرفار ہے، ان تتقوا منھم تقا (لینی بدایثوں سے بچنے کے لیے بچنے کی کوئی تدبیر کی جائے )



بوجهاجاتا كداس كاكيامطلب ب-جواب دي كه

یخاف جباراً عنیداً یخاف أن زبردی کرنے والے کین پروروں سے آدی یفرط علیه اویطعی. 
ثرے ڈرے اس بات سے کہ وہ ظلم اور زیادتی

#### کریں گے۔

اس اندیشے سے اپنے آپ کوان کے مظالم سے بچانے کے لیے ایسی تدبیر اختیار کی جائیں جوظلم سے اس کومحفوظ رکھیں۔

اہل بیت کواتنا کچل دیا گیا کہ مدینہ میں جب حرہ کا واقعہ پیش آیا۔ حالا نکہ زیادہ تر اس واقعہ کے پیش آنے میں بڑا سبب حضرت امام حسین علیہ السلام کی کر بلا میں شہادت ہی تھی لیکن طبقات میں لکھاہے ،خود حضرت سیدزین العابدین کا بیان ہے کہ

ما خوج فیھا احدمن آل ابی ابوطالب کے خاندان میں سے جمی کوئی آ دی طالب و لاخوج من فیھا من اس بنگاہے میں شریک ہونے کے لیے نہ لکلا اور بنی عبدالمطلب لزموا نہ عبدالمطلب کے گھرانے والے نکلے سب کے بیو تھم (ص ۱۵۹)

ایمامعلوم ہوتا ہے کہ حادثہ کر بلا کے بعد اہل بیت نبوت والوں نے سیاسی قصول سے اپنی آپوری سے اپنی آپوری اللہ تھلگ کر لیا تھا۔خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی عبادت وریاضت و مجاہدے میں گذاری کہ یندمنورہ کے پاس تقیق نائی عمی کے کنارے جومحقہ تھا وہیں آپ نے مکان نبوالیا اور اپنے بال بچول خاندان والوں کے ساتھ میر وشکر کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر رہے تھے اگر چہ ریحانتہ النبی سیدنا حسین علیہ السلام کی اولا د ذکور میں آپ تنہا باقی رہ گئے تھے لیکن خدانے آپ کی اولاد میں برکت دی۔ اپنے بعد کو ذکور واناث کی شکل میں اپنی اولا دکی کافی تعداد آپ نے چھوزی جن میں سب سے زیادہ شہرت امام باقر محمد بن علی بن حسین نے حاصل کی ، آپ کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی چونکہ صاحبز ادی تھیں اس لیے دونوں بھائیوں کی کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی چونکہ صاحبز ادی تھیں اس لیے دونوں بھائیوں کی فراندہ امام حسن علیہ السلام کی چونکہ صاحبز ادی تھیں میں عبد اللہ بن علی بھی تھائیوں کی اللہ تا کہ وجود باجود کرتا تھا۔ گوآپ کے ایک حقیقی بھائی عبد اللہ بن علی بھی تھائیکن کی آپ کی والدہ آپ کے وجود باجود کرتا تھا۔ گوآپ کے ایک حقیقی بھائی عبد اللہ بن علی بھی تھائیکن کی آپ کی والدہ آپ کی والدہ آپ کی وجود باجود کرتا تھا۔ گوآپ کے ایک حقیقی بھائی عبد اللہ بن علی بھی تھائیکن کی آپ کی والدہ آپ کی والدہ آپ کی وجود باجود کرتا تھا۔ گوآپ کے ایک حقیقی بھائی عبد اللہ بن علی بھی تھائیکن کی آپ کی والدہ آپ کی ویک کے تھائی عبد اللہ بن علی بھی تھائیکن کی والدہ آپ کی والدہ آپ کو وجود باجود کرتا تھا۔ گوآپ کے ایک حقیقی بھائی عبد اللہ بن علی بھی تھی تھائی کو وہ کو وہ کو کی کھی تھی ایک کی والدہ آپ کی والدہ آپ کی وہ کی وہ کی کی وہ کی کی دونوں بھی کی کھی تھی کی دونوں بھی کی کے دونوں بھی کی دونوں بھی کی دونوں بھی کی کھی تھی کی دونوں بھی کی دونوں بھی کو کی کھی تھی کی دونوں بھی دونوں بھی کی دونوں بھی کی دونوں بھ



عظمت داحر ام کا جومقام عالی امام باقر کوحاصل ہوا ہے کچھان ہی کی خصوصیت تھی۔سیدنا زین العابدینؒ کے دوسرے صاحبز ادے دوسری عورتوں سے تھے جن میں ایک زیدبن علی الشہیدرضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔

مندوستان اورخاندانِ نبوت:

کھنے والوں نے تو خود حضرت امام زین العابدین تک کے متعلق اگر چہ بیاکھ دیا ہے کہ

قيل إن أم زين العابدين يقال لها كما كياب كدامام زين العابدين كى والدهجن غزاله وقيل سلامه من بلاد كانام غزاله يا بعض سلامه بتات بين، سنده المسند. (اليافع ص ١٩١١)

گویداس عام اورمشہور روایت کے خلاف ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ یز دجرد کی شاہرادی تھیں جن کا ایرانی نام شہر بانو اور عربی نام سلافہ رکھا گیا تھا الیافعی نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

وأمه في سلافه بنت يزد جود حضرت زين العابدين كي والده كا نام سلافه تها

الیافعی نے ای سلسلہ میں الزخمری کے حوالہ سے بیمبارت نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان آریوں میں شاہی خاندان کی چند شاہرادیاں بھی ہیں۔ حضرت علی نے حضرت علی کے کہ ان آریوں میں شاہی خاندان کی شاہزادیوں کے شاہزادیاں بھی ہیں۔ حضرت علی نے حضرت علی کے نہ ان بین کے شاہ ان کا شاہزادیوں کو بیت المال میں استھ عوام کا معالمہ کرنا درست نہ ہوگا۔ آخر حضرت علی نے ان بین سے ایک کو حضرت علی کے این جزادے عبداللہ اور قبد اللہ اور آپ ہی نے ان بین سے ایک کو حضرت علی کے صاحبرا ادے عبداللہ اور دمیری کو حضرت ابو بکر کے صاحبرا ادے مجد اور تیسری کو امام سین علیه السلام کو عطافر ما دیا۔ امام زین دوسری کو حضرت ابو بکر کے صاحبرا ادے مجد اور تیسری کو امام سین علیه السلام کو عطافر ما دیا۔ امام زین کے گھریں بھی انسان کی مشاہزادی کے گھریں ان سے سالم اور مجمد بن الی بکر دوئی شاہزادی سے قاسم بن مجمد بیدا ہوئے کے گھریں اپنے دفت کے امام تھے سے موقع کی مطابرا دی سے تعلق کی اس میں میں میں اس خیوں کے برابر مشکل ہی سے کوئی آدی مدید مورہ میں اس ذات میں تھوئی وطہارت ، ریاضت وعجام و میں اس خیوں کے برابر مشکل ہی سے کوئی آدی مدید مورہ میں اس ذات میں تھا ہی اس کو المیانی میں ان کود کھر کوئر ت سے دیم کی تعلق کی مائیں بنانے گئے۔ (دیکھوالیافی میں اوائی)







یزدگرد ایران کے آخری بادشاہ کی صاحر ادی تعییں۔ آخر فلوک فارس!! (ص • ۱۹ اج ۱)

دراصل ایک زمین کے تصے میں دونوں میں کچے جھڑا ہوا تھا۔عبداللہ بن صن نے اس موقعہ ر بد کتے ہوئے کہ اس زیمن رحم کیے بعدر کو سکتے ہومالا تکہ تم تو ایک ہندوستانی عورت کے طن سے ہو' بیمض روایتوں یمل ہے کہ عبواللہ نے کہا کہ **اقطع ا**ن تنالها و آنت لامة مسندیه ( کیاتم اس زین کی خواہش کرتے ہو حالا تکہتم ایک سندمی عورت کے بعن سے ہو (طبری ص ٢٦٣ ج ٨) بهر حال اس معلوم ہوتا ہے کہ عالبًا آپ کی والدہ سندھ کی تھیں۔ ہند کا لفظ چونکہ سندھ کو بھی شال تعااس لیے ہی جمعی سند ہیداور جمعی ان کی والدہ کو ہندیہ کہددیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اتنا بھیٹی ہے کہ دہ ہند معنى الأعمى ضرورتيس اب خواوسند كى مول يا مندوستان كے كى دوسرے مقام كى زياد و قريدسند ه ای سے ہونے کا ہے، طری نے بیمی لکھا ہے کہ اس عار دلانے پر بجائے تھا ہونے کے تصاحک زید (حضرت زیدبنس برے اورایک فقره استعال کیا لین اٹی ہندوستانی ال کقریف کرتے ہوئے فرمايا كـ الوالله لقد صبرت بعد وفات سيدها فما تعبت بابها اذا لم يصبر غيرها "حسكا عاصل یہ ہے کہ میری مال نے اپنے شوہر کے انقال کے بعدمبر کیا اور کسی دوسرے آدی سے شادی نہیں کی حالانکداس کے مقابلہ میں دوسری مورت نے تو مبرے کامٹیس لیا ' کہتے ہیں کہ بیاشارہ عبدالله بن حسن کی والدہ کی طرف تھا بعد کوزید اپنے اس تول سے پشیمال بھی ہوئے کہ میں نے ایسا کول کہا۔اس سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید کی والدہ نے ہندوستانی وستورعقد بوگال کے مئلہ بیں جوتفااس کوئرب بیں بھی نباہا ( دیکھوطبری ۱۲۲ ج ۸مطبوعه معر) بہرحال اگر پیٹی ہے کہ حضرت زیدهبیدکی تا نهال مندوستان تقی تو اس ملک میں جو آج کل زیدی سادات آباد میں وہ می اس کا دعو کا کر سکتے ہیں ، دا قعہ مجی کچھ عجیب ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ مختلف قرون دار میں سادات کی مختلف شاخیں ہندوستان میں آ کرآ باد ہو کی لیکن جواحیازاس ملک میں زیدی سادات نے حاصل کیا مشکل بی سے دوسری شاخوں میں اس کی نظیر ل سکتی ہے۔ بارسر کے سادات کیکرام کے سادات کا ہندوستان ک اسلامی تاریخ میں جو حصہ ہے اس سے کون ناواقف ہے، جانے والے جانے میں کرزیدی سادات بی سے دونوں کا تعلق تھا، اگریز کی عہد میں بھی سرسیدعلی امام سیدسن امام وغیرہ نے جوافقد ارحاصل کیا اس کا کون ا نکار کرسکتا ہے ان لوگوں کا تعلق مجی زیدی سادات ہی سے تھا۔ بہار میں ایک ممتاز گاؤں زیدی سادات کا آباد ہے جنس جاجعری سادات کہتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کونمایاں دیکھا جاتا ہے۔ کیااس میں ہندوستان کے ساتھ ان کے اس نطی تعلق کو بھی دخل ہے؟ واللہ اعلم بالصواب





حفرت زيد:

بہر حال امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی رکوں میں ہندوستانی خون تھا یا نہ تھا۔
لیکن ان کے صاحبز ادے زید کے متعلق مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی والدہ ہندیتھیں۔
طبری نے حضرت زیداوران کے بچاڑاد بھائی عبداللہ بن حسن سے جس گفتگو کو تقل کیا ہے
اس میں عبداللہ بن حسن نے صاف لفتلوں میں زیدکو کہا کہ:

يا ابن الهندكيه. اے مندوستاني عورت كا يجد (ديكموصفحه٣٥)

میں تو سجمتا ہوں کہ اگر میرجی ہے لینی حضرت زید کی والدہ تو '' ہند کیا' تھیں اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ ان کی وادی شہر با نو ایرانیہ خاتون بلکہ شاہرادی تھیں تو اس کا مطلب کو یا بھی ہوا کہ ان میں عربی ، قریش ، ہاشی ، خاطی ، علوی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایرانی اور ہندوستانی صفات بھی موروثی طور پڑھال ہوئے ۔ شاید بی اس زمانہ میں اس تتم کے موروثی خصوصیات کی مختص واحد میں جمع ہوئے ہوں۔

شكل وصورت:

ای لیے لکھا ہے کہ حضرت زید غیر معمولی طور پر حسین وجیل تھے۔ ی ابو محریکی الدمی الکی الدمی الکی الدمی الکی کاب ہے اس کے مقدمہ میں الثنافعی کے حوالہ ہے 'الروش الکین' میں جوزیدی فقد کی کتاب ہے اس کے مقدمہ میں نقل کیا ہے کہ

كان أبيض اللون أعين مقرون الحاجبين تام الخلق طويل القامة كث اللحيه عريض الصدر أقنى الأنف أسود الراس واللحيه إلا أنه خالطه الشيب في عارضيه (ص ٩ ٣ مقدمه الروض النضير)

حفرت زید کا رنگ گورا تھا آ تکھیں بوی

بڑی ابرو دوال طے ہوئے ہے جم کی

بناد کھل تھی قد درازتھا واڑھی تھی سینہ

فراخ و کشادہ ، بلند بین واڑھی اور سر کے

بال سیاہ تھوڑی می آ میزش سفید بالول کی

دونوں رخیاروں کے اطراف میں ہو چکی

بین

شايد حضرت زيد كى ان صورى خصوصيتول بس ان تمام چيزوں كى جملك پائى جاتى



ہےجنسیں نبتا ان میں ہونا جا ہے تھا۔ای طرح ان کے باطنی صفات میں بھی بین طوریر موروثی آثار کے جلوبے نظر آتے ہیں۔ غیر معمولی ذبین وقطین علم دوست، معارف بردر ہونے کے ماتھ ماتھ بڑے بہادراور تررتھ۔

حفرت زید کے متعلق امام کی شہادت:

ووسرى شهادتول كے ساتھ خودحضرت امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كې بھى شهادت اس باب میں بیقل کی گئی ہے کیعنی حضرت امام فرماتے تھے:

ولا أسرع جوابا ولا أبين

شاهدت زید بن علی کما میں نے زید بن علی کود یکھا تھا جیےان کے :اندان شاهدت أهله فما رأيت كروس حضرات كمشابر عاموقع مجصا فى زمانه أفقه منه ولا أعلم بي من فان كزمان من ال سازياده فقيه آ دمی اورکسی کونبیس یا یا اوران جیسا حاضر جواب اور واضح صاف گفتگوكرنے والا آ دى اس عبديس مجهد .

کوئی نەملاپ

اخيريس امام صاحب كابيان اس لفظ يرخم مواب-

درحقیقت ان کے جوڑ کا آ دمی اس زمانہ نہ تھا۔ لقد كان منقطع القرين

(ص ۵۰ دوض)

قولا.

اورامام بی کیااس عبد کے بروں میں مشکل بی سے کوئی آ دمی نظر آتا ہے جس سے حضرت شہید کے متعلق ای تئم کے الفاظ منقول نہیں ہیں۔اشعبی سے روایت کرنے والول في بهال تكروايت كيابك.

زید بن علی ہے بہتر بچے شاید ہی کی عورت نے پیدا کیا ہو، ایسا فقیہ، اتنا بہا در اور قانع عابد وزابد مجھے کوئی دوسرانظرنہ آیا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ علمی اور دین قبم وفراست کے ساتھ حفزت شہید کی دنیاوی سوچھ بوجھ غیر معمولی طور ىر بہترتھى۔

امام جعفرصاد ق سے مروی ہے کہ شہید کی شہادت کی خبر جب معلوم ہوئی تو فرمایا:

کیا تو حضرت والا نے ان کومبری تلقین کی اور اڑائی جھر میں جھڑ ہے ہے بچے رہنے کی تاکید کی اور فر مایا کہ میں بھی ان ظالموں کے متعلق وہی کہتا ہوں جوسی بن مریم علیہ السلام فر مایا کرتے سے یعنی قرآن میں جو وعا حضرت سیکی کی منقول ہے کہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تعفر لهم فانک انت العزیز الحکیم (اگرآپ ان کومزادیتے ہیں توآپ کے الحکیم (اگرآپ ان کومزادیتے ہیں توآپ کی ذات مب پر غالب ہے اور آپ ہی حکمت کی ذات مب پر غالب ہے اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔

ظلم ولاتهم فامرهم الصبر والكف وقال إنى أقول كما قال عيسى بن مريم عليه السلام إن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك أنت العزيز الحكيم. (ص ١٢٠

آخری نقرہ (حضرت کا لیمن امت محدید کے لیے اس دعا کواستعال کرنا جو حضرت میں علیہ السلام عیسائیوں کے لیے فرمائیں مے ) اس سے اس کا بھی پیتہ چاہا ہے کہ اپنی نانا کی امت کے ان حالات کود کھ کران بزرگوں پر کیا گذرر بی تھی ایمان واسلام کے دعویٰ کے بعد جس تم کے حرکات بنی امید کی عکومت کی مر پرتی عیں مسلمانوں سے مرزو مورب تنے بہ ظاہران کے ازالہ کی امید سے مایوں ہو کر بجائے تخی کے ان کے رجانات کی خوری کی طرف ماکل ہورہ بنے بکھ بلکہ '' اِرجاء'' جو فرقہ مر جید کا مسلک سمجھا جاتا ہے جس کا عام مطلب کتابوں عیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے آگ ان کے بعد نجات کے بعر حال وہ جنتی ہے وہ وہ نتی ہے اور دوز ن کی آگ ان بعد جس کے جو بی علی آگ کے ان

ل بنائے خنور الرحیم کے اللہ تعالی کی صفت عزت وغلبہ اور حکمت و وانائی کا حوالہ اپنی اس سفار شی دعاش محت علیہ السام نے کیوں دیا ہے، بڑا دلی سپ سوال ہے، بعض کہتے ہیں کہ گناہ پر سز ادبیح کا قانون اللہ تعالی می کا بنایا ہوا ہے۔ اپنے قانون کو وہ اگر اٹھالیں تو ان سے بواکون ہے جو پوچھے گا اور حکیم کے لفظ سے اشارہ اس سے بھی زیادہ گہری حقیقت کی طرف کیا گیا ہے۔ ا



''والله مير بي جيا جم لوگول ميل سب سے زياده قرآن كے پر صف والے سب سے زياده اللہ كے دين ميل سمجھ ركھنے والے اور رشتہ كا خيال كرنے والے بتھے''

اورآ خرمیں فرمایا:

والله ماتوک فینا لدینا خداک فتم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یعنی دونوں والله ماتوک فینا لدینا دونوں کے متعلقہ ماکل کے لیے انھوں نے ہمارے صدی ماکل کے لیے انھوں نے ہمارے صدی ماکل کے لیے انھوں نے ہمارے صدی ماکل کے انہوں کی متعلقہ ماکل کے انہوں کے انہوں کے متعلقہ ماکل کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے متعلقہ ماکل کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے متعلقہ ماکل کے انہوں کے انہوں کے متعلقہ ماکل کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے متعلقہ ماکل کے انہوں کی متعلقہ ماکل کے لیے انہوں کے انہوں کے انہوں کی متعلقہ ماکل کے لیے انہوں کی متعلقہ ماکل کے لیے انہوں کے انہوں کی متعلقہ ماکل کے لیے انہوں کے انہوں کی متعلقہ ماکل کے لیے انہوں کی متعلقہ ماکل کے لیے انہوں کی متعلقہ کی کی متعلقہ کی انہ کی متعلقہ کی کی متعلقہ کی متعلقہ کی متعلقہ کی متعلقہ کی

گویا حضرت زیدگی اس جامعیت کا حضرت صادق کی طرف سے بیاعتراف تھا جوان کے موروقی صفات کے منطق بتیجہ ہونے کی حیثیت رکھتی تھی، بہر حال بی تو ان کے فطرِی صفات کی طرف مجھا شارے تھے ان جبلی صفات کے ساتھ جن اکسانی کمالات کو حضرت زید نے اپنے اندر جمع کیا تھا۔ اس کا انداز وان کی طالب علانہ زندگی سے ہوتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت ان کی مفصل سوائح عمری نہیں ہے، تا ہم اجمالاً کچھان کا تذکر ہجی ضروری ہے۔

بات یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دشت کر بلا کے زہرہ گداز مناظر نے اہل بیت کے افراد کوعمو آاور حضرت سیر تاامام زین العابدین کوخصوصاً اتنادل شکتہ بنا دیا تھا کہ ذیادہ تران بزرگوں پر یک سوئی اور عزلت گزین کے جذبات غالب آگئے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ سیاسی مسائل اورا لمجھنوں کے متعلق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ قطعی طور پر یہ طے کر لیا گیا تھا کہ چھ بھی گذر جائے 'لیکن ان کا نول میں نہ الجھا جائے گا۔ طبقات ابن سعد میں حضرت امام زین العابدین کے متعلقہ یہ روایت بھی نقل کی گی۔ ان علی بن حسین کان علی بن حسین کان علی بن حسین کی علی جگہ وجدل ہے متع کیا کرتے تھے۔ خراسان کے چھ من القال وان قوما جنگ وجدل ہے متع کیا کرتے تھے۔ خراسان کے چھ من الھل خواسان لقوہ لوگ آپ سے آکر طے اور (نی امیہ کے حکمرانوں فیشکو الیہ ماتلقون من کے جن مظالم میں گرفتار تھے )ان کا شکوہ حضرت سے فشکو الیہ ماتلقون من کے جن مظالم میں گرفتار تھے )ان کا شکوہ حضرت سے فشکو الیہ ماتلقون من کے جن مظالم میں گرفتار تھے )ان کا شکوہ حضرت سے فشکو الیہ ماتلقون من کے جن مظالم میں گرفتار تھے )ان کا شکوہ حضرت سے فشکو الیہ ماتلقون من کے جن مظالم میں گرفتار تھے )ان کا شکوہ حضرت سے فشکو الیہ ماتلقون من کے جن مظالم میں گرفتار تھے )ان کا گھوہ حضرت سے فشکو الیہ ماتلقون من کے جن مظالم میں گرفتار تھے )ان کا گھوہ حضرت سے فشکو الیہ ماتلقون من کے جن مظالم میں گرفتار تھے )ان کا گھوہ حضرت سے خواسان کے جن مظل میں گرفتار تھے )ان کا گھوہ حضرت سے خواسان کے جن مظل میں گرفتار تھے )ان کا گھوہ حضرت سے خواسان کو کا میں کرفتار تھے کا کہ خواسان کی جن مظل میں گرفتار تھے )ان کا گھوہ حضرت سے کرفتار تھی کا کرنے تھے کہ کی کرفتار تھی کا کرنے تھی کرفتار تھی کرفتار تھی کا کرنے تھی کرفتار تھی کی کرفتار تھی کرفت



رِحرام ہوجاتی ہے اگر چہ یہ بدترین قتم کی ارجائیت ہے، لیکن جہاں تک میراخیال ہے ابتدا اس کی ان بی رجمانات سے ہوئی جس کی جھلک اہل بیت بی کے بزرگوں میں ابتداء پائی جاتی ہے۔ لکھنے والول نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند محد بن الحقیہ کے صاحبز ادے حسن بن محمد پہلے آ دمی ہیں۔

من تكلم في الارجاء (طبقات جنول في "ارجاء" كے مسلك پر گفتگو شروع ص ١٣١ ج٥)

حفرت حن بن محدى ايك كتاب

سیجی بیان کیا گیا ہے کہ حسن بن جھرنے اپنے اس مسلک کی تائید ہیں کتاب بھی کسی تھی اور مسلمانوں میں عام طور سے اس کتاب وقتیم کرانے کا بھی انھوں نے نظم کیا تھا۔ بہ ظاہر اس کے اسباب وہی معلوم ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیا۔ آخر کیا سوچا جا تا۔ کیا یہ طے کر لیا جا تا کہ ایمان لانے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی امت کی اکثریت پھر کفر کی طرف واپس ہو کر مرتد ہوگئ ہے۔ افسوس ہے کہ دنیا سے حسن بن جھر کی ارت یہ ہوگئ ہے یوں بھی خاص تاریخی چیز ہوتی اگر مل جاتی۔ کیونکہ پہلی صدی ہوگئ ہے اب تک یا تو قرآن کھا جا تا تھا یا رسول الله علی تھا۔ کیونکہ کہلی صدی ہوگئ کی یہ خاص تاریخی چیز ہوتی اگر مل جاتی۔ کیونکہ پہلی صدی محری کا یہ خاص تاریخی کی ایم تھا۔ اس کا دیوں کو پیش نظر رکھ کر سے نامی خاص نظر ہے کہ چیز اکر کے اس پر کتاب لکھنا عالیا حسن بن جھر کا یہ پہلا کا م تھا۔ اس کی خاص نظر ہے کہ چیز اگر کے اس پر کتاب لکھنا عالیا حسن بن جھر کا یہ پہلا کا م تھا۔ اس کا بھی پید چلتا ہے کہ جس ارجاء کو وہ چیش کر رہے تھے، وہ کون سا ارجا تھا۔ ا

ا ارجاء کاایک مطلب تو دہ ہے جو قرآنی آیت لھا ماکسبت و علیھا ما اکتسبت (لینی ہو فض کو اپنے اچھے کئے ہوئے کام کا نفع ملتا ہے اور برے کام کا وہال بھی جھکتنا پڑتا ہے ) ہے صراحة متصادم ہے علی کا کوئی اثر ہی ان کے نزویک نہیں ہے لیکن ایک ارجاء معز لدو نوارج کے مقابلہ میں الل سنت کا تھا کہ گذاروں کو چاہے خداعذاب وے چاہے بخش دے چھراپنے گناہوں کی سزاپانے کے بعد بالا فرموس کے لیے نجات ہے الل سنت کا پیستخد محقیدہ ہے۔ او باب اعتزال اس کو بھی ارجاء کہد دیتے تھے کے ونکہ ان کے نزویک گناہ کہیرہ کے ارتکاب کے بعد آ دمی مسلمان باتی نہیں وہتا لیے



بہر حال بجائے تفع کے چونکداس کتاب ہوگوں میں اور دلیری پیدا ہوگئ اس لیے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آخر میں حسن بن محمد کہتے تھے کہ

لوددت إنى كنت مت ولم ميرى بيآ رزو بككاش! ش مرجاتا اورش اکتبه (ص ۱ م) ناب کوند کھا ہوتا۔

كريح بحوءمقا بلداور تصادم كاخيال ابل بيت كاقلوب مين مضحل موكيا تقاراس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قدر تا ساسی ولچیہوں سے الگ ہونے کے بعد زندگی کے دوسر م شغلول کی طرف ان کا ماکل موجانا ضروری تھاجن میں عبادات وریاضات و محابدات کا جوسلسلہ تھاوہ تو خیرتھا ہی چوہیں گھنٹوں میں روز اندایک ایک ہزار رکعتوں کے ادا کرنے کا التزام کر لینااور آخروفت تک اس التزام کونبا بنا کیامعمولی بات ہے۔لیکن اس کے علاوہ ہم میر بھی دیکھتے ہیں کہ خانوادہ نبوت سے تعلق رکھنے کے باوجود علم کے طلب اورحصول مين بهي ان حضرات كاشغف غيرمعمو لي طورير برها مواتها - ان فطري اور قدرتی بلندیوں کے ساتھ جوآ پ کوموروثی طور برملی موئی تھیں لوگوں کو جرت موتی تھی کہ حضرت امام زین العباد مموالی اور غلاموں کے تعلیمی اور افادی حلقوں میں شریک

للبه نجات سے میشد کے لیے محروم ہوجاتا ہے اورخوارج کبیرہ بی نبیں صغیرہ مکنا ہوں کے مرتکب کا یہی انجام قراردیتے ہیں۔امام ابوطیفة کی طرف بعضول نے ارجاء کو جومنسوب کیا ہے وہ ٹانی الذكر الل سنت والاار جاء بوسكتاب بشرطيكه انتساب سحيح بو-١٢

حضرت الم مزین العابدین کی عبادت ومجاهدے کے حالات کتابول میں بڑھے الیافعی نے مجی اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے کہ گھر میں حضرت کے آگ لگ گئے۔ آپ مجدے میں تھے۔ لوگ چلا ربے تھے کین آپ نے تجدے سے سرندا ڈیایا۔ جب یو چھا گیا' تو فرمایا' جو آگ آنے والی ہے اس کی یا دیے اس آگ کی طرف متوجہ ہونے شدیا ، فرز دق کامشہور تصیدہ کما بول میں حضرت کی شان میں جو لکھا گیا ہے نقل کیا جاتا ہے جس کا ایک شعریہ ہے۔

هذا التقى النقى الطاهر العلم والبيت يعرفه والحل والحرام

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا الذي تعرف البطحاء وطائة کین ہارے محدثین الل السنّت کواس مختص مرجس نے حضرت زید کے اجتہّا دانت ومسائل کو جمع کر لاہ



ہوتے ہیں۔حضرت عمرکے آزاد کردہ غلام سالم جن کاعلم میں اس زمانہ میں متازمرتبہ تھا۔ لوگوں نے امام کوان کے حلقہ میں پاکر تعجب سے پوچھا کہ تدع قریشیا و تجانس عبد بنی عدی (قریش کے علاء کوچھوڑ کربنی عدی کے غلام کے پاس بیٹھتے ہیں) جواب میں فرمانا:

انما یجلس الرجل حیث آدمی وہیں بیشتا ہے جہاں سے نفع اٹھا سکتا منتفع (طبقات ص ۱۲۱) ہے۔ حضرت زید کاعلم وضل:

اورای کااڑ ہم حفرت امام کے صاحبر ادوں خصوصاً حفرت زید بن علی میں یاتے ہیں۔ یعنی اس زمانہ میں جن جن چیز وں کوعلم سمجھا جاتا تھا اور ان کے ماہرین جہال کہیں پائے جاتے تھے۔ حضرت زید کے سوائح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان تمام علوم میں ان کے ماہرین سے دست گاہ حاصل کرنے کی کوشش کی حتی کہ بیان کرئے والوں نے میں ان کے ماہرین سے دست گاہ حاصل کرنے کی کوشش کی حتی کہ بیان کرئے والوں نے بہاں تک کھا ہے کہ واصل بن عطا جو اپنے بعض اعتر الی عقائد کی وجہ سے بدنا م بھی تھا،

لل کے دنیا میں پیش کیا اعتاد نہیں ہے۔ اس مخص کا نام ابوخالد عمرو بن خالد الوسطی تھا۔ اساء الرجال کی کتاب سے کتابوں میں اس مخص پر جرح کی گئے ہے۔ سب سے بڑا الزام اس پر بیہ ہے کہ عطاروں کی وکان سے ردی کے کاغذ خرید لیتا اور جوحدیثیں ان کاغذوں میں ملتیں ان کوا پی طرف منسوب کر کے روایت کرتا تھا۔ تفسیل کے لیے میزان ذہبی اور لسان المیز ان ابن حجر وغیرود کیھئے۔ ۱۲

ا بھرہ کا نور باف (غزال) تھاعقلیت کا عارضہ جس فرقہ ہے اسلام میں شروع ہوا یعنی معز لہ کے قدیم سربرآ وردہ لوگوں میں سمجھا جاتا ہے، گناہ کیرہ کا ارتکاب مسلمان کومسلمان باتی نہیں رکھتا ۔ لیکن وہ کا فرجی نہیں ہوتا ہدورمیائی منزل ای گی تر اثی ہوئی ہے۔ جمل کے دونوں فریق میں سے لیک کو برسر غلطی سجھتا تھا، لیکن کون غلطی پر تھا؟ اس کو شعین کرنے ہے پر ہیز کرتا تھا۔ حضرت عائش، دخرے طلحی، حضرت زبیروضی الشعنیم صحابول کے شعلق بد بخت کہتا تھا کدا کید دستہ بھا تی پر شہادت بھی ان کو گوں کی قابل قبول نہیں ہوئتی لطیفہ بیتھا کدراء کا حرف اس کی زبان سے ادائیں ہوتا تھا۔ لیکن الفاظ کا اتنا براعظیم سرمایداس کے پاس تھا کہ ساری عمر لیے لیے خطبے و بتار ہا۔ سب میں ایسے الفاظ استعال کرتا تھا۔ جن میں رہے نہیں ہوتی تھی مثلاً بر ( گیہوں ) کو نجی مطر (بارش) کو غیت کہتا۔ لائ



آپ اس ہے بھی استفادہ کرنے میں نہ جھبکے اور اس چیز نے اس زمانہ کے مروجہ علوم (قرآن حدیث، فقہ د کلام) میں آپ کے پاید کوا تنابلند کر دیا تھا کہ گویاان تمام علوم میں بذات خود وہ اجتہاد کا مقام رکھتے تھے آج بھی فرقہ زیدیہ کا خیال ہے کہ وہ ان ہی کے اجتہاد کے مقلد ہیں، حضرت کی طرف متعدد کتابیں اس فرقہ میں منسوب ہیں۔ جن میں بعض طبع بھی ہوگئ ہیں۔

قرآن ہے تعلق:

خیر فرقہ زیر آیہ اوران کے خیالات سے اس وقت بحث نہیں لیکن اتنامسلم ہے کہ فانوادہ نبوت میں حضرت زید نے طلب علم میں جتنی کوشش کی اس فائدان میں اس کوشش کی نظیر نہیں ملتی خصوصاً قرآن کے ساتھ آپ کا جوتعلق تھا، اس کا اندازہ اس سے موسلا ہے۔ جوخود آپ سے منقول ہے:

حلوت بالقران ثلاث عشر تیرہ سال تک قرآن کے مطالعہ کے لیے میں سنة (ص ۵۰ روض) نے طوت اختیار کی۔

تیرہ سال تک ہر چیز ہے الگ ہو کر قرآن میں آپ کا بیاستغراق کس لیے تھا جہاں تک قرائن سے معلوم ہوتا ہے بات وہی تھی کہ امت اسلامیہ میں مختلف ملل واویان

للنہ واصل خواجہ حسن بھری کے حلقہ ہیں بھی بیشا تھا۔ اگر خداکی تو فیق رفیق ہوتی تو کسی مستقل کماب ہیں اس قصے کی تفصیل کی جائے گئ اتی بات اس وقت بھی لوگوں کے گوش گذار کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلا فرقہ اسلام ہیں قدر بوں کا پیدا ہوا صحیح مسلم وغیرہ سے بھی معلوم ہوتا ہے، معبد بن خالد جھنی نے اس مسئلہ کو چیئر کر فرقہ بندی کی ابتداکی، مقریزی نے لکھا ہے کہ معبد نے اساورہ کے ایک آ دمی جس نے اپنی کنیت ابو یونس رکھ کی تھی اس مسئلہ کو اخذ کیا تھا۔ اس لیے ابو یونس الاسواری کہلاتا تھا۔ اساورہ کو ن تھے ان کے تفصیلی حالات المبلافری وغیرہ میں ملیں سے ۔خلاصہ بیہ ہے کہ ایران کے شاہی باؤی گارڈ یا شاہی جیش کا نام اساورہ تھا، ایرانی حکومت کی شکست کے بعد اس پوری ایرانی فوج نے حضرت سعد فاتح ایران سے خواہش کی کے مسلمانوں کو جور عائیتیں حاصل جیں اگر جمیں عطا ہوں تو ہم مسلمان ہو کر اسلامی آباد ہوجاتے جیں۔ ان کی شرطہ خطور کر گئی اور بھر کوفہ وغیرہ جیس آباد ہو ہے۔ بلاؤری کے اندوں میں آباد ہوجاتے جیں۔ ان کی شرطہ خطور کر گئی اور بھر کوفہ وغیرہ جیس آباد ہو ہے۔ بلاؤری



ك لوك فوج در فوج جو داخل موئ ، اور جرايك اي ساتھ كھايے موروثى عقائد و خیالات کے جراثیم بھی لا یامسلمان ہونے کے بعدشعوری اور زیادہ تر عیرشعوری طور بران میں بعضوں نے ریکوشش کی کہ اسلامی عقائد ومسلمات اورائے موروثی عقائد وخیالات میں مصالحت دموافقت کی شکل بیدا کریں اور سے یو چھے تو پہلی صدی ہجری میں بیبیوں فرقوں کی اسلام میں جو بھر مار ہوگئی۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ بیرواقعہ بھی تھادوسری طرف حکومت قائمہ ك سأته مسلمانوں كوكياتعلق ركھنا جائے۔اس باب ميں جيما كمركزر چكا طرح طرح ك خیالات لوگوں میں تھیلے ہوئے تھے جالیس چوروں کی جماعت مشائخ کی تھی اس نے تو سلاطین وقت کو ہر حم کی مصلحت ہے آزادی ہی بخش دی تھی۔ان ہی کے بالقابل خوارج اور ان کے بوللموں خیالات رکھنے والے فرقے تھے جو بات بات پرمسلمانوں کی گردنیں اڑا دینا،ان کے جان و مال کوحلال سمجھ لیناعورتوں اور بچوں کولونڈی اور غلام بنالینا اس کوبطور پیشہ کے اختیار کئے ہوئے تھے جن کی جرأتیں اس حد تک پیٹی ہوئی تھیں کہ حضرت مرتضٰی علیہ السلام تک سے توبر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہتے کہ تب سحما تبنا (تم بھی ای طرح توبرکروجس طرح ہم نے توبی ہے)ای طرح آپ دیکھ چے کہ خودالل بیت کے اراکین ا عن معاملات سے یک سوئی اور تطعی علیحدگی کا طریقد اختیار کیے ہوئے تھے۔الغرض یمی سوال که برا گندگی اور انتشار کے اس حال میں ''حق'' کیا ہے، جہاں تک میں سمحمتا ہوں، تیرہ سال تک قرآن کے استغراق میں ای سوال کا شائد جواب حفرت زید تلاش کررہے تھے۔ پھراس کا جواب ان کوکیا ملامیری بحث کے دائرے سے اس کی تفصیل خارج ہے۔ حضرت زيد كي ايك تقرير:

اجمالا ان کی اس تقریر کا تذکرہ کرسکتا ہوں جواس زمانہ کے مختلف اعتقادی فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، حضرت شہید نے فرمایا تھا کہ میں ان لوگوں سے بھی بری ہوں جوتن تعالیٰ کو اس کے خلوقات جیسی ہستی خیال کرتے ہیں لیا اور ان جریوں سے بھی

ا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو خداوند تعالیٰ کے لیے آ دمی کی طرح آ کھ کان ہاتھ وغیرہ ٹابت کرتے بلکہ بعض ان میں کہتے کہ بجز داڑھی اورشرم گاہ کے خدامیں وہ سارے اجزا ہائے جاتے لاج

المادومنية يك ساي وزعرك المنظمة المنظم

بری ہوں جنھوں نے بدکاروں اور شریروں کے ول میں یہ تو قع پیدا کردی ہے کہ خداان کو بوں ہی چھوڑ دے گا ( یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کا فی ہے نجات کے لیے مل صالح کی ضرورت نہیں جو مرجیہ کا عقیدہ ہے ) اور میں ان وین باختوں ہے بھی بری ہوں جو حضرت کل کو کا فر کہتے ہیں اور ان رافضوں سے بھی جدا ہوں جو ابو بکر وعمر رضی اللہ عنما کی تکفیر کرتے ہیں۔ مگر خیر ان باتوں کا تعلق تو دینی اور غربی عقائد و خیالات سے تھا، مومت مسلطہ جن نا کر دینوں کا ارتکاب کر رہی تھی اور اس کے حکام جن نا گفتیوں پر مسلمانوں کے حق میں جری ہو گئے تھے ان کے مقابلہ میں کیا طریقہ عمل اختیار کر لیا جائے۔ یقیبنا اس خلوت بالقوان کے تیرہ سالوں میں یہ سوال بھی ان کے سامنے تھا اور میں بیسوال بھی ان کے سامنے تھا اور میں بیسوال بھی ان کے سامنے تھا گاریت کی ہو گئے۔ یقیبنا ہو کہ ای سوال کا جواب تھا جو کوفہ کی گلیوں میں آپ کے خون سے کھا گیا اور میں بیسوال بھی ان کے سامنے تھا گیا ہوں گیا ہوں کہ ای سوال کا جواب تھا جو کوفہ کی گلیوں میں آپ کے خون سے کھا گیا گیا ہوں گیا جواب تھا جو کوفہ کی گلیوں میں آپ کے خون سے کھا گیا گیا ہوں کہ ای سوال کا جواب تھا جو کوفہ کی گلیوں میں آپ کے خون سے کھا گیا گیا۔ تواس وقت فر مایا کہ:

''شكر ہےاس خدا كا جس نے مجھے اپنے دين كو صد كمال تك پہنچانے كا اس وقت موقعہ عطافر مایا۔''

اس کے بعد فر مایا اور یمی فقرہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، یعنی فرمایا:

"جب کہ میں رسول اللہ علیہ سے سخت شرمندہ تھا کہ ان کی امت کو معروف کا تھم میں نے کیوں نہیں روکا۔"
دوسری روایت کے الفاظ ای کے قریب قریب بیں لینی آیے نے فرمایا:

" خدا کی قتم مجھے یہ چیز سخت ناگوارتھی کہ میں محمد رسول اللہ علیہ سے اللہ علیہ سے ملاقات کروں کہ ان کی امت کوند معروف کا میں تھم دیئے ہوتا اور ند مکر سے منع کئے ہوتا۔"

ای روایت میں بیجی ہے کہ:

للے ہیں جوآ دمی کے جسد میں ہیں۔ان کاریجی خیال تھا کہ عرش کی جسامت اللہ میاں کی جسامت سے چارانگل زیادہ ہے کونکہ عرش کی صفت قرآن میں عظیم آئی ہے کم از کم چارانگل تو اس تخت کو ہزا ہوتا جا ہے جس برخدا میٹھا ہے۔(العیاذ باللہ)

"فدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو جب میں نے درست کرلیا تو اس کے بعد مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ میرے لیے آگ جلائی جائے اور مجھے اس میں جھونک دیا جائے۔ "(مقد مدروض النفیر)
میرے خیال میں تو شائدان کا یہی جذبہ تھا جس کی چنگاری ان کے اندرسکتی اور میرکی رہی تھی مشہور محدث ابوعوا نہ نے حضرت شہید کے متعلق جو میکھا ہے کہ:
کان زید بن علی یوی الحیاۃ زید بن علی کے لیے زندگی ایک بوجھ بن گئ تھی غراماً و کان ضحواً بالحیاۃ اور زندگی ہے وہ تھے۔

(ص۵۵ مقدمه روض النضير)

یمی خیال کہ اپنے نا نامحمد رسول اللہ علی کے کیا مند دکھاؤں گا، اس چیز نے شایدان
کی زندگی کوان پر دو بھر کر دیا تھا۔ حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھائد رتھا، وہ باہر کیسے
آئے اس فکر میں زندگی کے ایک بڑے حصہ میں وہ سرگر داں اور پریشان سے کہ اچا تک
ابن النصرانیہ کو بات سوچھی یا بچھائی گئی۔ وہ حضرت کے پاس مال کے رکھوانے کا دعویٰ
کرتا ہے اور ہشام کے لیے ''مال' کی آواز سے زیادہ دلچسپ آواز کوئی نہ تھی۔
المسعو دی نے اس کی خصوصیت ہی ہیکھی ہے کہ سکان یہ جمع الا موال (لیعن مال جح

"ہشام کے عہد میں لوگ اس کی روش پر چلنے گئے جس کے پاس جو کچھ تھا اس کے دبالینے کی فکر میں ڈوب گیا حسن سلوک کے رائے مسدود ہو گئے اور مہمان نوازی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔" (المعودی برعاشیہ کالی جے مص ۱۳۳۲)

بھلا جس بادشاہ کا حال یہ ہو کہ رعایا پرخواہ کچھ ہی گذر جائے کیکن اپنے غلہ کی

فروخت کی فکردوسروں کے غلول کی بکری سے پہلے ہوئیہ با دشاہ ہوایا کوئی اور .....

بہر حال ہوا یہی جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سننے کے ساتھ ہشام نے ای وقت مدینہ کے والی کے نام فرمان روانہ کیا کہ زید اور جن جن لوگوں کا نام خالد نے اس سلسلہ میں لیا ہے ان کو میرے پاس ومشق بھیج دو ٔ فرمان مدینہ آتا ہے والی ان سب کو



واقعہ سے مطلع کرتا ہے۔ حضرت زید جرت میں رہ جاتے ہیں کہ کہاں خالداور کہاں اس کا مال والی نے بھی س کر یہی کہا کہ آپ لوگ بچ کہتے ہیں مگر میں مجبور ہوں دمش جانا پڑے گا۔ ولے برندش روانہ ہوئے دمشق پنچ، ہشام نے پہلے خود ہو چھ مجھے کی مطبری نے لکھا ہے کہ بیان سننے اور کانی جرح وسوال کے بعد ہشام کو حالاتکہ اطمینان بھی ہو گیا خوداس نے اعتراف کیا کہ:

إنما عندى اصدق من ابن فراني كرك (فالد) ي آپ لوگ النصرانيه (ص ٢٦١) مير فرد يك زياده ي يس- حضرت زيركو في يس:

چاہئے تھا کہاب ان حفزات کو مدینہ منورہ واپس کر دیتا۔ لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مال کی محبت میں اسے وسوسہ ہوا کہ شاید برسر زمین خالد کے روبر و ہونے کے بعد کوئی ایسی بات معلوم ہوجس سے مال کا پینہ چلے ،اس نے دونوں کو تھم دیا کہ:

''آپ دونوں یوسف (گورنرکوفہ) کے پاس جائے، تاکہ یوسف خالد سے آپ کے سامنے معاملہ دریافت کرے اور منہ پر اس کے دعوے کو جھٹلائے۔''(ص ۲۶۱ کامل)

اور یون خود ہشام نے کوفہ پنچنے کا حضرت زید کے لیے ایک ذریعہ پیدا کر دیا تقدیرات کا نام ہے۔امراء بن امیہ ہمیشہ اس کی گرانی رکھتے تھے کہ اہل بیت کا کوئی آ دمی کوفہ پنچنے نہ پائے۔ یا پنچ بھی تو اس کی باضابطہ گرانی رکھی جاتی تھی ہلین مال کی محبت میں ہشام کچھ ایبا اندھا ہور ہا تھا کہ خود ہی قد خن کر کے باصرارتمام حضرت شہیداوران کے ساتھ عبداللہ بن عباس کے پوتے داوہ بن علی کوزبردتی کوفہ پنچا دیا جیسا کہ عرض کر چکا ہوں خالد اور حضرت زید کی دوبد و گفتگو جب ہوئی تو خود خالد نے اعلان کیا کہ میں نے مال ان حضرات کے پاس نہیں رکھوایا ہے اور حضرت زید کے بیدریافت کرنے پر کہ بھر تو نے ہمارا نام کیوں لیا؟ اس نے جو بات جواب میں کہی تھی کہ آپ کے آنے ہے بھر تو تع ہے کہ شاید نجات کی کوئی راہ نگل آئے۔وہی بات ساھنے آگئی۔



كوفه جهال گذشته دنول ميل جو يجھ گذر چكا تھا وہ تو گذر بى چكا تھاليكن مسلما نول كى مجدول كے مينارے جو ڈھائے گئے تھاوران كے مقابلہ ميں عيسائيوں كے ليے كرجابنايا كميا تفا- ايمان والول پرشرك وكفر كا تسلط قائم كيا كميا تميا نفا' بادشاه كي آمدني ميں تا كە كى نەجورعايا كوجوكول مرنے پرمجبوركيا جار باقا فالدكے بلنے كے بعد جودوسرے صاحب گورنرین کرآئے وہ بھی سگ زرد کے بھائی شفال بی نظے صدق ابن اللخناء جس كا تكيي كلام تها كي مجى ان كينز ديك جموث تفا اورجموث بحى جموث تفا ، دن كورات کہنا بھی جرم تھااور دن کہنا بھی گناہ، یادرای فتم کے بیمیوں ہرے زخم تھے جن ش کوفہ والرزب رب تھے۔ ظاہر ہے کے ظلم وستم کی ان بی تاریکیوں میں اچا تک خانوادہ نبوت كايك چيم وجراغ كاان تمام ظاہرى وباطنى كمالات كى ساتھان لوگوں يس آجاناجن کی ہرمومن قلب کو تلاش رہتی ہے رحمت کے ایک فرشتہ ہی کا آ جانا تھا۔ ندصرف عوام بلكه كوفه ميس خواص كاجوطبقه تعاءاس ميس بهي اليك بلجل بيدا موكى ـ اتفاق كى بات ديكھ كداحمق يوسف في بجائ كوفد كاليسخطرة ك ونول من جره كوا پنامتعقر بناليا-حضرت زيد چوتك خود خليف كى طرف سے كوفة تشريف لائے تھے۔اس ليے الى بيت كى آ مدورفت يرجوكراني حكومت كى ربتي تقى ،اس محراني من مجى قدرة كرانون في تسابل سے كام ليا۔ كوفه من حفرت زيد كے معتقدين:

بہر حال نتیجان باتوں کا جو پچھ ہوسکا تھا وہی سامنے پیش آیا، عوام کوتو جائے دیجے جیسا کہ بیس نے عرض کیا۔ خواص کے طبقات بیں بھی یہ بات محسوس ہونے گئی کہ حضرت زید کا اتفاقی طور پر کوف آ جا نا ایک مختنم موقد ہے۔ خواص سے بیری مراد الل علم و تقویٰ کا گروہ ہے جن کی کوفہ بیس ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ پھر ان بیس بعض جو زیادہ جوشلے تھا نموں نے تو علانیہ حضرت زید کی طرف سے لوگوں سے بیعت تک لینی شروع کر دی۔ اس طبقہ کے سرکردہ وہ بی منصور بن المحتمر تھے جن کے متعلق بچھ دیر پہلے بیتذکرہ کیا گیا تھا کہ حضرت امام الوحليف اور ابن محتمر خلوت بیس طل کر با تیں کرتے اور روتے تھے۔ لکھا ہے کہ

# الم الدونية كى ياى دندك كالمنطقة المنطقة كالمنطقة كالمنطق

کان منصور بن المعتمر یدور من*صور بن معتم گشت کرکر کے لوگول سے حفر*ت علی الناس یاخذ البیعة لزید زیر بن علی کے لیے بیعت لیتے تھے۔ بن علی (ص۵۵ روض)

بہ ظاہر ابن معتمر اور ان بی جینے بزرگوں کی کوششوں کا نتیج جیسا کہ تاریخوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ چالیس ہزار انسانوں نے حضرت زید کے ساتھ لل کرنی امید کی حکومت سے مقابلہ کرنے کاعہد کیا اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی۔

ای کے مقابلہ بیں خواص بی کا ایک دور اندیش طبقہ تھا جس کے سامنے کوفہ کی گذشتہ تاریخ کے اور اق کھلے ہوئے تھے ،کوفہ والوں ہی نے ان بی زید کے دادا حضرت اہام حسین اور اہام حسن رضی اللہ عنہما بلکہ خود حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے ساتھ جو پچھ کیا تھا وہ سب ان کے سامنے تھا اس طبقہ کے سرخیل مشہور محدث سلمہ بن کہیل تھے ۔ انھوں نے صحابہ کی بھی آئی میں دیکھی تھیں اور اہل بیت کے ساتھ خاص تعلق رکھنے کی وجہ سے کہی تشیع میں بدنام بھی تھے ۔ انھوں نے حضرت زید کو بہت سمجھا یا بچھلے تاریخی واقعات یا دلائے کین سلمہ گفتگو کا میا بی اور ناکا می کے نتائج کو چیش نظر رکھ کر کر رہے ۔ تھے اور شہید کے سامنے صرف ایک بات تھی ۔ حضرت کی زبان مبارک پر چندا شعاد بھی اس زمانہ میں جاری تھا ایک مصرے رہیکھی تھا!

انی اموء ساموت ان لم اقتل پس ایک فخض ہوں بہرحال مروں گااگرفل نہ ہوسکا

کہتے ہیں کہ سلمہ بن کہیل نے جب دیکھا کہ حضرت اپنے ارادہ پر مستقل ہیں تو عرض کیا کہ جھے کوفہ سے باہر تکلنے کی اجازت دیجئے شاید کوئی ایسا حادثہ چیش آجائے جو

ا منعوراین المعتمر اورسلم بن کهیل کامقام کوفدیل کیا تھا۔ اس کا انداز وای ہے ہوسکا ہے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی مشہور ناقد وحدث کا قول تھا۔ لم یکن بالکوفة انبت من اربعة منصور و عمرو بن مره و ابو حصین (تہذیب) یعنی منصور اور سلم عمرو بن مره اور ابوهین سے صدیث میں استوار ترین محدث کوئی دومرا کوفدیس نہا۔



بھے ہے دیکھانہ جا سکے (کامل ص ۸۷ ج) اور واقعی کوفہ سے نکل کریمامہ چلے گئے، لیکن جیسا کہ طبقات میں ہے۔

"سلم بن کہیل کا ۱۲۲ چے میں انقال ای زمانہ میں ہوا، جس زمانہ میں حضرت زید بن علی کوفیہ میں شہید ہوئے۔" (ص۲۲۱)

اورحفرت شهيدي وي بات:

انی امرء ساموت ان لم اقتل میں ایک شخص ہوں 'بہر حال مردں گا آر قبل نہ ہوسکا۔

پوری ہوئی کی نے بچ کہا ہے کہ موت کے معمد کاحل' شہادت' کے سوااور پھی ہیں ہے۔

جال بجاناں وہ وگرنہ از تو بستاند اجل

خود تو منصف باش اے دل ایس کمن یا آں کمن

گر ظاہر ہے کہ یہ دونوں طبقہ مخلصین ہی کا تھا گینی جو پچھ بھی یہ لوگ کہ درہے ہے۔

گر طاہر ہے کہ یہ دونوں طبقہ مخلصین ہی کا تھا گینی جو پچھ بھی یہ لوگ کہ درہے ہے۔

## المارادمنية كى باى دوك المنظمة المارادمنية كالماراد المنظمة المارادمنية كالماراد المنظمة الماراد المنظمة الماراد المنظمة الماراد المنظمة الماراد المنظمة الماراد المنظمة الماراد المنظمة المنظ

ا خلاص وصدافت وفاداری ہی کے تحت کہدادر کررہے تھے۔ پھران ہی مخلصین میں ایک اور طبقہ نظر آتا ہے جو ایک طرف کوفدوالوں کی تاریخی ہے وفائیوں کود کیھتے ہوئے کھل کر مقابلہ کامشورہ دیتا ہے اور چونکہ بنی امیہ کے مظالم کا پائی لوگوں کے سرے اونچا ہو چکا تھا اس لیے اس مغتنم موقعہ کے ضائع ہوجانے پراپٹے آپ کواس نے راضی نہیں پایا۔ اس کروہ کے سرخیل جہاں تک میرا خیال ہے کوفہ کے محدث جلیل اور ایام نہیل الاعمش میں تاریخوں میں ان کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ ایک طرف وہ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ تاریخوں میں ان کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ ایک طرف وہ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ

لله ممی هم کی کوتا بی نبیس کی تب ان لوگوں نے کہا کہ اگر ابو بکر وعرائے تم لوگوں برظلم نبیس کیا تو پھر بی امیہ محی ظلم نہیں کررہے ہیں اور جب واقعہ یمی ہے تو نی امیہ سے مقابلہ کرنے کی دعوت ہم لوگوں کو كول دية مو كونكه الي صورت من تووه بهي طالم نيس بي كونكه في اميدوا ليقو ابو بروم رس طریقے کی پیروی کردہے ہیں۔اس پرحفرت زید نے فرمایا کہ بنی امیدوالے قطعاً ابو بروعر جیسے نہیں ہیں' بنی امیدوا لے تو تم پر بھی ظلم کررہے ہیں'اورخودا بنے آپ پرظلم کررہے ہیں۔اوررسول اللہ کے مرانے والوں پرظلم کررہے ہیں میں موقعہ تعاجس پران لوگوں نے مشہور لفظ استعمال کیا۔ یعنی بولے كدان بونت منهما والارفضناك (ياتوابوبروعرے بيزارى كاتم اعلان كروورنة بمتباراساتھ چیوڑوی مے ) یہ سننے کے ساتھ کہا جاتا ہے کرحفرت زیدنے زورے الله اکبو کی صدا بلند کرتے ہوے فرمایا کہ میرے والد فرماتے تے کہ رسول اللہ عظافے نے حضرت علی سے کہا تھا کہ ایک توم ہوگی جوہملوگوں (اہل بیت سے مجت کرے گی الیکن ان کا ایک لقب ہوگا ای سے وہ پہچانی جائے گی جاؤ تم لوگ "الرافض" بو (مقدمدوش بحوالمقريز ك وغيره) \_ كتيم بيل كديكي بهلاون تفاجس دن س ''رافضہ'' کالفظ دنیا ہیں چل پڑا ہے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زید سے ان لوگوں نے رہمی کہا کہتم جارے امام نیس ہو افوں نے یو چھا کہ چرکون تمبارے امام ہیں؟ بولے کر تمبارے بچا زاد بھائی جعفر مارے امام میں ۔ حفرت زیدنے کہا کہ بے شک اگر جعفر اس کا دعویٰ ک<del>ریں کہ و</del>ہی آمام میں ۔ تو وہ کچ کہیں گے۔خطالکھ کران لوگوں نے کہا کہ راستہ یہ بیند منورہ کا آج کل بند ہے کوئی قاصد جالیس اشرفی ہے کم میں خط لے جانے برآ مادو بی نہیں ہوتا۔ حضرت نے چالیس اشرفیاں ای وفت حوالد کیس اور فرمایا: قاصدروانہ کرو لیکن میں کوآ کران اوگول نے کہا کہ جعفر تمہاری فاطر کرتے ہیں۔ مدارات ے کام لیتے ہیں اس پرزید نے فرمایا: افسوس تم لوگوں پر کیا امام خن سازی سے کام لیتا ہے یاحق کو چھاتا ہے۔اس پروہ لوگ چلے گئے۔اا



كما فعلوا بجده وعمه.

والله ليخذلنه والله لسلمنه خداك قتم بياوك زيدكو چهوژ دي كي وثمنون كے سروكروس مع جيان كے دادااور چاك

ساتھ بھی ان ہی کوفہ والوں نے یمی سلوک کیا۔

لكناى كى ماتھ بے جارے يہ بھى كہتے كه:

والله لولا ضوارة لي لخوجت خداك هم أكر (آكھ ميس) ميرے برج نه بوتا تو ان کے ساتھ میں بھی نکل کھڑ اہوتا۔ معه (مقدمه روض)

بیامش کے شاگر درشیدامیرالموشین فی الدیث شعبہ کی روایت ہے کچھ بھی حال کوفہ کے دوسرے امام سفیان ٹوری کا معلوم ہوتا ہے یعنی حضرت کے ساتھ جنگ مل بھی شریک نظر نبیں آتے لیکن ای کے ساتھ ابوعواند کی روایت ہے کہ:

اذا ذکر زید بن علی یقول جب سفیان توری حضرت زید کا ذکر کرتے، تو بذل مهجته لوبه وقام بالحق كت افي جان الله كى راه ين فاركردى اوراي خالق کی مرضی کی یابندی میں حق کو لے کر کھڑ ہے ہوئے اورایئے ان گذشتہ آبا وواجداد میں شریک ہو گئے ۔ جنمیں خدائے شہادت روزی کی تھی۔

لخالقه والحق بالشهداء المرزوقين من آبائه (مقدمه روض. ص۵۵)

### امام کی حضرت زید سے عقیدت:

مخلصین کے ای طبقہ میں مجھے حفرت امام ابوطیفہ بھی نظر آتے ہیں کیکن ای مے ساتھ امام کے متعلق بعض خصوصی واقعات بھی اس سلسلہ میں بیان کئے جاتے ہیں جن میں سب سے بڑی بات تو بنظر آتی ہے کہ امام ابوطیفہ کوخود حفرت شہید رحمة الله علیہ نے یاد فر ما یا اور اپنا ایک خاص قاصد جس کا نام فضیل بن زبیر تمااس کو حضرت امام کے پاس رواند<sup>-</sup> فر مایا۔ بدایک الی خصوصیت ہے جوامام کے سواا کابر کوفد کے ساتھ جہال تک روایات کا تعلق بح حضرت شہید نے غالبًا اختیار نہیں فر مائی۔خود فضیل بن زبیر کابیان ہے۔

الاعمش اورشعبہ حدیث ورجال کے ائمہ میں ان کے حالات کی تفصیل موجب تطویل ہوگی۔ الل علم سے ان کے حالات پوشیدہ نہیں ہیں۔ ۱۱



کنت رسول زید بن علی الی شمل ام الوطیقہ کے پاس حفرت زید کا قاصد ابی حنیفة (ص۵۵ روض) من کرگیا تھا۔

نفیل کابیان ہے کہ امام ابوطیفہ نے سب سے پہلے سوال اس سلسلہ میں مجھ سے جو کہا تھا وہ بہ تھا کہ

فقہاء (جواس زمانہ میں طبقہ الل علم کی تجیر تھی) ان لوگوں میں سے حضرت زید کے پاس کن کن لوگوں کی آمدور فت ہے۔

نفیل نے چندمتاز ہستیوں کے نام گوائے۔ نہیں کہا جاسکا کہ امام ابوطنیفہ کی غرش اس سوال سے کیاتھی؟ بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ذریعہ سے تحریک کے انجام کے متعلق کچھرائے قائم کرنا چاہتے تھے۔

حضرت زيدى جمايت ميس حضرت امام كاليك تاريخي بيان:

اور غالبًا فضیل کے اس جواب کے بعد امام نے اپنا وہ تاریخی بیان دیا جو چند معمولی الفاظ کے ردوبدل کے ساتھ حضرت امام کے سوائح عمریوں میں نقل ہوتا چلا آرہا ہے مختلف مواقع پر اس بیان کے بعض اجزاء کا خمنی ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے۔لیکن وقت آگیا ہے کہ حضرت امام کے اس 'نیان' پر اب ذراتفصیلی نظر ڈالی جائے۔اس بیان کے چند اجزاء ہیں۔

(۱) پہلا جز توبیہ کہ ام ابر حنیفے نے بیٹوی دیا کہ

خروجه بضاهی خروج حفرت زید کااس وقت انگر کمر ا امونا رسول الله رسول الله علیه صلی الله علیه مثل الله علیه کمر این کری کروسلم یوم بدر ش تشریف بری کروسلم یوم بدر (ص ۲۲۰) مثابہ ہے۔

بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ نفیل بن زبیر کواپیکی بنا کر حضرت شہیدنے امام کے یاس جو بھیجا تھا تو گو کھنے والوں نے صرف یہی لکھاہے کہ

ارسل اعلى ابى حنيفة حفرت زيد فضيل كوالوطيف كياس الله الماسك الما



دينا وإست تنف (ليني مير باتھ پربيعت كرو) لیکن جہاں تک میراخیال ہے۔ ممکن ہے کہ ای کے ساتھ امام سے اس باب میں حضرت شہید نے اگر بیشری مشورہ بھی حاصل کیا ہو کہ موجودہ حالات میں بنی امید کی حکومت کے مقابلہ میں کھڑ ابونا شرعا آپ کے نزدیک سم کی بات ہے؟ تواس کی بھی

مخجائش ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کا جواب امام نے ان الفاظ میں دیا یعن قریش کے مقابلہ مِن ٱتخضرت عَلِيقًا كاصف آرا موجانا جيسے ايك غيرمشتر فيصله تفاراى طرح كواس وقت مقابلہ میں بجائے کافروں کے وہ لوگ ہیں جوایے آپ کومسلمان کہتے ہیں۔لیکن ا ين طريق عمل سے بن امير كى حكومت جن مائج تك كان كو كھتے ہوئے اس حکومت کے الث ویے کی کوشش قطعاً ایمان واسلام کا اقتضاء ہے کو یا امام نے ان الفاظ میں حضرت زید کے خروج کی شرع تھیج فرمائی ہے جبیبا کہ آئندہ معلوم بھی ہوگا کہ اس فتم كے مواقع من حضرت امام كاجومسلك تفااى مسلك كا اظهار أيك خاص فتم كى تعبير ك دريد فرمايا ب بكدا كراس خوش اعقادى ندقرار ديا جائ توايك طرح سان بى الفاظ سے حضرت امام نے اس انجام کی پیش کوئی بھی کردی تھی جوآ خرحضرت شہید کے سامنة يا مطلب يه يك جس وقت نفيل حفرت شهيد كاپيام ل كرامام ابوطيفة ك -<u>=</u> = 101

### . حفرت زید کی دعوت جہاد:

جیا کہ کہایوں سے معلوم ہوتا ہے، بجز ''الرافضہ' کے قریب قریب سادے الل کوفدامام کے ساتھ ہو کر حکومت سے مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے تیاری کا وعدہ کر چکے نے بلکہ کھا ہے کہ جالیس ہزار آ دمیول نے تو حضرت شہید کے ہاتھ براس معاہدے كمتعلق بإضابط بيت بهي كاتفي جوحفرت شهيدلوكون سے ليارے تے يعنى حضرت زيدفرمات تتحير

" بهمتم لوگون کوالله کی کتاب اور رسول الله الله کی سنت کی طرف دعوت دے ہیں اور تصیں بلاتے ہیں کہ آؤاور طالموں سے جہاد کرو جو كرور ہو



کے ہیں ان کوظلم سے بچاؤ' اپ حقوق سے جو محروم کئے گئے ہیں ان کے حقوق ان تک پنچاؤ اور مسلمانوں کا مید مال جو بیت المال میں جمع ہوتا ہے اس کومساوی طور پرمسلمانوں میں تقتیم کرایا جائے۔''

لوگ جواب میں جب تعم (ہاں) کہتے تب آپ ہر بیعت کرنے والے کے ہاتھ یر ہاتھ رکھ کر پھر فر ماتے کہ:

'' بی خدااوراس کے رسول کے ساتھ معاہدہ ہے کہتم میرے ساتھ وفا دارہو گے اور میرے دیشن سے لڑو گے اور ظاہر و باطن 'خلوت وجلوت میں میری بہی خواجی کرو گے۔''

جب اس کے جواب میں بھی تعم (ہاں) کی آواز آتی تب آپ ہاتھ پر ہاتھ کو پھیر کرفر ہاتے: اللهم اشهد. (اے اللہ کواورہ)۔

بعضوں نے اگر چد لکھا ہے کہ اس طریقہ سے با ضابطہ بیعت پندرہ ہزار آدمیوں نے کی تھی لیکن عام روایت چالیس ہزار ہی کی ہے۔خودسلمہ بن کہیل کے مکالمہ میں یہ دریافت کرنے پرکداب تک کتنے آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔حضرت شہید نے اربعوں الفا فر مایا تھا، گرجیسا کہ آخر میں ثابت ہوا کہ لانے کے لیے حضرت شہید

ل سلمہ بن کہیل نے حضرت کو مقابلہ کے ارادے سے رد کئے کے لیے جو مکالمہ کیا تھا ای کی طرف اشارہ ہے۔ لکھا ہے کہ سلمہ نے حضرت شہید سے پوچھا: آپ کے ہاتھ پراس وقت تک کتنے آ دمی بیعت کر چکے ہیں؟

> شہید:- '' چالیس ہزار'' سلمہ: - اور آپ کے دادا حسین کے ہاتھ م بیعت کرنے والوں کی کٹی تعداد تھی؟

شہید:-ای ہزار سلمہ:-لیکن وقت پر حسینؓ کے ساتھ کتنے رو مجئے تھے؟ شہید:-تین سو-

سلمہ: - خدا کا حوالہ دے کرعرض کرتا ہول کہ آپ بہتر ہیں یا آپ سے زیادہ بہتر آپ کے دادا تھے؟

شہید:-میرے دادا بہتر تنے۔ سلمہ:-موجودہ دور کے لوگ زیادہ بہتر ادر اچھے میں یا آپ کے دادا کے زبانے کے لوگ زیادہ اچھے تنے؟



جب باہر نکے تو آپ کے ساتھ قریب قریب وہی تعداد رہ گئ تھی جو بدر میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ یعنی بعض روایتوں میں تو آپ کے ساتھ کل دوسوا تھارہ آدی رہ گئے اور بعضوں میں بجائے دوسو کے تین سوکا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بدر کی تشدیرہ سے امام ابوضیفہ نے اس پیش آنے والے انجام کی طرف اشارہ نہ کیا تھا۔
(۲) دوسرا جزءامام کے بیان کا جوان کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ یہ ہے یعنی حضرت شہید کے بیا می (قاصد) سے امام ابوضیفہ نے کہا:

لوعلمت ان النام لا يخذلونه اگريس جانا كراوك آپ كوونت ير چوژندي

للي شهيد: - واواك زمان كوك زياده بهتر تصر

سلمہ: - پھر جب آپ کے دادا کے ساتھ لوگوں نے وفاداری ندی تو کیے خیال کرتے ہیں کہ سالوگ وفادار میں مے؟

اس کے جواب میں حضرت شہید نے جو بات کی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باد جو دسب
پھھ جاننے کے وہ کچھ ملے کئے ہوئے تھے۔ بعض روانتوں میں ہے کہ آپ نے بیعت کا عذر کیا لینی
لوگوں سے بیعت لے کر میں بھی گویا معاہدہ کا پابند ہو چکا ہوں اب تو بہر حال اس کو ناہتا پڑے گا بعض
روانتوں میں ای سوال کے جواب میں ایک دلچپ بات حضرت شہید سے یہ منقول ہے کہ میرے داوا
حسین (علید السلام) نے بزید سے اس وقت مقابلہ کیا جب بنی امید آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اور
میں ان کے مقابلہ میں ای وقت اتر اہوں جب یہ گررہے ہیں۔

ا قصدتو طویل بے تغصیل عام تاریخی کابوں میں پڑھے۔ حاصل بیہ کہ بوسف بن عمر وجو اس وقت کو فدے باہر تیرہ میں تھا۔ کوتو ال شہر کے نام اس نے تھم بیجا کہ لوگ میں کی نماز میں جب مجدوں میں داخل ہوں تو فوراً مجدوں کے دروازے بند کر کے ان کا محاصرہ کرلیا جائے ادر کی کو مجدوں سے نظنے کاموقد شدیا جائے۔ ای طرح ہر ہر محلّہ کے دروازے بھی بند کرد ہے جا کیں میں می کو حضرت زیدا ہے ساتھیوں کے ساتھ جب معرک آرائی کے لیے نظام اس سے محودی تعداد کود کھے کرفر مایا کہ داوگ کہاں گئے جواب دیا گیا کہ مجدوں میں بند کرد ہے ہیں۔

حضرت نے فرمایا: قد جعلوها حسینیة (لوگول نے اس واقد کو بھی حینی واقعہ بنالیا)
لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ائے ہی آ دمیوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ بیسارے واقعات
کامل ابن المحرطری وغیروسے ماخوذ ہیں۔ ۱۲



ویقومون معه قیام صدق کے، اور واقعی راست بازی اور سے عزم کے لكنت اتبعه واجاهد معه من التحال كي رفاقت شي كر يهول كي توميل ضرور ان کی پیروی کرتا۔ اور ان کے خالفوں

خالفه. (ص۲۲۰)

ہے جہاد کرتا۔

اس سے بھی وہی بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کے زویک جہال یہ فیصلہ غیرمشتبہ تھا کہ حفزت زید کا اقد ام صحح اور شرکی اقد ام ہے اس کے ساتھ کوفدوالے خصوصاً حفزت شہید کے گردو پیش میں جولوگ تھان کے کردار وحالات کو پیش نظرر کھتے ہوئے امام کو اندازه ہو چکاتھا کہ جوصورت پہلے پیش آئی وہی پیش آ کررہے گی محویا اس مدتک امام ابوطنیفہ بھی مخلصین کے اس گروہ کے ساتھ تھے جس کے مرکر دہ سلمہ بن کہیل تھے لیکن سلمہ بن کہل نے ای انجام کا انداز وکر کے خطرت زید کے مقابلہ سے جورو کنا جا ہا تھا هم و کیفتے ہیں کہ امام اس طریقه کو اختیار نہیں فرماتے لینی جومشورہ سلمہ حضرت شہید کو دےرہے تھے کسی روایت سے ٹابت نہیں کہ امام ابوحنیفہ نے بھی اس مشورہ کو پیش کیا ہو۔ بلکہ بوسکتا ہے کہ 'بدر' والی تشہیدے امام کا اشارہ اس کے ظاف ہولیعی بدر میں بھی اقلیت قلیلہ کو ساتھ لے کر رسول اللہ علیہ اس جماعت سے فکرا گئے تھے جو رسول الدعلية كماتيول كافاط بهت بوي اكثريت في أيك اورتين كي نبت في اكر يهال بھی حفرت زيد کے ساتھ يہي صورت بين آجائے تو كوئى مضا كقت بيس يغيركى سنت سامنے موجود تھی اوراس باب عمل تو خود قرآن کی نص بھی۔

كم من فنة قليلة غلبت فنة كَتْحَجُّو لْحُرُوه بِرْ حَرُّوه بِرَالله كَمَّم ب كثيرة باذن الله والله مع عَالبِ آع ين ادر الله مركر في والول ك الصابرين. (البقرة: ٢٣٩) ماتح الاتاب

موجو دقفايه

لیکن ریجیب بات ہے کہ ایک طرف حضرت زید کواس اقدام سے رو کتے بھی نہیں اور اس اندیشہ سے کہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے ساتھ بھی نہیں دیتے ہو چھے تو ای



سوال کا جواب حضرت امام ابوصنیفہ کا تھی سیاس مسلک ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب اس پر بحث کی جائے۔

حفرت امام کے ساس مسلک کی توضیح:

قانونی اور نقبی نقطۂ نظر ہے اس مسئلہ کی تغیر' الامر بالمعروف اور النہی عن الممکر''
کے الفاظ ہے کی جاتی ہے بینی دوسرے واجبات کے ساتھ مسلمانوں پر ایک فرض یہ جو
عائد کیا گیا ہے کہ ' المعروف' 'کا دنیا کو تھم دیں اور' الممکر'' ہے لوگوں کوروکیس۔ جس کا
حاصل یہ ہے کہ اسلامی زندگی پرلوگوں کو قائم رکھنا اور اس کی طرف دعوت دینا مسلمانوں
کے ان فرائض میں ہے جن کا بار بار مطالبہ قرآن میں مختلف حیثیتوں ہے کیا گیا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ قرآن کی مشہور آیت ہے جس کے سے بھی ہے۔

یاایها الذین آمنوا علیکم اے ایمان والوائم پراپنے ذات کی گرائی انفسکم لا یضو کم من ضل واجب ہے جو گراہ ہوا سمس ضرر نہیں پہنچاتا اذا هتدیتم. (المائدہ: ۵۰۱) جبتم سیدھی راہ پر چلے۔

جس کا عاصل یمی ہے کہ لوگوں کو اپنی اپنی ذاتی ذمہ داریوں ہی کا خیال کرنا چاہیے دوسرے اگر گمراہ ہوَرہے ہوں تو ان کی گمراہی کا اثر ان لوگوں پرنہیں پڑے گاجو اپنی ذاتی ذمہ داریوں کی بحیل میں اپنی استطاعت کی حد تک مشغول ہیں۔

جب حکومت جابرہ اور ملک عضوض کا دور شروع ہوا تو جن لوگوں کا بید خیال تھا کہ
ان ظالم سلاطین کے مقابلہ میں خاموثی اختیار کرنی چاہیے۔ ان کا استدلال اس آیت
سے تھا۔ تائید میں آٹار کا بھی ایک ذخیرہ چی کیا جاتا تھا جس کی تفصیل کا یہاں موقد نہیں
ہے۔لیکن سوال یہی پیدا ہوتا تھا کہ اگر اس آیت کو اصل قرار دے دیا جائے تو معنی اس
کے یہی ہوں کے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جوفرض مسلمانوں پر عائد کیا گیا تھا،
گویا وہ منسوخ ہوگیا۔ حالانکہ اس کا بھی کوئی مدی نہیں ہے۔ جواب دیے والوں میں
ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جواس آیت کے آخری لفظ "افا اھندیتم" پر توجہ دلاتا ہے۔
لیمنی ان کا مطلب یہ ہے کہ خداد ندتوائی نے جو یہ فرمایا ہے کہ دوسروں کی گمراہی سے



نھیں ضررنہیں <u>پنچ</u>ےگا۔ بدایک شرط کے ساتھ مشروط ہے اور وہ شرط یہی ہے کہ'' تم اگر سید کی راہ یر ہو' جو اذا اهتدیتم کا ترجمہ ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ایے متعلقہ فرائض محيح طور پراگرتم ادا كرر به دو جب دوسرول كى ممراهيول سے تمحيل ضرفييل يہنيے گا'اورظاہر ہے کہ مسلمانوں کے متعلقہ فرائض میں جب المعروف کا امراور اُمنکر کی نہی بھی ہے تواس فرض کا تارک ہدایت یافتہ ہی کب ہوا۔ مقصدان بزرگوں کا بیہ ہے کہاس فرض سے سبک دوثی کے بعد بھی اگر عمراہیوں سے کوئی بازنہیں آتا تواس وقت اس کی گمراہی دوسروں کے لیےضرر رساں نہیں ہے اس لیے کسی حال میں بھی پیلوگ امر بالمعروف ادر نہی عن المئكر ہے سكوت اختيار كرنے كو جائز نہيں سجھتے 'البتہ حدیثوں میں اس فرض کی ادائیگی کے متعلق چند مدارج جومقرر کئے گئے ہیں کینی آنخضرت علیہ کا مشہور ارشاد ہے کہ''مئر'' اور غیر اسلامی چیز کو دیکھ کر جاہیے کہ آ دمی ہاتھ ہے اس کو روک دے۔ اگراس کی سکت نہ ہوتو زبان سے رو کے اور اس کی منجائش بھی نہ ہوتو دل سے برا جانے فرایا گیا کہ ایمان کا بیضعف ترین درجہ ہے۔فص قرآنی کی ای نوی تشريح كوپيش نظرر كت موئ ان لوكول كافيصله بكدان مدارج مي سيكى درجه كى حد تک علم کی تعمیل فرض سے سبک دوشی ئے لیے اور ہدایت یا فتہ ہونے کی شرط کی تعمیل کے ليے كافى ہے۔ اگر چد بوا درجداى كا ہے جس كى ايمانى قوت ہاتھ سے بدل دين كى جرأت براس كوآ ماده كرے ـ كويا ان حضرات كے نزديك الامر بالمعروف اور نبى عن المنكر كے فرض میں اس فرض كالعميل ہى كاميابى ہے۔

حضرت امام كنقط نظر سامر بالمعروف ونبي عن المنكر كي توضيح:

لیکن حضرت امام ابوحنیفہ کے مختلف اقوال واعمال سے بعد کولوگوں نے جو نتیجہ نکالا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام صاحب نہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنھوں نے علیکم انفسکم والی آیت کوسامنے رکھتے ہوئے سکوت مطلق یا اعراض مطلق کے مسلک کو اختیار کرلیا تھا'جس کا مآل شاید یہی ہوسکتا ہے کہ معروف کے امر اور مشکر کی نہی کا فرض قرآنی گویا منسوخ تھم کی حیثیت اسلام میں رکھتا ہے' خصوصاً' جبابرہ''اور حکومت جابرہ قرآنی گویا منسوخ تھم کی حیثیت اسلام میں رکھتا ہے' خصوصاً' جبابرہ''اور حکومت جابرہ



کے مقابلہ میں ان لوگوں نے اسی مسلک کو اختیار کرلیا تھا اور ان لوگوں پر معترض ہوتے سے جوان ظالم سلاطین کو معروف کا تھم یا منکر سے روکنے پر آ مادہ ہوجاتے سے محدثین کا ایک بڑا طبقہ ای خیال کا قائل تھا حتی کہ الذہبی جوائ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انھوں نے بشام کے مقابلہ میں حضرت زید شہید کے مقابلہ کے قصے کو بیان کرتے لکھا ہے۔ خرج علی هشام فلیته لم بشام کے مقابلہ میں زیدنکل کھڑے ہوئے کا ش بخوج (روض ص ۲۲) نہ کھڑے ہوئے۔

کیکن ای کے ساتھ امام کا خیال میری تھا کہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا تھم محض اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ حالات کا اندازہ کئے بغیر صرف اس کی تقییل ہی کوفرض قرار دے دیا جائے بلکہ قرآن کی دوسری آیوں آنخضرت علی کی مدیثوں صحابہ کے طرزعمل کو پیش نظر رکھ کراس مجموعہ سے نتیجہ پیدا کرنا چاہئے ، آخر قرآن ہی میں میری تھی تو ہے۔ فلد کو ان نفعت الذکوی ۔ لوگوں کو نسیحت کروا گر نسیحت فائدہ پہنچارہی ہو

پر قرآن ہی ہے یہ بھی معلومہوتا ہے کہ ہر حال میں ہاتھ سے منکر کو بدلنا فرض نہیں

ہورندآ خراس می آیوں کا کیامطلب ہوگاجن میں ہے۔

فذكر انما انت مذكر لست تم لوگول كونفيجت كروئتم صرف فيحت كرنے عليهم بمسيطر (الغاشيه: ۲۲) والے بوتم كوان پرداروغ نييل مقرركيا گيا ہے۔

نیز حضرت ابوتعلم اکشی کی بیروایت جوب کرقر آن کی اس آیت کے متعلق یعنی یاایها الذین امنوا علیکم ایمان والو! تم پراپی ذات کی گرانی واجب ب انفسکم لا یضو کم من صل جو گمراه بوات می ضرر نبیس پینچا تا اگرتم سیدهی راه اذا اهتدیتم. (المائده: ۱۰۵) پر چلے ب

کے متعلق خودرسول اللہ علی ہے دریافت کیا گیا تھا تو آپ نے ارشادفر مایا کہ معروف (یعنی اچھی باتیں) کرتے رہنا اور منکر (بری باتوں سے) بچتے رہنا۔ پھر جب دیکھو کہ لوگ اپنی حرص وہوا کے بندے بن گئے اورا پی خواہشوں کی پیروی میں لگ گئے ، دنیا کو انھوں نے اختیار کرلیا اور ہر خض اپنی اپنی رائے پرناز کرنے گئے تو یہی وہ وقت ہے جس

ام ابومنید کی سال در کرکھی کی ام ابومنید کی سال اور ان کی کار ان کرکھی کی ان اور کرکھی کی ان ان کرکھی کی ان ان کرکھی کی ان کرکھی کی ان کرکھی کی ان کرکھی کی کرکھی کرکھی کی کرکھی کرک

میں شمص صرف اپنی ذات کی خبر لینی چا ہے اور یہی کیا بکٹرت اکسی روابیتیں صحاح میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ الیا وقت بھی آئے گا۔ جس میں رسول اللہ علیہ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن کررہ جا کیں۔ فر مایا گیا کہ بیٹے والا ان دنوں میں کھڑے ہونے والوں سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والوں سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والوں سے چلنے والا دوڑنے والوں سے خلاصہ یہ ہے کہ فدکورہ بالا قرآنی آیات اور پیغیبر کے روایات سے بھی قطع نظر نہیں کیا جا سکتا نیز جلیل القدر صحابہ کا ایک طبقہ بنی امید کی حکومت جابرہ کے زمانہ میں موجود تھا۔ خودان کا طرز عمل بھی ''الا مر بالمعروف اور نہی عن المنکر'' کے تا نون کے ستعال کرنے میں راہ نمائی کرر ہاتھا۔

مشہور حفی امام ابوجعفر طحاویؒ نے اس بنیاد پرتمام روایتوں کوجع کرنے کے بعد حفی

نقطہ *نظر کو*ان الفاظ میں پیش کیا ہے

ففيما ذكرنا توكيد الامر المعروف والنهى عن المنكر يكون الزمان الذى ينقطع ذلك فيه هو الزمان الله الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابى ثعلبة الخشى معروف ولا بنهى منكر ولا قوة مع من ينكره على العام المواجب فى ذلك فسقط الفرض عنه ورجع امره فيه الله حاصة نفسه فلا

امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی تا کیدول کے متعلق جو با تیں میں نے بیان کیں (معلوم ہوا)
کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں اس کی تا کید کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا۔ اور بیونی زمانہ ہوگا جس کی رسول اللہ علیہ نے وہ خصوصیتیں بیان کی ہیں جن کا ذکر ابو ٹھانہ شنی کی روایت میں کیا گیا ہے۔
جن کا ذکر ابو ٹھانہ شنی کی روایت میں کیا گیا ہے۔
بنی وہی زمانہ جس میں معروف کے امر اور منکر کی نبی ، کا کوئی فا کدہ نہ ہوگا اور جن لوگوں کورو کنے کی ضرورت ہوگی ان سے مقابلہ کی طاقت روکنے والے میں نہ ہوگی ای سے مقابلہ کی طاقت روکنے والے میں نہ ہوگی ہیں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بات صرف اپنی اپنی فرات کی حد تک محدود ہوکر رہ جاتی ہے۔ اس زمانہ فرات کی حد تک محدود ہوکر رہ جاتی ہی گراہی (ان



یضرہ ذلک من صل ۔ لوگوں کو جوائی ذاتی ذمددار یوں کے پوری کرنے (مشکل الاثار ص۲۲ ج ۱) میں کی نہ کریں گے ضرر نہ کرے گی۔

مطلب طحاوی کا وہی ہے کہ جیسے دوسرے فرائض صوم وصلوۃ مج وغیرہ کی حالت ہے کہ فرض ہونے میں ان کوکون شک کرتا ہے کیکن ظاہر ہے کہ وہی روز ہ جے قرآن نے فرض کیا ہے حالت مرض وسفر میں اس کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔استطاعت سمبیل نه موتوج جبيا فرض باتى نبيس ربتا \_ كچه يمي حال امر بالمعروف اور نبي عن المنكركي فرضیت کا ہےاور قرآن کی ان دونوں آینوں یعنی جن میں اس فرض کا مطالبہ کیا گیا ہے ' ان میں اور اس آیت میں جس میں ہر مخص کو اس کی شخصی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ دوسرول کی گراہی ہے تم کو ضرر نہیں پنچے گا ان دونوں احکام میں تطبیق کی یہی شکل ہے کہ ہر تھم کوالیک خاص زمانے کے ساتھ محدود قرار دیا جائے ، باتی رہی یہ بات کدان دونوں ز مانوں کے پہچائے کا کیا معیار ہے۔ طحاوی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہرسول اللہ علی نے ابو تعلیہ کی روایت میں اس کوخود بی متعین فرما دیا ہے جس کا حاصل یہی ہے کہ جس غرض کے لیے امرو نہی کا بیکام مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ جب دیکھا جارہا ہو کہ وہ غرض حاصل نہیں ہورہی ہے بینی قبول کرنے کے لیے لوگ تیار بھی نہ ہوں اور کہنے والا بیچارا اپنے اندران سے مقابلہ کی قوت بھی نہ یا تا ہوتو بیجان لینا جاہے کہ علیکم انفسکم (تم پرصرف تمہاری ذمدداری ہے) کے قانون پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور معروف کے امر محرکی نہی کی فرضیت ساقط ہوگئی۔ ابراجيم الصائغ والاقصه جس كالمجهوذ كراجمالا ببلع بهي آياب اورتفصيل ان شاء الله تموزي دیر بعد کی جائے گی اس قصہ کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن المبارک ؒ نے امام ابو حنیفہ ؒ ے براہ راست ریفل کیا ہے کہ ابراہیم کوفہمائش کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے متعلق معلوم ہو چکا کہ ہاری نہیں سنیں سے اور مقابلہ کی طاقت چونکہ امر بالمعروف كرنے والے ميں نتھی اس ليے وہ بے جارہ جباروں کے ہاتھ

قتل ولم يصلح للناس امر. مارا گيا اورعام لوگوں كے ليے كوئى اصلاحى كام



(احکام القرآن ج۲ ص۳۳) مجمی ان سے بن شرا۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسوں کی جان بھی جاتی ہے اور مسلمانوں کوان کی اس قربانی کا کوئی نفع بھی نہیں پہنچنا بلکہ بجائے نفع کے بعض حالات میں جیسا کہ امام نے اس کے بعد بعض دوسری باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

واذا قتل الرجل لم يجتوى اور جب امر بالمعروف كرنے والاقل ہو جاتا غيره ان يعوض نفسه. بِ تَو دوسرول شي بجي آ كے برصنے كى جرأت باق نہيں بتى۔

یعنی اس کوتل ہوتا ہوا دکھے کر دوسروں کی ہمت بھی چھوٹ جاتی ہےاور دوسرے سےلوگ اس قصے سے ہی اپنے آپ کوالگ کر لیتے ہیں۔امام نے فر مایا کہ بلاشبدایسی صورت میں کہ

ان وجد عليه اعوانا صالحين إل! ايسا وي كوصالح رفقاء ميسر آجاكيل اور ورجلا يوأس عليهم مرمونا أيسا وي ال كاسرداري كرس بيابيا آدى مو على دين الله الايحول. جو الله كي دين مي قابل اعتاد مو اور اي

ملک ے نہ یلئے۔

تباس وقت اس آ دمی کے ساتھ مقابلہ کے لیے کھڑا ہو جانا جا ہے۔ امام نے آگے وضاحت کی

هذه فریصة لیست کسائر امربالمعروف نمی عن المنکر کا شاران فراکش میں الفوائض سن نہیں ہے جن کی تقیل میں تنہا ہر مخص کی وات یقوم بھا الرجل وحدہ.

مطلب آپ کا یہ تھا کہ بیا جماعی فرائض میں ہے اور اپنے ساتھ کچھ شروط رکھتا ہے جب تک ان پر تحقق نہ ہوگا فرض بھی عائد نہ ہوگا۔

لیکن یہ گفتگو تو صرف فرضیت تک تھی ایعنی خودنص قر آنی اور پیغیر علی کے بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خاص حالات میں یہ فرض ساقط بھی ہوجا تا ہے۔ مگر فرضیت

## ١٨١ المالومنية كل سياى زندكى المنظمة المالم المنطقة المالم المنطقة المالم المنطقة المالم المنطقة المنط

کے ساقط ہونے کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس فرض کی بچا آوری برآ مادہ ى موجائے تو پھراس باب ميں امام كاكيا خيال تھا علامہ بدر الدين عيني في اپن شرح بداييين اس سوال كواشاتية و. يحفي تقطه نظر ساس كاجواب بيديا ب-

لو علم انه يصبو على من اگر بحتا ب كرخ الفين كى ماردها را يرمبركر سك كا ضربهم ولم یشک الی احد اورکی کے آگے اس کا گلمشکوہ ندکرے گا' تو پھر فلا باس به وهو مجاهد. امر بالمعروف بيئ تن المكرك من الية دى کے لیے مضا کفتہیں ہے بلکداس کو مجاہد قرار دیا

(عینی جلد ۳)

فقهاء حنفیداس کی تائید میں علاوہ ان مشہور حدیثوں کے مثلاً ابوداؤ داورتر ندی وغيره ميں ہے

ان من اعظم الجهاد كلمة عدل سب عبراجهاديب كمظالم بادشاه ك عنه سلطان جائر (ص ١٥١) مامخانسان كااظهاركيا جائد

اس مدیث کو بھی پیش کرتے ہیں جے خود امام ابوطنیفدا پی سند ہے ایک خاص طریقہ سے روایت کرتے تھے اور ای بنیاد پر اصول حدیث اور رجال کی کتابوں میں ان كى طرف بعض خاص مسائل غالبًا منسوب كئ محيّ بين يعنى

انا حدثت ابراهیم الصائغ عن میں نے ابراہیم صائغ سے عرمہ کے حوالہ سے عكومة عن ابن عباس قال يروايت بيان كي هي كدابن عبال سع عكرمه روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہداء کے سید (سردار) حمزہ بن عبدالمطلب بير-اوروهخص بي جوظالم امام یعنی حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اور معروف کا حکم ویا (یامنکرے من کیا) پھراس امام نے اس کو فل كرديا\_

النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله (احكام القرآن جصاص ص ۱۳۳ ج۲)



جس کا حاصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ الا مر بالمعروف نہی عن الممكر کی بنیاد مرف افادہ ہی پہنیں ہے بلکہ ابتلا بھی ایک بڑا مقصد اس قانون کا ہے یعنی محض یہی غرض نہیں ہے کہ محکم کر کے لوگوں کو معروف اور اچھی باتوں کا پابند بنایا جائے اور محکر (بری باتوں) ہے کہ محکم کر کے لوگوں کو معروف اور اچھی باتوں کا پابند بنایا جائے اور محکر (بری باتوں) سے روکا جائے۔ بالفاظ دیگر غیروں کو صرف فائدہ پنچانے ہی کے لیے حق تعالی نے بندوں پر بیفرض نہیں عائد کیا گیا ہے خودان کا بھی امتحان بندوں پر بیفرض نہیں عائد کیا ہے بلکہ جن پر بیفرض عائد کیا گیا ہے خودان کا بھی امتحان اوران کے ایمان کی جانچ بھی مقصود ہے۔

لیکن فرضت قانون کی جب ساقط ہی ہو چکی تھی۔ تو جہاں تک میں بھتا ہوں حضرت امام کے نزدیک فررا ابتلائی نصب العین کی قبیل پر آ مادہ ہو جانا ضروری نہیں تھا۔ ورنہ فرضیت کے سقوط کے معنی ہی کیا ہوں کے بلکہ لوگوں کے سنے اور مانے سے مایوی کے بعد بھی مسلمانوں کو معروف پر قائم رکھنے اور منکر سے دورر کھنے کے امکانات مایوی کے بعد بھی مسلمانوں کو معروف پر قائم رکھنے اور منکر سے دورر کھنے کے امکانات اگر نظر آتے ہوں تو امام کے نزدیک ابتلائی نصب العین کی بخیل پر آ مادہ ہو کر اپنے آپ کو تل کرادینے یاای قسم کے نقصان میں مبتلا کر لینے سے بیر بہتر ہے کہ ان امکانات سے نفع اٹھانے کی حتی الوسع کوشش کی جائے جن کی طرف عمل راہ نمائی کرتی ہو، یہی مطلب ہے ان کے اس نقرے کا۔

"امر بالمعروف نبی عن المنكر كاكرنے والا اليي صورت ميں اگر قتل ہوگيا تو عام لوگوں ( يعنى مسلمانوں ) كے ليے تو كوئى فائدہ بخش بات يہ نہ ہوگى۔"

بكر قتل ہونے والے كا ذاتى فائدہ ہوگا، گو بجائے خود يہ بھى ايك بروا فائدہ ہوارر وارى اس سے بروا فائدہ بھلا اور كيا ہوسكتا ہے كہ "شہداء" كى جماعت كى سيادت اور سروارى اس حاصل ہوتى ہے۔ ليكن مجھ بھى ہوئے ہي ذاتى بى فائدہ عام مسلمانوں كے ليے اس ميں كوئى حصہ نہيں ہے بلكہ جيسا كہ ميں نے كہا ہے امام صاحب كا خيال يہ بھى معلوم ہوتا ہے كہ بعض مواقع ميں دوسروں كى ہمت شكى اور حوصلہ كسلى كى وجہ بيا بتلائى تقيل بن جاتى ہے۔ بہر حال فرضيت كے سقوط كے بعد ابتلائى نصب العين كي تقيل برتا مادى امام صاحب كے نقط نظر سے بد ظاہر اقد ام كى آخرى شكل معلوم ہوتى ہے۔ اور اى كو ميں امام ايو صفيف كے نقط نظر سے بد ظاہر اقد ام كى آخرى شكل معلوم ہوتى ہے۔ اور اى كو ميں امام ايو صفيف





کاسیاس مسلک قرار دیتا ہوں۔

حضرت امام کے حضرت زید کے ساتھ جہاد میں ندشر یک ہونے کے وجوہ :

لیکن اب سوال حضرت زید شہید کے مسئلہ میں پیدا ہوتا ہے یعنی امام کے نزد یک اقدام کے لیے جویہ شرط تھی کہ صالح اورا چھلوگ امداد پراگر آمادہ ہوجا کیں اوران کی سرداری کے لیے جویہ شرط تھی کہ صالح جس پراللہ کے دین کے لحاظ سے بحروسہ کیا جا سکتا ہوادر تو تع ہو کہ دین کے حدود سے وہ مجاوز نہ کرے گا تو اس وقت امام صاحب کا بھی

دراصل اس سوال كاوه جواب تهاجوامام في ان الفاظ من دياتها اليحي

"اگر میں یہ جانتا کہ لوگ حضرت کو چھوڑ نہ دیں گے اور یہ کہ حضرت کے ساتھ واقعی سپائی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے تو میں ضرور آپ کی ہم رکا بی اختیار کرتا ،اور آپ کے خالفین کے ساتھ جہاد کرتا کیونکہ امام برحق ہیں'

چاتیس سال امام صاحب کوفہ بیں گذر چکے تھے ان سے بڑھ کر وہاں کے باشدوں کے حالات سے کون واقف ہوسکا تھا جیسا کہ بیں نقل کر چکا ہوں نفنیل بن زبیر حضرت شہید کے پیام لانے والے سے امام نے جوبہ پوچھا تھا کہ حضرت کے پاس بڑے لوگوں میں (جن کی تجیرا مام نے نقباء سے کی تھی) کن کن لوگوں کی آ مدورفت ہے اس سے کچھ غرض اس کا پتہ چلانا تھا انھوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ جولوگ کھڑے ہوتے ہیں وقت پڑنے پر قطعاً بیٹے جا کیں گے اور حضرت کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ خیال پکھ امام ہی کانہیں تھا ابھی گذر چکا کہ کوفہ کے مسلم عندالکل امام اعمش توقعم کھا کر کہتے تھے کہ:

ام می کانہیں تھا ابھی گذر چکا کہ کوفہ کے مسلم عندالکل امام اعمش توقعم کھا کر کہتے تھے کہ:

کودشمنوں کے سپر دقطعاً ضرور کردیں گے۔''

سلمہ بن کہیل جیسے وفا دار تجر بہ کارمخلص سر دوگرم چشیدہ آ دمی نے بھی یہی پیش گوئی کی تھی خود حضرت زید کے ساتھ اس خالد ابن النصرانیہ کے قصہ میں عبداللہ بن عباس کے



پوتے داؤد بن علی نے بھی حضرت شہید سے انتہائی کجا جت وساجت سے عرض کیا تھا گہ

'' میر سے پچا کے بیتے (یا ابن عم) یہ کو نے دالے آپ کو دھو کہ دے رہ

بیں کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آپ سے بھی زیادہ جن کا مقام بلند تھا۔ یعنی آپ

کے داداعلی بن الی طالب کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا جتی کہ حضرت والا شہید

ہو گئے اور (امام) حسن (علیہ السلام) کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی کیا

ہو گئے اور (امام) حسن (علیہ السلام) کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی کیا

ہو گئے اور (امام) حسن (علیہ السلام) کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی کیا

اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آپ کے جدا مجد (امام) حسین (علیہ السلام) کو

یزید کے مقابلہ میں ان بی لوگوں نے کھڑ اکیا' ان کے سامنے صلف اٹھایا گر

ان کو ان بی لوگوں نے چھوڑ دیا اور دشمنوں کے سپر دکر دیا حتی کہ اس پر بھی

ان کو ان بی لوگوں نے چھوڑ دیا اور دشمنوں کے سپر دکر دیا حتی کہ اس پر بھی

انھوں نے بس نہیں کیا ۔ لیکن بالآخر آپ کو بھی ان لوگوں نے قبل بی کر

دیا۔'' (ص ۲۸)

اورسب سے براوثیقداس سلسلہ میں خودخانواد و نبوت کے ایک برے رکن رکین عبداللہ بن حسن بن الحن کا تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کو جب زید شہید کے اراد ہے اور کوفد کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو برے جوش کے ساتھ ایک بلیغ خط حضرت زید کے نام انھوں نے لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے:

"امابعد! کوفدوالے بظاہر بہت کھولے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔لیکن اندر سے یہ بالکل کھو کھلے ہیں جب امن اور ارزانی واطمینان کا زمانہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ شورش پند ہیں کیکن جب مقابلہ کی گھڑی آ جاتی ہے تو اس وقت یہ گھراا شھتے ہیں چیخنے چلانے لگتے ہیں ان کی زبانیں آ گے آ مے چلتی ہیں۔لیکن ان کے قلوب زبانوں کا ساتھ نہیں دیتے۔"

انھوں نے لکھاتھا:

''میرے پاس پیم اور سلسل خطوط آتے رہے جن میں مجھے بھی ہیکوفہ بلاتے رہے کین میں مجھے بھی ہیکوفہ بلاتے رہے کین ان کی ایکارے میں نے اپنے آپ کو بہرا بنالیا ہے۔ میں نے اپنے





ول بران لوگوں کی یاداوران کے خیال سے بردہ ڈال دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے قطع نظر کرلیا ہے ان کا حال وہی ہے جوعلی بن ابی طالب ( کرم الله وجهه) فرمایا كرتے تھے بدا كر چووڑ دے جاكيں تو كھس بڑتے ہيں اور ار ائے جا کیں توست بن کر بیٹہ جاتے ہیں کسی ایک امام پرلوگ جمع ہو عا کیں تو اس پر فوراً اعتراض لے کر کھڑے ہوجا کیں اور کسی محنت ومشقت کے کام کی طرف ان کو ہلا یا جائے تو اپنی ایڑیوں پر پلیٹ جاتے ہیں۔''<sup>ل</sup>

بجنبه يكي رائ امام كي تقي بكه قرب ونزد كي ذاتي تجربات بحرجس فهم وفراست ك قدرة وه ما لك تق اس ك زياده متى تق كه جوواقد بعد كو بيش آيا-اس كى پيش قیای وہ پہلے ی سے کر لیتے۔اگر چہ بعض لکھنے والوں نے بیمی لکھا ہے کہ امام نے پچھ عذر مجى بيش كيا \_ يعنى كها

لبسط علوی عنده (موفق ص ۲۲۰) حفرت زید کے مامنے میرے عذر کو بیان کرنا ليكن يعذركيا تما موفق في ايك دوسرى روائت كاحوالددية موئكما مكد:

اعتلن بموض يعتويه في آپ في ايک ياري كاعدركيا ، جس كادوره الأيام حتى تخلف عنه وقاً فوقاً رِرْجاتا ہے اى وجرے حظرت زيدكا ماتھ نددے سکے۔ (YY • (m)

والله اعلم امام بركس مرض كا دوره برتا تفا بوسكات بكريد وجد بهى بويامكن بكر جہاد کے شرائط میں والدین کی اجازت جوشرط ہے اور خود رسول اللہ علیہ نے ایک صاحب سے بدور یافت کرنے کے بعد کہتمہارے والدین زندہ ہیں اثبات میں جواب یانے کے بعدار شادہوا تھا کہ

جاؤ ان بي دونو ل (مال باپ كي خدمت ميل ) جا

ففيهما فجاهد.

كرجهادكرو\_

شایدامام کے لیےان کی والدہ مجی عذر ہوں۔جیبا کہ واقعات سےمعلوم ہوتا



ہے۔ امام کو اپنی ان والدہ کا خیال اتنا رہتا تھا کہ ابن مہیرہ نے جب تازیانے سے حضرت کو پڑوایا' تو اپنی تکلیف سے زیادہ فرمایا کرتے تھے۔

کان غم والذتی اشد علی من مارکی تکیف ے زیادہ جھے اپنی والدہ کے غم کا الصرب. (ص ۲ ج) خیال زیادہ تکلیف دہ تھا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ

''امام كى مرخصوصاً چرے پر جب كوڑے پڑے توامام رو پڑے ہو چھا كيا تو فرمايا: ميرى مال جھے ياد آئيں خيال گذراكه وو بے چارى ميرے چرے كان نشانوں كوجب ديكھيں كي توان كوكتنادكه موكا۔''

اورآخر مين قرمايا:

"ان تمام معائب سے سب سے سخت ترین مصیبت میرے میری والدہ کا غم اور د کھ ہے۔" ل

بہر حال ممکن ہے کہ یہ باتیں بھی کہی ہوں کی حقیقی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ فربی نہیں بلکہ ورم ہے جو کو فیوں کی شکل میں حضرت شہید کے اردگر دجع ہو کیا ہے۔اس بقین کے بعد ظاہر ہے کہ فرضیت تو ساقط ہی ہو چکی تھی جا ہے تو جیسے ای طبقہ کے

ا حضرت امام کواپی والده کا کتا خیال تھا اس کا ایک دلیپ لطیفہ می کتابوں میں بیان کیا جاتا ہوہ ہے کہ ذرعہ نامی کوفی میں ایک واعظ تھے۔ امام صاحب کی والده ان کے موافظ میں مطوم ہوتا ہے کہ بہت شریک ہوتی تھیں ای لیے '' ذرع'' کی خاص مقفظ تھیں۔ کی مسللہ میں ایک وفعہ ان کو چھے اس میں مسللہ میں ایک وفعہ ان کو چھے کی ضرورت ہوئی پہلے تو اپنے بیٹے ابوضیف ہی ہے بچ چھا: امام صاحب نے مسللہ کا جو جواب تھا بتا دیا گئین ان کواطمینان نہیں ہوا اور بولیں: ذرعہ واعظ جب تک تو یکن ندکرے گا جھے اطمینان ندہوگا۔ امام صاحب اپی والده کو لے کر ذرعہ واعظ کے پاس پنچے۔ بھارا جمران ہوا۔ امام نے کہا کہ بیمیری ماں جی تمباری معتقد ہیں۔ تم ہے مسئلہ پو چھے آئی جی ۔ بھارہ واعظ مسئلہ کیا جائے اس نے کہا کہ جملا ماں جی تمباری معتقد ہیں۔ تم ہے مسئلہ پو چھے آئی جی ۔ بھارہ واعظ مسئلہ کیا جائے اس نے کہا کہ جملا میں میا حیات اور اور میں مناح کی ایک میائی میں نے تو یہ جواب و یا تھا۔ ذرعہ نے تب امام صاحب کی والدہ ہے کہ کیا۔ امام نے کہا کہ بھائی میں نے تو یہ جواب و یا تھا۔ ذرعہ نے تب امام صاحب کی والدہ ہے کہا۔ جی ای ان مسئلہ وقی و فیرہ )

دوسرے بزرگوں بعنی اعمش 'سفیان توری دغیرہ نے جوطر زِعمل اختیار کیا تھا وہی آپ بھی اختیار کر لیتے ۔ لینی ندمنع کرتے اور نہ شریک ہوتے اور حضرت شہید کے متعلق وہی خیال کر لیتے کہ ابتلائی نصب العین کی تکیل کر کے شہدا کی سیادت کا مقام اپنے اجداد کی طرح حاصل کیا جیسا کہ سفیان توری کہا بھی کرتے تھے۔

لیکن اب بیامام کی دفت نظری کیئے یا اسے جو کچھ قرار دیجئے کہ انجام اور باطن کے لحاظ سے کوفد کا میے مجمع کچھ ہی ہو گر بظاہر وہ ایک الیی ہتی پرسمٹ کر جمع ہو گیا تھا کہ بقول حضرت آعمش

لووفی له من بائعه لاقامهم اگر ساتھ دینے والے حضرت زید کے ساتھ علی المنهج الواضع (روض وفادارر بختوان کوسیدهی راه پرلا کروه کھڑا کر بحواله مقریزی ص ۵۰) دیتے۔ جہاو کے لیے امام کی حضرت زیدکو مالی امداد:

میں تو سیحتا ہوں کہ ای ظاہر کے اقتضا کی رعایت کا متیجہ تھا کہ سب پھے کہنے کہلا نے کے بعد آخر میں حضرت امام نے دس ہیں روپے نہیں بلکہ ان ابتدائی دنوں میں جب بظاہران کے کاروبار کا آغاز ہی ہوگا' کیونکہ اس وقت تک زیادہ وقت ان کا حماد بن ابی سلیمان اپنے استاد کے پاس حصول علم ہی میں گذرتا تھا۔ ہزار ہزار روپے کی دس تھیلیاں گھرسے لا کونفیل بن زیبر کے حوالہ کیس اور فر مایا:

اعینه بمالی فیتقوی به علی میں حضرت کی خدمت اس مال سے کرتا ہول ، من خالفه (ص ۲۲۰ ج ا حضرت سے عرض کرتا کہ اپنے مخالفوں کے موفق) معالمہ میں اس سے بھی فائدہ حاصل کریں۔

اور سمجما جائے تو حضرت امام کے تجارتی کاروبار کے سلسلہ میں بیروال جوا تھایا گیا تھا کہ استے وسیع پیانے پراپنے اس کاروبارکووہ کیوں پھیلارے تھے۔اس کا جواب امام کے اس طرزعمل سے نکالا جا سکتا ہے۔مطلب میرابیہ ہے کہ امر بالمعروف نمی عن الممكر کی فرضیت کے سقوط کے بعد ابتدائی نصب العین کی تعیل پر آمادہ ہونے سے پہلے الممكر کی فرضیت کے سقوط کے بعد ابتدائی نصب العین کی تعیل پر آمادہ ہونے سے پہلے



ای معروف ومنکر کے متعلق امکانات سے حتی الوسع نفع اٹھانے کی کوشش کرنا کہ مکنہ صد تک عام مسلمانوں تک فائدہ پہنچنے کی کوئی صورت اگر نکل سکتی ہوتو نکالی جائے یہ جوامام صاحب کا مسلک اس باب میں منتج ہوا تھا اس کی ایک تفصیلی شکل پیتھی۔

بہ ظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پیش قیا می پرکامل اعتاد کے بعد بھی امام کے دل
میں یہ خیال ضرور گذرتا ہوگا کہ جوانجام ابھی سامنے نہیں ہے صرف قرائن وقیا سات کی
بنیاد پر اس کے متعلق قطعی فیصلہ کر لینا بھی شائد احتیاط کا اقتضانہ ہوشا یہ یہی پھے سوچ کر
کو جانی شرکت پر آمادہ نہ ہوئے لیکن بالکلیہ شرکت سے محرومی بھی ان کے لیے غالبًا
نا قابل برداشت تھی۔ اور اس وقت کی مالی استطاعت کے لحاظ سے بڑی سے بڑی مالی
قربانی جو وہ چیش کر سکتے شے اسے پیش کردی۔ بلکہ اس سلسلہ میں خود حضرت شہید کے
صاحبز اوے محمد بن زید بن علی سے جو یہ دوایت ہے کہ مالی المداد چیش کرتے ہوئے امام
ابوصنیف نے عرض کیا تھا کہ

استعن به علی حرمک و ما انت اپنے گھر کے لوگوں کی خبر گیری میں اس سے فیہ و اعن به صعفاء اصحابک کام لیجے۔ اور آپ کے رفقاء میں جوضعیف (موفق ص ۸۳ ج۲) لوگ ہیں۔ ان کی اس سے امداد فرما ہے۔ اس کا آخری نقرہ لیعنی

آ پ کے ساتھیوں میں جو کمزور ہیں (بہ ظاہر مالی کمزوری کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ بینی سامانِ حرب ہتھیا رگھوڑ ہے وغیرہ کا سامان جونہیں کر سکتے)ان کی اس مال سے مدوفر مائی۔

اس بیں بین کا تہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ضعفا کی مالی الداد کر کے امام صاحب نے بھی اپنے آپ کو گویا اس جہادی مہم میں شریک کرادیا' شاید انھوں نے جج وغیر و فرائف پراس کو کچھ قیاس کیا جس میں بصورت بحز نیابت جے" جج بدل' کہتے ہیں جاری ہوتی ہے' گویا بجائے جج بدل کے امام صاحب نے" جہاد بدل' کا طریقہ اضیار کر کے جیسے جج بدل کرانے والے کرجے کا اواب بھی ال جا اورجے کی فرضیت بھی ساقط ہوجاتی ہے۔ اس



طرح شاید انسوں نے خبال کیا کہ اگر میری پیش قیاسی غلط نگلی تو ''جہاد بدل' کے طور پر تو شرکت کی سعادت سے محروم نہیں رہوں گا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ابوجعفر سے کتابوں میں بیر جونقل کیا جاتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کو انھوں نے بیا کہتے سنا کہ وہ فر مایا کہتے تھے کہ

استغفرالله من تركى الامر امر بالمعروف اور نبى عن المنكر كـ باب من أن بالمعروف والنهى عن كوتا بيول بريس حق تعالى معفرت جا بتار بتا المنكو (ص ٨٣ ج٢ موفق) بول-

کیا تعجب ہے کہ اس ترک میں حضرت شہید کی رفاقت جسمانی کے ترک کا خیال بھی امام کے سامنے ہو کیونکہ مسئلہ بہر حال اجتہادی تھا۔ آخر بیہ طے کرنا کہ الامر بالمعردف اور نہی عن الممئلہ کے فرض کے سقوط کا جوواقعی دقت ہے وہ در حقیقت آگیا کچھ آسان نہیں ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جو حضرت شہید کے ساتھ پیش آگی تھی کہ لوگ بھی امداد پر آ مادہ ہیں اور قیادت وریاست کے لیے بہتر ہے بہتر ہستی اس دقت جول سکتی تھی وہ مل گئی تھی۔ باوجود اس کے حض اپنے ذاتی معلومات اور احساسات کی بنیاد پر جسمانی شرکت سے تقاعد کا فیصلہ کہا آسان تھا؟

حقیقت یہ ہے کہ امام کے لیے یہ بڑی کش کمش اور ایمانی قوت کی آ زمائش کی گھڑی تھی ایک طرف وہ اس ساز وسامان کو دیور ہے تھے جس کے صرف ظاہر پراگرنظر رکھی جاتی تو شرکت سے یک سوئی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو گئی تھی ۔ لیکن دوسری طرف آ پ کے چالیس سالہ تجربات و معلومات ان تاریخی و ثائق کے ساتھ جو کوفہ اور کوفہ والوں کے متعلق حد تو از تک پہنچے ہوئے تھے بلکہ گویا چیٹم دید واقعات کی حیثیت رکھتے تھے ان بینات کی بنیاد پر امام کو انجام کا بھی یقین تھا اور اس کا بھی کہ اگر علانے ذاتی طور پر اس مہم میں شریک ہوجاتا ہوں تو جو انجام ہونے والا ہے اس کے بعد بنی امیہ کے جہار ان سارے امکانات کو فتم کر دیں گے جو اس سلسلہ میں سقوط فرضیت کے بعد عام مسلمانوں سارے امکانات کو فتم کر دیں گے جو اس سلسلہ میں سقوط فرضیت کے بعد عام مسلمانوں کے متعلق امام آپنے دماغ میں رکھتے تھے۔ بعض مورضین نے جو بیقل کیا ہے کہ

كان ابو حنيفه يفتى سوالوجوب امام الوحنيف يشيده طور پر حفرت زيدكي الداد

نصرة زید وحمل المال إلیم کفرش ہونے کافتو کی دیتے تھے اور ان کے رص ۲۸ مقدمه روض) (ص ۲۸ مقدمه روض)

اس کا مطلب بہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ساری امدادکوا مام سرأیعنی پوشیدہ طور پر پشیری مطلب بہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ساری امدادکوا مام سرأیعنی پوشیدہ طور پشی کررہے تھے اس کی مصلحت جمھے تو بہی نظر آتی ہے کہ جس انجام کا اس نے متعلق ان کو یقین تھا اور اس انجام کے بعد جن نتائج کے خطرات ان کے سامنے تھے ان ہی کے سد باب کے لیے امام نے بطور پیش بندی اس سری طریقے کو اختیار فر مایا۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ع

"نہاں کے ماندآ ب رازے کروسازند محفلہا"

امام صاحب کے سیاس رجمانات حکومت کی نگاہوں سے اوجھل ندرہ سکے اور گو معزت شہید کا قتل بنی امید کی حکومت کے "مرگ" کا پیغام بن چکا تھا۔ اور سال کے ایک ہفتہ کے اندرائدراس حکومت کامشرق میں خاتمہ ہوگیا لیکن اس مختصر مدت میں بھی حضرت

ا میرے کہنے کا مطلب سے کہ اشخاص کے لیے جو حیثیت ایک دن کی ہوتی ہے کو متوں کے لیا نا استار سے اگر دیکھئے تو حفرت شہید کی شہادت کے بعد کل سات سال کے اندراندر بنی امید کی طومت جس کا پایئے تحت دمش تھا۔ ہمیشہ کے لیے فاتمہ ہوگیا اس عرصہ میں ہشام دلید، بزید، ابراہیم، مروان پانچ بادشاہ کے بعد دیگر ہے بنی امید کی گدی پر پیٹے جن میں بعضوں کو چند مبینے سے ذیادہ عکومت کرنے کا موقعہ نما گویا فی بادشاہ ایک سال کی بیٹے جن میں بعضوں کو چند مبینے سے ذیادہ عکومت کرنے کا موقعہ نما گویا فی بادشاہ ایک سال کی میرا خیال ہے اس ابن الحقا، ہشام بن عبد الملک کی جماقتوں کا نجیہ تھا ایک مدت سے اہل بیت کو گوں کو سلاطین بنی امید نے مدینہ مورہ میں گویا نظر بندوں کی حیثیت سے محصور کرد کھا تھا۔ لیکن محض ابن الصرائیہ خالد کے ایک بنیادہ کوئی خود ہی اور یہ میں کو ہشام نے بنجر سے بابر نگنے کا خود ہی موقعہ دیا اور سے متاثر ہو کر تھوڑ ہے ہو ہوا 'لیکن اس مقاء کر نے ہشام نے ای پر سنیس کیا۔ کوفہ واپس نہیں چلے جا کیں گا در ہی ہوا 'لیکن اس مقاء کر نے ہشام نے ای پر سنیس کیا۔ کوفہ واپس نہیں علیہ جا کیں گا در کی جو رہ ان کا سرت میں دویا ہو گئے۔ بنی امید کی شرکھنگی کا خیال کر کے دوں کے دالوں کے عادتی غوری کر کے دوں نے دالوں کے عادتی غوری کوئی کر کے دوں کے دالوں کے عادتی غوری کوئی کی ان کے ایک دائی باہے میں وُئی کر کے اس طرات سہید کی دائی باہ ہے میں وُئی کر کے اس طرات سات میں دون کر کے اس طرات سات میں دون کر کے اس طرات سیک شرکھنگی کا خیال کر کے دوں کے دالوں کے عادتی غوری کوئی کر کے اس طرات سات میں وہ کی کر کے اس طرات سیک شرکھنگی کا خوال کر کے اس طرات سات کی کر کر کے اس طرات سات کی کر کر کے اس طر





امام کواینے قابویس لانے کے لیے حکومت سے جو پچھمکن ہوسکااس میں اس نے کی

لله يرآني نباتات كيليس ج هادير ليكن اية آقاشام كي فدمت يس محرسول السيك ك نواسہ کا سرتخد بھیجنے کے شوق میں پوسف گورز کوفہ نے حضرت کی لاش کا بڑی جدو جہد کے بعد پہتہ چا لیا۔ اور سر کاٹ کروشق بھیجا گیا۔ ابن الحقاء نے ایک طرف وشق کے دروازے پراس سرکولٹکانے کا تھے دیا اور واپسی ڈاک سے بوسف کولکھا کہ کی نمایاں مقام برعریاں کر کے حضرت زید کی لاش لٹکا دی جائے۔ چودہ میننے تک بدلاش بمقام کنار کوفدیس بحالت عریانی لکی دہی اس عرصہ میں ہشام تو خمر مر گیا' لیکن اس کے جانشین ولید کے عبد میں حضرت زید کے صاحبز اوے بیچیٰ بن زید کی کے قریب جوز جان ضلع کے ایک گاؤں ارمونہ نامی میں شہید ہوئے اور جوز جان شہر میں ان کی لاش ای طرح لفکا دى كى جيےان كے والدى كوف بىل كى موئى تى كو ياخراسان، عراق، شام تك مسلسل ايك تماشا كمرا كياكيا تفاعكومت كى جباريت بالأك خواه كجهند بول سكت بول يكن نفسياتى طور برجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى امت براس درد ناك دوا مي منظر كاجواثر برسكاً تفاحكومت كے نشه ميس ده بني اميدوالوں کی بچھ میں ندآیا اور میرا خیال ہے کہ خراسان میں عباسیوں کے وائی ابوسلم کو جو کامیا لی جو لی اس کامیانی میں بہت زیادہ وخل ای عجیب وغریب تماشے کو تھا۔ ای سے خراسانی مسلمانوں کے تاثر کا انداز و بیجیج که جب عباسیوں کا اقتد ارخراسان میں قائم ہوا تو پہلا کام یمی کیا گیا کہ جوز جان میں حضرت کیلی کی لاش سولی ہے اتاری گئی۔ نماز جنازہ پڑھی گئی اور سات ون تک خراسان کے ہر ہر گاؤں میں ماتم منایا گیا۔ یہی نہیں بلد اکثر مورثین نے لکھا ہے کہ ولم یولد فی تلک السنة بخراسان مولود الاوسمى بيحيى او بزيد (اسمال فراسان مين جهال كيس جويج بحل بيدا ہوئے ان کا نام یکی یا زیدر کھا گیا۔ (المسعودی ص ۱۵۳) چودہ ماہ کے بعد حضرت زید کی تھی لاش کواتروا كروليد نے جلاكروريا بردكرنے كا تحكم ديا تھا۔ اى كے انتقام ميں اقتدار حاصل كرنے كے بعد عباسيوں ك ولاة و حكام نے تلاش كركر كے بن اميد كے تمام حكر انوں كى لائيں (باشٹناء عمر بن عبدالعزير ) قبرے نكال نكال كرجلائي \_ يعجب انقاق بكرمرف بشام كى لاش جدمات سال ے بعد بالکا صحیح وسالم حالت میں نظی صرف ناک کا بانسہ عائب ہوا تھا۔ قبرے نکال کرای کوڑے اس ک لاش پر لگائے گئے اور زید شہید کی لاش جیسے جلائی گئی عمی ہشام کی لاش بھی جلائی گئی۔ لکھاہے کہ یزید بن معاویہ کی قبر سے صرف ایک ہڈی نگلی اور پچھوتو جیداس کی نہ ہو تک کے ایک سیاہ دھاری طولا اس کی قبریں پائی گئے۔ بوسف بن عرکا انجام یہ ہوا کہ اس کی ڈاڑھی تو چی گئی اور تزیا تزیا کر مارا کیا۔ اس کے جم كاليك ايك حدد شق ك مخلف مقامات من الكايا كيا- في اميدك اي شابرادو لوبانده كراك



ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دمشق تک پینجی اور وہاں کے ندصرف ارباب سیاست بلکہ اہل علم کی محفلوں میں بھی امام ابو حنیفہ کے اس مسلک پر تنقیدیں کی گئیں۔ ابو بکر الجصاص نے شام کے مشہور محدث وفقیہہ مجتبد، امام اوز آعی کا جوبیة ول نقل کیا ہے۔

للجه ادران برفروش بچھا کرلوگوں نے کھانا کھایا۔ادر پھرا بکہ ایک کی گردن مار مار کر گھوڑ دں بران کی لاش بھینک دی گئی۔آ خری حکران بنی امیہ مروان مصر میں جب مارا کیا اوراس کی گھر کی عورتوں نے جوشوروبكا كياب تاريخ مين سيمقامات يره عضبين جاتي-ايك دلچسپ لطيفداس سلسله مين سيبيان كيا گیا ہے کہ مروان کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند تمرکات (رداء مبارک اورعصامبارک وغیرہ) کواس نے بالومیں گاڑ دیا تھا تا کہ عباسیوں کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمیراث ہاتھ ندلک سکے کیکن اس کے ایک غلام نے بعد کو بتادیا۔ بہر حال میرا خیال یمی ہے كه يول تو تقدير يل جولكها تقاوه بورا بواليكن عالم اسباب يل اى ابن الحمقاء بشام بن عبد الملك كي حرص اور حماقت کی شکارامو بوں کی دولت قاہر ہ ہوئی ہشام کی لاش کے ساتھ عباسیوں نے تو کئی سال بعدوہ نا گفتہ بہ حرکتیں کیں کیکن اس کے مرنے کے ساتھ ہی خوداس کے بھائی بندوں نے جو کھھ کیاوہ كياكم جرت الكيز ب-افاقة الموت كطور يرمرن سي يحم يبلع موش آيا- بشام ف كوئى چيز مانكى کیکن ولید کے نمائندے آھیجے تھے جواس کے بعد خلیفہ ہوا تھا۔انھوں نے صاف اٹکار کر دیا۔اس پریپہ آ خرى الفاظ انا لله كنا حواناً لوليد (انالله كهامم صرف وليد ك خزا في شع؟) كميتم موت مركيا کھا ہے کہ ککڑی کا براد و انسل کے یانی گرم کرنے کے لیے مانگا کیا نہ ملا کفن کے لیے کپڑے بھی اس کے غلام غالب نے ویے۔ اور انیس سال تو مہینے تک جو صرف مال جمع کرنے کی وهن میں مشغول رہا تھا۔ انجام آخری اس کا یمی ہوا۔ اس سلسلہ میں ایک بات تاریخ کی عجیب ہے کہ حفزت زید کے . صاحبزادے بچیٰاوران کے بعدابراہیم جن کا ذکر آ گے آ رہاہے۔ نینوں حفزات کی وفات اچا تک تیر کے لگنے سے ہوئی ۔ حضرت زید کی پیٹانی میں ، حضرت کیلی کی کنٹی میں ، حضرت ابراہیم کی پیٹانی میں تیرا جا تک، آ کر لگے ای سے سب کی وفات ہوئی۔ ورنہ ہزاروں ہزار کی فوج بھی ان حضرات کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر عتی تھی۔ اگر بے سان و گمان بہ تیران حضرات کونہ ککتے توان پر قابو پانا بلد شکست و بنا آسان نہ تھا۔ای سے معلوم ہوتا ہے کہ پھھ خدا کی مشیت بھی بیتھی کہ ظاہری تایاک سیاست والی حکومت فیا ندانِ نبوت کے لوگوں کو نیل سکی۔



احتملنا ابا حنیفة علی کل ابوطنیفه کی ساری با تیں ہم برداشت کرتے رہے شیء حتی فما جانا تاینکه بالآخر بیشخص آلوار لیکر آگیا (یعنی ظالم بالسیف (یعنی قتال انطلة حکرانوں کے خلاف آلوارا ٹھالیئے کا فتوگاس نے نحتمله (ص ۸ ج ۱) دے دیا ) ہم نے اس کی بات کو برداشت نہ کیا۔

اس سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اس زمانہ میں اہل السنت والجماعت میں معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اس زمانہ میں اہل السنت والجماعت میں مجھاجاتا تھا۔ان کے ایک متند فقیہ وعالم کی طرف سے بنی امید کی حکومت کے مقابلہ میں امام ابو صنیفہ کا اقدام تعجب اورا نکار کی نظروں سے دیکھا گیا۔ ا

میں نے اس سلسلہ میں جت جت طور پر مخلف مقامات میں اس مسلک كاؤ كركيا ہے اور يج توبيد ہے کہ بجائے خود اسلام کے سیاسی شعبہ کا بیر بڑا اہم مسئلہ ہے تھش اشاروں اور کٹابوں سے اس کے تفسيلات مجھ من نبيس آ كے -خداكر ے كداسلامى سياسيات برايك متقل كتاب كصف كاجواراده كرر با ہوں۔اس ارا دے کی بحیل کا موقعہ اگر دیا گیا تو اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئکتی ہے یہاں پر مجملاً اتنااور كهدويتا بول ابن حزم في كتاب " ملل والحل" مي لكها ب كداس يرشفق موجانے كے بعد كدامر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے آ ھے اس مسئلہ میں کہ فرض کی نوعیت کیا ہے۔اہل السنّت میں امام احمد بن منبل كاند بب يد ب كدول سے برا جانااس مدتك فرض ہے اور زبان سے بھی قدرت ہوليكن حكومت كےمقابله مي خواه ظالم بى كيول نه مو ہاتھ اٹھا تا يا تلوار سيخ لينا جائز نبيس بـ ابن حزم كابيان ہے کہ بالا تفاق شیعوں کا بھی یہی ندہب ہے۔ یعنی جب تک امام مہدی جن کے وہ منتظر ہیں نہ تکلیل تکوارا ٹھانا ان کے ہاں منوع ہے خواہ دنیا کے تمام شیعہ قتل ہی کیوں نہ ہوجائیں۔ابن حزمٌ نے لکھا ے كدو مراطقة جس إلى السنت كالجى ايك كروه شريك ہاورتمام معزلداور خارجى فرقد ك لوگ نیز زید رسب کا بھی ندہب ہے کہ جب مشراورظلم وجور کے ا**زالہ کی شکل تکوار نکا لنے** کے سوااور کچھ باقی ندرہے تو اس وقت تکوار تھینج لیٹا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے فرض ہو جا تا ہے بشرطیکہ باطل کے مقابلہ میں کامیائی کا غالب گمان ہو لیکن ضعف کی وجہ سے کامیائی سے اگر مایوی ہو تواس وقت فرضيت تكوار فكالنے كى ساقط موجاتى ہے۔ ابن حزم كابيان ہے كدامام ابوحنيف، مالك، شافعی واؤ د ظاہری سب کا یمی ندہب ہے۔ پھر دونوں فرقوں کے دلائل کا تفصیلی ذکر کر کے آخری ملك كوابن حزم في ترجيح دى ب\_الجساص في بهى لكساب جس كايس في شايد يميل بهى كمين تذكره كيا بان كے بيانات ع بھى يبى معلوم ہوتا ہے كەمحدثين كى ايك جماعت حكومت كے مقابله الله



اورصورت حال بھی پھے یہی رہی کہ حضرت زید شہیدی مہم میں خفیہ مالی شرکت کے بعداس باب میں امام کا قدم بجائے پیچے بٹنے کے آگے ہی کی طرف بڑھتا چلا گیا گو یا یوں سجھنا چا ہے کہ چالیس سال کی عمر سے ستر سال کی عمر تک یعنی کا بل تمیں سال امام ہمام رحمۃ اللہ علیہ کے بالواسطہ اور آخر میں بلاواسطہ ان ہی قصوں میں گذر ہے جی امام ہما مرحمۃ اللہ علیہ کے بالواسطہ اور آخر میں ان کو گذر تا پڑا۔ جس سے گذر نے کی تیاری تو وہ سالہا سال سے کر رہے تھے۔ بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے اتر سے تھو اس میدان میں ای نیت سے لیکن جب تک دوسر سے امکا ناست سے نفع اٹھانے کا موقعہ ان کو ملتار ہا میں ان سے استفاد سے میں بھی انھوں نے کوئی کی نہیں کی اور آخر میں انسانی زندگی کے سب سے بڑے مشکل سوال کا جوآسان ترین عل ہے 'ای حل سے وہ بھی اپنی اس مشکل سب سے بڑے مشکل سوال کا جوآسان ترین عل ہے 'ای حل سے وہ بھی اپنی اس مشکل سوال کو کے ساخلات میں کا میاب ہوئے۔ بالفاظ ویگر سلطان جائر کے سامنے کا مرتب جسے مشکل سوال کو گئی ہوں گے۔ کوئی شکل سوال کو تفصیلات کے سامنے اس بنا دیا' اور اب آپ کے سامنے اس ایمال کے تفصیلات ان سے اپنی موں گے۔

لله میں آلوارا تھانے کی کمی حال میں اجازت نہیں دیتی تھی۔ خواہ وہ کچھ بھی کررہی ہو۔ بلکہ ہاتھ یا زبان سے امر بالمعروف نبی کن المنکر کا تھم صرف خوام سے متعلق ہے۔ بظاہرا لم اوزائی بھی ان ہی لوگوں میں معلوم ہوتے ہیں۔ اورا بال النج میں فقتمی طور پراس مسلکو متح الم ابوطنیفہ نے شروع شروع میں کیا۔ ای لیے ان پر حد شین کی طرف سے اظہار تعجب بھی کیا گیا اور لعن طعن بھی۔ لیکن بقول المصاص ان ہی کم دور یوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ فساق و فجار کے ہاتھوں میں حکومت چلی گئی اور پھر کفار نے حکومت چھین کی۔ مسلمانوں کی سرحدی کم ور ہو گئیں۔ خوبت المبلاد و فھب المدین والمدنیا وظہرت الزندقة والغلو و مذاھب النویة والمخومية والموزد کيه (احکام ص ۱۳۳۷ ہے) یعنی مسلمانوں کی آبادیاں کھنڈر بن گئیں کہ دین بھی رخصت ہوگیا اورو نیا بھی ختم ہوگئی .....زندقته الحاد حدد نی نی خوالے اللہ خرک کی ایک خرک کے مائے والے درکھنے والے ' بابک خرگ' کے مائے والے حدد کی خیالات میں انتہا پندی نیز بجوسیوں کے عقائدر کھنے والے ' بابک خرگ' کے مائے والے حدد کرنہ خوالے کے ایک خوالے کے ایک خوالے کے ایک خوالے کے درکھنے والے ' بابک خرگ' کے مائے والے حدد کی خوالے کے ایک خوالے ' بابک خرگ' کے مائے والے حدد کرکھنے والے ' بابک خرگ' کے مائے والے حدول کے عقائدر کھنے والے ' بابک خرگ' کے مائے والے حدد کی خوالے کی والے کی والے کی ایک خوالے کے ایک کی والے کی کا میں کو ایک کو کی کو کرکھنے والے ' کو کھنے کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کیک کو کھنے کو ایک کو کھنے کو ایک کو کھنے کو ایک کو کھنے کو کھنے کے کو کھنے کی کو کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کے کھنے ک



### كوفه كے ظالم گورنر كے سامنے بہلی مرتبہ حضرت امام كا احقاق حق

جیدا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حضرت زیر شہید کی مہم سے پہلے کی ایسے واقعہ
کا پیتے نہیں چل جس سے امام کے سیاس رجان کا سراغ مل سکتا ہو اللا یہ کہ تاریخوں میں
ایک واقعہ کا سرسری طور پرلوگوں نے ذکر کیا ہے۔ یعنی کہا جا تا ہے کہ جن دنوں کوفہ میں
ابن النصر انبی خالد بن عبد القسر کی کی حکومت تھی جعہ کی نماز جسے اس زمانہ کے دستور کے
مطابق گورز بی پڑھایا کرتا تھا۔ خالد خطب کے لیے منبر پر چڑھنے کوتو چڑھ گیا۔ لیکن منبر پر
چڑھ چکنے کے بعد حکومت کے مراسلات کے پڑھنے میں پچھاس طرح مشغول ہوا کہ
کاد ید خل وقت العصر قریب تھا کہ عمر کا وقت داخل ہوجائے۔
(ص ۲ کے اس موفق)

بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ مجھے یا نہیں یہ بھی الفاظ راوی نے کہے تھے یا کہا تھا کہ دحل وقت العصر . عصر کا وقت داخل ہو چکا تھا۔

بہر حال روایت کے راوی جن کا نام ابوالملیج ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس جمعہ کے دن کوفہ پہنچا تھا' وہاں کے لوگوں سے واقف بھی نہیں تھا۔ دیکھا کہ ساری معجد ظاموش ہے'

ا اور بید مسئلہ بھی بہ ظاہر کی نیک بنتی پرٹی شقائ بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے محدثین بیچارے جو بیدروایت بیان کرتے تھے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاو فر مایا تھا کہ تمہارے بہترین حکمران وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بھی محبوب ہوں اور تم بھی ان کی نگاہوں میں محبوب رہو گئے تم ان سے مجت کرو گے اور وہ تم سے بغض رکھیں گئے تم ان پرلعنت کرو گے اور وہ تم پرلعنت کریں گے ۔ صحابہ ہے تم کو بخض ہوگا وہ تم سے بغض رکھیں گئے تم ان پرلعنت کرو گے اور وہ تم پرلعنت کریں گے ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دریا فت کیا: یارسول اللہ! کیا ایسے حکمر انوں کو ہم الگ نہ کردیں گے؟ آپ نیز فرمایا کہ نہیں جب تک وہ تم میں وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ الفرض لا ما اقاموا فیکھ الصلوا آ کے فقرہ کو تین نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں۔ الفرض لا ما اقاموا فیکھ الصلوا آ کے فقرہ کو تین کہ بارد ہراد ہراکررسول اللہ نے فرمایا ۔ بیروایت صحاح کی کتاب صحیح مسلم میں بھی پائی جاتی ہے ۔ کون کہ کہتے کہ نماز پران کا قسمی حض اس لیے تھا۔ (واللہ اعلم بالصواب)



ا جا تک ان میں سے ایک آ دمی کھڑ اجوااور

الصلوة الصلوة حرج الوقت نماز جمعه كاونت نكل كيا اور عمر كاونت داخل مو و دخل وقت آخر

ابوالملے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فورا اس مخص کی گرفاری کا تھم دیا گیا اوروہ گرفارہ وگیا۔ میں نے ان لوگوں سے جو میرے قریب تھے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تب کسی نے کہا کہ نعمان ابوصنیفہ۔ ان ہی ابوالملے سے بعض راو بوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کنگریاں ہاتھ میں لیے ای شخص نے منبر کی طرف بھینگنا شروع کیں جو نما زنما ز کا لفظ پکار رہا تھا۔ اس کے بعد نماز تو خالد نے پڑھ کی پھراس نے تھم دیا کہ نعمان کو پکڑلؤوہ پکڑلؤہ ہوگہ تو المنظوہ و اقتبعوا المشہوات (انھوں نے نمازیں ضائع کردیں اورا پی خواہشوں کے پیچھلگ گئے۔''

خالد نے یہ بیان من کر پھراصرار سے پوچھا کہ خدا کی قتم کھا کر کہتے ہو کہ نماز کے سوااور کوئی دوسری چیز تمہار ہے پیش نظر نہتی۔انھوں نے کہا: ہاں ( یعنی نماز کے سوااور کوئی دوسرامحرک اس فعل کا میر ہے دل میں نہ تھا ) خالد نے یہ من کران کوچھوڑ دیا۔ بہر حال کے دے کر حضرت زید شہید کے واقعہ سے پہلے یہی ایک موقعہ ہے جس میں ہم امام کو حکومت کے ایک افسر پر اعتراض کرتے ہوئے پاتے ہیں۔خالد کا معمولی سوال و جواب کے بعد چھوڑ دینا 'یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے اندرونی رجحانات کا اظہاراس وقت تک لوگوں پر نہیں ہوا تھا۔ ایک اچھے عالم اور اچھے مال دار تاجر سے زیادہ اس وقت تک شاید وہ اور کچھنیں سمجھے جاتے تھے۔گر حضرت زید شہید



ے واقعہ میں شرکت کے بعد خواہ خفیة شرکت کیوں نہ تھی لیکن حکومت کی نگاہوں میں آ پ چڑھ گئے۔

بی امیہ کی حکومت اور حضرت امام کے تعلقات کی نوعیت اس کے بعد کیا رہی'
افسوں ہے کہ تنصیلات کا تذکرہ تاریخوں میں بہت کم کیا گیا ہے لیکن حجاج بنی ثقیف کی
جس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلہ کے ایک آ دمی جن کا نام حکم بن ہشام ثقفی تھا ان
سے مجمل الفاظ میں ایک روایت کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ الفاظ اگر چی مختصر ہیں۔ لیکن
اس اجمال سے تفصیل کا پید چلایا جاسکتا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تھم بن ہشام کے
متعلق ایک طرف تو لوگوں نے پیکھا ہے جیسا کہ ابن عساکر میں ہے۔

كان صديقا لابي حنيفة (ص٣١٣م ج٩) امام الوطيف كروست تهـ

اور شایدای وجہ ہے محدثین حسب دستور کچھای پیچارے سے زیادہ خوش نظر نہیں آتے یعنی باوجود یکہ ابوزر ہے، کیچیٰ بن معین ، ولید بن مسلم وغیرہ ناقدین رجال نے حکم کی توثیق کی ہے لیکن پھر بھی ابوحاتم رازی ہے بیالفاظ قل کئے جاتے ہیں۔

يكتب حديثه و لا يحتج به. محم بن بشام كي مديث لكولي جائيكن اس كو

دليل ميں پيش كرنا سيح نه موكا\_

بہر حال کچے بھی ہوا مام صاحب ہے ان کے تعلقات گہرے معلوم ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کا پیشہ بھی تجارت ہی تھا۔

کان یہ بنجو الی الشام. شام کے علاقے کی طرف تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ جس ہے ہم پیشگی بھی امام صاحب سے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ای کے ساتھ بی امریکی حکومت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تھم بن ہشام کے اچھے تعلقات تھے ابن عساکر بی کا بیان ہے۔

یتردد الی الشام یاخذ عطائه شام جایا کرتے سے اور وہیں سے اپنی تخواہ ۔۔۔۔ بھناک اور وہیں سے اپنی شخواہ ۔۔۔۔ بھناک ا

١٠٠ ت بھى ان كے ايسے تھے كه بن اميه والوں كو ان سے خوش ہى رہنا



چاہئے تھا یا اگر چہ جو بنی امیہ کے مخالف تھے ان کو بھی ناراض رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بہر حال ان بی تھم بن ہشام سے کہتے ہیں کہ ایک فخض نے امام ابو حنیفہ کا حال دریافت کیا جواب میں اس مشہور نقرے کو دہراتے ہوئے یعنی

على الخبير سقطت جانے والے کے پاستم آ کر گرے ہو۔ لینی

جانے والے سے تم نے پوچھاہے۔

انھوں نے امام ابوحنیفہ اور بنی امیہ کی حکومت جسے و، اپنی حکومت کے لفظ ہے تعبیر کرتے تھے ان دونوں کے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے امام صاحب کی عام اخلاق و عادات کی تعریف کرنے کے بعدید تی جو بات کہی وہ پتھی کہ

بواده سلطاننا على ان يتولى جمارى حكومت نے چاہا كه اپنے خزانے كى كنجيال مفاتيج خزائنه او يضرب ان كے حواله كرے (لينى اس فدمت كوه قبول ظهره فاختار عذابهم على كريں يا) اپنی پينے كوكوڑے سے پٹوائيں ئي عذاب الله عزوجل. اس شخص نے (لينی ابوضيفه) نے حكم انوں ك عذاب الله عزوجل. عذاب كوائتيار كرليا اللہ تعالی كے عذاب ير۔

حکم سے ان الفاظ کو سننے کے بعد پوچھنے والے نے کہا کہ ''آپ نے تو ابوحنیفہ کے متعلق ایسی بات بیان کی جو کسی دوسرے سے میں نے نہیں سیٰ۔''

ا العن ان سے او چھا گیا کہ حضرت عثان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بڑے تلق ہے سر یا کی کہا کہ کان والله خیار الخیرہ امیر البورہ قتیل الفجر منصور والنصرہ محذول الخذله اما خاذله فقد خذله الله اما قاتله فقد قتله الله او چھا گیا کہ حضرت علی ای سے سے یا معاویہ تو بھا رہے سے بی ای کہ ایکھ تو معاویہ سے علی ہی تھے۔ تب دریافت کیا گیا کہ معاویہ تو اردونوں میں کون زیادہ تھا؟ حکم نے جواب میں کہا کہ خدائے جس کوفنیف بنادیا آس کو خلافت کاحق دار جھا جا ہے اس کے بھی ان کی طبیعت کارنگ معلوم ہوتا ہے لینی ہردوجانب کو خوش رکھتے دیا دیا تھے۔ اس کے دونوں سے ان کے تعلقات تھے۔ ۱۲



هم ني اس پركها:

بات وی ہے جو میں نے تم سے کی۔

هو كما قلت لك.

د کھینے میں تو تھم کا یہ بیان چندلفظوں سے زیادہ نہیں ہے۔لیکن جہال تک میں خیال کرتا ہوں اگر حکم کے اس بیان براعماد کیا جائے اور نداعماد کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ نیز اس بیان کواتی بی اہمت دی جائے جتنی اہمیت کہ خود تھم نے اپنے بیان کودی ہے۔اور سننے والے نے بھی من کر جو پچھ کہا اگر ان ساری باتوں کوسا منے رکھ لیا جائے اور سمجما جائے کہ امام کے سوائح نگاروں نے بنی امید کے گورٹر ابن میر و کی طرف جن واقعات كومنسوب كياہے، درحقيقت بيابن مبير ه كانہيں بلكه تكم كے "سلطانا" كيني براه راست بنی امیه کی حکومت کی پالیسی تھی۔البتہ اظہار اس پالیسی کا ابن ہیر ہ کے ذریعہ ہے ہواتو تھم کے بیان سے بیر باتیں ثابت ہوتی ہیں جس کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں جیسا کہ حکومتوں کا قاعدہ ہے امام کے سامنے مال اور مال کے ساتھ یاہ کی رشوت پیش کی گئی اور کیسی رشوت؟ حکومت کے خزائن کی تنجیاں امام کے سپر دکر دی ا ما كس اس كاتك فيصله كيا كيا نبيس كها جاسكا كه يه فيصله صرف عراق وخراسان كخزانه تک محدود تھا' یعنی کوفہ کے بیت المال کی افسری تک بات محدود تھی یا طے کیا گیا تھا کہ امام اگر راضی ہوں تو یا یہ تخت (دمشق) کے مرکزی خزانہ کی تنجیاں ان کے حوالہ کر دی حاس گویا مرکز کے وزیر فیانس بنادیئے جائیں استدہ جو تفصیلات پیش ہول مے ان ہے تو کوفہ ہی کی حد تک میتجویز محدود معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حکم کا بیان چونکہ عام ہاس لیے کچھ تعبہ نہیں کہ بات وہاں تک پینی ہو گرجیسا کہ واقعات نے ثابت کیا اور آئندہ ان کی تفصیل آتی ہے جب امام اس پر راغنی نہیں ہوئے تو پھر رغبت کے طریقہ کو چھوڑ کر ر مبت وهمکی اور د باؤے کا ملیا گیا' ان شاء الله تفصیلات جس کی اب کئے جائیں گے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ بیہویا وہ ہولینی رغبت ہویار بہت کی کارروائیاں اگرچہ بہ طاہر بنی امیہ کے عہد میں ابن مبیر وہی کی طرف منسوب کی گئی ہیں لیکن تھم کے بیان سے بیراز واضح ہوتا ہے کہ بیرجو کچھ بھی ہوا مرکزی حکومت کے اشارے سے ہوا۔



## كومت بن امياورامام الوحنيفه كے تعلقات كى داستان

جیدا کہ میں نے عرض کیا حضرت زیری شہادت کے بعد بنی امید کی احکامت دوادث و قات کے طوفانی تھی رفافا بر رفافا بدلتے و قات کے طوفانی تھی رفاف بر مسلسل بھی و لے کھاتی چلی جارہی تھی ۔ فافاء پر فافا بدلتے چلے جارہے تھے بغادتوں اور فتنوں کا ایک نہ ٹوشے والاسلسلہ تھا جو ملک کے ہر کوشہ میں کھوٹ پڑا تھا اور طرفہ ما جرایہ کہ خلفا بھی جواس عرصہ میں گذرے ان میں ایک ایک سے پڑھا ہوا تھا لیے چونکہ نام کی تصریح نہیں کی گئے ہے اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ بدوا قعد کس

تفسيلات تو تاريخ كى كمابول مل يزع ، ليكن فقريب كدرشام ك بعدوليد فى فليف كدى يرجو بيناتو كوحكومت كرنے كاموقد ايك سال دومينے بائيس دن سے ذياد واس كوفيس ملاكين اس وتت کو بھی اس نے صرف کانے بجائے اور شراب خواری میں ختم کردیا۔ بدستی کا اس کے بیال تھا کہ قوال نے ایک غزل سائی جس سے انتا مرور ہوا کہ قوال سے لیٹ پڑااوراس کے ہر ہرعضو کو چومنا شروع کیا تا اینک شرم گاہ کے چومنے پرجمی مصر ہوا توال بے چارہ ران میں چمیائے چا جا تا تھا اوروه تفا كداصراركرد باتفا كدخرور چومول كا فشدى ين ايك دن قرآن كحول بيشاآ يت كل و عاب كل جبار عنيد (ناكام موا مرز بردى كرف والاكيد يرور) ال كوخيال كذرا كديدا شاره قرآن كا میری طرف ہے۔ای وقت قرآن کو لئا کرتیروں سے جاند ماری (العیاقیاللہ) شروع کردی۔ تیریر تيرطاتا اوركها جاتا تمار أتوعد كل جبار عنيد. فها انا ذاك جبار عنيد. اذا ما جنت وبك يوم حشر. فقل: يا رب! خوقتني الوليد) اتر آن أو زيروي كرف واليكيد يردركود حكاتا ہ، تو لے میں وہی زبردی کرنے والا کیند پرور مول ۔ قیامت کے دن این ضراک یا س جب تو جائة كمددينا كدوليد في بحق عادديا فاجرب كريسادا تماشام الخائف كاتفا الريدال كى طرف بعض السے اشعار بھی منسوب ہیں جن میں رسول اللہ ہے تک پر اس نے تعریض کی ہے۔ولید كے بعد يزيد تخت نشين بواكل يا في مينے دوراتي حكومت كے ليے ليس بيا عقادا كرمعزى فااورسب ے بواسر مایة نازاس كايقا جے ايك شعريس اس في اواكيا ہے ۔انا ابن كسوم وابى مووان و قیصر جدی و جدی خاقان (ش کرگ کایٹا مول میراباب مردان تا اور قیمر بھی میرادادا ہے اور خاتان بھی میرادادا ہے) کہتے ہیں کہ اس کی مال جس کا نام شاہ فراز تھا یز دجرد کے بینے فیروز کی بٹی تھی اور فیروز کی ماں کانسل تعلق پجیسا ساینوں ہے بھی' پجھ تیھر ہے بھی اور پکھوفا قان ترک ہے لگے



خلیفہ کا ہے۔لیکن جہاں تک میں خیال کرتا ہوں۔حضرت امام ابوطنیفہ سے براہِ راست جو یہ واقعہ منقول ہے اور رادی بھی اس کے حسن بن آزیا دلولو کی ہیں۔ جن کا شارا مام کے ارشد تلا فدہ میں ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوطنیفہ سے خودیہ قصہ سنا۔ فرماتے ہیں کہ بن امیہ کے گورزوں کا قاعدہ تھا کہ موالی (غیرع بی) مسلمانوں میں جوعلا تھے۔ان کو فتو کی وغیرہ کے لیے اپنے دربار میں نہیں بلاتے تھے۔حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ اس کے بعد امام نے فرمایا:

سب سے پہلے موالی کواس کام کے لیے جس نے بلا یاوہ فلاں تھا امام ابوصلیفہ نے اس کا نام بھی لیا

اول من دعا بالموالى فلان ذكر رجلا منهم سماه.

الله تقارای کی طرف اشارہ کرتا تھاوا اسفاہ و حسو تا کہتے کہتے دم یزید کا نکل گیا۔ پھرابراہیم بیشا چار مہینے میں اس کی خلافت بھی ختم ہوگئ ہب آخری اموی حکر ان مروان گدی پر آیا مروان کو کہنے کے حد تک پانچ سال پچھاد پر حکومت کرنے کا موقعہ ملا لیکن خودا پی قبرا پنے ہاتھ سے بول کھودی کہ اس کے باپ دادا تو صرف عربی تعصب رکھتے تھے۔ غیر عربی مسلمانوں کی ہمت کھنی ان کا عام شیوہ تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبز ادی کا نکاح ایک موقی (آزاد کردہ جمی نظام) سے کیا اور اپنی ایک بجمی اونڈی کو آزاد کر کے خوداس سے عقد فر مایا 'اس پر عبد الملک نے بر کے طعن و تشنیع کے خصوفوں کو کھے کہ تم نے قریش کی ناک کو ادی حضرت نے جواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یعنی صفیہ بنت جی ام الموشین رضی الله تعالی عنہا اور زیدا پنے غلام کو تا داد کر کے اپنی بھوپھی زاد بہن نہ بنت جی ام الموشین رضی الله تعالی کاح کردیا لیکن عربیت کا خرور کی ادر کر کے قطائی النسل عربوں کی بھی اس نے تحقیر بیت کا خرور کی ادر کر کے دول کی کو اس کے تحقیر کی ادر کری کی دریا کی کام کو ویہ بن گئی۔ کا ایک کو ادر کری کی دری کی آخری وجہ بن گئی۔ کا ا

ا ام کے چند برگزیدہ تلافہ میں ان کا شار ہے۔ اگر چہ بعد کو بھی انھوں نے قاضی ابو یوسف اورز فریت استفادہ کیا۔ کوفہ کے مدتول قاضی رہے۔ ابتاع سنت کا غلبواس ورجہ تھا کہ اپنے غلاموں کو ون کس نا کھلاتے جوخود کھاتے اور وہی کپڑے بہتاتے جوخود بہنتے تصبی مع مع میں وفات ہوئی۔





### حکومت کی جانب سے حضرت امام سے پہلا استفتاء:

ا حقیقت یہ ہے کہ حکومت ملنے کے ساتھ ہی عربی قبائل سے تعلق رکھنے والے جینے ہم برآ وردہ امراء ہے وہ سیاست میں الجھ کررہ گئے تھے۔ موالی نیخی تجم کے نومسلموں کا حکومت سے چونکہ زیادہ تعلق نہیں تھا اس لیے دین اور علم میں ترتی کرنے کا فراخ میدان کوئل گیا۔ مشہور قصد ہے کہ ہشام ہی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے دربار میں عطا پہنچ۔ اس نے پوچھا کہ عطا اسلامی شہروں میں اس وقت جوعلا ہیں ان سے تم واقف ہو؟ افھول نے کہا: کیون نہیں۔ ہشام نے دریافت کرنا شرور انکیا کہ بتاؤ۔ مدینہ کا فقیہہ آئ کل کون ہے؟ بولے: نافع بعنی ابن عمر کے مولی۔ اس نے پوچھا اور مکہ کے؟ کہا کہ مدینہ کا فقیہہ آئ کل کون ہے؟ بولے: نافع بعنی ابن عمر کے مولی۔ اس نے پوچھا اور مکہ کے؟ کہا کہ عطائی ارباح اس نے پوچھا اور مکہ کے؟ کہا کہ عطائی ارباح اس نے بوچھا اور کی میں کا فقیہ؟ عطائی رباح کی ہیں یا مولی۔ ہشام اور میا مہری کا فقیہ؟ عطاء: مولی۔ ہشام عربی ہیں یا مولی۔ ہشام اور شام عربی ہیں یا مولی۔ ہشام عربی ہیں یا مولی۔ عطاء مولی۔ ہشام عربی ہیں یا مولی۔ عطاء مولی۔ ہشام عربی ہیں یا مولی۔ عطاء مولی۔ ہشام اور کی ہیں یا مولی۔ عطاء مولی۔ ہشام کو فری کا فقیہ کون ہے؟ عطاء آئین البھر کی وابن سیرین۔ ہشام دونوں عربی ہیں یا مولی؟ عطاء مولی۔ ہشام کوفہ کا فقیہ کون ہے؟ عطاء آئین البھر کی وابن سیرین۔ ہشام دونوں عربی ہیں یا مولی؟ عطاء میں ہیں ہی مولی۔ ہشام کوفہ کا فقیہ کون ہے؟ عطاء آئین البھر کی وابن سیرین۔ ہشام کوفہ کا فقیہ کون ہے؟ عطاء آئین البھر کی وابن سیر ہی مولی۔ ہشام کوفہ کا فقیہ کون ہے؟ عطاء آئین البھر کی وابن سیر ہی ہو کی النسل عالم ہیں۔ ہشام اس گفتگو کے بعد ہے اختیار ہوکر بولا۔ قریب تھا کہ میری لگ



میر \_ نزدیک یہ پہلی خوراک تھی جوابام ابوطنیفہ کے سامنے بنی امید کی حکومت کی طرف سے پیش کی گئی اس سے اور پچھ ہوایا نہ ہوائیکن ایک غیر اسلامی رہم اس راہ سے نوٹی جیسا کہ میں نے عرض کیا بنی امید کی حکومت پیم انقلابات کے چکروں میں اس وقت بتلاتھی ۔ دمشق میں طفا پر خلفاء بدلتے چلے جار ہے تھے اور اس کا اثر صوبجات کے ولا قاور گورزوں پر بھی قدر تا پڑر ہا تھا۔ ہشام اور ولید تک تو کوفہ کی حکومت یوسف بن عمروبی کے ہاتھ میں رہی لیکن ولید جب قل ہوا۔ اور اس کی جگہ بن یہ تخت نشین ہوا تو یوسف بن عمرو پر مصیبت کا پہاڑ ٹو ٹا اور مرنے سے پہلے اپنے اعمال کے خمیاز وں کو بھگت کر دنیا سے عمرو پر مصیبت کا پہاڑ ٹو ٹا اور مرنے سے پہلے اپنے اعمال کے خمیاز وں کو بھگت کر دنیا سے روانہ ہوا۔ ایس میں دولا وہ کی دنیا سے مروبر مصیبت کا پہاڑ ٹو ٹا اور مرنے سے پہلے اپنے اعمال کے خمیاز وں کو بھگت کر دنیا سے روانہ ہوا۔ ایس میں دولا وہ کی دنیا سے بھلا اس میں بہت جلد اس

للی روح پرواز کرجائے۔اگر آخر میں تم ایک عربی النسل عالم کا نام نہ لے دیے (موفق ص ۸) اس سے دونوں چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ایک قوعر بی النسل اوگوں کی علم سے کنارہ کئی اور دوسرے ہشام کے نیل جذبہ کی شدت کہ اس خبر سے شدت رشک وحسد سے خود کہتا ہے کہ میری روح نکل پڑتی۔امام ابوطنیفہ جوموالی سے تعلق رکھتے تھے پہلی وفعہ در بار ہیں جب بلائے گئے تھے تو اس وقت بھی ایک عجیب چیدہ صورت پیش آئی ایعنی امام رحمتہ الندعلیہ نے مسئلہ کا جوجواب دیا تھا اور جو پہند کیا گیا تھا ہے حضرت کی مام لینے کی علی کرم اللہ وجہ کا قول تھا۔امام صاحب کا بیان ہے کہ نی امیہ کے در بار میں حضرت ملی کے نام لینے کی اجازت نہ تھی فریاتے ہیں کہ مشائخ اور علاء کا اس زمانہ میں دستور تھا کہ جب حضرت علی کے ذکر کی ضرورت ہوتی تو کہتے کہ '' شخ نے یوں کہا ہے'' اور مراد شخ سے حضرت کی ذات ہوتی ۔ حسن بھری کا قاعدہ تھی کہ بیا کہ من گان یذکو ہا سمہ یعاقبہ مروان (ص ا که ا) یعنی حضرت کی کرم اللہ وجہ کا جونام لیتا مردان اسے مزادیتا تھا۔

ا حضرت زید کے ظالموں کو اپنے مظالم کے جن خمیاز وں کو بھکتنا پڑااس کا ذکر کی نوٹ میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ پوسف کے متعلق للیقد یہ ہے کہ بڑیدا بن الولید بن عبدالملک کے تخت نشین ہونے کے بعد جب کو ذکی گورنری بدلی تو یوسف وہاں سے بھاگا راستہ میں ایک کھیت میں چھپا۔ نوگوں کے تعاقب کا خطرہ وہاں بھی ہوا تو لکھا ہے کہ جو تیوں کو چھوڑ کر نگلے پاؤں کھیت سے بھی فرار ہوا لوگ تلاش میں متعے آخر اس حال میں گرفتار ہوا کہ ایک جا در کے نیجے و بکا ہوا تھا۔ اور چند سربر ہند عورتی جا ور کے نیجے و بکا ہوا تھا۔ اور چند سربر ہند عورتی جا ور رہے کناروں پر بیٹھی ہوئی تھیں گویا ایسا باور کراری تھیں کہ خلدوار کی کی وقیری پر جا در لائ

# الم الومنينة كيان درك المنظمة المساكن درك المنظمة المساكن درك المنظمة المساكن درك المنظمة المن

کو بھی رخصت ہوتا پڑا۔ بظاہران شورشوں کے دبانے میں منعور بھی کامیاب نہ ہوسکا جن سے کوقد لبریز ہور ہا تھا۔ لکھا ہے کہ یزید نے آخر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزاد ےعبداللہ این عمر بن عبدالعزیز کو بلاکر کہا کہ

سوالی العواق فان اُهله تم بی عراق کی حکومت کی باگ این ہاتھ میں جا یمسلون الی ابیک. کرلے لؤوہاں کے باشندے تہارے باپ کی رص ۱۱۲ کامل ج ۲۰) طرف میلان رکھتے ہیں۔

کیکن کوفہ میں انقلاب کی آگ میٹرک چکی تھی۔عبداللہ بن عمر کو بھی مختلف فتنوں کا مقابلہ کرتا پڑا' جس میں سب سے بڑا فتہ عبداللہ ابن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کا تھا۔ لیزے مقابلہ اور مقاتلہ کے بعدیہ فتن فروہوا۔

ا حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بڑے بھائی سے ۔ ان کے فائدان سے ان کا تعلق تفا۔
عبداللہ بن عربن عبدالعزیز کی گورزی کے زمانہ جل شیعوں نے بیقراردے کرکہ یہ بھی تو اہل بیت بی
کے فائدان کے آدی ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت شروع کی ۔ بڑے جھکڑے ہیں آئے ۔ کوفہ چھوڈ کر
بیدایان چل آئے اورایران سے خراسان کی طرف بھا کے وہاں ایوسلم عباسیوں کا وافی اپنااقتدار
تائم کر چکا تھا۔ چونکدا پوسلم اہل بیت بی کے نام سے کام کر دہا تھا۔ عبداللہ بن معاویہ نے اس سے
پاہ چاہی۔ لطیفہ یہ ہے کدا پوسلم نے کہلا ہیجا کہ تمہارے نسب نامہ بیل معاویہ نام کیے ہے ۔ اہل
بیت والوں بیل آئ تک بیا منبس سنا کیا۔ جواب بیل انھوں نے لکھا کہ امیر معاویہ نے زیردی کر
کے میرے والد کا نام معاویہ رکھوایا تھا۔ اور میرے وادا اس پر راضی ہو گئے تو ایک لا کھ درم انعام بھی
ویا تھا۔ اس لیے مجبوراً بینام میرے نسب نامہ بیل گیا۔ ایوسلم نے جواب بیل کہا کہ تمہارے
فائدان والوں نے بہت سنے واموں بیل اس نام کو شریدا پھر آپوسلم بی نے گرفآد کر کے ان کوئل کرا



كوفه برضحاك خارجي كاقبضه:

اس عرصہ میں کل پانچ مہینے کچھ دن حکومت کر کے یزید بن الولید بھی مرگیا۔ تخت كے چند مدعيوں ميں قال وجدال كا بازارخوب كرم رہا۔ چندة دميوں كے باتھوں پر بيعت كى كى اورتو رئى كى \_ بالاخر مروان بن محد بن مروان غالب آيا اور آخرى خليفه ہونے کی حیثیت سے یہی بنی امید کی گدی ہر قابض ہو گیا۔ نیکن خاندانی جھڑوں ۔ ، فارغ ہونے کے ساتھ ہی مختلف کوشوں سے خوارج اہل پڑے۔

حضرت امام کی گرفتاری:

اسى سلسله مين شحاك نامي خارجي بهي قفا، جس في عبدالله بن عمروالي وفد وكست دے کرکوفہ پر فیضد کرنے کے ساتھ ہی امام ابو حنیفہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساس رجحانات اب پوشید ہیں رہے تھے۔ای لیے خارجیوں نے امام کی گرفاری غائبا ضروری قراردی ۔ لکھا ہے کہ جب امام خارجیوں کے قائد کے یاس آئے تو لوگوں نے توجہ دلائی کہ هذا شیخهم (لینی کوفہ کے مسلمانوں کا بین نہیں بیشوا ہے) یہ من کربیان کیا جاتا ہے کدان کے لیڈر نے امام کوسامنے بلوایا اور جیسا کہ خارجیوں کا دستورتھا' ہرمسلمان سے توبہ کراتے تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے ان بد بخوں نے تب کما تبنا (تم بھی ای طرح توبر کروچیے ہم نے توبر کی ) کامطالبہ كياتها توب جارك امام ابوطيف كس الريس تصدان يرجى الى توبدكر في طالبها کیا گیا۔کہا گیا کہ

> برے میاں گفرسے توبہ کرو۔ تب يا شيخ أمن الكفر.

كتبح بي كرجواب مين امام في ابيع موش وحواس كوقائم ركهت موسة فرمايا كه میں ہر کفرے تائب ہوں۔ انا تائب من كل كفر.

یہ ن کر خارجیوں نے اہام کو چھوڑ دیا لیکن کسی کو پھر شرارت سوجھی۔ اس نے خارجیوں کو باور کرایا کہ تفر سے مرادان کے نز دیکتم لوگوں کے عقائد ہیں انھوں نے تمبارےعقائدے توب کی ہے۔ خارجی گوار تو تھے ہی۔ پھرامام واپس بلائے گئے اور





يوحِها گيا كه

" فیخ ہم نے سا ہے کہ جس کفر سے تم نے توب کی ہے اس سے مراد ہارے عقایداور ہاراطریقہ کارہے۔"

خارجیوں نے اپنااصول بیم تقرد کردکھا تھا کہ ہر چیز سے الگ ہوکر صرف قرآن کے سامنے جھکنا چاہیے۔ وہی تھم اور فیصلہ ہے۔ حضرت امام نے دیکھا کہ ان جابلوں سے خلاصی کی صورت اس کے سوااور پچھنیں کہ قرآن ہی سے ان پر الزام قائم کیا جائے آپ نے فرمایا:
'' یہ جوتم کہ درہے ہو' کیا بیصرف ظن اور گمان کے سوا اور بھی پچھ ہے۔ کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ کفر سے میں نے وہی مرادلیا ہے جے میری طرف تم منسو ہے کرتے ہو۔''

ان کے لیڈ دنے کہا کہ

" ال اصرف مان اورطن بي يقين سي يكي كما جاسكا ب-"

ر باکی:

امام صاحب نے تب قرآن کی آیت ان بعض الطن اثم (بعض گمان گناہ ہوتا ہے) المام صاحب نے تب قرآن کی آیت ان بعض الطن اثم (بعض گمان گناہ ہوتا ہے) الماوت کر کے فرمایا کہ بدگمانی کر کے تم نے گناہ کار تکاب کیا۔ اور گناہ کے متعلق تم لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کفر ہے ہرآ دی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ قریر کے امام نے فرورد کے کرخارجیوں کے ای لیڈر سے کہا کہ جتاب! پہلے آپ اس کفر ہے تو بہ کیجئ میں کرخارجی لیڈر بولا کہ ہاں! یہ نے بی کہا اور میں اس کفر سے تو بہ کرتا ہوں۔ لیکن ایوصنی فیم اپنے پہلے جملے کود ہرایا کہ ایوصنی فیم ہم میں مقرم کے کفر سے اللہ تعالیٰ کی ورگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔ "

ا بطورطعن کی بعض تاریخول می امام کی طرف رسوب کیا گیا ہے کہ تفرے امام او حقیقہ کی تقریب امام او حقیقہ کی تقریب تو بھرائی گئی ہے۔ لیکن اس تو بدی اصل حقیقت یجی ہے او گول سد و اند کے ان ایرا او حقیقہ سے تو کر کی گئی ۔ ویکھوموفی صے عالی ا





ابل كوفه كِفْل عام كاحكم:

لیکن یہ توشخص مصیبت تھی جس سے امام کو نجات ملی۔ خارجی اب شہر کے عام باشندوں کی طرف متوجہ ہوئے یہ سے طرکے کہ کوفہ والے عمو ما شیعی عقا کدر کھتے ہیں۔ یا کم از کم خارجی عقا کدا کھتے ہیں۔ اس لیے وہ کا فرجیں اور کا فروں کا خون بھی حلال ہے اوران کے بال بچوں کوغلام اور لوغری بنالیں ہم سچے مسلمانوں کا دین جق ہے۔ مطال ہے اوران کے بال بچوں کوغلام اور لوغری بنالیں ہم سچے مسلمانوں کا دین حق ہے۔ یہ طے کر کے بیان کیا گیا ہے کہ مردود ضحاک خارجی کوفہ کی جامع معجد میں تکوار نکال کر یہ ہے گیا اور عام اعلان اس نے کردیا کہ ''کوفہ والوں کوئل کردیا جائے' اوران کی عورتوں بال بچوں کولوغری غلام بنایا جائے۔''

#### ضحاک خارجی ہے حضرت امام کی گفتگو:

امام ابوطنیفہ کی زندگی میں کوئہ کی تاریخ کا یہ نازک ترین وقت تھا۔ کسی میں اتنی جرات نہ تھی کہ ان وحق گنوار خارجیوں کے پاس جاکر پچھ کہہ سکئے بہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شخصی طور پر امام کوالیک دفعہ طنے کا موقعہ ان لوگوں سے چونکہ مل چکا تھا گفتگو بھی ہو چکی تھی ۔ اس لینے جان پر تھیل کر اس دن ابوطنیفہ بی آ کے بڑھے اور ضحاک کے سامنے چہنے کہ کہ کہ کہ اپنا ہوں اس نے اجازت دی۔ امام نے ضحاک سے پوچھا کہ یہ مردوں کے تل اور عور توں اور بچوں کولونڈ کی غلام بنا لینے کو طلال کس بنیاد پر قرار دیا گیا ہے۔ ضحاک نے کہا کہ بیلوگ مرتد جیں۔ اس کی اس تعبیر نے امام کے لیے موقعہ بیدا کیا نے اس کے اس خیاک ہے آپ نے فرمایا کہ:

"مرتد ہونے کا مطلب ہے؟ کیا ان لوگوں کا پہلے بھے اور دین تھا اور اس دین کوترک کرے مرتد ہونے کے بعد اب کوئی نیا دین انھوں نے قبول کیا ہے۔ یا جس دین پر پہلے سے چلے آرہے ہیں وہی دین اس وقت بھی ان کا ہے۔ "

ضحاک امام کے ان الفاظ کوئن کر کچھ چو کناسا ہوااور پولا کہ اعد علی به. متحم نے جوہات کہی اے ذرا پھر دہراؤ۔



امام نے بات دہرادی کہتے ہیں کہ دیوانے کی مجھ میں خداجانے کیا آیا اور زور ہےاس نے احطاء نا (ہم سے غلطی ہوئی) کا اعلان کرتے ہوئے خودا پی تکوارمیان میں کرلی اوراس کے بعددوسروں نے بھی اس کی تقلید کی کے

بہر حال کچھ بھی ہو۔ حق تعالیٰ کی رحمت نے کوفہ والوں کواس دن امام ابوحنیفہ کے ذریعہ سے بچالیا۔ اس لیے بطور لطیفہ کے ابومعا ذابلخی کا پینقر فقل کیا جاتا ہے۔ بھی مجھی وہ کہتے کہ

اهل الكوفة كلهم موالى ابى سارك كوفدوا المام الوحنيف كآزاد كرده حنيفة لانه سبب عقهم موالى (غلام) بين كيونكدوبى ان كآزادى كا رص ١٤٠ ج موفق) سبب تق "

غارجیون کا استیصال اوراین مبیره کی گورنری:

کین کوفہ پر خارجیوں کا اقتد ارجھی زیادہ دن تک باتی نہ رہائے گئی بن عمران کے العاندی کوکوفہ کا حاکہ مثنی بن عمران کے مقابلہ میں پہنچ کر مارا گیا اور مثنی بن عمران کے مقابلہ میں پہنچ کر مارا گیا اور مثنی بن عمران کے مقابلہ میں موان نے اپنے اس افسر کو مقرر کیا جس کا امام ابوطیفہ کی سوانح عمریوں میں بکٹرت ذکر آتا ہے۔ (یعنی بزید بن عمرو بن بہیرہ) ابن بہیرہ فنے عراق پہنچ کرخوارج کا اس علاقے سے استیصال کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ ابن بہیرہ اپنی زندگی کے دوسر سے پہلوؤں کے لائلے سے بحد بھی ہو۔ لیکن عراق سے خارجیوں کو نکا لئے کے بعد 119ھے سے پہلوؤں کے لائلے سے بعد 119ھے سے

ا اصل یہ ہے کہ سر پھروں اور دیوانوں کے ایک گروہ کا نام '' خوارج'' تھا' زود فربی اور زود لاغری ان کی خصوصیت تھی۔ ای لیے قل کا فتو کا بھی بہت جلد دے دیتے تھے اور تو بہ پر بھی بہت جلد آبادہ ہوجاتے تھے ور نہ بھی نہیں آتا ہے کہ حضرت امام کے ان الفاظ ہے اس کی تعلی کیے ہوگی اور اپنی ملطی کا اعتراف کیے کر لیا بجر اس کے کہ مرقد ہونے کا لفظ جو بولتا تھا اس لفظ کے صدق کے لیے جس پیز کی ضرورت تھی امام نے اس پر واضح کیا کہ یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی بعنی کوقد والوں کا دین بجائے خود کچھ بھی ہو۔ نفر جو یا اسلام لیکن ''ارتداد'' کا الزام ان پر قطعاً غلط ہے کیونکہ ایک دین کو جھوڑ کر ووسرے وین کو قبول کرنا ارتداد کی تحریف تو یہ ہے۔ اور کوفہ والوں نے یہ بھی نہیں کیا بلکہ جس جس جا ا



سا بعنی کم ویش چارسال تک اپ علاقہ میں اس نے امن وامان قائم کردیا تھا۔ جیسا کہ میراخیال ہے امام ابوصنیفہ کے متعلق حکومت بنی امید نے جواپی پالیسی مقرر کی تھی۔ اس پر عمل کرنے کا موقعہ ابن مبیرہ کو اپنی حکومت کے زمانہ میں ملا۔ اس لیے جتنے واقعات اس سلسلہ میں بیان کئے جاتے ہیں ان میں اس ابن مبیرہ ہیں کانام لیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ابن مبیرہ:

امام کے سوائح نگاروں نے اس سلسلہ میں واقعات کو غیر مرتب طور پر بیان کیا ہے۔ لیکن قرائن وقیاسات سے کام اگر لیا جائے تو شاید ہم ان میں ایک قتم کی تر تیب ہمی پاسکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حکومت کی پالیسی امام ابوحنیفہ کے متعلق میتی کہ پہلے نری سے کام لیا جائے اور نرمی میں جس حد تک مبالغہ ممکن ہے اس میں کی نہ کی جائے ۔ لیکن نرمی سے جب کام نہ چلے۔ تب گرمی کے طریقوں کو اختیار کیا جائے۔ ابن ہمیر ہ اور حضرت امام کی ملاقا تیں:

اس سلسلہ میں ہم ابوحنیفہ کو ابن ہمیر ہ کے دربار میں اس شان کے ساتھ پاتے ہیں کہ ایک شخص کو ابن ہمیر وقل کی دھمکیاں دے رہا ہے اور قریب ہے کہ اس بیچارے کو جلا د کے میر دکردے۔

ا چانک امام ابوحنیفہ ابن مہیر ہ کے در بار میں داخل ہوتے ہیں۔اس کا ذکر مورضین فینس کیا ہے کہ کیوں آئے تھے۔خود آئے تھے یا بلائے گئے تھے کیکن میرا خیال ہے کہ بلائے ہی گئے تھے ابہر حال لکھا ہے کہ غریب مزم کی نظر جوں ہی امام ابوحنیفہ پر

ل زیاده ترونائق کی تیاری کے لیے امام کو بلایا جاتا تھایا بھی کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا تب آپ

کودعوت دی جاتی ' کہتے ہیں کہ شروع شروع میں این ہمیر وامام کی قابلیت سے ایک وثیقہ کے لکھنے کے
بعد ہی واقف ہوا۔ پہلے اس نے شہر کے عربی النسل علاء این الی لیکی اور این شہر مدے مسودہ کھوایا ۔ لیکن
پند نہ آیا۔ تب امام کو بلوایا۔ ان دونوں کے مسودوں کو دیکھ کرامام نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے سواان
میں جو کچھ لکھا گیا ہے سب غلط ہے ، تب این ہمیر ہ نے آپ سے مسودہ لکھنے کی خواہش کی ۔ آپ نے
فرمایا کیا ابھی چاہتے ہو۔ بولا: ہاں ابھی ۔ فرمایا: کسی کا تب کو بلواؤ، کا تب آیا اور اس وقت آپ نے
مدودہ کھوایا۔ اس دن سے امام کی عظمت این ہمیر ہ کے قلب میں جاگزیں ہوگئی۔ (ص ۲۱موفق ج)



یزی بدحواس یا جان بوجه کراس نے ابن ہیر ہ ہے کہا کہ آپ کومیرے متعلق اگرشبہات ہیں تو یہ صاحب جوآپ کے پاس ابھی آئے ہیں ان سے میرا حال دریافت کر سکتے ہیں (اور واقعہ بیتھا کہ امام صاحب نے اس کونہ بھی دیکھا تھا اور نہ اس کے حال ہے واقف تے )لیکن میموں کر کے کداس بے جارے نے مجھ سے کو یا امداد جا ہی ہے۔اس مظلوم كوبيانے كى كوئى صورت بيدا كرنى جائے۔خدانے جس قتم كا ذبين رسااور ثاقب طبيعت آ ب كوعطا كتفى فورا ايك خيال سائة أيا يعنى امام كى طرف مخاطب موكر ابن ميره ف جب يوجها كرآب كياس مخف كو پيچائة بي؟ جموت توبول نبيس سكة تق اس لي آ پ نے مزم کی طرف خطاب کر کے پوچھا کہ''تم وہی آ دمی ہوجواذ ان دیتے ہوئے لا الدالا الله كلمه كوخاص طور بر كمينيا كرت مو-اس في مجمى كهدديا: جي بان! امام في فر مایا که اچھااذان دو۔اس بے چارے نے اذان دی۔اذان جب ختم ہوئی توامام صاحب نے کہنا شروع کیا یہ تو اچھا آ دئ ہے مجھے تو اس میں کوئی بات اعتراض کی معلوم نہیں ہوتی ' کہتے ہیں کہ امام کے بیفر مانے کے ساتھ ہی ابن مبیر و نے طزم کوچھوڑ دیا۔جن اوگوں نے امام کے اس واقعہ کونٹل کیا ہے آخر میں انھوں نے اس کا اضافہ بھی کیا ہے کہ: بات کوکاٹ کراذان کا قصدامام نے اس لیے انما کان غرض ابی حنیفه ان چھٹرا کہ اس کی تعریف کی مخبائش پیدا ہو جائے يسمع الرجل يقربالشهادتين یعن کلمہ شہادت ادا کر کے اس کی خلاص کی وجہ ليتوصل الى خلاصه فامره امام نے نکال لی۔اس کواذان بکارنے کا حکم دیا بالاذان لذلك. (ص١٨٤ ج1)

الم یا امام کا مطلب پی تھا کہ جوآ دمی تو حید کا مقرب رسالت کو مانتا ہے اس کے متعلق اگر بیکہا جائے کہ بیتواچھا آ دمی ہے بیچھوٹ نہ ہوگا۔ مگر میرا خیال ہے کہ اس کے دل ساتھ ابن ہمیر ہ کو اپنے طرز عمل سے بیچھی ٹابت کرنا تھا کہ حضرت امام کی اس کے دل میں کتی عزت اور کتنا احترام ہے گویا تحض ان کو معمولی توثیق سے ایسے مجرم کو جو واقع میں مجرم تھا یا نہ تھا' لیکن ابن ہمیر ہ تو اس کو واجب القتل قرار دے چکا تھا۔ اس کو چھوڑ دیا' اگر

یہ سمجھا جائے کہ اس طرزعمل سے نفسیاتی طور پروہ امام کومتاثر کرنا چاہتا تھا تو بعیر نہیں ہے
البتہ بجائے قول کے اس دفعہ اس نے صرف عمل سے کام لیا اس متم کا ایک قصہ امام
کردری نے بھی ابن ہمیر ہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے نام سے ایک جعلی
سفارش نامہ کھی کرکٹی محص نے ابن ہمیر ہ کے پاس پیش کیا تھا۔ اتفا قاتھوڑی دیر بعد امام
بھی ابن ہمیر ہ کے پاس آئے۔ اس نے بوچھا کہ آپ بی نے یہ سفارش کی تھی۔ یہ امام کی
نیک نفسی تھی کہ دیکھا کہ اس کا کام بنرآ ہے۔ ابن ہمیر ہ سے کہا: جز اک اللہ وہ خوش ہوگیا
اور سمجھا کہ امام نے تقد بی کی ہے۔ بہر حال متصود ان باتوں سے امام کو قابویس لانا تھا۔
مگینہ کا واقعہ:

ای سلسلہ میں چند بی دنوں کے بعد ایک اور لطیفہ پیش آیا۔جس میں ابن ہمیرہ کو کھل کراہے نمثا کے اظہار کا موقعہ نورا بی امام کے سامنے ل گیا موفق نے اپنی مسلسل سند کے ساتھواس قصے کو بیان کرتے ہوئے ابتداءان الفاظ سے کی۔

ابن هبیره دعا یوما بابی این بریره نے امام الوطیف کواین پاس بلایا ان حنیفة لامو احتاج الی دائه. کی رائے کی مسئلہ یس لینا چاہتا تھا۔

(ص ۲۲۱)

اس سے بھی بہی معلوم ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ خوداس کے دربار میں نہیں جایا کرتے تھے بلکہ اپی طرورت سے وہی ان کو بلایا کرتا تھا۔ بہر حال امام جب ابن ہمیرہ کے پاس پنچے تو ویکھا کہ ایک '' علیہ' اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور پکھسوچ رہا ہے۔ امام نے دریافت کیا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ علیہ پند آپ کیا ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ استعمال کروں لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس پر دوسر ہے آ دمی کا نام کھدا ہے۔ امام صاحب نے بین کرفر مایا کہ لایئے مجھے دہ بچئے' کیا کھا ہوا ہے دیکھوں تو علین عبداللہ' کے الفاظ کدہ گئیدا مام صاحب کو دیا گیا' امام نے دیکھا کہ اس میں ''عطابین عبداللہ'' کے الفاظ کدہ شخص بیضا ہوا تھا اس کے حوالہ کرتے ہوئے کہا کہ دکاک کے پاس نے ماکر صرف اتی شخص بیضا ہوا تھا اس کے حوالہ کرتے ہوئے کہا کہ دکاک کے پاس نے ماکر صرف اتی



ترمیم اس میں کرادو کہ 'بن' کے لفظ کودہ 'من' بنادے۔ یعی ''بن' کے بوزرازیادہ کھس کرمیم کا منہ بنادے اور عبداللہ کی ب کے نقط کومٹا کراس کے اندرنون کا نقط لگا دے۔ وہ گیا اور فور آ اس ترمیم کو کرا کے واپس لے آیا۔ امام نے ابن ہیر ہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اب اس کو آپ اطمینان سے پین سے ہیں۔ تعجب سے اس نے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اب اس کو آپ اطمینان سے پین سے ہیں۔ تعجب سے اس نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ فر مایا: اب پڑھے۔ پڑھا تو عطا بن عبدالله کی جگہ ' عطام من عنداللہ' کھا ہوا تھا لیعنی خدا کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہوگیا امام کی اس ذبنی انتقال کی اس غیر معمول تیزی وسرعت پر ابن ہیر واچھل پڑا۔ جوش مسرت میں ای وقت گینہ سنار کے یہاں بھیجا گیا کہ انگوشی میں چڑ کرفوراً واپس کرے خبر بیتو لطیفہ تھا۔

حضرت امام ہے ابن ہیرہ کی ایک استدعا:

ای لطیفہ کے ساتھ ابن ہمیر ہ جوا پنے عہد کا متاز تن سیاسوں میں تھا یہ پاکر کہ حکومت کی پالیسی کو امام کے سامنے پیش کرنے کا یہ بہترین موقعہ ہے کھا ہے کہ امام جب اٹھنے گلے تو اصرار کرکے بٹھالیا اور کہنا شروع کیا۔

ایها الشیخ لو اکثرت غشیاننا ایش اگرآپ اپل آمدورفت کو جارے ہال وزیادتنا لافدتنا ونفعتنا. ذرابر هادی تو آپ سے جم فائدہ اٹھا کیں اور (ص ۱۷۲)

آئ ان بے جان الفاظ کا ظاہر ہے کہ وزن محسوں کیا جاسکتا ہے کین فرااپنے خیال کو ماضی کی طرف منتقل کر کے بیسوچتے ہوئے کہ اس زمین میں زمین کی سب سے بڑا گور زاکی معمولی خوش باش شہری سے آرزو کی شکل بیٹری قاہرہ حکومت کا سب سے بڑا گور زاکی معمولی خوش باش شہری سے آرزو کی شکل میں اس استدعا کو پیش کرتا ہے جس کے خیال سے بھی بدن پرلوگوں کے جم جم کی طاری ہوجاتی ہے۔ ابن مہیر و کے ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے سوااوروہ بھی جی جی اس کے مربار میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا خودا بن مہیر و بی کی ضرورت سے امام اس کے وربار میں کھی جم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لیکن اربوہ کھل کر چینگ بڑھانے کی درخواست بھی کی مورت کی یا لیسی تھی اس کو پیش کرتا ہے۔



حضرت إمام كاجواب

امام نے انتہائی شجیدگی اور متانت سے جواب اس وقت دیا تھا وہ آج بھی امیروں کے قربتال کرنے والول کے لیے سرمایہ عبرت وبصیرت ہے فرمایا کہ ما اصنع عندک ان قربتنی تمہارے پائ آ کریش کیا کروں گا' اگر مجھے تم فتنی وان اقصیتنی اخزیتنی نزد کی اور قرب عطا کرو گے تو فتنہ میں مبتلا کرو رص ۱۵۳)

گے اور اگر جمیس تم نے دور رکھا' یا قرب عطا کرئے کے بعد نکال دیا تو خواہ مخواہ کے خم میں کرنے کے بعد نکال دیا تو خواہ مخواہ کے خم میں

مجھے بہتلا کرو گے۔

اگرچه بیخترالفاظ بین کین سیاس اقتدار رکھنے والوں کی مجلسوں میں آ مدور فت ر کھنے والوں کی سیجے تصویر ہے پہلا فقرہ کہ قرب بخشی کی صورت میں' ' تم فتنہ میں مجھ کو بتلا کر دو گے۔'' اس کا مطلب یمی ہے کہ اولاً دربار کے دوسرے ارکان عموماً ایس عالت میں اس بے جارے قرب حاصل کرنے والے کے ساتھ رقابت کے تعلقات بیدا کر کے ہمیشاے زک دینے کی فکروں میں داؤد فیج کرتے رہتے ہیں۔ اور بیافتنہ تو دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے نیز قرب حاصل کرنے والا ان امکا نات کومحسوں کر کے جو اس فتم کے اقتدار والوں کی نزد کی کے بعد آ دمی کے دل میں قدر تا جھا تکنے لگتے ہیں بجائے خود بیالیمستقل فتنہ ہوتا ہے جواس کے سینے سے اٹھتا ہے اور ای پرشب وروز فوارے کی طرح گرتا رہتا ہے ماسوااس کے سلاطین وامراء و حکام کی نگا ہوں کی ہلکی ہلکی ی با اتفاتیاں قرب حاصل کرنے والوں کے جگر کوجس طرح خون بنابنا کر بھلاتی رہتی ہیں اس کا نداز ہوہی کر سکتے ہیں جنسی اس راہ کے کچھ تجربات حاصل ہوئے ہیں۔ بیتوامام کی حقائق شناس فطرت می تھی جس نے تجربے سے پہلے اس قرب کے نتائج ان يرواضح كردية تصدخيريهان تك توايك واقعدكا ظهارتفاا وركواي علاق يمطلق العنان حاكم اعلى كے سامنے اتنا كہنے كى جرأت بھى آ دى كومشكل بى سے ہوتى ہے كيكن اس کے بعد امام نے جوفر مایا وہ ان کی بے لاگ اور بے باک طبیعت کی ایک زندہ





شہادت ہے فرمایا کہ

ولیس عندک ماارجوہ ولا تہارے پاس کوئی ایس چیز نہیں ہے جس کی جھے عندی ما اخافک علیه. آرزو ہواور ند میرے پاس کوئی ایس چیز ہے جس کی وجے میں تم سے ڈرول۔

مطلب بیتھا کہ تمہارے پاس مال ہے یا جاہ مال کے لحاظ سے خدا نے حضرت
امام کوان امراء کے آگے ہاتھ پھیلا نے سے پہلے ہی مستغنی کردیا تھار ہا جاہ کا مسلمتو عام
دنیا داروں کی نگاہوں میں جو چیزیں سر مابیعزت و آ برو بھی جاتی ہیں امام پراگران کی
حقارت واضح نہوتی تو کس پر ہوتی ۔ رہا دوسرا جملہ کہ میرے پاس کوئی الی چیز نہیں ہے
جس کی وجہ سے تمہارا ڈرمیرے دل میں پیدا ہو۔ میرے خیال میں تو بیان شکوک و
شبہات کے ازالہ کی طرف اشارہ تھا، جن سے حضرت زید کی خفیہ معاونت کے بعد
صومت حضرت امام کو جم کر رہی تھی۔

بہرحال مطلب جو پچھ بھی ہوالفاظ جومور خین نے نقل کئے ہیں وہ یہی ہیں۔ میہ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ میہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ ابن ہمیر ہنے اس کے جواب میں کیا کہایا کیا گیا 'برظا ہراس نے گفتگو ختم کردی اور معاملہ کوکسی دوسرے موقعہ کے لیے اس نے ملتوی کردیا۔ لیکن نرمی کے بعد گرمی کی ابتداء:

اگرچدامام کے ان الفاظ کوئ کر ابن مبیرہ فاموش ہوگیا لیکن اس تم کے فریب خوردہ امراء پرامام کے استغنائی طرز عمل اور بے باکانہ گفتگوسے جواثر مرتب ہوسکتا تعاوہ فامر ہے۔ گوامام نے بیفر ماکر جس کی وجہ سے میس تم سے ڈروں میرے پاس بھی کوئی

ا موفق وغیرہ ش کھاہے کہ ان ہی الفاظ کولوگوں نے امام کی طرف اس وقت بھی منسوب کیا ہے۔ جب ای فتم کی گفتگو کے بعد امام نے عمامی حلیفہ ایوجعفر منصورا وراس کے والی عیسیٰ بن موئی ہے کہ اتفاد میرا خیال ہے کہ امام صاحب کا یہ طے شدہ فیصلہ تھا۔ جو سیاسی اقتد ار والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے متعلق انھوں نے مطے کرلیا تھا۔ اورکوئی تعجب نہیں جیسا کہ موفق نے بھی لکھا ہے کہ ان یخاطب بھا الکل۔



الی چیز جیس ہے۔ اس کو مطمئن کرنا چا ہائیکن ای چیز نے جہاں تک میرا خیال ہے اس کو اور فیر سے جہاں تک میرا خیال ہے اس کو اور فیر مطمئن کر دیا ہوگا۔ ان جراثیم کا اس کو پیتہ چل گیا ہوگا جو امام کی فطرت میں پوشیدہ متعاور سیدنا زید شہید کے ایام خروج میں وجود کا اِنھوں نے خواہ جس درجہ بھی تنفی شکل میں ہو جود دکا اِنھوں نے خواہ جس درجہ بھی تنفی شکل میں ہو جود دیا جمی تھا۔

امويول اورعباسيول كى كشكش:

جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے 11 جے میں ابن میر ہ کوفہ میں عراقین کے والی موٹے کی حیثیت سے داخل ہوا اور یہی وہ سال ہے جس میں عباسیوں کے داعی ابوسلم خراسان کے باشندوں کی اکثریت کوعباسیوں کی بیعت میں داخل کرنے میں غیر معمولی کا میا بی حاصل کرتا چلا جار ہا تھا لے خراسان کا والی نصر بن سیار مسلسل ابن مہیر ہ کو حالات

ا کی والع کا سال ہے جس میں خراسان کے مشہور تجربہ کارلیکن آخر میں تاکام والی تھر بن سار نے تی امیہ کے آخری خلیفہ مروان کے نام عباسیوں کی خراسان میں جوائدرونی کا میابیاں ابوسلم کے تربی قیادت حاصل ہور ہی تھیں ان کی تفصیل کرتے ہوئے مشہورا شعار کھے تھے۔

اقوال من التعجب ليت شعرى ايقاظ امية ام ينام شي في الم المن التعجب كراكم المين المين

## 

کی اطلاع دیے ہوئے فوجی احداد طلب کرتا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ پایہ تخت خلافت سے مدذبین الربی بھی اور ابن بھیر وہی البی مقامی الجھنوں میں گرفارتھا کہا اللہ سلم میں وہ بھی نفر کی زیادہ پشت پنائی نہ کر سکا عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کے خروج کی وجہ سے دہ ایرانی علاقوں میں الجھا ہوا تھا تا ایں کہ آخر میں اپنے جیے داؤد کو اصطخر کے مقام پرعبداللہ بن معاویہ سے مقابلہ کے لیے بجا اور یہ فتہ کی طرح فروجوا اس کے بعد ابن بھیر ہے نے تعربی احداد کے لیے بابت ابن حقللہ کی سرکردگی میں ایک فوج خراسان کی طرف بھیجی لیکن جرجان کے مقام پرعباسیوں کے مشہور جزل حسن بن قطلہ کے مقابلہ میں خود نبات اور اس کے ساتھ ابن بھیرہ کی ابن بھیرہ کی خراصی میں براز آدمی مارے گئے ابن بھیرہ کے فیے سے برترین ذات اور کوفت کی خرتھی اور اب بھیرہ عباسیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کی برترین ذات اور کوفت کی خرتھی اور اب بھیرہ عباسیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کی برترین ذات اور کوفت کی خرتھی اور اب بھیرہ عباسیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کی برترین ذات اور کوفت کی خرتھی اور اب بھیرہ عباسیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کی میں دعور اس کے ساتھ آخری مقابلہ کی دعور کیا گیا تھا کہ ایک اکوفری تنہاری احداد کے لیے عقریب روانہ کرتا ہوں تھوڑے میں جس وحدہ کیا گیا تھا کہ ایک لاکھ فوج تنہاری احداد کے لیے عقریب روانہ کرتا ہوں تھوڑے میں صراور استقلال سے کام لو اسمجھا جاتا ہے کہ ای زبانہ میں ابن بھیرہ و نے کوفہ کے تمام صراور استقلال سے کام لو اسمجھا جاتا ہے کہ ای زبانہ میں ابن بھیرہ و نے کوفہ کے تمام

للے اسے آل کردو۔ اللہ اللہ کچھ ہی دن بعد مصور عبای کے زمانہ میں یعنی کل سات آٹھ سال بعد محرفشس زکیہ کے غلاف جوٹو ٹ مدید متورہ پر چڑ معائی کرئے کے لیے عباسیوں نے بھیجی تھی اور محرفشس ڈکیے گا ایک سپاہی ابن تغییر جو بے جگراڑئے والا تھا جب عباسی ٹوئ کی طرف پاکٹنا تو متفقد آ واز آتی۔ "الماین حفیر آیدان تغییر آیدا (دیکھوطیری وغیرہ)

كهاجا تاب كداى موقعه برنعرف ابن مير وكلما قاكم

بھائی! آیک لاکھوج تو بعدکو بھیجنا۔ ارے کم از کم دس بڑاراً دی توسر دست رواند کردو۔ خراسان والول کے سامنے میں جمونا بنا جارہا بوں اگر اس وقت تم دس بڑاراً وی بھی نہ بھی سے کو آئے سے والی لا کھوالی فوج کے دندکر سے گی۔ (ص سمان سمائل)

لیکن بجائے جواب دینے کے ابن مہیر ہ نے تھر کے خط اور قاصدوں کوروک لیا۔ تھیرا کر فھر ان میار نے پاریخت خلافت کی طرف آ دمی دوڑایا۔ تھر نے خلیفہ سے ابن مہیر ہ کے اس تغافل اور بے رقی گی شکایت لکھی۔ ای خط میں تھرنے لکھا تھا۔ میرا حال اس فخص کے ما نزر ہو کیا ہے جے اپنی کو تحری لاج



مریرآ وردہ لوگوں کو جمع کیا۔ بدظاہر ایا معلوم ہوتا ہے کہ اندر اندر عباسیوں کے کارندے خود عراق میں بھی کام کررہے تھا درلوگ فوج میں بھرتی ہونے سے گریز کر رب تصصاحب مجم نے قال کیا ہے کہ

ان ابن هبیرة کان والیه نی امیک طرف سے وال کاوالی (گورز) این بالعراق من بنى امية فظهرت جميره تماعراق من جب فتول في سراهايا تو الفتنة بالعراق فجمع فقهاء اس نے عراق کے فقہاء کو اکٹھا کیا اور ایمی العواق فولى كلا منهم شيئا حكومت كم مخلف شعبول من س ايك ايك شعبہ برایک کے حوالہ کیا۔ من عمله. (ص ١٤٤) حفرت امام کے سامنے وزارت پیشی کی پیشکش:

مرے خیال میں بروی فتد ہے جو ۱۳۰ ھی پیش آیا۔ ابن میر وبزی تیاریوں يس معروف تفااورع اسيول يرآخرى فيملكن ضرب لكان خاانظام كرر ما تفا-اس وقت اس نے دیکھا کہ وام کی لیڈری جن جن لوگوں کے باتھوں میں ہے ان سب کو حکومت یں شریک کر کے عوام کی بعدردی حاصل کی جائے ابن میر ہ کا ایک معتدعلیہ جس کا نام عاصم من روع تمااى كابيان بكدامام الوحنيف كوراضى كرك الف كے لئے ابن مير ه في محمد ت كومقرركيا تعاام كوري كدريع بينام ديا كياتها كد:

یکون علی خاتمد و لا ینفذ (گورنرگی میر)ان کے پردکی جائے گی تا کہ جو كتاب ولا يخوج شيء من كوئى عكم نافذ بواوركوئى كاغذ جوعكومت كى طرف بيت المال الا من تحت يده. عصادر جواور خزاند كوئي مال برآ مد بووه سب امام ابوحنیفه بی کی تکرانی بی میں ہوااوران ى كى اتھ كے يتح ے نكار

(معجم ص ١٤٤ ج٢)

للے ہے نکال کرلوگ دالان میں لے آئے ہول اور دالان سے سائبان میں سائبان ہیں تا ہوں اور صحن سے نکل کراب وہ مکان کے آخری احاطہ ش کھڑا ہے۔ اگر اس وقت اس کی مدد کی گئی تو ممکن ہے کہ گھراہیے گھر جس واپس ہوجائے۔ورندا حاطہ ہے نکال کرا گرلوگوں نے اے باہر راہتے کی طرف كريز دياتواس مكان مي واليل اس كے ليے نامكن بوجائ كى نداس كے ليے كر بى باتى رہے كا اورنداماطر (س ١١٥٥ ١٥٨ كال)



اگریدوا تعصیح ہے تواس کے بیمعنی ہیں کہ امام کو صرف اپنی ولایت کے خزانہ می کا وز رئیس بنانا چاہتا تھا۔ بلکدامام کی خدمت میں اس نے اپن پیٹی کی وزارت مجی پیش کی تقى آخراس كاكيا مطلب موسكتا ب كدبيت المال عى سينبيس - بلكة جس فتم كا كاغذابن میرہ کے پاس سے نکے امام کے دستخط کے بغیروہ نافذ نہیں ہوسکیا۔ میرے خیال میں گورنری کے بعدجیا کہ اس زمانہ کا وستور تھا ہے آخری عبدہ تھا جو کسی کو دیا جا سکتا تھا خصوصاً ایسے گورنر کی وزارت مطلقه جوعراق ایرن وخراسان جیسے عظیم صوبوں کامطلق العنان حاكم تفا كھا ہے كه امير معاويد كے زمانہ بي بيا تنياز يعنى العراقين كي كورنري زياد بن ابيكولى على آخريس بيامياز ابن مير وكوحاصل مواقعا اليافى كابيان ب-

ابن بمير ه كاشاران لوگوں يس ہے جن كے لئے دونوں عراق (عراق عرب دعراق عجم) کی گورنری جمع کی گئ اس طبقه میں پہلا آ دی زیاد آخرهم يزيد المذكور ولم بنابيب جسكااميرمعاويات اسعبده ير تقرر کیا کیا تھا اور دوسرا آ دمی یبی پزید بن مبیر ہ ہان دونوں علاقوں کی گورٹریاں کسی ایک مخض کے سیر دان دونوں کے سوالسی کے نبیں ہوتیں۔

وهو معدود من جملة من جمع له العراقان فكان اولهم زیاد بن ابیه استخلفه معاویة و يجمعها لاهد بعده-

(اليافي ص١٤٨)

ابتداء اسلام کی چند فاص مخصیتوں میں زیاد بھی ہے امیر معاویے نے اینے زمانے میں اس کو ا پنا بھائی بنالیا تھا جس کا قصد طویل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایرانی "و بقان" پیار ہوا تھا۔ طائف کے۔ طبیب حارث بن كلده ف اس كاعلاج كياتوانعام من ايك ايراني لوندى اس فعطاكى جس كانام مارث نے سمیدر کھا تھا مارث نے سمید سے اولاد بھی پیدا کی اور آخر میں ایک رومی غلام جس کا نام عبيدتها سيدكا عقد كرديا تماليك سيدايك بدجلن عورت تى - كت ين كدامير معاويد كوالدابوسفيان كفرك زمانے ميں طاكف كى مرورت سے مجھے تنے وہاں كے بعثى فانے ميں شراب بي اور بھى خاند ككال حسكانام ابوم يم تماس عورت كي خوابش فايركى ابوم يم في سيكانام ليا بيان كياكيا ے کہ بین کر ابوسفیان نے کہا تھاعلی طول ندیھا وربح البطبھا (ای کوٹے آؤ خواہ اس کی جھاتی درازی کیوں نہ ہواور بغل ہے اس کے بدیوبی کیوں نہ آئی ہو ) یوں ابوسفیان نے سمیدے مقاربت للے



بہر حال کی بھی ہوا ہام کے پاس ایک عہدہ پیش ہوا اور ایک ایک عرب پرست متعصب حکومت کی طرف پیش ہوا جومعمولی سکوں کو پوچنے بیس بھی دکھ لیٹی تھی کہ جس سے پوچھا جار ہا ہے وہ عرب ہے یا غیر عرب اور آج وہ بھوا لیے حالات میں اپنے آپ کو پارٹی ہے کہ ہا وہ اور آج وہ بھوا لیے حالات میں اپنے آپ کو پارٹی ہے کہ ہا وہ اور تکر ال کے بعد اس زمانہ میں اموی دولت کی جوسب سے بری وُ مہ دار ہشتی تھی لیتی این ہیر وہ وہ اپنی نیابت اور اپنا سارا فرزانہ امام کے ہر دکرتا ہوں وہ اپنی نیابت اور اپنا سارا فرزانہ امام کے ہر دکرتا ہوں وہ اور کی نیابت اور اپنا سارا فرزانہ امام ابوضیفہ کی تقلید پر برح فوالوں کے لیے تو اس واقعہ کا پڑھ لینا آسان ہے کیکن امام ابوضیفہ کی تقلید پر ان کے ساتھ ساتھ اگر یہی صورت حال ان کے ساتھ ساتھ اگر یہی صورت حال سان کے ساتھ ساتھ اگر ایک مورت حال سان کے ان بیر وہ نے اور آج بھی فیش آ جائے تو ان میں گئے ہوں گے جوامام کی اس سنت کے افتہ اپر آمادہ ہوں ۔ اور آج بھی فیش آ جائے تو ان میں گئے ہوں گے جوامام کی اس سنت کے افتہ اپر آمادہ ہوں ۔ اور آج بھی فیش آ جائے تو ان میں کئے ہوں گے جوامام کی اس سنت کے افتہ اپر آمادہ ہوں ۔ اور آج بی کیا اگر امام کے حقی سوائے نگاروں کے اس بیان کی بلاوجہ تر ویئے نہ کی جائے لین ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ابن ہم ہر وہ نے امام کے ساتھ اور جن فقہا کو حکومیا تھا تو لکھا ہے:

لل کی اور کہتے ہیں کہ ای کے کھون بعد زیاد پیدا ہوا۔ چونکہ سے با ضابط عبیدروی کی بیوی تھی اس لئے زیاد ہی عبیدی کے نام سے مشہور تھا لیکن زیاد جب جوان ہواتو اس سے غیرمعمولی صلاحیتوں کا اظہار ہوئے لگا۔ حضرت عمر بی کے زمانہ میں اس کے ہوش و گوش خطابت و لقم و تد ہیر کی شہرت ہو چی اظہار ہوئے لگا۔ حضرت عمر بی گر حب زیاد کی تعریف ہوئے گئی تو ایک دن قریش کے بڑے بوڑ طوں کے جمع میں زیاد کا ذکر ہور ہا تھا اس وقت ابوسفیان نے کہا:انی لا عرف اباہ و من وضعه فی رحم امد ( میں زیاد کا ذکر ہور ہا تھا اس وقت ابوسفیان نے کہا:انی لا عرف اباہ و من وضعه فی رحم امد ( میں زیاد کے باپ کو جانتا ہوں ) اور بوں بھی ابوں جس نے اس کی ماں کے رخم میں اس کو ڈالا اسے بھی جانتا ہوں ) اور بوں بھی ابوسفیان اشارے کئا ہے سے بھی جی زیاد کے باپ ہوئے کا دیوگی کرتے تھے۔ جب حضرت علی سے طرف داروں میں تھا امیر معاویہ نے اپ والد کے ان کنایوں اورا شاروں سے نقع الحم اللہ میں ہوئی اورا نیا بھائی بتا کر اپنا ہم نوا بتالیا' اس کے بعد لوگ ذیاد کر نیاد میں ابوسفیان کے مام سے موسوم کرنے تھے ای زیاد کی شخصیت دلیس شخصیت ہے بی عبد اللہ می شہادت کر بلا میں ہوئی۔ بہر حال زیاد کی شخصیت دلیس شخصیت سے حضرت امام حسین علید السلام کی شہادت کر بلا میں ہوئی۔ بہر حال زیاد کی شخصیت دلیس شخصیت دلیس شخصیت اس کی خطابت اور سیاست اس کی خطابت اور سیاست اس کی شخص ہے کہ کوئی مستقل مقائد اس پر کھی ملک ہے بین عمل کرنے تاری و مشقل میں اس کے حالات کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ ( می ۱۹ سی جو)



این دروازے پرعراق کے نقباء کوابن مبیرہ نے جمع کیا جن میں ابن انی کیلی اور ابن شرمه اور داؤد بن الی منداور بھی ان بی میں سے چندلوگ 

جمع فقهاء العراق ببابه فيهم ابن ابی لیلی و ابن شبرمه وداؤد بن ابی هند و عدة منهم. (ص ٢٣ ج٢) حضرت امام كاا نكار:

این الی کیل کوتو خیر جانے و بچے محدثین کوان سے کچھ شکایت ہے۔لیکن ابن شرمداور داؤد بن ابی ہندتو محاح کے راویوں میں ہیں لیکن واقعہ کیا پیش آیا۔ کوفد کے ایک خبازیا خزاز کے لڑے کوا تنابر اامتیاز حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بالا تفاق راویوں کا بیان ہےدوست اوروشمن سب کی شہادت ہے کہ "ابی واجتنع" یعنی امام ابوضیفدنے وولت بی امیہ کے اس جلیل منصب کے قبول کرنے سے اٹکار اور قطعی طور پر اٹکار کر دیا۔ اثدازہ کیا جا سکتا ہے کہ جانس کی تاک میں رہنے والوں کوا مام کی سبک مغزی برکتنی جیرت ہوتی ہوگی'سمجھانے والے نے کیا کیانہ سمجھایا ہوگا ادر *ئس کس طرح کن کن پ*بلوؤں کو نہیش کیا ہوگا۔ایسے زرین مواقع کیا بھیشہ باتھ آتے ہیں؟اس سوال کوس س رنگ میں امام کے سامنے پیش کرنے والوں نے نہیش کیا ہوگا۔ قصہ کیا صرف رغبت ہی کا تقا۔ حضرت امام كي تفهيم كے ليے فقهاء كي كوشش:

ان ہی سوائح نگاروں نے لکھا ہے کہ جن جن فقہا کو بلا کر ابن میر ہ نے خدشیں سرد کی تھیں ہرایک کوطوعاً یا کر با یعنی رضا مندی کے ساتھ یا جرا قبول کرنے پر مجور ہونا پڑا تھا۔ ریمھی لکھا ہے کہ علاوہ دوسروں کے ان عی فقہاء کا ایک وفدمجی حضرت امام کے یاس آیاادر بالا تفاق لوگول نے مجھانا شروع کیا کہ

انا ننشدک لله ان تهلک جم لوگ خدا کی محص قتم دیج بین، کراین نفسک قانا احوانک و کلنا آپ کوتم تابی میں ندو الوہم لوگ آخرتمبارے كارہ لهذا الامر ولم نجد بھائى بين اور حكومت كے استعلق كوہم بيل بر ایک نابیند بی کرتا ہے لیکن کوئی جارہ کاراس

بدامن ذلک (ص۲۳ ج۲



وقت قبول کر لینے کے سوا نظر نہیں آتا (پس جائے کہتم بھی انکار پراب اصرار نہ کرو)

موفق)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انگار کی صورت میں ابن ہمیر و نے اپنے تمام اختیارات کے استعال کی طرف اشارہ کرچکا ہوگا۔ورندلم نجد بدامن ذالک (ہم لوگوں کوکوئی کے استعال کی طرف اشارہ کرچکا ہوگا۔ورندلم نجد بدامن ذالک ،ی مجبوریاں ہوں گی کہ داؤر کی ابنی ہنداورا بن شرمہ عظیمے بڑدگوں کے سامنے بھی گریز کی راہ باتی نہیں رہی۔

ا یہ جی سلف کے ان بی اکا بریس ہیں جنموں نے عکومت کی امداوے اپنے آپ کو بے نیاز رکھنے کے لیے دنیا طل کا پیشہ افتیار کرلیا تھا۔ تہذیب ہیں لکھا ہے کہ کان خیاطا ابن سعد نے ان کا جیب تجربہ بی لکھا ہے کہ کان خیاطا ابن سعد نے ان کا جیب تجربہ بی کہا ہے دندگی کے ابتدائی زمانہ ہیں کہتے تھے کہ طاعون کا ان پر تملہ ہواغثی طاری ہوگئی۔
ای حال میں کہتے ہیں کہ وہ فحض میرے پاس آئے۔ ایک نے زبان کا کنارہ پکڑ لیا دوسرے نے تکوے کہ درمیانی حصد پر ہاتھ رکھ کرا کی ووسرے سے پوچھا کیا پائے ہو؟ جواب میں کہا کہ پھر تجبیر کہتے ہیں کہ اس وقت کہ ہو تھا کیا باور پچھ مجدوں کی طرف آمد ورفت اور پچھ تھوڑ ابہت قرآن ہی ۔ داؤد کہتے ہیں کہ اس وقت تک میں نے قرآن یا دوسرے کے لیے جاتا ہو گئی میں نے قرآن یا دوسرے کے لئے جاتا ہو تک میں نے اس اور کی میں ان کا بیان ہے کہ دفا حاجت کے لیے جاتا ہو ان اس کا خیال ہوتا ہے کہ کاش! یہ دفت جو تو ذکر کا موقد کے یاری سے شفا یاب ہونے کے بعدداؤ دین ائی ہند نے پہلا کا م قرآن یا دکرنے کا کیا (ص مون کے صدوم)

ع قاضی این شرمہ جن کا نام عبداللہ قبیلے ضہ سے تعلق رکھتے تھے حکومت کی ملازمت ہی ہیں ان کی زندگی گذری نی امیہ کے عبد ہیں بھی بیا در قاضی این افی لیلی قاضی رہا در بی عباسہ کا دور جب آیا ، جب بھی دونوں اس عبدے پر رہا این سعد نے قاضی این شرمہ کے متعلق مشہور یمنی محدث محر کے حوالہ سے یہ قصد نقل کیا ہے کہ معر کہتے تھے کہ این شہر مہ یمن کے دالی تھے اس عبدے سب بعب معزول ہوئے اور کھر جانے گئے تو رخصت کرنے کے لیے میں بھی کچھ دور ان کے ساتھ گیا۔ لوگ جب جہت کے اور میں بی ان کے پاس تنہا رہ گیا تو میری طرف د کھے کرانھوں نے کہا کہ 'میں فدا کا شکر کرتا ہوں کہ جس تھے کہ کر جب ہو گئے گر کہ نوٹھ نہ ملا ' یعنی دوسری تھی میں نے شہیں بنوائی ۔' معمر کہتے ہیں کہ یہ کہ کر چپ ہو گئے گھر کہنے گئے کہ میں 'نہیں بنوائی ۔' معمر کہتے ہیں کہ یہ کہ کر چپ ہو گئے گھر کہنے گئے کہ میں 'نہیطال کا ذکر کر رہا ہوں' ہاتی حرام کی تو مخبون کے جنوں نے حکومت کی مازمت افتیار کر کی تھی ۔' ا



# ام الومنية كياى زندكي

#### حضرت امام كادوباره انكار:

کھاہے کہ علماء کا بیروفد ناصحانِ مشفق کی شکل ہیں امام کے پاس جب آیا تو آپ نے اس ونت فرمایا کہ بیرطا زمت تو خیر بڑی بات ہے'اگر شخص مجھ سے جا ہے کہ واسط شہر کی مسجد کے درواز سے صرف گنا کروں تو ہیں ریھی نہیں کروں گا۔''

آخريس امام في فرماياك

پھر خیال کرنا جا ہے کہ بیں اس کی پیش کروہ اس خدمت کو کیسے قبول کرسکتا ہوں جس میں وہ کسی گردن مارنے کا حکم دے گا اور میں اس حکم پرمہر

فکیف وهو برید منی ان یکتب بضرب عنق رجل و اختم علی ذلک.

لگاؤں گا

روا بول میں واسط بن کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ہیر و نے آخر دفعہ فقہاء عراق کو جمع کر کے حکومت کے مختلف شعبے ان کے پر د کرنے کا جوارادہ کیا تھا اور ان ہی میں امام الوصنيفه مى تق - اس زمانه كاوا تعد ب جب كوفه جموز كرمخنف معركون يس فكست كمات موت بالآخر ابن ہمرہ شہرواسط میں محصور ہو گیا تھا حصار کی بیدت کافی طویل ہے۔ گیارہ مبینے کے قریب قریب عباسيول كى فوج واسط كا محاصره كئے يرسى رہى آخر يس سفاح نے اسين بھائى ابوجعفر منصور بى كوابن مبير و كے مقابلہ ميں بينج ديا تھا' بؤے طویل قصے پیش آئے۔ د جلدادر فرات كے آئي را بول سے ابن میر و کے پاس الداداور رسد آتی تھی عہای عشیوں میں لکڑی جرکر آگ لگا دیے تصاور جو چیزی در یا کی راہ ہے آتیں ان کوجلا دیتے تھے این ہمیر و اس کے مقابلہ میں ایک خاص فتم کی جنگی تشتی حراتات میں زنچراور قلاب وغیرہ لگا کروریا میں چھوڑتا آگ سے بحری ہوئی عباسیوں کی کشتیوں کو وبى سين كرسامل ير بينيادية عقد خريس ابن بهيره ف ابوجعفر مصور كوكهلا بعيها كدة واجهم دونو الشخفي طور پر مقابلہ کر کے فیصلہ کرلیں لیکن ابوجعفر تیار نہ ہوا کہلا جیجا کہ تمہاری مثال تو جنگل سور کی ہے جوشیر ے مقابلہ کرنا چاہتا ہے مارے گئے آو ایک مور مرااور جھ پر غالب آئے تو میری بخت بکی ہوگی کہ سور ك اتعد اداكيا- آخر من كا بينام ديا كيا- من موى ليكن بعد كوعباسيون في ابن بير و سعبد عنى ك اور بچارے کو بے دردی کے ساتھ لل کرادیا گیا جس وقت قل جور ہاتھا۔ لکھتے ہیں کہ گود میں اس کے اس كا أيك يج تما أس كوا لك كيا اورخود تجد يدش كركيا كل ٢٥ سال كى عرضى عرب عرب برب برب فوجی اور کشوری آ دمیوں میں شار کیا گیا ہے۔ اا



ام الاصنية كل ساك زعمل الم

اوربارباراس جمله كود برات

فوالله لا ادخل في ذلك خداك شم من ال من النيخ آ پ كو بهي شريك ابدأ.

گویاامام نے قتم کھائی علاء جران تھے۔اس اٹکار کے عواقب اور خطرناک نتائج ان کے سامنے تھے۔لیکن جناب امام نے قتم کھائی تو سب چپ ہوگئے۔ کہتے ہیں کہ ابن الی کیل نے صرف اتنا کہا کہ

بعضوں کا بیان ہے کہ ای انکار کے بعد ابن ہمیر ہ امام کوتا زیانے کی سزادیے پر آ مادہ ہو گیالیکن جہاں تک قرائن کا اقتضا ہے ابن ہمیر ہ نے غالبًا مجلت سے کا منہیں لیا بلکہ بعض ارباب مناقب نے جوبیلکھا ہے کہ

فحبسه صاحب الشوطة جمعتين بوليس كافراعل نو جمعة ك ابوطيف ولم يضوبه (ص٢٣ ج٢ موفق) كوجيل من ركها اور مارانبيس جيل مين دوسر عهدول كي پيش كش:

اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ تا ذیانے کا تھم اس انکار کے فر آئی بعد ابن ہمیر ہ نے نہیں دے دیا تھا بلکہ قید کر کے جہاں تک میں خیال کرتا ہوں پندرہ دن تک ابن ہمیر ہ نے کوشش کی کہ یہ خدمت نہیں کوئی اور خدمت حکومت کی وہ قبول کر لیس اس سلملہ میں چند خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن تر تیب کا لحاظ بیان کرنے والوں نے نہیں رکھا۔ میں جمتا ہوں کہ فز کی تجارت کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس عبدہ کے بعد غالبًا ابن ہمیر ہ نے اس خدمت کو پیش کیا جس کا ذکر مورضین نے ان الفاظ میں کیا ہے۔
ارادہ ابن ھبیرة ان ید خل فی این ہمیر ہ نے ان سے خواہش کی کہ ' طراز' کی الطواذ (ص ۲۱ ج۲ موفق) عمرانی قبول کریں۔



موفق نے خداجانے کس بنیاد پر الطراز "کی شرح میں اکھ دیا ہے کہ اس سے مراد بیت المال ہے کو یا طراز والی خدمت اور جو خدمت پہلے پیش کی گئی تھی موفق کے نزدیک ایک بی ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس سے وہی مراد ہے جو عام تاریخوں میں اس سے مراد لیتے ہیں یعنی شاہی خانوادے اور بڑے بڑے حکام ولا قے کے خصوصی لباس فرش و فروش خیمے وغیرہ جس کارخانے میں تیار ہوتے تھے اس کو "الطراز" کہتے تھے۔ ختی الارب میں لکھا ہے:

'' طرازمعرب است جائے بافتن جامہائے نیکوہ جیدو گسترونی و جامہ است کہ برائے سلطان یافند۔''

اور مسلمانوں میں آخر آخر وقت تک عام دستورتھا کہ نہ صرف سلاطین بلکہ عام امراء کے لوازم میں چند کارخانے ہوتے تھے مثلاً آب دارخانہ جہاں پانی کی تیاری کا کام ہوتا تھا ای طرح ایک مستقل کارخانہ ہرامیر کے پاس کیڑوں کے بننے اور بنانے کا بھی ہوتا تھا۔ بہر حال میراخیال بہی ہے کہ کوفہ میں جونالطراز ' تھا ابن ہمیر ہ نے چاہ ہوگا کہ ای گاکہ ای گاگرانی قبول کر لیجئے۔ کیونکہ کیڑوں کی تجارت تو آپ کرتے ہی ہیں۔ لیکن امام نے اس سے بھی انکار کردیا۔

امام پرعهدهٔ قضا قبول کر لینے پرحکومت کااصرار:

آخریں کہتے ہیں کہ اس زمانہ کے اہل علم کا جوعام پیشہ تھا یعنی قضایہ پیش کیا گیا۔
لیکن امام تو طے کر چکے تھے کہ کمی قتم کا کام ہودیٹی ہویا دنیوی میں اس کو قبول کر کے اس
ظالم حکومت کے ساتھ موالات کا تعلق نہیں قائم کروں گا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ دن
جیل میں امام کے جوگذرے ان میں بہی رد و بدل اور گفتگو ابن ہمیرہ اور امام کے
درمیان ہوتی رہی ۔ لکھا ہے کہ جب قضائی خدمت قبول کرنے سے بھی امام نے صاف
انکار کردیا تب ابن ہمیرہ کے خصہ کی حرارت اپنے آخری درجہ پر پہنچ گئی سننے کے ساتھ ہی
انتہائی غیظ میں معمور ہوکر قسم کھاتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ

ان لم يفعل لنضربنه بالسياط أراس فدمت كوبعي اس في قبول بيس كيا تويس



علے راسه (ص ۲۲) ان کے سر پرکورے مارکردہوں گا۔

سننے کے ساتھ لوگ کانپ اٹھے۔امیر نے قتم کھالی اب وہ یہ کرگذرے گاای کا لوگوں کواند بشرتھا جو سامنے آگیا امام تک ابن مبیرہ کی اس بولنا کے قتم کی خبر پہنچائی گئ خدا جانے لوگوں کا کیا خیال تھا کہ امام پر کیا حال طاری ہوگا مگر آپ نے من کرا طمینان کے ساتھ فرمایا:

ضربه لى فى الدنيا اسهل دنياش ال ك مار لين كو آخرت ك آ بيس على من مقامع الحديد فى گرزول كى مار سے ش آ سان ديال كرتا الاحرة.

اورجیے ابن میر واپنی امارت کے محمد میں محاجیفا تھا ای طرح جودین کے نشہ بیں مخورتھا اور ابن میر و کے تازیائے سے زیادہ آخرت کی آئیس گرز کی جمک جس کی یقین آئھوں کے سامنے گوندر ہی تھی اس نے بھی اس لب ولہجہ میں کہا کہ واللہ لا فعلت ولو قتلنی . خدا کی تتم میں ہر گرنہیں کروں گا خواہ مجھے ابن مہیر قتل ہی کیوں نہ کردے۔

امام کی اس قتم کی خبر ابن مبیر ہ کو پہنچائی گئ سننے کے ساتھ ہی غصے سے اس کا منہ تمتما اٹھااور کینے لگا۔

بلغ من قدره ان يعارض اباس كا (الوطيفه) كا درجه اتنا بلند بوكياكه يمينه (ص٢٢) ميرى قتم كامقا بلدوه الي قتم سي كرتاب - حضرت امام كى استفامت:



احساس برتری پر بیالی چوٹ تھی کہ تلملا اٹھا اس وقت اس نے امام کو اپنے سامنے ماضر کرنے کا تھم دیا جیل سے وہ ابن جمیر ہ کے سامنے لائے گئے۔ ابن جمیر ہ کے سابی امام کو اس کے سامنے لیے کھڑے ہوئے تھے اور دہ قسمیں کھا کھا کران کے منہ پر کہدر ہاتھا۔

ان لم یل لیضو بن علی اگر اس نے حکومت کی خدمت تبول نہ کی تو اس راسہ حتی یموت. کے سر پراس وقت تک کوڑے لگائے جا کیں گ

جب تک کماس کادم نظل جائے اور مرنہ جائے۔

لیکن امام کی سکنیت و استقامت میں کسی قتم کی کوئی جنبش نہیں پیدا ہوئی۔ ابن مہیر ہ جہنم کی طرح مجڑک رہا تھا۔ اپنے اختیارات کی وسعق کو اس نے موت تک پہنچا دیا تھا'لیکن سنتے ہوکتنی بے نیازی سے امام اس سے فرمار ہے تھے۔

انها هي ميتة واحدة. صرف ايك اى موت تك (اس كاا قدّار ب)

### برزاك وقت امام كاليك تاريخي فقره:

این میر وان کی اس ادااوراس جواب پرجس کااس سے پہلے اسے بھی تجربہیں مواقعا آپ سے باہر ہوگیا۔ جلواز جلواز کے ساتھ چیننے لگا۔ یہ کوڑے مارنے والوں کو کہتے تھے جوتا زیانہ بدست حکام کے سامنے کھڑے رہتے تھے جلواز دوڑ پڑے۔ '' بیں کوڑے اس مخض کے مر پرمسلسل لگائے جائیں۔''

میتکم ابن ہمیرہ نے ان کو دیا' امام کا سرکھلا ہوا تھا اور ایک دو تین کوڑے تھے جو پے در پے اس سر پر پڑر ہے تھے جس میں خدا کی بڑائی کچھاس طرح ساگئی تھی کہ کسی مخلوق کی بڑائی کی گنجائش ہی اس میں باقی نہیں رہی تھی چند کوڑوں تک امام خاموش رہے آخر میں بیتاریخی فقرہ زبان مبارک سے نکلا جواب تک نقل کیا جاتا ہے۔ ترجمہ جس کا بیہ ہے۔ ابن ہمیرہ کو خطاب کر کے فرمار ہے تھے۔

یاد کراس وقت کو جب اللہ تعالی کے سامنے تو بھی کھڑا کیا جائے گا اور آج تیرے سامنے میں جتنا ذلیل کیا جارہا ہوں اس سے کہیں زیادہ ذلت کے ساتھ تو خدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔''



این بهیره! مجھے تو دھرکا تا ہے۔ حالانکہ و مکھ میں شہاوت و ے رہا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی الذہبیں ہے۔ اقر ارکرتا ہوں کہ

#### (لا الدالا الله)

'' دیکھ امیرے متعلق تو بھی پوچھا جائے گااس دقت بجز سچی بات کے وئی جواب تیرا سانہیں جائے گا۔' کوڑے پڑ رہے تھے اور امام کی زبان سے بیالفاظ نکل رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ آخری فقرہ کوئن کر این ہمیرہ کا چہرہ فتی پڑگیا اور اشارہ سے جلاد کی طرف اشارہ کیا کہ ''بہ''

لکھا ہے کہ پولیس (شرط) والے امام کو جیل خانے بھر واپس لے گئے 'رات وہیں جیل خانہ میں گذری 'صبح کولوگوں نے دیکھا کہ مظلوم امام کا چپر وسوچا ہوا تھا اور سر پر مارے نشان پڑے ہوئے تھے۔ ا

کہتے ہیں کہ ای زمانہ میں جب امام کوجیل ئے جارہے تھے یا جیل پہنچنے کے بعد امام رحمۃ الشعلیہ پر گرمید کی حالت طاری ہوئی لوگوں نے دریافت کیا۔ تو فرمایا کہ ''اس مار کا جھے خیال نہیں بلکہ جھے اپنی ماں کا خیال ہے'میرےاس حال کو د کھے کران بے چاری کا کیا حال ہوگا۔''

### جيل سےرهائی:

کہتے ہیں کہ ابن ہمیرہ کا غصراب کچھ دھیما پڑا۔لیکن راج ہٹ جس کا ترجمہاں زمانہ میں'' وقار حکومت'' کے الفاظ سے کیا جاتا ہے وہ اس پراب بھی سوار تھا۔ آخر گھبرا کراس نے کہا کہ

جل کیا کوئی ایبا آ دمی نہیں ہے جواس قیدی کو یہ سمجھائے علنی کہ مجھ سے یہ مہلت چاہے تا کہ میں اس کواپٹے معاملہ وہ میں غور کرنے کا موقد دوں۔(ص۲۴ موفق ت۲)

الاناصح لهذا لرجل المحبوس ان يستاجلني فاوجله فينظر في امره.

ا الفاظ كى كى بيشى كرماته بدروايت امام كى عام مواخ عربول ميل ورج بي من امام مواقع عربول ميل ورج بي من امام موقق كي من قد من ق

## 

بیان کیا گیا ہے کہ امام تک ابن میر وک اس خواہش کی خبر پینچائی گئ ۔ اس برآپ نے فرمایا کہ:

"اجھا! مجھے چھوڑ دیا جائے میں اپنے احباب اور اپنے بھائیوں سے مشورہ کرتا ہوں اور جیسا کہ اس نے کہا ہے فور کرتا ہوں۔"

مینیں بیان کیا گیا ہے کہ بیر ہائی صانت اور مچلکہ کے ساتھ ہوئی یا بغیر مچلکہ اور صانت کے بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ امام کی طرف سے اس منظوری کی خبر ابن ہمیر ہ تک جوں ہی پہنچائی گئی۔ اتنی سی خوراک بھی امام جیسی کر دار دائی شخصیت سے اس کے کبر کے لیے کافی ہوئی۔ لر ہائی کا حکم اس وقت اس نے دے دیا۔

رہا ہونے کے بعد امام نے کیا گیا۔ اگر چدامام کے عام موائح نگاروں نے اس واقعہ کاذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن الکردری کے مناقب سے معلوم ہوتا ہے کہ جیل سے نگلنے کے بعد حسب وعدہ امام نے اپنے اخوان واحباب سے مشورہ فرمایا اور قاضی الو یوسف کے حوالہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے امام کوآخر میں مشورہ دیا کہ جب والی شم کھا چکا ہے تو صرف اس کی شم کی تحمیل کے لیے کوئی کی محمد قبول فرما لیجئے ور نہ تم ہی کا حیلہ کرکے چروہ گرفتار کرے گا۔ اور جیسا کہ وہ طغید اعلان کر چکا ہے کہ اس وقت تک پڑوا تا رہوں گا۔ جب تک کہ موت نہ آجا ہے اس کو چیش کرکر کے امام سے او اوں نے عرض کیا کہ رہوں گا۔ جب تک کہ موت نہ آجا کی خود کشی پراس کی اعام ت نے جے۔

(ص۲۸)

ا بعضوں نے لکھا ہے کہ ابن مہیر واپنے کی خواب سے بھی متاثر ہوائیکن جس خواب کواس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے دل راضی نمیں کہ اتنی دونت بیدارے وہ شرف ہوا ہو یہ میرا ذاتی اساس ہے کر ہو سکتا ہے کہ عالمین کے لیے جس کی ذات والا رجت تھی اپنے دین کے ایک وفاوار خاوم کے طفیل میں اس کومرفراز کیا گیا ہو ول یہ بھی کہتا ہے کہ لقد قحجوت واسعاً (تو نے بڑی وسی رحت کی ختم کردیا) والنداعلم ہا۔

المانامة المانامة المعلق المعل

مرسوال بمی تفاکہ منتم کی خدمت قبول کی جائے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ الخزازین کے مریف ہونے کا عہدہ بھی چیٹ کیا گیا۔ لیکن اس ہے بھی امام نے انکار کیا بالآخر بحث و مباحث کے بعد امام صاحب اس پر راضی ہوگئے کہ شہر میں اطراف و جوانب سے انجیر انگورو فجر و فواکہ جوآتے ہیں۔ ان کے گئے کی خدمت اگر میرے پر د کی جائے تو خیر اس کو قبول کرسکتا ہوں۔ این ہمیر ہ تک امام کی اس منظوری کی خبر پہنچائی کی جائے تو خیر اس کو قبول کرسکتا ہوں۔ این ہمیر ہ تک امام کی اس منظوری کی خبر پہنچائی مائی وہ و دیے ہیں مائع آگی وہ خود تھا آخر بات اس کی رہ گئی اور امام کو اس کے جنج استبداد وظلم سے رہائی ملی۔ کوفہ سے حرم محرم میں می طرف وقتی ہجرت:

ام چور دیے گئے یہ علوم نہ ہور کا کہ اس خدمت کو کب تک امام نے انجام دیالیکن بالا تفاق اپ کے دانج نگاروں نے کھا ہے کہ ابن ہیر ہ کے اس جور و تعدی ظلم و تم کے بعد نہرب الی سکة و اقام بھافی امام رحمۃ الله علیہ مکم عظمہ کی طرف بھاگ گئے سنة مائة و ثلاثین (ص ۲۷ اور ساجے تک مکم عظمہ بی میں آپ کا قیام سنة مائة و ثلاثین (ص ۲۷ اور ساجے تک مکم عظمہ بی میں آپ کا قیام سنة مائة و ثلاثین (ص ۲۷ را ا

بعض روایتوں میں ہے کہ ''ر کب و دابد <sup>یک</sup> لینی اپنی سوار یوں پرلد کرامام مکہ معظّمہ کی طرف روانہ ہو مجھے۔

میرا خیال ہے کہ غالبًا اس وقتی جمرت کا ارادہ اور حرم محترم میں پناہ لینے کا ارادہ ام بہلے ہی کر چکے ہے اور شاید اس مصلحت سے انھوں نے ایک ایک خدمت قبول کی کہ شہر سے ہا ہرا آنے جانے پرلوگوں کو تعجب نہ ہو گو یا ایک طرح سے کروڑ گیری کے حکمہ کی سے ملازمت تھی اور اس محکمہ کے ملازموں کا ظاہر ہے کہ شہر کے تاکوں اور راستوں ہی سے تعلق ہوتا ہے امام نے سوار یوں کا انتظام کر لیا ہوگا۔ یوں جس تدرجی ساز وسامان کی ضرورت ہوگی اس کو اونٹوں اور گدھوں فیچروں پرلدوا کر جاز کی طرف روانہ ہو گئے ہوں کے خود این مہیر ہی کہی تی ہا ہوگا کہ اس تسم کے سخت وکر خت آ دگی سے شہر جہاں تک جلد خالی این مہیر ہی کہی تھی جہاں تک جلد خالی

#### Control Control الم الوضية كي ساى زندك

ہو بہتر ہے خطرہ ہوتا ہوگا کہ اس کو و مکھدد مکھدوسرے شبگر جا کیں۔ اور بیخطرہ کھے ب جا بھی نہ تھا'میں تو سمجھتا ہوں کہ آج اعلیٰ معیاری کردار کے ٹموٹوں کے لیے دیکھاجا تا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے غیراقوام کے ابطال (ہیروز) کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلامی تاریخ کا ورق ورق صفح صفح اس فتم کے اعلی اخلاقی اسباق کے مواد سے بحرا ہوا خود امام ابوصنیف ہی کی زندگی ایے اندر کن کن عمونوں کونیس رکھتی؟ کام کرنے والے زندگی کے ہر دور میں امام کی سوائح عمری کوائے لیے عمع راہ اور حوصلہ کی بلندی وقوت کا ذريعه بنا كيت بين آخر بيلوگ بهي آ دم زادين عظي جنون يا فرشتون كي اولا دنونه عظه ـ بنی عباس کی حکومت:

ببرحال بن اميدكي حكومت كے ساتھ امام كى كتكش كے متعلق جووا قعات تاريخ ميں بیان کئے گئے ہیں ان کا اختام ای ابن مبیر ہ کے واقعہ پر ہوجاتا ہے اس کے بعد جیسا کہ امام كے سوائح نگاروں نے امام كى ججرت كے تذكرے كے بعد عموماني بھى لكھ ديتے ہيں ك اقام بمکة حتى صارت كمعظمى ش ووال وتت تكمقمرے الحلافة للعباسية (ص٢٢ ج٢ جب تك كه ظافت برعباسيول في قضدنه كر موفق)

انقلاب حومت كايدوا تعدظا برے كداسلامى تاريخ كا براا بم باب ہے يول بحى تفسيلات سے اوگ ناوا تف نبيس بيں كه اس انقلاب ميسب سے بوا التحد ابومسلم خراساني عباسیوں کے داعی کا تھا جس نے عربوں میں چھوٹ پیدا کر کے بنی امید کی خکومت کا تختہ الث دیا۔ای سال یعنی ساچ می الوسلم مروش داخل ہوتا ہے اور بہت ی ساز شول کے بعدآ خريس اس نے اپن جماعت جے وہ طبیعہ اہل بيت كہنا تھا۔ ييم وہ سايا كه:

ان يبنوا المساكن فقد اغناهم اب الممينان سے اليخ كريناؤ اور آباد بو جاؤ من اجتماع كلمة العوب اب يهات كرعرب يمر (مسلم كومت) من كي ایک فقالہ پر جمع ہوں کے خدانے اس سے فارغ

علهم. (كالل اين اليم اسماجس)



اس کا تو کوئی ثبوت اس وقت تک نبیس ملا ہے کہ دولت بنی امیہ کے خلاف جس سازش کا جال اندرا ندرابوسلم سارے مما لک اسلامیہ میں پھیلا رہا تھا۔ اس میں امام ابوضیفہ رحمۃ القدعلیہ کی بھی بالواسط یا بلاواسط شرکت تھی ۔لیکن ابراہیم بن میمون جن کا مختلف حیثیتوں سے ذکر گذر چکا ہے ادرآ خریس ابوسلم بی کے تھم سے ان کوشہید بھی ہوتا بڑا ہے۔ ان کے متعلق ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے۔

کان هو و محمد بن ثابت ابرائیم بن میمون الصائغ اور محمد بن ثابت عبری العبدی صدیقین لابی مسلم یدونوں ابوسلم کے دوست تھے جوعباسیوں کا الداعیة بخواسان بجلسان خراسان میں داعی تقادونوں کی ابوسلم کے پاس المیه ویسمعان کلامه (ص نشست و برخاست تھی اور اس کی باتیں سا المیه ویسمعان کلامه (ص کرتے تھے۔

چونکہ ابراہیم بن میمون اورامام ابوطنیفہ میں خاص تعلقات سے خودامام صاحب سے ابن المبارک بیروایت نقل کیا کرتے سے کہ ابراہیم ابن میمون میرے پاس آیا کرتے سے دونوں میں تنبائی کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں امام صاحب پر بھی ان کا بہت اثر تقا آخر میں جب ابراہیم نے ابوصلم کے ظالمانہ حرکات کو دکھ کر اس سے مقابلہ کا ادادہ کیا تو اس باب میں انھوں نے امام ابوصنیفہ سے نصرف مشورہ بی لیا بلکہ امام کے ہاتھ پر ابوسلم کی مخالفت کے سلسلہ میں باضابطہ بیعت کرنی چابی۔اورجیسا کہ میں پہلے بہتی لکھ چکا ہوں کہ امام نے اس کو خلاف مصلحت قر اردیتے ہوئے بیعت سے انکار کیا۔ کیس اس سے ابراہیم اور امام کے باہمی سیاسی تعلقات کا پنہ چات ہوئے ہوئے ہوئ کہ سکتا ہے کہ جیسے ابراہیم اور امام کے باہمی سیاسی تعلقات کا پنہ چات ہوئے ہوئی ہوگے۔ اس طرح کہ جیسے ابراہیم اور امام کے باہمی سیاسی تعلقات کا پنہ چات ہوئی ہوگے۔ نیکن ظاہر کے جیسے ابراہیم اور امام کے باہمی سیاسی معاملہ میں کوئی گفتگونہ ہوئی ہوگے۔ نیکن ظاہر جب ابوسلم سے ان کی موافقت تھی۔ اس معاملہ میں کوئی گفتگونہ ہوئی ہوگے۔ نیکن ظاہر جب ابوسلم سے ان کی موافقت تھی۔ اس معاملہ میں کوئی گفتگونہ ہوئی ہوگے۔ نیکن ظاہر جب کہ تاریخ میں جب اس کی صراحت نہیں ملتی۔ اس لیے قطعی طور پر نہیں کہ جا سکتا کہ عباسیوں کی تحریح میں امام نے بھی محمل کوئی حصد ایا تھا جو پھی معلوم ہوتا ہے وہ صرف اس





ك عناف حصول ميس في اميد ك خلاف عباسيول كاشار عدادمهم في بعاوتي بریا کرانی شروع کیں .....حضرت امام نے ان ہی دنوں میں مجاورت حرم کی زندگی اختیار کرلی اوراس وقت تک جب تک کرعبای تحریک بی امید کی حکومت کا خاتمه کر کے تخت خلافت برعباسيوں كو قبضه دلانے ميں كامياب نه جوئى امام حرمين بي ميں كھو متے رہے۔ باوجود تلاش کے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ملتی جس سے ثابت ہو کہ امام کوکسی ز مان میں عباسيول كي تحريك سے بمدردي تھي۔

حضرت امام کی کوفہ کووالیسی:

اور پچ تو یہ ہے کہ اس تحریک کی ابتداء ہی جن غیر اسلامی بنیادوں سے ہو کی تھی ان کے نتائج کا دوسروں کواندازہ ہوا ہویا نہ ہوا ہو لیکن امام ابوحنیف رحمة الله علیه کی دور رس نگاہوں ہے وہ کیسے اوجھل رہ سکتے تھے۔بہر حال کچھ بھی ہوا مام کوا لگ تھلگ ججاز میں زندگی گذارتے ہوئے ہم اس وقت تک پاتے ہیں جب تک کدعباسیوں کا پہلا خلیفہ ابوالعباس السفاح کوف میں پہنچ کر اپنی خلافت اور حکومت کا اعلان جعد کی نماز کے بعد بحالت بخارائ عشہورتاریخی خطبہ کے ذریعہ سے مُرتا ہے۔ اِ

تاریخوں میں ابوالعباس کی اور اس کے بعداس کے چیا زاد بھائی داؤدین علی کی تقریریں لوگوں نے تقل کی ہیں جن ہے اس زمانہ کے مسلمانوں کی خطابت اور قوت بیانی کا بھی انداز ہ ہوتا ہے اوراس سے زیادہ جرت اس پر ہے کہ لوگوں نے ان تقریروں کویاد کیے رکھا، ممکن ہے کہ الفاظ میں کچھ ردوبدل مواموليكن بعربه مخترنويي كازمانه جب شقابوري يورى تقريروك كفل كرف كامسلمان مورخین میں خاص ووق پایا جاتا ہے۔ آبن اٹیم کے تقریباً دو صفحے میں بی تقریریں درج ہو کی تیں ای ے ان کی طوالت کا نداز و کیجئے یوری تقریری تو کمابوں میں پڑھتے بیعض خاص فقروں کا ترجمہ درت كياجاتا بياابوالعباس في تقريركا آغازان الفاظ يس كياب

شکر ہے اس خدا کا جس نے اسلام کوایتے نیے ثرف وعظمت کے لیے انتخاب قرما فااور اسلام کو پھر ہماراد ین قرار دیاای ہے ہماری خدائے مدد کی اوراس کا محافظ اس کا قلعہٰ اس کی پناہ گاہ بم لوگ بنائے ملئے۔ ہمارا فرنس قرار دیا گیا ہے کہ اسلام کو لے کر کھٹر ہے ہوجا کیں اور جو لائٹ TITA GO

فی اور نیمت کو ہمارے لیے محص فر بایا۔ بیضدا کی ہم لوگوں پر مہر بانی ہے اور ضدا برے فضل والا ہے۔ آخر میں بی امیر کی طرف متوجہ وتے ہوئ اس نے کہا کہ:

گراہ شامیوں نے پیڈیال قائم کرلیا کدریاست ساست اور فلافت کے تن دارہم لوگ نہیں بلکہ ہمارے افہار ہیں گرفدانے ان کے مند کانے کے لوگو! گرائی کے بعد فدانے ہدایت کی راہ تم لوگوں کو ہمارے ڈریچہ کوئی ہے۔ جہالت کے بعد لوگوں میں اب سوجھ والی آئی۔ جائی کے بعد نوگوں میں اب سوجھ والی آئی۔ جائی کے بعد نوگوں میں اب سوجھ والی گائی۔ جائی کے بعد لوگ کی میں ہمارے ڈریچہ سے واسم گئیں بھرنے کے بعد لوگ پھر سے میں گئی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہیں۔ گھر مناف ہمائی ہم

جس راہ سے تم پر جملائی آئی ہے ای ہے اب برائی ندآئے گی ہم رسول اللہ کے کھرانے والوں کا مجروسہ بس مرف اللہ برہے۔

كوفدوالون كوخطاب كركياس ني كها:

کوف والوا جاری مجتب کے تم بی مرکز ہوتم ہمارے ساتھ وقاداررے اگر چھم والے قلم والے قلم والے قلم والے قلم والے ال مرکز مرا کے دیا افسا میں میں نے سوسو درم کا اضافہ کیا۔

بخار کی وجہ ہے السفاح بینے گیا اس کا پچا داؤو منبر پر پہنچا اور ایک لبی تقریراس نے کی جوالسفاح کی تقریر ے زیادہ بہت زیادہ طویل بھی ہے اور قصح و بنے بھی ۔ السعودی نے تکھا ہے کہ نی امید کی بدعتوں للے



اس عرصه میں کوفد میں بیسیوں انتلابات آئے رہے بالآ خرابی میر ہ کوفد چھوڑ کر واسط میں محصور ہوجاتا ہے اور عباسیوں کے شیعہ کوف پراپنا کامل افتد ارقائم کر لیتے ہیں۔ کوفد کے علماء کے سامنے سفاح کی تقریم:

ای زمانہ میں یعنی اس ابوالعباس کوفہ میں داخل ہوتا ہے اور جیسا کہ میں ان زمانہ میں یعنی اس ابوالعباس کوفہ میں داخل ہوتا ہے عام تاریخ کی نے عرف کیا ہے باشندگال کے نہ کے سامنے مشہور تاریخی تقریر کرتا ہے عام تاریخ کی کتابوں میں لوگ ابوالعباس اور اس کے بعد ابوالعباس کے بچا داؤد بن علی کی تقریر کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن ابوالعباس نے آیا کوفہ کے فقہا اور علما کو بھی علیمہ ہ جمع کر کے کوئی علیمہ وقتریر کی تھی اس کا ذکر ہم ان عام تاریخی کتابوں میں نہیں پاتے الیکن امام ابو حذیفہ کے حقی سوائح نگاروں نے معمولی سند سے نہیں بلکہ قاضی ابویوسف نے داؤد طائی کے حقی سوائح نگاروں نے معمولی سند سے نہیں بلکہ قاضی ابویوسف نے داؤد طائی کے

لا میں ایک بدهت یہ می تی کہ بچائے کوئے ہوئے کے جورکا خطبہ پیشر پڑھا کرتے تھے۔السفاح نے پہلی دفعہ سنت کے مطابق کمڑے ہو کر خطبہ شروع کیا۔لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ ایک مردہ سنت کو پہلی دفعہ اس نے زندہ کیا السفاح نے جعہ کے خطبہ کو مختم طور پر پڑھ کرنماز پڑھائی اوراس خطبہ کوجس کا ترجمہ کیا گیا ہے نماز کے بعددیا تھا۔

لے این ہمیر و کے حالات میں واسط کے محاصرے کا اور اس کے قبل ہونے کے واقعات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

איידירחידי איידירחידי אייניראידיר אייניראידיראידי אייניראידיראידיראידיראידיראידיראידי

حوالہ سے بیقل کرنے کے بعد کہ جب ابوالعباس الشفاح کوفہ پنچاتواس نے علاء شہر کوجمع کرنے کا تھم دیا' علاء جب جمع ہو گئے توان کے سامنے بھی ابوالعباس کھڑا ہوااور سب ذیل تقریر کی جس کا ترجمہ میہ ہے۔

آخرید چیز (خلافت) تمہارے پینم کے کمر دالوں تک پینی گئ خداوندتعالی کی طرف سے فیعلم صادر ہوگیا حق کوخدا آخر کمڑا کرے رہا۔

ان الدہاس نے ال تمبیدی فقروں کے بعد علا کو فاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔
اور آپ لوگ جوعلا کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے زیادہ سختی ہیں کہ
اس تن کی اعاشت کے لیے آ کے برحیں اعلان کیا جاتا ہے کہاس کے صلے میں
آپ کے ساتھ دادود ہش کی جائے گی۔ آپ کی عزت بڑھائی جائے گی اور اللہ
کے مال نے آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق مہمان نوازی کی جائے۔

ے ال سے اپ و وال وا سے معابی ہمان واری وا سے اس کے لیے جس کا انتخاب ہوا ہے) اس کے اس کے ہمت کہ اس کی رہیعت کیجے ایسی بیعت جو آپ لوگوں کے امام ( فلیفہ ) کے سامنے جمت و د کیل کا کام دے۔ یہ بیعت جمت ہوگی آپ لوگوں کے تقوق کی بھی اور آپ کے فرائفس کی بھی (لیمن تم لوگوں پر بھی جمت ہوگی اور تمہارے لیے بھی جمت ہوگی اس میں آپ لوگوں کے انجام اور امن کی منانت ہے کہ خرت میں اس سے آپ کو بناہ ملے گی۔ چاہئے کہ تم میں فداسے جو بھی ملے دوامام ( فلیفہ ) کے بغیر نہ ملے کے کھا گراپیا ہوگا تو تم لوگ ان لوگوں میں میں سے ہو جو اینے یاس اپنے متعلق کوئی و شیق تبیس رکھتے۔ "

آخرن برجلات بوئ كرير بيت اظام كى بيت بونى چائ خوف اوريت كى دجت كافلامديد كدد

"اورد يكهو إمحق خوف اور بيب كما كركوكي مجع امير الموثين نه كياورندق كي اورندق كي اورندق كي اورندق

قاضی ابو یوسف دا و دطائی کی زبان ای روایت کفتل کرنے کے بعدان عی کی زبانی



ناقل ہیں کہ علاء کی جس جماعت کو ابوالعباس نے اس وقت خطاب کیا تھا اس میں ابوطنیفہ بھی خصاف کی جنچا تو اس کے بھی خصاور مورخین کا جب بیا تفاق بیان ہے کہ ابوالعباس سام ہوئے کہ جاز سے حضرت امام ابوطنیفہ سسام میں کوفدوا پس آ بچکے تھے۔ علاء کی طرف سے حضرت امام کا جواب نے

قاضی ابو یوسف کی ای روایت میں اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابوالعباس
جب اپنی تقریر سے فارغ ہو چکا تو علاء کی نگاہیں امام ابوضیفہ کی طرف آٹھیں امام نے
اس حال کود کی کرلوگوں ہے کہا کہ ب پوگوں کی اگرخواہش ہوتو میں اپنی طرف ہے بھی
اور آپ لوگوں کی طرف ہے بھی جواب دوں ۔ لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ
خاموش رہے آ خر میں بالا تفاق علاء کی طرف سے امام بی کو جواب دینے کی وکالت ہر د
کی گئی ۔ امام کھڑ ہے ہوئے اور حسب ذیل تقریر جواب میں آپ نے فرمائی ۔
الحمد لللہ کہ حق ان لوگوں تک تی تی گیا جن کی دسول اللہ علی تھے ہے قرابت ہے
خدا کا شکر ہے کہ اس نے ظالموں کے مظالم کا گلا گھونٹ دیا اور ہماری
ذیا نوں کواب اس کی گنجائش ملی کہ ہم حق کا اظہار کریں۔

ان تمبیدی فقرات کے بعد امام نے بیعت کے متعلق بیدد و فقر فقر اتے ہوئے۔ قد بایعناک علی امو الله فداکے تھم اور امر پر ہم نے تمباری بیعبت کی اور والوفاء لک بعهدک الی اس بیعت کے ساتھ ہم " تیام الساعة " تک





وفادارر ہیں گے۔

قيام الساعة.

آخر میں بطور دعا کے کہا کہ:

"پس خداے دعاہے کہ اب اس معالے (خلافت) کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں ے خالی ندر کھے جورسول اللہ علیہ سے قرابت کارشتہ کہتے ہیں۔'' بس ان ہی چند جملوں پر امام اپنی تقریر کوختم کر کے بیٹھ مجئے ۔ ابوالعباس نے امام کی تقریرس کر کہا کہ

''علا کی طرف سے تمہارے ہی جیسے آ دمی کوتقریر کرتا جا ہے تھاعلانے بہت اچھا کیا جوتہماراا متخاب کیا۔تم نے خوبی کے ساتھ اپنے مقصد کوادا کیا۔'' (ص ۱۵۱ ج الموفق)

مجلس ختم ہوگئ ، جب ابوالعباس کے سامنے سے اٹھ کرعلا باہر نکلے توسیھوں نے ا مام کوجاروں طرف ہے گھیرلیا اور بوچھنا شروع کیا کہ

'' قیام الساعة'' تک وفا دارر ہیں گے۔

تهارامقصداس سے کیا تھا۔امام نے فرمایا کہ:

متم لوگول نے بات میرے حوالہ کی پس میں نے خوداینے لیے بھی ایک راہ نکال لی اورتم لوگوں کوبھی مصیبت سے بچالیا۔''

لکھا ہے کہ اس جواب کوئ کرلوگ جیب ہو گئے اور باہم کہنے گلے کہ امام نے جو م محمد المعلك كيار (ص ١٥١)

اگرچیموفق نے اس قصہ کوفقل کر کہ آئے ہی تشریحی اضافہ کا ذکر انھوں نے نہیں کیا ہے کیکن الکردری جن کے مناقب امام موفق ہی کے مناقب سے ماخوذ ہیں انھوں نے ای قصد کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے۔

یحتمل ان یوادبه الی قیام اس کی بھی گنجائش ہے کہ امام ابوطیفہ نے '' قیام الساعة من المجلس فحذف الماعة "كالفاظ كابيت من جواضافه كياتها الباء واكتفى بالكسرة والى ان عمقصدان كابيه وكداس مجلس كي محرى



قیام الساعة. (الکروری تک جم تمہارے وفادار ہیں گے (کردری نے صوف اللہ الکی الکی تعلق کے الفاظ میں یے تخوی تاعدے سے الفاظ میں یے تخوی تاعدے سے الفاظ میں یے تخوی تاعدے سے الفاظ میں یے تخوی تا میں اس کی آگے تو جیہ بھی کی ہے۔

مقصدیہ ہے کہ ابوالعباس کو امام نے جو جواب دیا اس کا مطلب کیا تھا؟ بہ ظاہر
ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ خودانھوں نے اپنی طرف سے بھی اور علماء کی طرف سے
بھی جن کے وہ وکیل تھے ابوالعباس کی بیعت قبول کر لی ۔ لیکن بعد کو امام اور دوسرے کو فی
علماء کے طرفہ کمل سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی عباس نے ظہور کے بعد جن مظالم کا اعادہ
مسلمانوں کے ساتھ شروع کیا اور مسلمانوں کے مال کے ساتھ جس طرفہ کی کو بنی امیہ
نے اختیار کرلیا تھا 'اسی طرفہ کل کو انھوں نے بھی اپنے عہد میں جاری رکھا ان چیز دں کو
د کھی کرعباسیوں سے بھی وہ اسی طرح ٹاراض رہے جسے بنی امیہ سے ناراض تھے حضرت
امام کے متعلق تو آئندہ جو بچھ بیان کیا جائے گا۔ ذیا دہ تروہ اسی کش کی داستان ہی ہو
گی جو ان میں اور عباسی حکومت میں آخر وقت تک جاری رہی 'سوال ہوتا ہے کہ جب
صورت حال بہی تھی تو انھوں نے اسے واضح اور موکد الفاظ میں بیعت کیسے قبول کر لی۔
ب ظاہر اسی کا جو اب کر دری نے وینا جاہا کہ امام رحمۃ اللہ نے اس وقت ایک
خاص طریقہ کمل کو اختیار فرمایا جس کی اجازت ایسے حالات میں اسلام میں دی گئی ہے۔ ا

ا عام طور پرلوگوں نے اس کی تعیر'' الحیل' کے لفظ ہے مشہور کردی ہے۔ لیکن انکہ احتاف نے شدت سے اس لفظ کا انکار کیا ہے۔ لکھا ہے قال ابو سلیمان کذبوا علی محمد لیس له کتاب المحیل (اتحاف البصائر والابصار خلاصہ اشباہ ص ۲۲۵) جن لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ امام محمہ نے کتاب کتاب الحیل نا می بھی کوئی کتاب کھی ہے نیان پر افتر اہے البتہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تمیل قصے میں قرآن نے جو سی بیان کیا ہے کہ بجائے سولکڑ یوں کے مشعے سے ایک وقعہ مارد سے کوئم کی تحمیل نے کافی قرار دیا گیا تھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں شاہی قانون کی تحمیل کے ایم حضرت یوسف کے لیے جو تدبیر قرآن میں جس کے لیے کا نے حضرت یوسف کے این خور کی کیا نظام کو جو تدبیر قرآن میں جس کے لیے کا ایک محمد کے واصل کرنے میں ان نظام کو چی نظر رکھ کراس کی اجازت دی گئی ہوئو مسلمانوں کو لائھ

المعنی ایک محج مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر بعض ایسی وسط فقطی تعیروں سے کام ایا جائے جس کے چند پہلو ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقابلہ یہاں السفاح جیسے خوں خوار کا تھا جس میں مخالفت کے برواشت کرنے کی تاب نہیں تھی۔ بلا وجدان علاء کی گردن اڑا دینے کا تھم دے دیا 'اگر اس فقطی تعیر سے امام فائدہ خدا تھا تے لیمی السفاح نے توسیم کے کو قاداری کا یہ معاہدہ تیا میں ہے کیا گیا ہے 'لیکن امام کی غرض یہ تھی کہاں جلس سے المحفظ تک ہم لوگوں کا تم سے بیمعاہدہ ہے 'الفاظ میں دونوں کی گئوائش تھی ابوالعباس نے اپنے مطلب کے موافق لیا۔ ابوالعباس نے اپنے مطلب کے موافق لیا۔ بہر حال امام کی تقریر کے اس فقرے کا جومطلب بھی ہوزیادہ تر اس واقعہ کے ذکر سے میرامقصود یہ ہے کہ اس واقعہ کوا گرضیح مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے۔ جیاز سے میرامقصود یہ ہے کہ اس واقعہ کوا گرضیح مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے۔ جیاز سے اپنے وطن کوفہ امام ابو حفیقہ ابوالعباس السفاح کے زمانہ بی میں واپس آگئے تھے۔ سے اپنے وطن کوفہ امام ابو حفیقہ ابوالعباس السفاح کے زمانہ بی میں واپس آگئے تھے۔ لیکن امام کے جن سواخ نگاروں نے السفاح کے اس مکالمہ کونش کیا ہے مشکل یہ ہے کہ ابلا تفاق ان بی لوگوں نے بیروایت بھی نقل کی ہے کہ ابلا تفاق ان بی لوگوں نے بیروایت بھی نقل کی ہے کہ

قدم ابوحنیفه الکوفة فی زمن امام ابوطنیفه کوفر ابوجعفر منصور کے نمانہ ش آئے ابی جعفر المنصور (ص ۲۳ (یعنی سفاح کے بعد جوعباسیوں کا جو دوسرا موفق وغیرہ) طیفہ تھا)

جس کامطلب بی ہوا کہ السفاح کی حکومت کا پوراز مانہ (چارسال تو مینے) یہ بھی امام نے کوف سے باہر تجازی میں بسر کئے۔الی صورت میں السفاح کے مکالمہ کی مجلس میں امام کے پائے جانے کی کیا صورت ہو کتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بی کہا جاسکتا ہے



کہ کوفہ میں مستقل قیام کے لیے تو امام صاحب منصور کے زمانہ میں آئے اور اس سے پہلے ضرور خاتہ میں آئے اور اس سے پہلے ضرور خاتہ مدور شقت ان کی ہوتی رہتی ہوگی السفاح جب کوفہ پرآ کر قابض ہوا تو اتفا قا امام وہاں موجود تقے۔ البتہ امام موفق نے ابوحفص الکبیر البخاری کے حوالہ سے ان کی ایک طویل روایت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کرنے کے بعد

"امام ابوصنیفداین بهیره کظلم سے تنگ آ کر مکہ جب چلے گئے تھے تو ان کا قیام مکہ معظمہ میں اس وقت تک رہا جب تک کہ ظاہر جوا کہ ہا شمیوں نے حکومت پر قبضہ کرلیا اوراس کے بعد یعنی ہاشموں کے ظہور اور حکمر ال ہونے کے بعد امام کوفہ والیس تشریف لائے۔"

لكھاہے كہ

فارسل اليه ابوجعفر يقمه الى پر ابوجعفر نے امام ابوطنيف كے پاس آدى بهيجا بغداد. (ص٢١٦) كران كو بغداد لے آئے۔

اگراس روایت کوسا منے رکھ لیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ پہلی روایت میں لوگوں نے بغداد کی جگھ طلی سے کوفہ کالفظ استعال کیا ہولیتی وہاں بھی بہی سمجھا جائے کہ الوجعفر منصور نے کوفہ سے بغدادا پنے زمانہ میں امام کو بلایا۔ورنہ تجاز سے کوفہ امام عباسیوں کی حکومت کے قائم ہونے کے ساتھ ہی آگئے تھے۔

کی چھ بھی ہوا مام کی واپسی کوفتر کسی زمانہ میں ہوئی ہولیکن یہ واقعہ ہے کہ عہائی عومت ہے امام کے تعلقات کی ابتداء ابوجعفر منصور ہی کے زمانہ ہے ہوئی ہے۔السفاح کی حکومت جس کی مدت کل چارسال نو مہینے تھی اس میں بجز مکا لمہ کے اس واقعہ کے جس کی ادرامور خین نے امام کے متعلق اس سلسلہ میں اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میرا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ متعلق طور پر السفاح کے زمانہ تک امام کوفہ قیام کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے۔السفاح کے مکا لمہ کا واقعہ اگر سے ہور چونکہ قاضی ابو یوسف کے لیے تشریف نہیں لائے۔السفاح کے مکا لمہ کا واقعہ اگر سے ہور کی علم نب اس روایت کولوگوں نے منسوب کیا ہے اس نے بلاوجہ اس کومستر دبھی ہم مشکل ہی سے کر سکتے ہیں۔اس لیے مناسب یہی ہے کہ دونوں روایتوں اس کومستر دبھی ہم مشکل ہی سے کر سکتے ہیں۔اس لیے مناسب یہی ہے کہ دونوں روایتوں



میں تطبق کے لیے یہی کیا جائے کہ السفاح کے زمانہ میں اتفا قا امام کی وجہ سے کوفہ آئے ہوئے تھے اور مکا لیے کے اس واقعہ کے بعد پھر ججاز تشریف لے گئے صورت حال کا اقتضاء کسی کچھ یہی ہے السفاح کے زمانہ تک بچ پوچھے تو عباسی حکومت کی جڑیں جیسا کہ چاہیے مضبوط بھی نہیں ہوئی تھی۔ وقتی طور پرالسفاح نے انبار کو اپنا مستقر بنالیا تھا عمو ما وہ بیار رہتا تھا۔ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کا پہلا خطبہ جامع کوفہ کے منبر سے اس نے بحالت بخار دیا تھا ، پوری تقریراسی لیے کر بھی نہ سکا اور تھک کر بیٹھ گیا جس کی تجمیل بعد کو اس کے پچا داؤ دین علی نے کی مجمع بھی السفاح کی زیادہ نہتی ۔ المسعودی نے تو تکھا ہے کہ

کل (۲۹) سال کی عمر میں اس کا انقال ہو گیا اور عام مورثین بھی (۳۳) سال سے زیاد واس کی عمرنہیں ہتاتے ی<sup>ا</sup>

بس سے یہی ہے کہ عباسیوں کا پہلاتیقی خلیفہ ابوجعفر منصور ہی ہے اس نے چن چن

ا ابوالعباس سفاح برناخوش رو حسین وجیل آدمی تھا۔ بشام بن عبدالملک کی بیوہ امسلہ جو ابوجہل کے بھائی کے خاندان کی لاکی تھی خلافت ہے پہلے سفاح پرفریفیۃ ہوگی اور نکاح کرلیا۔ سفاح نے ساری زندگی بس ایک عورت کے ساتھ گذاری اسلامی سلاطین میں اس کی مثالیس کم ہیں۔ خلافت کے بعد کچھ دن تو لوگوں سے ملتا جلتار ہا لیکن سال بھی گذر نے نہ پایا کہ بعض ایر انی سلاطین اردشیر کی امتباع کرتے ہوئے بس پروہ رہنے لگا، قوالی تک پرد سے کے بیتھے سے سنتاہ ہیں سے داود بتا قوالوں مغینوں کوخوب لیتا دیتا تھا اور کھانے کا خاص طور پر جیسا کہ گذر چکا بے حد شوقین تھا سب سے زیادہ بیثاش رہنے کا وقت السفاح کے دستر خوان ہی کا وقت تھا۔ انبار ہی میں بے چارے کو چیکی ہوئی اور بیثاش رہنے کا وقت السفاح کے دستر خوان ہی کا وقت تھا۔ انبار ہی میں بے چارے کو چیکی ہوئی اور رہنے گل سیر ندید یم بہار آخر شد

الم الصين فتم ہوگيا۔ اس كے بعد ابوجعفر منصور نے عماسى حكومت كى باگ اپنے ہاتھ ميں لى اوراسى نے اس حكومت كو دنيا كى مائة تا زحكومتوں ك شكل ميں بدل ديا۔ جو كى نہ كسي شكل ميں تقريباً با في سوسال تك دنيا ميں قائم كرده حكومت كا دنيا ميں قائم كرده حكومت كا جائزہ وہ قيامت كے تربيب حضرت سے عليه السلام ہى كوديں محے كامل ابن الميرو غيره ميں ان ك اس عجيب وغريب دنيال كا تذكره كيا گيا ہے۔ واللہ اعلم

ع نصرف سلاطین اسلام بلکه دنیا کے بادشاہوں میں ابوجعفر منصور نے ایک خاص اتمیازی مقام حاصل کرلیا ہے۔ المسعودی نے لکھا ہے کہ منصور کی بال جس کا نام سلام تھا ہد بیان کرتی تھی لاج



کراپی حکومت کی راہ کے ایک ایک کا نے کوصاف کیا ہی بغداداور دینۃ السلام کابانی ہے حکومت کرنے کا وقت بھی اس کو کافی ملا صبط وقعم کے سلسلہ کوائی نے معظم بنیا دوں پر تمام ملک میں قائم کیا اور میر بزد یک ہی کیا بلکہ تمام مورضین کے زدیک دولت عباسیہ کا معمار اول یہی ابوجعفر الدوایتی ہے اور اسی کے ساتھ امام ابوحنیفہ کی کھکش دراصل امام کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا کا رنا مہے۔ میں جہاں تک خیال کرتا ہوں کو فدچھوڑ دینے کے بعد کامل امن وامان کھم وضبط کے قیام سے پہلے امام نے ججاز سے والیہ کی فیرمناسب خیال کیا ہوگا یہ مکن ہے جبیبا کہ عرض کر چکا ہوں بہ ضرورت وہ و د ا نے جاتے رہے ہوں اور اس سلسلہ میں سفاح کی جلس مکا لمہ میں شرکت کا موقعہ آ ب وال عبال کیا میں شرکت کا موقعہ آ ب وال جاتے رہے ہوں اور اس سلسلہ میں سفاح کی جلس مکا لمہ میں شرکت کا موقعہ آ ب وال گیا۔ لیکن مستقل قیام کے لیے غالبًا ابوجعفر منصور ہی کے حکمر اس ہونے کے بعد ہی کو فہ واپس تشریف لائے۔ جس کے یہ معنی ہوں گے کہ جمرت کے بعد جاز میں قریب قریب واپس تشریف لائے۔ جس کے یہ معنی ہوں گے کہ جمرت کے بعد جاز میں قریب قریب واپس تشریف لائے۔ جس کے یہ معنی ہوں گے کہ جمرت کے بعد جاز میں قریب قریب واپس تشریف لائے۔ جس کے یہ معنی ہوں گے کہ جمرت کے بعد جاز میں قریب قریب واپس تشریف لائے۔ جس کے یہ معنی ہوں گے کہ جمرت کے بعد جاز میں قریب قریب

لله که جب میں منصورے حاملہ ہوئی تو خواب میں میں نے ویکھا کہ میرے اندرے شیر نکل پڑااور
جیے دونوں ہاتھوں پرنیک لگا کر شیر بیٹھتا ہے وہ بیٹے گیا اور وہڑ و کے لگانے لگا۔ دم بھی پکتا جا تا تھا۔
اینے میں دیکھا کہ ہرطرف نے نکل نکل کر بہت، ہے شیراس کے اردگر دجتے ہوگئے کین جوں ہی میرے
اندر ہے جوشیر نکلا تھااس کے قریب آتے 'تجدے میں گر جاتے ۔ بچ بو چھے تو ابوجھ منصور کی بور کی
اندر ہے جوشیر نکلا تھااس کے قریب آتے 'تجدے میں گر جاتے ۔ بچ بو چھے تو ابوجھ منصور کی بور کی
دندگی کی بیتصور ہے ۔ لوگوں نے منصور کو بخالت میں بہت بدنام کیا ہے طرح طرح کے لطفے اس
سلملہ میں مشہور ہیں ۔ تا ہم اگر میری ہے کہ مرنے کے بعد ابوجھ من گرخوانے ہے چھ ارب درہم اور
ایک کروڑ چالیس لا کھاشر فیاں برآ مدہو کی جو دوسرے ساز وسامان کے سواتھیں 'تو ظاہر ہے کہ جزری
کے بیچھے ای بخالت کی وجہ ہے یاروں نے اضافہ کیا ہے ۔ دوائی وائن کی بحق ہے مراوبہ یعنی پیسہ ہے
کے بیچھے ای بخالت کی وجہ ہے یاروں نے اضافہ کیا ہے ۔ دوائی وائن کی بحت ہے مراوبہ یعنی پیسہ ہے
گو تھم دیا تھا کہ شاہی مطبع کے لیے جینے جائور ڈ تج ہو ان ان کی کھائیں اور سری پایتے کے لیا کرو
اور ان کے معادضہ میں تو اہل (لیعنی مال 'مسالہ' روغن وغیرہ) کا مہیا کرنا بی تمہارے ذمہ ہوگا۔
المسعو دی نے لکھا ہے کہ ابوجھ کی گائی زیادہ کے اس قول پر تھا کہ سواونٹ بھی میر سے پاس ہوں اور ان اس کوئی اونٹ بیار ہوجائے تو اس بیار اونٹ کی تجہد کی اس تے ہوئے منصور کی انتقال ہوگیا۔
میں کوئی اونٹ بیار ہوجائے تو اس بیار اونٹ کی تمہر اشت میں اس مختص کی طرح کروں گا جس کے پاس اس بیار اونٹ کے سفور کو انتقال ہوگیا۔



ان هذا الخزاز حسن المعرفة و بيرخز كا تاجراج هاعلم ركمتا ب اگر چينوجوان ان كان حدثا (ص ا ك موفق) اورنوعرب-

لوگوں کا بیدسنظن سپا البت ہوا اور جماد کی سیح نمائندگی امام کرنے سکے لیکن امام کی فریک امام کی خدمات کا سلسلہ نے انداز میں جو شروع ہوا دونوں میں بڑا فرق تھا۔ مشہورا مام فن رجال کی کی بن سعیدالقطان کا بیتان نقرہ خاص طور پر لائق توجہ ہے یعنی امام ابو صنیف کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے کہ:

کان فی اول امره لم یکن کل امام ابوطنیفه کاید حال جواب و یکستے ہو پہلے ذلک ثم استفحد امره بعد ذلک ہے کھنہ تھا اس فخص کی گرم بازاری بعد کو و عظم (ص۳۵ ج۲ موفق) ہوئی اور بات بہت بڑی ہوگئ۔

یدایک عینی شہادت ہے اس بات کی کدامام کے خدمات کا دو مختلف دوروں سے تعلق ہے ابتدائی دور کی زیادہ حیثیت صرف یہ تھی کہ جماد بن ابی سلیمان کی وفات سے کوفد میں جو کم محسوس ہور ہی تھی اس کی کمی کی تلافی حضرت امام کے خدمات سے ہوگئ تھی اوران ہی خدمات کی شہرت نے ابن ہمیر ہ کوآپ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ لیکن

ا خودان الفاظ سے کہ ''گرچہدہ جوان نوعمرہے' سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کی زندگی کا بید ابتدائی ماند تھا۔



ابن بہیرہ کے پنج سم سے آزاد ہونے کے بعد امام جب ججاز پنچ تو اس میں شک نہیں کہ اصل مقصود تو آپ کا حریم حرم میں پناہ لینائی تھانہ صرف 'البلد الامین' جس میں پناہ لینے والوں کے امن وامان کی صاحت قرآن میں لی گئی ہے۔ بلکہ ابن الی قد یک سے جویہ قصہ کتابوں میں منقول ہے۔ یعنی وہ کہتے سے کہ میں نے امام مالک کو دیکھا کہ امام ابو صنیفہ کے ہاتھ میں ہاتھ والے محبد نبوی کی طرف جارہے ہیں۔ جو ن بی کہ دونوں حضرات مجد نبوی کے دروازے پر پنچے۔ میں نے دیکھا کہ امام ابو صنیفہ ''بسم اللہ'' کے ساتھ ساتھ میں اور صاحت میں نبوی کے دروازے پر پنچے۔ میں نے دیکھا کہ امام ابو صنیفہ ''بسم اللہ'' کے ساتھ ساتھ میں اور صاحت میں نبوی کے دروازے پر پنچے۔ میں نے دیکھا کہ امام ابو صنیفہ ''بسم اللہ'' کے ساتھ ساتھ میں اور صاحت میں سے دیکھا کہ امام ابو صنیفہ اللہ کا مقام ہے۔

کہتے ہوئے مجد کے اندر داخل ہوئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر کے دامن اقدس میں امام امان ہی کی نیت سے داخل ہوئے تھے۔ دنیاوی مصائب سے بھی امان اور آخرت کے مصائب سے امان کی جگہ بیت اللہ الحرام کے بعدان کے نزویک پیغمبر علیق کی بہم مجد تھی اور چ تو یہ ہے کہ مومن کے لیے '' پناہ گاہ'' دنیا میں ہویا آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا اور کہاں ہے 'بہر حال سوال کہی ہے کہ پناہ گرنے کی صواح پر سال کی اس طویل مدت میں امام نے تجاز میں کیا کیا؟

## حجازيس امام كيمشاغل:

ظاہر ہے جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا۔امام کے لیے ججاز کے علماءاور محدثین کے حلقوں میں شریک ہونے کا می مفتئم موقعہ مل کیا تھا۔ کوئی وجہنیں ہو سکتی تھی کہ امام اس سنہرے موقعہ سے نفع نہ اٹھاتے بلکہ امام ابوحفص الکبیر البخاری کی طرف اس روایت کا انتساب اگرضچ ہے یعنی ایک موقعہ پران کو ضرورت پیش آئی کہ امام ابو صنیفہ کے مشائخ اور اسا تذہ کا شار کیا جائے تو کہا جاتا ہے

قالوا انهم بلغوا اربعة الاف امام كاماتذه كى تعداد چار بزارتك يَبْخِي شيخ (معجم ص٢٨ ج٢) هيخ الماتذه كى تعداد چار بزارتك يَبْخِي شيخ (معجم ص٢٨ ج٢)

اور حافظ ابن حجر کی کتاب'' خیرات الحسان'' کے حوالہ سے صاحب مجم نے اس پر مزیداضا فہ کیالوگوں کا قول ہی بھی ہے کہ



له اربعة الاف شيخ يي جار بزاراسا تذونوا مام الوطنيف كرتابعين كرطبقه من التابعين في ما كرفت بي (يعنى صحاب كرفت بي العنى صحاب كرفت الله ويتف مي الكراك سرائل من الدازه كرنا جائه الكراك من الدازه كرنا جائه ومعجم ص ٢٨ ج ١٤) كرتا بعين كرفاوه ان كرادر كنة استاد بول كر

نوگوں نے حروف''ہجا'' کی ترتیب سے امام صاحب کے ان ہزار ہا ہزار اساتذہ کی فہرست بھی دی ہے مطولات میں جس کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

جس کی علمی جبتی اور تشکی کا بیرحال ہوا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حرمین کے اسا تذہ سے
استفادے میں اس نے کیا کی کی ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ امام اپنی اس ہجرت کے سفر میں
تجاز نہ صرف عالم بلکہ معلم ہونے کے بعد گئے تھے اس کا بتیجہ تھا کہ نہ صرف عوام بلکہ
حرمین کی مرکزی ہستیوں میں امام کاعلمی وقار بہت جلد قائم ہوگیا۔امام کا جومقام تھا وہ
پیچان لیا گیا۔انتہا ہے ہے کہ تجاز کے ایسے اسا تذہ جن کے استاذ بنانے پرامام کو بھی ناز تھا
مثلاً عطابین الی رباح جن کا امام جب نام لیتے تو کہتے کہ

ما لقیت افضل من عطاء عطاء بن رباح سے بہتر آ دمی سے میری الماقات (معجم ص ۳۹ ج۲) نهوئی۔

مجھی یہ بھی فر ماتے کہ

سارے علوم (جواس زمانے میں علوم سمجھے جاتے تھے) ان کی جامعیت جیسی عطاء میں میں نے یائی کسی میں نہیں یائی۔

ما رائت اجمع لجميع العلوم من عطاء بن ابى رباح (ص٨٨ موفق)

ا حضرت عمر یا حضرت عثان کے عہد میں پیدا ہوئے۔حضرت عائشہ ابو ہریرہ این عہاس وغیر ہم صحابہ کرام کے تلمذ سے سرفراز ہیں۔ مفتی اہل مکہ ومحدثہم ان کا خطاب ہے، حبثی سے مگر عربی فصیح ہولئے سے ابن جربی ان کے شاگر د کا بیان ہے کہ میں سال تک مجد کا فرش ان کا فرش تھا علم وضل کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حسر سے باس کیوں آئے ہو کیا عطا بھرارے ہو کیا عظا بھرارے باس محلائیں ہیں کہتے کہ میرے یاس کیوں آئے ہو کیا عظا بھرارے لیے کا فی نہیں؟ کہا رضا ہو گئی مسئلہ ہو کیا عظا بھرارے لیے کا فی نہیں؟ کہا رضا ہو گئی جس کے کہ میرے یاس کیوں آئے ہو کیا عظا بھرارے لیے کا فی نہیں؟ کہا رضا ہوں میں ان کا شاد ہے۔ مشخق ہیں کہاں کی مشتقل سوائی عمری کلسی جائے۔

#### 

ان کابھی حال یہ تھا جیسا کہ ان کے شاگر دحادث بن عبد الرحمٰن ناقل ہیں کہ کنا نکون عند عطاء بن ابی ہم لوگ جب عطاء بن ابی رباح کے پاس بعض رباح بعضا خلف بعض فاذا بعض کے پیچے بیٹے ہوتے پھر جب ابو حنیفہ آ جاء ابو حنیفۃ او سع له وادناه جات تو عطاء مجل والوں کو پیل جانے کا حکم داور ابو حنیفۃ او سع له وادناه دیے اور ابو حنیفہ کوایے قریب بلاکر پھاتے۔

ای کا نتیجہ بیہ ہوا کہ استفادے کے ساتھ جازیں بھی لوگوں نے امام کو افادہ مجلس کے قائم کرنے پرمجبور کردیا۔وزیر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ

میں نے مکہ معظمہ میں کیلین زیات کودیکھا کہ سامنے ایک بوی جماعت ہے اور وہ چلا چلا کر کہدرہے ہیں کہ لوگو! ابوصنیفہ کے پاس آیا جایا کرو( یعنی ان کے صلقہ میں جا کر بیٹھ و) اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو غنیمت شاد کرو ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ ایسا آ دمی پھر بیٹھنے کے لیے بیٹی سے گا اور صلال وحرام کے ایسے عالم کو پھرنہ پاؤ گے اگر اس شخص کوتم نے کھودیا تو علم کی بہت بوی مقدار کو کھوبیٹھو گے۔

سمعت یاسین الزیات بمکة وعنده جماعة عظیمة وهو یصیح باعلی صوته ویقول یاایها الناس اختلفوا الی ابی حنیفة واغتنموا مجالسة وخذوا من علمه فانکم لم تجالسوا مثله ولن تجدوا اعلم بالحلال والحرام منه فانکم ان فقد تموه فقدتم علماً کثیرا.

اسلام کے اس سب سے بڑے مرکز میں جہاں مشرق ومغرب ثال وجنوب کے مسلمان جمع ہوتے ہوں ایک متاز ومشہور <sup>ا</sup>عالم ومحدث کی طرف سے اس قتم کے اعلان کا

ل کیمن الزیات، الزہری کے تلاندہ میں شار کئے جاتے ہیں۔ اگر چہ پایدان کا اتنا بلند نہ تھا' لیکن مشرب محد ثانہ ہی رکھتے تھے۔ ان کا پہلے قول تھا کہ اصحاب الرائے سنت کے دہمن ہیں لیکن امام ابو صنیفہ کی با تیں سن کراشنے محور ہوئے کہ کہنے گئے کہ امام ابو صنیفہ کی رائے تو سنت سے ماخوذ ہے۔ (ص۲۶ ج۲موفق) ای کے بعد امام کے معتقد ہوکرج ہیں بیاعلان کرنے گئے۔ ۱۲

# المنفق المال المنفق المال المنفق المال المنفق المال المنفق المنف

جواثر مرتب ہوسکتا تھا ظاہر ہے۔ایہامعلوم ہوتا ہے کہ امام پر مکد میں دنیا ٹوٹ پڑی مگار بن مجر کے حوالہ سے امام الموفق نے ان کی بیروایت نقل کی ہے

کان ابو حنیفة جالسا فی المسجد ابوطنیفه حرم کعبد کی مجد میں بیٹھے ہوئے المحرام وعلیه ذحام کثیر من کل شے اور آن پر خلقت کا بجوم تما برعلاقے الآفاق قد اجتمعوا علیه من کل اور آناق کے لوگ جن میں ہوتے ہے، جانب فیجبھم ویفتیھم (ص ۱۲۰) سبکوجواب دیے اور فتوے بتاتے۔

جوں جوں امام کے بحروا حاط تفقہ کے تجربہ کاذکر تجازیں پھیلنا جاتا تھا، لوگوں کی توجہ بھی بڑھتی چلی گئے تن کہ آخریش نہ صرف عوام بلکدا ہن مبارک نے مکہ معظمہ میں اس تماشے کواپنی آئکھوں ہے دیکھاتھا، جے ان الفاظ میں وہ خود بیان کرتے تھے کہ

رأیت اباحیفة جالسا فی المسجد پی نے حرم کعبی محدیث ابوعنیفہ کوریکما المحرام ویفتی اهل المشرق مغرب کے والمغرب ص ۵۵ ج۲ موں باشندوں کونتوے دے دے جراب

والمعوب ص۵۵ ج۲ مو) باشندوں کوفتوے دے رہے ہیں۔ ابن المبارک نے اس کے بعد بین ظاہر کرتے ہوئے کہ امام کی اس مجلس میں کس قتم کے لوگ شریک دہتے تھے۔ آخر میں بیاضا فہ بھی کرتے تھے۔

والناس يومنذ ناس (ص٥٤ اوربيز ماند تقاجب لوگ لوگ تھے۔

ج۲ موفق)

الموفق نے ابن المبارك كے ان الفاظ كامطلب يدييان كياہے كه

یعنی الفقهاء الکبار و خیار بڑے بڑے فقہاء اور چیدہ برگزیدہ نفول الناس حضور. ابوطیفہ کی اس مجلس میں موجودر ہتے تھے۔

گویا خدا کی طرف کی بات تھی کہ امام ابو حنیفہ جن کے استفادے اور افادے کا دائر ، صرف کوفہ یازیادہ سے زیادہ کوفہ کے قرین بھر ہ تک محدود تھا اچا تک ابن ہمیر ہ کے پیدا کئے ہوئے ایک''شر' سے اس'' خیر' سے متتع ہونے کا موقعہ ان کول گیا جو تجاز کے سوانھیں اور کی جگہ میسر نہیں آسکتا تھا۔



اس میں شک نہیں کہ امام ج کے لیے بکٹرت جاز آتے جاتے رہتے تھے لیکن سالہا سال تک مستقل قیام کا موقد ان کو جاز میں یقیناً ابن ہمیرہ کے ظلم بن کی بدولت میسر آیا اسلام کے مختلف علاقوں کے مسلمانوں کی ضروریات ان کے ہاں کے مقامی خصوصیات کا علم جہاں تک میں محتا ہوں ان معلومات سے جوغیر معمولی قائدہ امام کو پہنچاس کا اندازہ وہ می کرسکتا ہے۔ کرسکتا ہے۔ حسن فرق فقد کی جامعیت اوراحتوایت کو پیش نظر رکھ کراس کا مطالعہ کیا ہے۔ حواز میں مختلف علماء سے مرکا لمہ ومنا ظرہ:

یکی نہیں بلکہ جہاں تک واقعات سے پہ چلا ہے یہ جمامعلوم ہوتا ہے کہ ای زمانہ میں خلف ممالک واقعار کے الل علم واجتہاد کے نقاطِ نظر اور ان کی حد پر واز کے اندازہ کرنے کا بھی براہ راست موقعہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بی میں ان کو طا تجازی فقہا و انتہ تو خیر تجاز بی میں رہتے تھے اور دوسرے ممالک کے علاء وجہتدین فی کے لیے یہاں آتے تھے۔ قیام کی مدت چونکہ کافی تھی ،اس لیے اس زمانہ کے اکثر اہل علم سے امام کی طاقات ہوئی اور جیسا کہ قاعدہ ہے اہل علم کی اہل علم سے طاقات صرف خشک طاقات نہیں ہوتی اور خیل اور خشک نہیں تھیں مکہ معظمہ کے مشہورامام ابن خیس ہوتی امام کی طاق نے کہا ہے ۔

بینه و بین ابی حنیفة ان ش اوراپومنیدش مناظر به ترب-مناظرات (ص۸۷ ج ۱)

ان مناظرات کا امام کے سوائح نگاروں نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ تفصیل کے لیے مطولات کا مطالعہ سیجئے اور جس طرح مکہ کے اس امام بلا مدافع سے امام کے متعدد مناظر نے قال کئے جاتے ہیں ای طرح امام طحادی کی سند ہے موفق نے امام مالک کے

ان کانام عبدالعزیز تھا والد کانام عبدالملک تھا، موالی (آزاد کردہ غلاموں سے تعلق تھا)
کھا ہے کہ وہ روی تھے بینی بورپ کے کسی علاقہ کے تھے، جریج شاید جارج کے لفظ ہی کی کوئی
صورت ہے، ابن جریج پہلی صدی بجری کے ان علاء ش بیں جن کے ہاتھوں نے علم وحدیث وفقہ
قراة تغییر کی بنیاد قائم کی ۔ ۱۲



متعلق بدروایت فقل کی ہے کہ ابن درادر دی کہتے تھے۔

رنت مالكاً وابا حنيفة في مسجد من نے مالك اور الوضيفہ كو رسول الدصلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الدعليه وسلم كم مجدم بارك من ديكھا كه عشاء بعد صلوة العشاء الاخوة وهما كن نماز كے بعد دونوں با جمعلى نماكروں يتذكران ويلد ارسان.

اور'' نذا کرہ و مدارسہ'' کا بیسلسلہ جوعشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا تھا، کب تک

جاری رہتا تھا ابن الدرادر دی ہی کابیان ہے کہ

فلم یزالا کذلک حتی صلیا بیسلد (مناظرے و مباحثے کا) مسلسل جاری الغداۃ فی مجلسهما ذلک. رہتا تا این کہ ضبح کی نماز بھی و بین پرادا کرتے (ص ۱۲۲ ج۲) جہاں پرعشاء کی نماز کے بعد دونوں بیٹھ کر بحث

ومباحثه میں مشغول ہوتے یا

اس سے اندازہ سیجے کہ جب مکہ کے امام ابن جریج اور دارالجرت کے امام مالک سے امام کے ساتھ امام کی نوعیت کیا ہوگی، اس روایت کے راوی اگر چہ واقدی ہیں لیکن تاریخی روایات میں بھی اگر واقدی بے چارے پرلوگ اعماد نہ کریں گے تو بھر تاریخ کا کتنا حصہ قابل اعماد باتی رہے گا۔ بہر حال واقدی امام مالک کی زبانی بی فقر انقل کیا کرتے تھے کا بین امام مالک گی زبانی بی فقر انقل کیا کرتے تھے کوئی امام مالک گی زبانی بی فقر انقل کیا کرتے تھے کا بینی امام مالک گی زبانی بی فقر انقل کیا کرتے تھے کا بینی امام مالک گی زبانی بی فقر انقل کیا کرتے تھے کوئی امام مالک گی زبانی بی فقر انقل کیا کرتے تھے کا بینی امام مالک گی در برفر مانے لگے :

ا الكى فرجب كے مشہور مورخ قاضى عياض جن كى طبقات بالكيد ميں سب سے يہلى اور بزى معتبر كتاب "دارك" ہے اس سے يواقد نقل كيا گيا ہے كدامام مالك اور ابوطنيف ميں مناظرے اور معتبر كتاب "دارك" ہے اس سے يواقد نقل كيا گيا ہے كدامام مالك وقد ميں نے امام مالك كو پينے ميابور و يكھا جب مجلس سے الشح ميں نے كہاكة آپ تو پينے پينے ہورہ ہيں امام مالك نے بيان كركہا كدانہ نقيد يامعرى (يعنى امام ابوطنيفہ نقيدة وق ہے اسمعرى) بلوغ الا مانى ص ١١٨س سے ان معرى كركہا كدانہ نقيد يامعرى (يعنى امام ابوطنيفہ نقيدة وق ہے اسمعرى) بلوغ الا مانى ص ١١٨س سے ان معرى كركہا كدانہ نقيد يامعرى (يعنى امام ابوطنيفہ نقيدة وق ہے اسمعرى) بلوغ الا مانى ص ١١٨س سے ان



المام الوحنيفة كي سياى زندگي

میں نے ابوطنیفہ سے اپنے یہاں کے فقہاء (لیعنی حجازی فقہاء میں سے ) ایک فقید کو بحث کرتے ہوئے ویکھا کہ تین دفعہ حجازی فقید کو۔ ابوطنیفہ نے اپنی رائے کے ماننے پرمجبور کیا اور اخیر میں تیری رائے جس کے ماننے پراس کو مجبور کیا تھا' ابوطنیفہ

رائته یکلم فقیها من فقهائنا حتی رده الی رای نفسه ثلاث مرات وقال هذا ایضا خطاء. (ص۱۱۳)

نے ٹابت کرویا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ تاری سام کا کھی میں 17 میں اور دافل

اگرواقدی کی بیروایت سی ہے تواس سے اس کا بھی پید چانا ہے کہ ان مناظروں سے امام ان لوگوں کی حد پرواز کا بھی اندازہ کرنا چاہتے تھے جومسلمانوں میں شری دی دینے کا کام کیا کرتے تھے۔ امام مالک کی طرف ابوحنیفہ کے متعلق بیفقرہ جومنسوب کیا گیا ہے کہ مجد کے اس ستون کے متعلق ابوحنیفہ اگروعوئی کرلیں کہ وہ وسونے کا ہے تواس کو بھی وہ ثابت کر کے رہیں گے شائدان ہی مشاہدات نے ان میں اس اعتقاد کو بیدا کیا تھا اور جو خیال مجاز کے موادوس سے اسلامی ممالک کے علاء ہے بھی ہم امام اور ای کے علی مباحث میں مشغلق ابن مبارک کا بیان ہے۔

که معظمه میں امام ابوصنیفه کی ملاقات اوزائ (شام کے امام) سے ہوئی دونوں جب اکشے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اوزائی ابوصنیفہ سے بحث ومباحثہ کررہے ہیں۔

التقى ابوحنيفة والاوزاعى بمكة وكان بينهما اجتماع فرئته يجارى ابا حنيفة (ص٢٤ ج٢)

امام اوزاعی اورامام ابوصنیفہ کے بعض با ہمی مناظروں کا کتابوں میں لوگوں نے تفصیلی ذکر بھی کیا ہے ابن مبارک ہی ہی بھی کہتے تھے کہ اوزاعی کا خیال امام کے متعلق پہلے بچھانہ تھا لیکن اس ملا قات کے بعد جب اوزاعی سے میں ملا تو کہتے تھے کہ '' مجھے تو اس محض کے علم اور عقل پر رشک ساہوا' میں خدا ہے اپنی غلط نبی کی معافی جا ہتا ہوں میں فاش غلطی میں مبتلا تھا بلاوجہ اس محض کو الزام ویتا تھا' معافی جا ہتا ہوں میں فاش غلطی میں مبتلا تھا بلاوجہ اس محض کو الزام ویتا تھا'



واقعہ یہ ہے جو باتیں ان کی مجھ تک پہنچائی گئی تھیں میں نے ان کواس کے برعکس پایا۔''(ص ۲۸ج۱)

ای طرح مصر کے اس زمانہ میں جوامام الائمہ تھے بینی لیٹ بن سعدنے خاص کر کے ان سے ملنے کے لیے سفر حج کیالیٹ کابیان ہے کہ

" میں نے دیکھا کہ لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔"

مختف سوال وجواب كاسلند جارى تفاليث كميت بين كدايك مشكل سوال اس سلد بين بيش كيا كيا-امام في اتن آسانى كي ساته ببترين جواب اس كا ديا كه بين جران موكرره كياان كا الفاظ بين:

فوالله ما اعجبنی صوابه کما جمھے ان کے مجمع جواب پر اتی جرت نہیں اعجبنی سرعه جوابه. (ص ۱۹۳) ہوئی، جتنا تعجب ان کی زود جوابی پر تعجب ہوا۔
ان سے بیم عمروی ہے کہ میں نے امام سے عقلف ابواب مثلاً جنایات تل خطاء شبہ عدے متعلق سوالات کے لیم سلسلہ میں لوگوں نے واقعات ایک ذخیرہ جمع کردیا ہے

ا اس موقد پر کتے ہیں کہ امام کی زبان ہے وہ مشہور نقر ونکل کیا تھا جس میں ان کی عربیت پر افتر اض کیا گیا ہے لین قل محد کے لیے امام کے زویک آلۂ جار درکا ہونا ضروری تھا ای کو مجاتے ہوئے آلئ جار درکا ہونا ضروری تھا ای کو مجاتے ہوئے آل ہے فرا مار ڈالے خواہ سرماہ بابا فیس لین الونتیس پہاڑی اٹھا آرکیوں شمار دے جب بھی قانو فادہ قل عمد نہ ہوگا جوع پی زبان کی ابترائی واقتیت بھی رکتے ہیں وہ جانے ہیں کہ بجائے بابانتیس کے بابی تیس کہنا چاہے تھالید نے اس قصر کو جب بیان کیا تو امام کے حاسدوں کو موقد ش کی اور ایک سرے دوسرے سرے تک اسلامی مما لک میں بیان کیا تو امام کے حاسدوں کو موقد ش کیا اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسلامی مما لک میں بیان کیا تو امام کے حاسدوں کو موقد ش کی اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسلامی مما لک میں نظمی چوسیقت لمانی کی نظمی ہوئی ہے بڑے بڑے بڑے آدی ہو جو کہام میں اس واقعہ کا تذکرہ اور چہ چاخود اس بات کی دلیل ہے کہا کو کو کو کا اس کی تھی کی بھی کوشش کی ہے کو کی نظمی نہیں کی بھی نیو ہوئے ہوئے گئے ہیں کہ حضرت کی اس کے موست ڈاکم کی کھی ہوئے ہوئے گئے ہیں کہ حضرت کی نے بھی دوست ڈاکم میں کہا ہوئے ہوئے گئے اور کے دوست ڈاکم میں ابوطالب ہمارے دوست ڈاکم حمد کی جو بھی کو جو بہد خدات کے سلسلہ میں ملا ہے یہ بجب بات ہے کہ اس میں بھی ملی بن ابوطالب میں دوست ڈاکم صاحب کو جو کہتہ خدات کے سلسلہ میں ملا ہے یہ بجب بات ہے کہ اس میں بھی ملی بن ابوطالب میں میں بھی می کو ان ابوطالب میں میں بھی میں بوطالب میں میں بھی میں بوطالب میں ہوئے کے بھی کے بھی کو بی ہے دوست ڈاکم صاحب کو جو کہتہ خدات کے سلسلہ میں ملا ہے یہ بجب بات ہے کہ اس میں بھی میں بوطالب ہوئے ہے۔ اس کو بی کو بی کو بی کو خوالے کے دیتے تو سے بھی ہوئی کے قریب کی ہے۔ اس کو بی کو بی کو بی ہوئی کو بی ہی ہوئی کے تو بی کی میں کو بی کو بی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے بی کو بی کو بی ہوئی کے دیتے کو بی کو بی کو بی ہوئی ہوئی ہوئی کے بی کو بی کو بی کو بی کو بی ہوئی کے دیتے کہ اس میں بھی کو بی کو بی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی ہوئی کے دیتے کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کو بی کو بی



میری غرض ان مثالوں کے پیش کرنے سے بیہ کہ امام کو دوسرے تجربات کے ساتھ ساتھ حرین کی اس طویل زندگی میں اس بات کا انداز ہ کرنے کا بھی موقعہ ملا کہ تجازی میں ہویا جاز کے باہر شریعت اسلامی پر کام کرنے والے جس طرح کام کررہے ہیں بیکام نہ صرف ناکافی ہے بلکہ مختلف وجوہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے معزت رسال بھی ہے امام کے اتوال لوگوں نے جوجع کئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس راہ میں ان کو بڑی شکایت ان محدثین سے تھی جو اپنا فرض صرف

نحن نر دی کما سمعنا. جم توجیها نتے بین ای کوروایت کردیتے ہیں۔

قرار دیے تھے بعن گروہ پیش کے حالات اور یہ کہ ان حدیثوں میں مقدم کون ہے مؤ قر اور یہ کہ ان حدیثوں میں مقدم کون ہے مؤ قر کون ہے، کس وقت کے لیے آئخ فرت علی نے کیا تھم دیا تھا الغرض ناتے و منسوخ اور ای قتم کے دوسرے اہم مباحث سے بقعلق ہوکر بڑے بڑے طلقے قائم کر کے لوگوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے امام سے مروی ہے کہ ان کے اس حال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے

افسوں ہے کہ ان لوگوں پر اپنے انجام کی ان لوگوں میں بہت کم اہمیت پائی جاتی ہے کہ عوام کے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں (اور بسوپے سمجھے) مَدیثیں بیان کرنا شروع کردیتے ہیں۔

فويح لهم ما اقل اهتمامهم بامر عاقبتهم حيث يتصبون للناس فيحدثونهم(ص٩٩ جا مو)

ہراۃ کے عالم ابور جاء جن کا شارا مام کے تلاندہ میں ہے اور ان بی کے تعلق مشہور ہے کہ امام کی میت کو سے کہ امام کی میت کو شام کرتے تھے کہ امام ابوضیفہ عموما فرماتے کہ

'' حدیث کو تفقہ کے بغیر جو حاصل کررہے ہیں'ان کی مثال اس عطار ک ۔ جو صرف دوا کیں جمع کرتا ہے'لیکن کس مرض میں کون می دوا کام آ ن ہے، اس سے ناواتف ہے۔' (ص ۹۱ ج۲) ایک صاحب جن کا نام محمد تھا، اور حدیث کے طلب کا ذوق ان پر عالب تھا۔ امام



صاحب نے ایک حدیث کا مطلب ان سے بوچھا جے مجع طور پرنہ بتا سکے امام نے مجع مطلب کو بیان کرنے کے بعدان کو سمجھا نا شروع کیا:

محر! جولوگ صرف حدیث کی طلب میں مشغول ہیں، لیکن اس کی تغییر اور حدیث کا جومطلب ہے اس کی تلاش سے لا پروائی اختیار کرتے ہیں تو یقین کروکہ اپنی کوشش کووہ ضائع کررہے ہیں۔

آخریس تویهاں تک اپنی رائے کی شدت کوظا ہر کرتے ہوئے قرمایا کہ وصار ذلک العلم وبالاً اور سیلم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ علیه (ص ۱۲۱ ج۲)

یم وجہ ہے کدامام ابوصنیف صرف حدیثوں کے جمع کر لینے کو چندال اہمیت میں دیتے تھے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ آٹار واحادیث کاوہ ذخیرہ جس کا تعلق مسلمانوں کے روزمرہ کے اعمال وافعال عبادات ومعاملات سے ہاس کی حیثیت خصوصاً جس زمانہ میں امام ابوحنیفہ متھے۔قریب قریب ان اخباری خبروں کی تھی جن کا تعلق اس زمانہ کے کسی اہم حادثہ یاوقت کے کسی خصوصی مسلہ ہے ہوتا ہے تقریباً ہرا خبار میں ان خبروں سے جیسے عموماً لوگ واقف رہتے ہیں کچھ یہی حال حدیث وآٹار کے اس ذخیرے کا تھا کہ خواص تو خواص عوام میں دین داروں کا جوطبقہ تھا مشکل ہی کوئی ایسی چیز اس سلسلہ کی ہوگی جس سے وہ واقف نہ ہوتے تھے اس تم کی باتوں کے باور کرنے والے یا کرانے والے کے ا مام ابوحنیفہ کی رسائی حدیث کے اس عام ذخیرہ تک بھی نتھی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو گردوپیش کے حالات سے بے تعلق ہوکر چیزوں کوسوچا کرتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک دلچیپ مئلہ ہے جس کی تفصیل ان شاء اللہ تدوین فقہ والی کتاب میں کی جائے گی۔ سردست مجھے تو پیر کہنا ہے کہ حدیثوں سے زیادہ ان حدیثوں کی تاریخ کووہ اہمیت دیتے تھے۔ یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف جوقول وفعل منسوب کیا گیا ہے اس کے متعلق میہ پیتہ چلانا چاہیے کہ کس زمانہ میں کس وقت کن لوگوں میں کن حالات میں آنخضرت صلى الله عليه واله وسلم نے بير بات كين تھى يا اس تعل كوكيا تھا' بتانے والوں نے



امام کی جو پیاض عادت بتائی ہے کہ:

كان شديد الفحص عن حديثول من التخ ومنوخ كى تلاش من ابوطيفه الناسخ من الحديث تخت مركردال رئة تقد والمنسوخ (ص٩٠ ج ا مو)

دراصل اس کا یہی مطلب ہے۔امام کا خیال تھا کہ جن لوگوں نے تاریخی ترتیب ہے آ ثار واحادیث کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ اسلامی شریعت کی شیح ترتیب ویدوین پر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔

مشہور محدث وفقیہ یجیٰ بن آ دم سے لوگوں نے جوینقل کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ کی خصوصیت ای تاریخی ترتیب کی جبتو دہ قرار دستے سے اور کہتے کہ:

آ خری بات جس پررسول الله ملی الله علیه وسلم کی وفات ہوئی ،امام ابوحنیفه کی نظراس پر دہتی تھی ادراس کووہ اختیار کرتے تھے۔ (ص۹۳ ج اموفق) میں بریا ہے تھی

وتوع سے پہلے شرعی تھم:

ایک اور خیال جس کے متعلق میں مجھتا ہوں کہ تجاز کے تجربات نے اس کو امام میں اور پختہ کر دیا وہ یہ تھا کہ اس زمانہ تک لوگوں کا عام دستور یہ تھا کہ واقعہ کے واقع ہو جانے اور اس کے متعلق پوچھنے والوں کے پوچھنے کے بعد یہ سوچا کرتے تھے کہ شریعت کے رو سے اس کا تھم کیا ہونا چاہئے ۔ فتو کی دینے والوں کا بھی بہی حال تھا اور حکومت جن لوگوں کو قضا کے عہد ب پر مقرر کرتی وہ یہی کیا کرتے کوئی مدون قانون جوقر آن و حدیث آثار صحابہ وغیرہ کو پیش نظرر کھ کر مرتب کیا گیا ہو۔ لوگوں کے پائ نہیں تھا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ عین وقت پر سوچنے کی وجہ سے اطمینان سے مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور وفکر کا لوگوں کوموقعہ نہیں ملتا تھا بسا اوقات اس کی وجہ سے اجھے اچھوں سے لغزشیں ہو جا تیں مشہور ہے کہ بھرہ کے مشہور امام قما دہ امام ابو صنیفہ کے ابتدائی زمانہ میں کو فعہ آئے۔ باتوں ان کے علم کی شہرت میں کر اور وں کی طرح وہ امام ابو صنیفہ کے پاس بھی آئے۔ باتوں



بات میں ایک مسئلہ کا ذکر چھڑا۔ امام ابوحنیفہ نے مسئلہ کی دقتوں کو قمادہ پر واضح کیا۔ بجائے اس بات کے قمادہ دشواری کوحل کرتے امام سے بوچھنے لگے کہ بھائی! آیا ایک صورت کوئی چیش بھی آئی یا بوں ہی ایک فرضی بات بوچھر ہے ہوامام صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی چیش تو نہیں آئی ہے بین کر قمادہ نے کہا کہ

''مجھ سے ایسی باتیں نہ بوچھا کر دجوابھی واقع نہیں نہیں ہو کی ہیں۔''

اس موقعہ پرامام نے اپنے جس خیال کو ظاہر کیا تھا اس سے بھی ان کے فطری رحجان کا اور اس بات کا کہ بیہ خیال ایک زمانے سے ان کے دماغ میں گردش کرر ہاتھا۔ آپ نے قادہ سے فر ہایا:

علم والوں کو چاہئے کہ جن باتوں میں لوگوں کو مبتلا ہونے کا امکان ہان سے کے حل کے لیے وہ پہلے ہے آ مادہ ہوجا کیں واقع ہونے سے پہلے ان سے بہتے کی جوصور تیں ہیں ان کوسوج لینا چاہیے اور خدا نخواستہ اگر واقع ہی ہو بائے تو اس وقت کوئی الی چیز نہ ہونا چاہئے جس سے لوگ پہلے سے واقف نہ ہوں بلکہ مغلوم ہونا چاہیے کہ ان امور میں کی کو ببتلا ہی ہونا پڑے تو شرعا ابتلائی وقت کیا کرنا چاہیے۔ اور ببتلا ہونے کے بعد شریعت نے اس سے خلاص کی کیاصورت بتائی ہے۔ (ص ۱۹ ای امو)

قادہ کی وفات چونکہ البے یا کا اچھیں ہوئی اس لیے ہمیں یہ تتلیم کر لینا چاہیے کہ امام نے ان کے سامنے اپنے اس خیال کو اس زمانہ میں ظاہر کیا تھا جب ہما وہن ائی سلیمان کے حلقہ میں وہ ابھی طالب علمی ہی کرر ہے تھے اور اس سے ان کے جبلی رجمان کا بہت پیتہ چلنا ہے بچ پوچھئے تو یہی دو با تیں یعنی ایک تو احادیث و آٹار کی تاریخی جبتو کی اہمیت اور دوسری یہی چیز یعنی اچا تک مسئلہ کے پیش آ جانے کی صورت میں نہیں بلکہ وقوع سے پہلے انسانی زندگی کے مختلف پہلووں کو سوچنا اور ہر پہلو کے لیاظ سے ممکنہ پیش آئے والے واقعات کے متعلق وقوع سے پہلے کا بلکہ آئندہ ہر زمانہ کے لیے مسلمانوں کا ان کو امام بنا دیا۔ قیس بن رہیج جن کا شار حفاظ حدیث میں ہے۔ الذہبی نے اسے تذکر ۃ الحفاظ میں دیا۔ قیس بن رہیج جن کا شار حفاظ حدیث میں ہے۔ الذہبی نے اسے تذکر ۃ الحفاظ میں



ان کو بھی جگہ دی ہے۔ المام ابوطیفہ کے متعلق ان سے جب بو چھا جاتا کہ ان کی خصوصیت کیا سے وواب میں یہی کتے۔

اعلم الناس بما لم یکن جوحوادث ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے ہیں،ان کے (ص ۲۰۰۰ ج ا مو) متعلقہ احکام کے وہ سب سے بڑے عالم تھے۔

جہاں تک میراخیال ہےان دونوں ضرورتوں کا حساس تواہام میں ابتداء ہی ہے تھالیکن جاز میں مختلف اقالیم اور علاقوں کے اہل علم اور عام مسلمانوں کے ساتھ میل جول نے اس احساس کوالیا معلوم ہوتا ہے کہ تیز سے تیز ترکر دیا۔

## كوفه كي واپسي اورمجلس وضع قو انتين كي تاسيس

اور شایدا حساس کس ای شدت کا نتیج تھا کہ بی امید کی طومت کے افتیام کے بعد حفرت امام جب مستقل قیام کے لیے پھر دوبارہ کوفہ واپس لوٹے تو ہم ان کوایک جدید مشغلے میں مصروف پاتے ہیں، ایسا مشغلہ جس کی نظیر اسلام تو اسلام شائد غیر اسلامی تاریخوں میں بھی مشکل ہی سے ل عتی ہے، اور سے پوچھے تو اسی چیز نے امام کی زندگی کے بچھلے دور کوجیسا کہ یجی بن سعید القطان کے حوالہ سے فل کر چکا ہوں پہلے دور سے ممتاذ کر دیا۔ پہلے دور میں امام کے کام کی نوعیت قریب قریب وی تھی جودوسرے کر ہے تھے لیکن جیازی تجربات کے بعد جس نظام کو کوفہ میں آئر کرانھوں نے قائم کیا مجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ خیال ان کے دماغ میں کہاں سے پیدا ہوا۔ بجز اس کے اس کوایک "لا ہوتی الہام" کا بیجہ میں الہام" کا بیجہ میں الہام" کا بیجہ میں الہام ناکہ میر سے نزد یک تو اس کی کوئی دوسری معقول تو جید آسان نہیں ہے میراا شارہ اس مشہور کبل شوری کی طرف ہے جے امام نے جہاں تک میر سے تتیج و تلاش کا میراا شارہ اس مشہور کبل شوری کی طرف ہے جے امام نے جہاں تک میر سے تتیج و تلاش کا

ا بن سعد نے تو لکھا ہے کہ لوگ ان کو' قیس الجوال' کہتے تھے لکثر ہ سماعہ و علمہ نینی صدیث وہ آ تارک تلاش وجبتو میں استے گھوے اور پھرے تھے کہ لوگوں نے جوال ( اُردش کرنے والا ) ان کا نام ہی رکھ دیا تھا۔ الذہبی نے لکھا ہے کہ انھوں نے حکومت کی ملازمت کر کی تھی اور مجرموں کو مراد یے میں حدے زیادہ بخت تھے۔ انتہائتی کی بیتھی کہ مورتوں کو چھا تیوں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ اور مجرموں کو بھڑ وں ہے گؤات کے مثالی تھے۔ اا

نتجہ ہے عباسیوں کے دور میں بمقام کوفہ کتاب وسنت کی روشنی میں وضع قوانین کے لیے قائم کیاامام کی اس د مجلس شوری ''کاذکر مجھ سے پیشتر اردوزبان کے مصنفین امام ابوحنیفہ کی سوائح عمریوں میں کر چکے ہیں تھوڑ ہے بہت حالات جن کی اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے ضرورت ہے میں یہاں بھی ذکر کروں گالیکن قبل اس کے کہ اس مجلس کے خصوصیات کاذکر کیا جائے چند چیزوں کاذکر اگر پہلے ہی کر دیا جائے تو مناسب ہے۔

مطلب یہ ہے کہ مقصد تو اس مجلس کے قائم کرنے سے جبیبا کہ عرض کر چکا ہوں

یہی تھا کہ آنخضرت علی کے کی طرف منسوب کر کر کے محدثین جن باتوں کی اشاعت
مسلمانوں میں کررہے تھے۔ ان میں تاریخی تر تیب قائم کر کے مسلمانوں کو مل کے لیے
آخری فیصلہ کی صورت میں مسئلہ کو متعین کر دیا جائے۔ یہ تو بہلا مقصد تھا اور دوسری بات
وہی تھی کہ حوادث وٹو ازل جو ابھی چیش نہیں آئے ہیں۔ ان کے متعلق میں وقت پر کتاب
وسنت سے تھم بیدا کرنے کے بجائے مکنہ حد تک پہلے ہی سوچ سمجھ کر تمام حالات کو پیش
فظرر کھتے ہوئے احکام لگائے جا کیں۔

واقعہ یہ ہے کہ عمومی طور پراس پیانے پرتونہیں جوامام کی مجلس کے کام کا پیانہ تھا،
لیکن اس کا اٹکارنہیں کیا جاسکتا کہ امام رحمۃ الشعلیہ کے عہد تک ان دونوں شاخوں پر پچھ نہ کہ چھے کام کرنے کی ابتداء ہو چکی تھی ، اگر چہزیادہ تر اس کام کولوگ انفرادی طور پر انجام دے دے دہ ہے خودامام کے معاصر بن سفیان توری ، امام اوزائی ، ربیعۃ الرائے اوران کے بعدامام بی کے ہم عصرامام مالک کے خدمات کی نوعیت بھی بہی تھی ۔ لیکن جہاں تک تاریخ کی شہادت ہاں لوگوں کے خدمات کی حیثیت بالکل انفرادی خدمات کی تھی۔ تاریخ کی شہادت ہاں لوگوں کے خدمات کی حیثیت بالکل انفرادی خدمات کی تھی۔ امام کے دل میں پہلی دفعہ یہ خیال آیا ہ انفرادی طور پر اتنے بڑے کام کو کامیا بی کے حدود تک صحیح معنوں میں پہنچانا ناممکن ہے۔ صرف بہی نہیں کہ اس کے لیے اجتماعی سی کی ضرورت انھوں نے محسول کی بلکہ میں تو یہ پڑھ کر جران رہ گیا۔ یعنی ایک دفعہ امام کی ضرورت انھوں نے محسول کی بلکہ میں تو یہ پڑھ کر جران رہ گیا۔ یعنی ایک دفعہ امام کی مسائل ابوضیفہ سے آکرایک شخص نے بیان کیا کہ ''فلال مجد میں صلقہ بنا کرلوگ فقہی مسائل ابوضیفہ سے آکرایک شخص نے بیان کیا کہ ''فلال مجد میں صلقہ بنا کرلوگ فقہی مسائل کے متعلق بحث ومباحث کر رہے ہیں'' کہتے ہیں کہ جواب میں امام نے دریا دنت فرمایا:



لهم داس. کیاان کاکوئی "سر" بھی ہے یعنی "صدر مجلس" بھی کوئی ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ نہیں حلقہ کا صدر کوئی نہیں ہے۔ یہ سننے کے ساتھ ہی امام نے

فر ما يا اورعجب لهجه مين فر ما يا \_ يعني كها كه

لا یفقه هو لاء ابدا (موفق ص ۱ ۹ ج۲) تو پیلوگ بھی نقیمتیں بن سکتے۔ ذرا''ابدا'' کے لفظ کے زور کا اندازہ کیجئے کہ ایک طرف بجائے''انفراد'' کے ''اجتاع'' کے نوائداگرامام پر روثن تھے تو اس کے ساتھ غیر منظم اجتماع کے انجام کا بھی کتناصیح علم ان کے سامنے گویا کھڑ اہوا تھا کہ دوٹوک فیصلہ کن الفاظ میں اس کی ناکامی کا

آپ نے اعلان کردیا۔

نظم کے ساتھ سوال کی آ زادی:

"بز \_ تُعِب كى بات ہے كه استاد ( فیخ ) كے احتر ام كاتم لوگ بالكل لحاظ نہيں كرتے\_''

جرجانی ابھی اپنی اس نفیحت کو پوری کرنے بھی نہ پائے تھے کدوہ سن رہے تھے خود امام ابوصنیفہ فرمار ہے جیں۔



دمهم فانی قدعو دتهم ذلک تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، میں نے خود تی اس طرز من نفسی (ص0 معجم) کلام کا ان کوعادی بنایا ہے۔

جس ہے معلوم ہوا کہ اس آزادی کا قصد اُواراد تاامام نے اپنی مجلس کے اراکین کو کہتے یا تلاندہ کو عادی بنا رکھا تھا اور بہ جان کر بنا رکھا تھا کہ جومقصد ہے اس آزادی کے بغیروہ صاصل نہیں ہوسکتا۔

بہر حال جیسا کہ معلوم ہوا کہ اہام نے شریعت اسلامی کو با ضابطہ قانون کے قالب میں ڈھالنے کے لیے وضع قوائین کے لیے ایک منظم دمجل شوریٰ ، قائم کی تھی جس کے راس (صدر) وہ خود تھے۔ اس مجلس کے تفصیلات جیسا کہ شرع طن کر چکا ہوں جھ سے چشتر مختلف مصنفین اردوزبان میں بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے بجر چندا جمالی اشاروں کے اس مجلس کے متعلق میں زیادہ لکھنا نہیں چا ہتا اس سلسلہ میں ضرورت ہوتو مولا ناشیلی نعمانی کی سیرة العمان اور بچھلے دنوں میرے برادر عزیز ڈاکٹر جمیداللہ نے جو مقالہ اس عنوان پر لکھا ہے اس کا مطالعہ کرنا چا ہے۔ کتاب ' تدوین فقہ' جوزیر ترتیب ہے اگر اس کی تعمیل کا جیسا کہ ارادہ ہے موقعہ میسر آیا تو اس میں اس مجلس کی پوری تفصیل اور اس کے سارے خط و خال نمایاں کئے جائیں گے۔ والامو بیدہ مسبحانہ تعالی

بہر حال میراخیال ہے کہ اس مجلس کی تاسیس امام نے ہجرت حجاز سے واپسی کے بعداس زمانہ میں فرمائی جب عباسیوں کی حکومت کا دور شروع ہوچکا تھا۔

مطلب یہ ہے کہ ایک سلسلہ امام کے درس و تدریس کا تو وہ تھا جو حماد بن ابی سلیمان اپنے استاد کی جانشین کے ساتھ ہی انھوں نے شروع کر دیا تھا۔ داؤد طائی جن لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے کہ ھی الطبقة العلیا. بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طبقہ علیا کی تعلیم کا طریقہ وہی تھا جو ان کے استاذ حماد کا یا ان کے معاصرین کا تھا۔ لیکن امام کے سوائح نگاروں نے یہ لکھتے ہوئے کہ

فوضع ابوحنیفه مذهبه پیرامام نے اپند برب کوشوری (باہی مشوره) شوری بینهم لم یستند فیه پیری کردیا یعی مجلس شوری کے اراکین سے الگ



بنفسه دونهم (موفق موكرفقه كي تذوين كوخودا في انفرادى دات كے ص ١٢٣ - ٢) ماتھ وابسة نبيس كيا۔

اورجس كم معنق طريقة بحث كي تفصيل كوبيان كرتے بوئ ان اوكوں في كلما بهكان يلقى مسئلة مسئلة ايك ايك مسئلہ كو بيش كرتے ، اور لوگوں كے يقلبهم و يسمع ماعندهم خيالات كوالت بي بيتے جو بح كي كل كاراكين كے ويقول ماعنده ويناظر هم پاس معلومات بوتے أخيس سنتے ،اور جو علم امام كا شهرا او اكثر من ذلك حتى بوتا اے ظاہر كرتے اور مجلس والوں سے مناظره يستقر احد الاقوال فيها . كرتے يہ مناظره (كى ايك مسئلہ بر) مهينہ وستقر احد الاقوال فيها . كرتے يہ مناظره (كى ايك مسئلہ بر) مهينہ وساتا جا)

اورجس مجلس شوری کے اعضاء وار کان کے متعلق وکیج بن الجراح لوگوں سے بیکہا

#### کرتے تھے۔

كيف يقدر ابوحنيفه ان يخطى و معه مثل ابى يوسف و زفرد محمد فى قياسهم واجتهادهم ومثل يحيى بن ابى زائده وحفص بن غياث و خبان و مندل ابنا على فى حفظهم للحديث و معرفتهم به والقاسم بن معن يعنى ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فى معرفته باللغة والعربية وداود بن مصير الطائى و فضيل بن عياض



فى زهد هماد و رعهما. (ص ٣٣ عياض جيے لوگ تقوى وطبارت و زہراور ج ا جامع المسانيد) پربيزگارى ركھنے والے موجود تھے۔

اوران نامول کوگنانے کے بعدوکیج کہتے:

من کان اصحابه هولاء جس کے رفقا و کار اور ہم نثین اس قتم کے لوگ و جلسانه لم یکن لیخطی لانه ہول، و فلطی نہیں کرسکتا، کیونکہ فلطی کی صورت ان اخطاء ردوہ الی الحق. میں میں میں میں اس کے امر کی طرف پیلوگ یقیناً واپس کردیتے۔

کہتے ہیں کہ وکیج نے بیفر مانے کے بعد امام ابو حنیفہ کے مدونہ قوانین پراعتراض کرنے والوں کے متعلق بیہ فیصلہ بھی صادر کیا تھا۔

والذى يقول مثل هذا ان كى طرف اس فتم كى باتي منسوب كرنے كالانعام بل هم اصل (ص ٣٣ والے (يعنى فقد الى منيف بينياد ہے) جانور

میں یاان ہے بھی زیادہ مم کردہ راہ ہیں۔

وضع قوا نین کی ای مجلس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو جازہ واپسی کے بعد امام نے شروع کیا کیوں کہ عموماً اس مجلس کے اعضا زیادہ تروہی حضرات ہیں جن کی شرکت کا امکان خصوصاً اس حیثیت سے جس کا ذکر ان لوگوں نے کیا ہے ای زمانہ میں ممکن ہے جب امام نے تجاز سے واپس آ کر دوبارہ کوفہ میں نے طور سے وضع قوا نین کا کام شروع کیا۔ وضع قوا نین کی اس مجلس کے خصوصیات کا امام کے سوانح نگاروں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن ممیز کے حوالہ سے موفق نے لکھا ہے کہ:

امام جب بیشے تو ان کے ارد گرداسی بیٹے جاتے جن میں قاسم بن معن عافی بن معن عافی بن میں قاسم بن معن عافی بن یہ یدداؤ دطائی ، زفر بن ہذیل اورا قدم کے لوگ ہوتے۔اس کے بعد کسی مئلہ کا ذکر چھیڑا جاتا پہلے امام کے تلافہ ہ اپنے اپنے معلومات کے لحاظ سے بحث کرتے یہاں تک کہ ان کی آ واز بلند ہو جاتی ہوتی ہوت بڑھ جا تیں تب آ خر میں امام اپنی تقریر شروع کرتے ، امام کی تقریر جس وقت شروع ہوتی لوگ خاموش ہو جاتے اور





جب تک امام تقریر فرماتے رہے کوئی کچھنیں بولتا (ص١٥٠ج ٢٥)

ای متم کی رپورٹ ابوسلیمان جوز جانی ہے بھی منقول ہے وہ کہتے تھے کہ:

"جب ابوصنیفدانی تقریر شروع کرتے توسب چپ ہوجاتے ایسامعلوم ہوتا کہ گویا کوئی اس مجلس میں موجود ہی نہیں ہے حالا تکہ اس مجلس میں رتوت (بڑے بڑے گھاگ) حاضرر ہتے۔"

امام محمد بن حسن الشبياني امام كي اس مجلس كاتذكره كرتے ہوئے كہتے

ابوصنیفہ کی عادت بھی کہ وہ اپنے تلائدہ سے مناظرہ کرتے ، تلائدہ بھی تو امام کی بات مان لیتے اور بھی امام کے دلائل کے مقابلہ میں اپنے دلیلیں پیش کرتے۔ (ص ۹۰ج امونق)

گذر چکا کہاعتراض کرنے کی یہ آزادی امام ابوحنیفہ نے خودان لوگوں کوعطا کی متنی خود ہی فرماتے کہ میں نے ہی ان کواس کاعادی بنادیا ہے۔

علی بن مسیر جوامام کی اس مجلس وضع قوانین کے متازمنبروں میں ہیں۔ان ہی کا

بیان ہے۔

ا مام کی مجلس میں چند حدیثوں کے متعلق بحث ہور ہی تھی کہان کے اسنا دکیا ہیں۔ مسعر کا بیان ہے کہ اتفاق سے ان کے اسنا دیجھے معلوم تھے، میں نے عرض کیا۔ امام اس سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا:

احسنت یافتی بجله شاباش بجله کے جوان (بجله ان کے قبیله کا (ص ۲۱۸ ج۲) نام تھا)

خلاصہ یہ ہے کہ ہررکن کو جیسے آزادی کے ساتھ رائے دینے کا اختیار تھا اس طرح ہرخف کی اس کوشش کے مطابق حوصلہ افزائی بھی کی جاتی تھی اور خواہ اسے حوصلہ افزائی خیال کیجئے یا امام کی اس احتیاط وانصاف کا نتیجہ قرار دیجئے کہ اس حلقہ کے ایک رکن جن کا نام عافیہ بن پزید تھا اور بعد کو مشاہیر قضا ہ میں شار ہوئے ان کے تذکرے میں بالا تفاق لوگوں نے یہ کھا ہے کہ وضع قانوان کی اس اسے اتفاقاً کی دن قاضی عافیہ اگر غائب

# 

موت و مسلم بربحث جاری رہی تھی اور جلس کی نتیجہ برپینی بھی جاتی ۔لیکن امام ارشاد فرمات کہ امجی یا دواشت کی کتاب میں اس فیصلہ کو درج ندکیا جائے جب تک عافیہ کی نظرے گذرنہ جائے ۔مورفیلن نے لکھا ہے کہ

ماذا حضو عافیه ووافقهم جب عافیه حاضر ہوجائے اور تعفیہ سے اتفاق کر قال البتوها (جواهر مفیه لیے تب امام صاحب فرمائے کہ مسئلہ کویا دواشت کی کتاب میں اب درج کراو۔

ندکوروبالا اجمالی خصوصیتوں علی نے اندازہ کیجئے کدان حالات میں جونمائے بھی اس مجلس میں مقطع ہوتے ہول کے ان کی کیا اہمیت ہوگی ابن مبارک کے حوالہ سے موفق فی کیا ہمیت ہوگی ابن مبارک کے حوالہ سے موفق فی کیا ہے کہ مسئلہ پیش آیا اور

فغاضوا فیها ٹلثه ایام نین دن تک ارکان مجلس اس پس غور و خوش (ص۵۳)

بحث ومباحثہ کے اس طریقہ سے توانین کی تدوین اگر چداس زمانہ کی ایک عام بات ہے۔ لیکن اس عہد کے حساب سے سوچنا چاہیے جب امام نے ' وضع قوانین'' کی میہ نمی راہ تکالی تھی، کوفہ کے مشہور محدث اعمش نے امام کی اس مجلس اور اس کے خصوصی طریقۂ کارکوبیان کرتے ہوئے کتنے اچھے الفاظ میں تصویر کینجی ہے۔

اذا وقعت لهم مسئلة جباس مجلس كے ماضے كوئى مسئلة تا قوبا بم يہ يديرونها حتى يضيولها لوگ اس مسئلہ كوگردش ديتے ہيں اور يوں گردش (ص ٣ كى) ديتے ہوئے بالآخراس كوروش كر ليتے ہيں۔

جہاں تک میراخیال ہے جہاز ہے واپسی کے بعدامام کی زندگی کے آخری سالوں
تک وضع قوانین کا یہ کام جاری رہاہے گواس عرصے میں جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا امام کو
مخلف حوادث ہے گذرنا پڑا۔لیکن یہ سی روایت ہے نہیں معلوم ہوتا کہ امام نے اس کام
کوکسی زبانہ میں بند کردیا ہو بلکہ محدث جلیل عبداللہ بن المبارک کے حوالہ سے بیدالفاظ
موفق نے جونقل کے جیں کہ



کتبت کب ابی حنیفه غیر میں نے ابوطیفہ کی کتابیں ایک سے زیادہ دفد موۃ کان یقع فیھا زیادت نقل کی ہیں ان کتابوں میں اضافے ، وجائے فاکتبھا (ص ۱۸ ج۲ مو) شے، توان کو بھی لکھ لیما پڑتا تھا۔

ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس کے مرتبہ قوا نین کی کتاب کو تکھوا کر کامنہیں بند کردیا گیا تھا اس پر اضافے بھی ہوتے رہتے تھے اور اضافہ کا یہ کام برابر جاری رہا، امام کی وفات کے بعد بھی تکھا ہے کہ عبداللہ بن المبارک امام کے حلقہ کے مشہور رکن زفرے عاریۃ ان کی کتابیں لے کرنقل کیا کرتے تھے عطیہ بن اسباط جو ابن المبارک کے بہنوئی تھے بیان بی کا بیان ہے وہ کہا کرتے تھے کہ کتبہا مرار از لیعنی متعدد مرتب نقلیس کے بہنوئی تھے بیان بی کا بیان ہے وہ کہا کرتے تھے کہ کتبہا مرار از لیعنی متعدد مرتب نقلیس ابن مبارک نے کی تھی اور بی تو یہ ہے کہ امام کی اس مجلس میں جتنے قانونی دفعات مرتب ہوئے تھان کی تعداد کے متعلق پانچ لاکھ والی روایات مان بھی کی جائے کہ مبالغہ ہواور صحیح وبی ہوجو خوارزی سے منقول ہے کہ

وضع ثلاثة آلاف و ثمانين الف كر ( ۱۳ ) بزار مسئلے اس مجلس ميں طے كئے مسئلة (مناقب تاري س ۲۵)

تواس کے لیے بھی پندرہ سے بیس سال کی مت ای وقت کافی ہو سکتی ہے جب امام ادران کے تلافہ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو الن بیس دخیل پایا جائے بے چارے وام جو ''فقہ'' کے متعلق سجھتے ہیں کہ اس ہیں کچھ نماز روزہ مجے زکو قاجیسے ابواب ہی کے صرف سائل بیان کیے گئے ہیں وہ اس کام کی سیح نوعیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ۔ ان کو کیا معلوم کہ آج و نیا کے بڑے بڑے وہ اس کام کی سیح نوعیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ۔ ان کو کیا معلوم کہ آج و نیا کے بڑے بڑے مستقل فنون ۔ مثلاً معاشیات و سیاسیات و مزلیات وغیرہ وغیرہ ان سارے علوم کوفقہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور ان علوم کے متعلق جوتو انین مدون کئے ہیں بہی نہیں کہ ان کی بنیا دصرف کتاب وسنت اجماع وقیاس واسخسان ہی

موفق ج ٢ص ١٨

ع پانچ لا کھ کا مطلب ممکن ہے کہ بیہ ہو کہ امام کے کلیات سے پانچ لا کھ مسائل بعد کے لوگوں ۔ پیدا کئے چونکہ بنیادان کی امام ہی کے کلیات پر قائم بھی اس لیے ان کو بھی منسوب کرانے والوں نے امام کی طرف منسوب کردیا۔ ۱۲



پرمنی ہے بلکہ قانون سازی کاس مرطے میں افت نحوصرف حساب وغیرہ علوم ہے بھی کافی مدولی گئے ہے موفق نے بالکل بچ لکھا ہے کہ امام کے مدونہ قوانین کا مجموعہ مشتملہ علی وقائق النحو وہ مشتمل ہے نحو اور حساب کے ایسے دقیق (الحساب) ما تبعت فی مسائل پرجن کے بچھنے کے لیے عربیت (لیمن اللحساب) ما تبعت فی مسائل پرجن کے بچھنے کے لیے عربیت (لیمن اللحساب) امال العلم ادب عربی اور اس کے متعلقہ فنون) اور جبرو بالعربیة واہل العلم بالجبر مقابلہ کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ بالعربیة واہل العلم بالجبر مقابلہ کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ والمقابلة (ص ۱۳۸)

اور ایک عربیت یا جمر و مقابلہ ہی کیا واقعہ یہ ہے کہ فقہ کہیے یا قانون اور وہ بھی مسلمانوں کا یہ فقہی قانون اس کے مرتب کرنے والوں کو تو اور بیسیوں ہی طرح کے معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ع

ا حران کی فقی تغییر کے مصنف امام ابو بکر حصاص نے شرح جامع صغیر کی شرح بیل لکھا ہے کہ چل نے دید السلام (بغداد) جی ایک بہت بڑے ٹوی کواس کتاب کے بعض سائل سنائے ٹوی کواس کتاب کے بعض سائل سنائے ٹوی کواس کتاب کے بعض بائل سنائے ٹوی کا م حسن بن عبدالغفار تفایق اس نے کھا ہے کہ جیسے جیسے وہ مسائل سننے جاتے ہے جرت سے میر کی طرف و کھیے آخر جیں بولے ان نتائج کو وہ بی بیدا کر سکتا ہے بوعلم ٹو جی فیل وسیو یہ کا بمر رہ بوراتوں کو روشی پر گرتا ہے ) کلھا ہے کہ ہارون رشید کے در بار جی جو فرش بچھا ہوا تھا اس پر رینگ رہا تھا غالبًا ہارون کا تھم تھا کہ فرش پر گرتا ہے کہ ہارون رشید کے در بار جی جو فرش بچھا ہوا تھا اس پر رینگ رہا تھا غالبًا بارون کا تھم تھا کہ فرش پر جو فظر پڑی تو آپے سے باہم ہوگیا فراش فر یہ بہترین عماب جی باہم ہوگیا فراش فر یہ بہترین عماب جی باہم ہوگیا فراش فر یہ بہترین عماب جی باہم ہوگیا فراش فرور کیا گیا بات بھی فرور کیا جاتے بھر لیٹ کر آ جا جاتے ہیں اور کہا کہ آپ خود تجر بہ کر لیجتے تجر بہ کیا گیا بات بھی خابت ہوگی جس سے معلوم ہوا کہ فراش نے مفائی جس کی تبییں کی تھی اس کیڑ ہے کی عادت ہی ہے کہ بلٹ بلٹ کر آ تا جار دون کا غصد دھیما ہوا اور قاضی صاحب کا بہت ممنون ہوا کہ اس فراش کواس کے غصے کی آگ میں جارون کا غصد دھیما ہوا اور قاضی صاحب کا بہت ممنون ہوا کہ اس فراش کواس کے غصے کی آگ میں جاروں کی خوا سے کہ فقیا ہوائی تھیا ہوائی تھیا ہوائی معلوم ہو کہ کوئی من مورد سے ہوگی ہوگی میں معلوم ہوا کہ کوئیں اس کی جی فرائی ہوائی ہوگی ہوگیں ہیں ہوگی ہوگی ہوگیں اس کی جی فرائی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی



# حضرت امام کی مجل کے مرتبہ قوانین کی دفعات کی تعداد خوارزی نے امام ابوطنیفہ کی مجلس کے مرتبہ قوانین کے دفعات کی جو گذشتہ بالا تعداد بتائی ہے ان بی کابیان ہے کہ

ان (۸۳) ہزار دفعات میں صرف (۳۸) ہزار مسائل کا تعلق عبادات (بینی خالص دینیات) سے ہاور باقی بینی (۵۵) ہزار دفعات کا براہ راست معاملات بینی انسان کے دنیاوی کاروبار کے متعلقہ آئین و دستور سے تعلق ہے۔ (۲۲م قاری)

جیا کہ میں نے عرض کیا ہے معاملات کے اس لفظ کے نیجے وہ سارے معاملات درج ہیں جن کا آ دی کے انفرادی، عائلی، توی، عام انسانی مسائل سے تعلق ہے در حقیقت اس سلسله میں فقد کا ہر باب صرف مستقل کتاب ہی نہیں بلکہ ستقل فن ہونے کی حیثیت دکھتا ہے دنیا جب مسلمانوں کے صد ہاسال کی ان محنوں کی جانچ پڑتال جیمان بین کرے گی تو انسانی زندگی کے بے شارمشکلات کو یائے گی کہ پہلے ہی سے ان کاحل ان میں موجود ہے۔ خیرامام کے وضع توانین اور اس کی مجلس کے اس قصے کوتو سروست یہیں چھوڑ ہے یہ بات کہاہے اس کام کے سامنے امام کا نصب العین کیا تھا؟ کن محرکات نے ان کواس مہم کی سرانجامی پر آمادہ کیا تھا؟ اب میں اس پر بحث کرنا جاہتا ہوں اگر چہ ضمنا کچھے اشارے ان کی طرف مختلف حیثیتوں سے مختلف مقامات میں کرتا چلا آ رہا ہوں لیکن بجائے اشاروں کے وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ کہنا جا ہتا ہوں اسے 'اب کھل کر کہدووں ۔'' اس کے توشاید کہنے کی بھی ضرورت نہیں کسب سے برامقصد جیسا کہ اس زمانہ کا دستورتھا اور امام جیسی ہستیوں ہے اس کے سوار اور کسی بات کی تو قع بھی نہیں کی جاسکتی کہ سب سے بردا مقصد ان کا اینے مالک کی خوشنودی تھی ان کے شاگر دول سے سوائح نگاروں نے نقل کیا ہے کہ

امام كادستورتها كيجلس ميس جس وقت بحث ومباحثه كاسلسله شروع هوجاتا تو



بار بار الله على الله كى زبان برقر آئى آيت فبسر عبادى الذين يسمعون القول يتبعون احسنه لل بثارت ساده مرسان بندول كو جو بات كو بيروى كرت بين جارى بو جائى مى رقى مى مى ادرسب سے الحجى بات كى بيروى كرتے بين جارى بو جائى مى (مى الاس الله قارى وغيرو)

دراصل یمی احسن القول (لیعنی تمام بہلوؤں میں سب سے بہتر بہلوقر آن و حدیث کی عبارتوں کا جونکل سکتا ہوائی پہلوگ جتجو اور تلاش یہی ان کی اس خدمت کا سب سے برانصب العین تھا اور یہی مطلب ہے ان کے اس مشہور تول کا جو اپنے اجتہادی مسائل کے لیے متعلق قرمایا کرتے تھے۔

ھو احسن ما قدرنا علیہ سب ہے بہتر پہلو جہاں تک پنچنا میرے بس (ص۲۱۳ قاری) میں تفادہ یہی ہے۔

امام کی این مجلس کے اختیام کا بید دستور جونقل کیا جاتا ہے کہ ہرمجلس کے ختم پر تلاندہ کو خطاب کر کے ان کا قاعدہ تھا کہ ان الفاظ کے ساتھ رخصت فرماتے۔

"فدائم لوگوں کی باہمی اخوت اور برادری کوائیان کے رشتہ ہے مضبوط فرمایئے اور تمہاری باہمی محبت والفت میں اپنی رحمت شریک فرمائے اور تمہارے دول کوعلم اور قرآن سے صحت مندی عطا فرمائے۔" (موفق صحت مندی عطا فرمائے۔" (موفق صحت مندی عطا فرمائے۔"

اس سے بھی ان کے نقطہ نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن المبارک نے ای مجلس کا پیچیہ ہ سئلہ بحث و تحیص مجلس کا پیچیب دستور بھی جو بیان کیا ہے یعنی جب کوئی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ بحث و تحیص کے بعد آخری فیصلہ کی صورت اختیار کرتا تو وہ فرماتے ہیں کہ

كبروا جميعاً قالوا الله اكبر. سب لوگ تكبير بلندكرتے يعني الله اكبر (ص ۵۳ ج ۲ مو) كتے۔

گویا موجودہ زمانے کے مجانس کا جودستور ہے کہ پہندیدگی اوراطمینان کا اظہار تصفیق (چیرز) کی تالیوں سے کیا جاتا ہے امام کی مجلس جس کا کاروبار اللہت برجنی تھااس





میں بجائے چیرز کے تکبیر کارواج تھا۔ <sup>ا</sup>

بہر حال جیسا کہ میں نے کہا بید مسئلہ تو شائد قابل بحث بھی نہیں ہوسکتا بھلا جوعلانیہ این تلافہ ہ کو کہتا ہو۔

ان لم تریدوا لهذا لعلم بخیر اگرعلم ہے آخرت کی جھلائی تمہارے سامنے لم تولقوا (ص ۸۹ ج مو) نہیں ہے تو تصیی تو نین نہیں بخشی جائے گ۔

بعض لوگ جنھیں ان کے کام کی اہمیت کا سیجے انداز ہنہ تھا بھی ان پرمعترض ہوتے تو اس دفت فر ماتے ۔

بھائی اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی کہ حلال وحرام کا فیصلہ کیا جائے خداکی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنے والے نہ منسوب کردیں اور خداکی مخلوق لاعلمی کی وجہ سے خداکی نافر مانیوں میں نہ جتلا ہو جائے۔اس کا ذریعہ اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔(ص ۹۳)

امام کے نصری شاگر د خالد سمتی کہا کرتے تھے کہ بکثر ت امام کی زبان مبارک پر بے ساختہ عمو مانی شعر جاری رہتا تھا جس کا حاصل سے ہے۔ <sup>ع</sup>

"غم والم کے لیے بیدو باتیں کافی ہیں۔ایک تو بیک زندگی آ دمی کی ناخوش کوارگذرے اور دوسرے بیک انسان ایسے عمل میں مشغول ہوجس سے خوشنودی حق مطلوب نہ ہو۔" (ص ۸۱ ج۲ موفق)

لیکن سوال یہ ہے کہ علاوہ اس علمی کام کے کوئی دوسری غرض بھی امام صاحب کے اس قانونی کاروبار کے پیچھے کیا پوشیدہ تھی؟ میں واقعات پیش کرتا ہوں نتائج خود بخو د آپ کے سامنے آجا کیں گے۔

اصل مر في شعريه ب كفى حزفان ان لاحياة هيئة + ولا عمل يرضى به الله صالح

اس ہے بھی یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ پچھلے چند دنوں سے تصفیق کی جگدا سے مواقع پر بھیسر کے نعرے کا جوطریقہ مسلمانوں کے موام نے اختیار کیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ قدیم دستور ہے جس کارواج جاتار ہاتھااور پُھرکسی طرح وہ زندہ ہو گیا ہے۔ ۱۲



لیکن واقعات کے پیش کرنے سے پہلے بیر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عبای حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد حجاز سے امام رحمۃ اللہ علیہ جب کوفیہ واپس ہوئے اور وضع قوانین کی مجلس کے اس کاروبار کوآپ نے شروع کر دیا ان ہی دنوں میں اچا تک ایک بڑی سیاسی آزمائش میں جوان کو جتلا ہوتا پڑا تھا اس کا ذکر کرلوں۔

ابراجيم بن ميمون اورامام:

یعنی وی ابراہم بن میمون بن الصائع الروزی کا واقعہ جس کا مختلف مقامات ہیں اب
تک اجمالاً تذکرہ کیا گیا ہے وعدہ کرتا چلاآ یا ہوں کہ تنصیلاً آئندہ اس واقعہ کو بیان کروں گا۔
قصہ یہ ہے کہ مروانیو نے تو زید شہید اور ان کے صاحبز اوے یجی وغیرہ کے ساتھ
ناعاقبت اندیشانہ اعمال کا ارتکاب کر کے اپنی قبر آپ کھود کی تھی۔ ضرورت صرف کی
ایا قبت اندیشانہ اعمال کا ارتکاب کر کے اٹھیں ان کی بنائی ہوئی قبروں میں ڈھکیل
ایسے بے جگر آدی کی تھی جو ذرا ہمت کر کے اٹھیں ان کی بنائی ہوئی قبروں میں ڈھکیل
دے جیسا کہ معلوم ہے عباسیوں کے داعیہ ابو سلم خراسانی نے اس کام کو انجام دیا یہ ایک
عیب وغریب طلسی شخصیت عباسیوں کو خوش تھتی سے ال گئی اور بنی امیہ کی حکومت کی تجمیز
ویکھین بلکہ تدفین کے کام کو اس نے پورا کیا۔ ا

ا نصرف اسلای تاریخ بلک فالباد نیا کی سیای تاریخ بیس ایوسلم کا وجود فاص اجمیت کا ما لک به مامون الحرام المیت کا ما لک به مامون الرشید کے در باریس د نیا کے چنوجلیل القدر فاتحوں کا ذکر آیا تو لکھا ہے کہ خود مامون نے ابوسلم کا نام بھی چین کیا تھا۔ خدا ہی جا نتا ہے کہ اس کی پر اسرار اس کی کیا تھی اگر چہ بعد کو اس کے متعلق بر سے بڑے یا افرائے تر اشے گئے بھی وہ می بیس کی انسل قرار دینے والوں نے اس کے نسب ناسے کو مشہورا برانی دانشور سکیم بر رحم بر سے ملاد یا تھا تا ہم جہال تک واقعات کا تعلق ہو وہ جی انسل بی تھا اس کی نیس اس کی انسل بی تھا اس کی انسل بی تھا اس کے اور اس کی جیس کی کا میں میں تھا ہی جیس کی کا میں میں تھی ہو گئی ہو گئی تھا تا ہم جہال تک واقعات کا تعلقہ کا می کم کرتا تھا اس کے گاؤں خبرہ میں ذریعی کا شرح کا می خور سے تھی دری تھی دری کے دریا تھا تھی اس پر باتی رہ تھا اس کے گاؤں خبرہ میں ذریعی کا شرح کا روی کیس میں اس کو ایوس کی اس پر باتی رہ گئی دو کرتا تھا دری کی استطاعت نہ تھی دھیکہ تا ہی جو اس کی خورت تھی اس کو لے کرآ ذر بانجان کی طرف خوات کی بار سال کی باد وہ کرتا تھا دی باری بال اسلامی خوات کی باد وہ بی باد وہ کر کی باد وہ باری کی جو اس کی موقعہ ملاوہ عربی اور فاری دوتوں لکھی خاند ان میں اس کو باد دی گئی جہاں انجی تعلیم وتر بیت کا اس کوموقعہ ملاوہ عربی اور وہ رہ کی دوتوں لکھی خوات کی دوتوں لکھی خوات کی دوتوں لکھی خوات کی دوتوں لا کھی خوات کی دوتوں لا کو اس کر کی دوتوں لاگ





لایه زبانو <sub>ک</sub>اغیرمعمولی خطیب تفارنگ گورا آنجنمیس بزی بزی چوژی پیشانی تمثما ہوا بدن دیک*ی کر*اس کی شخصیت بی ہے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابتدائی جوانی بی ہے اس کے دہاغ میں طرح طرح کے خیالات موج زن رہتے تھے ان ہی دنول می بعضوں نے دیکھا کررات رات بر جہا کہ رہا ب نیزئیں آتی ۔ ہوجھا کمیا کد کیا حال ہے۔اس نے کہا کد کیا ہو چیتے ہومیراد ماغ ہروقت شدیدتک و دويس مثلار بتاب مدے زياده مراذ أن صاف ب نتيج تك فران في جاتا ہے۔ ارادے مل مد ے زیادہ بلندی پیدا ہوگی ہے چویس مھے کی خبط دماغ پر مسلط رہتا ہے کدکوئی برا کام جھے کرنا جا ہے۔ لیکن سادہ زندگی کے ساتھ کی خیال جھے بے چین رکھتا ہے جانتا ہوں کر صرف بیداری سے ول کی بے چینی کا از النہیں موسکا لیکن آخر کروں کیا؟ کہا گیا کوتوجو تی میں تیرے آر واہے اے کر مكذر \_ بولاسلانت ك محصول كے بغير مجھے تلى نہيں ل سكتى كہا حميا كەتواى را ہ بيس كوشش كر \_ بولا ہائے ہائے بی تو مشکل ہے بیمری بد بخت عقل مجھے آ کے بر مے نبیں وی خطرات میں تھے بغیر حومت من ميں سكتى اور عمل خطرے ميں اسے آپ كوؤ النے سے مانع ہے۔ لوگوں نے كہا كہ بھا كى تو پھر يوں تی کھٹ گھٹ کرو مرجائے گا۔ تب اس نے کہا کہ میں اس کی تیاری کرر ہاہوں کدا بی عقل کے پچھ حصہ کرجبل و ناعاقبت ائدیشی سے بدل دوں اور جس نصب انھین کی تھیل جہالت اور مسلحت سوزی کے بغیر میں ہوسکتی۔اس کو میں ای جہل سے حاصل کر کے دہوں گا۔اس کے بعد پھر عمل سے ان چیز ول کو سلحاوں جوعقی قد بیروں کے بغیر سلج نیں سکتیں۔ آخر میں اس نے کہا کہ میں ایک اسی زعد کی گذارنا ط بتا ہوں جوموت ندمعلوم ہوگم ؟ می اور دیستی ایک بی چیز ہاور عالم کاباب وہی ہے جس فے شہرت حاصل کی (نویری) ابوسلم اس کے بعد تیار ہوا اور عباسی جو ٹی امیہ کے زوال سے فائد واشانے کا فکر میں تعے۔ان سے ملا ب،عباسیوں نے توسمجا کدوہ ہمارا آلہ کارب۔اورمیراخیال ہے کدایوسلم عباسيوں كواسية آلة كاركى حيثيت ساستعال كرنا جا بتا تھا و مخلف حالات سے كذرتے ہوئے اپنے آبائی وطن مرد پہنچا اور بیس سے سارے خراسان میں اس نے آگ لگا دی ابتداء میں اسے حسین و جیل چرف سے و بلغ مختلوے لوگوں پراس نے میں ظاہر کیا کہ بن امیہ کے ظلم سے تجامت حاصل کر کے پیغبر کے خاندان والوں میں اسلامی حکومت کا لانا نہی میرامقصد ہے لیکن اقتدار پر قابویانے کے ساتھ ہی اس نے بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کا تل عام شروع کردیا فوجی مقابلوں کے سواانفرادی طور پراپنے سامنے کمٹر اکر کے جن او کوں کواس نے تل کیا ہے بالا تفاق مورضین ان کی تعداد یا کی لا کھ بتاتے ہیں۔ حالت بیتی کہ مروی میں کسی نے اس کے سیاولیاس کے متعلق او جھا کداس رمک وآپ نے کیوں اختیار کیا ہے جواب تو اس فروں دیا کدر مول اللہ عظیفے کے مر پر فتح مک کے وقت سیاہ عمامة قداريكن صرف اس جرم مص كدي وجيها كيول اضرب ياغلام عنقد ( يعنى استعلام يوجيف والى كى الله



ابوسلم نے اپنے کام کا آغاز 19 بھے میں مرو (خراسان کے مشہور شہرے کا جواس کا آبان کے مشہور شہرے کا جواس کا آبان وطن تھا یہ اسلام کا مجرزہ ہے کہ کل صدی ڈیڑھ صدی کے اندردوردرازمما لک اور شہروں میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ مروجوعرب سے سینکڑوں میں دور تھا۔ لیکن غیر معمول ایمانی اور علمی و مملی شخصیتوں سے معمور تھا۔ ان ہی شخصیتوں میں ایک بڑی

للى كردن اڑاوے) (خطيب ص ٢٠٨ ج٠١) غريب يو چينے والاحتم كرديا كيا۔ يهن بيس بلك عربيت كے مقابلہ میں تجمی عصبیت کی پرورش میں پوری طافت اس نے خرچ کر دی اور آخر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ عباسيوں کوالٹ کر حکومت بی ہر قبضہ کرنے کا پہنتہ ارادہ کر چکا تھا۔منصور عباس خلیفہ نے اس کوتل کرنے ے پہلے خوداس کے مند پر جوالزامات لگائے تھان میں بیالزامات بھی تھے چونکر تری تھاس لیےاس ئے اٹکار بھی نہیں کیا صرف معافی جا بتا تھا۔ یعنی ایٹے آپ کوعبداللہ بن عباس کے صاحبر اوے سلیط کی اولا دے ہونے کا مدی ہوا تونے میری چھوچھی زاد بین آسیدے نکاح کا پیغام خود مجھے لکھ کر بھیجا تواہے خطوط على جمارے نام سے يمينے اسے نام كوورج كرنے لكا (ابن خلكان)منصورنے ان چيزوں كووكيوكر سب سے بردادشن اپنااورا بی حکومت کا بھین کر کے انتہائی دانش مندی سے اگر اس کوٹم کرویا تو اس کے سوا وہ اور کیا کرتا جہاں تک معلوم ہوتا ہے۔اسلامی حکومت کا تختہ الث کر عجی ابوسلم ہی کی تھی ۔لیکن الوجعفر منعور براور جتنے الزامات بھی ہوں مسلمانوں براس کا بقینا ایک برااحسان ہے خواہ اس کی ثبت میں کچھ بی ہوواللہ اعلم مافی الصدور۔ ابومسلم سے کتابوں میں پڑے عجیب وغریب مدیران فقرے منقول ہیں۔ نی امیے کے ذوال کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے ایک سبب یبھی بیان کرتا تھا کہ دوستوں پراعتاد کرکے اٹھول نے دور دراز علاقوں میں ان کو بھیج دیا اور شمنوں کو مانوس کرنے کے لیے اپنے پاس رکھا لیکن وشمن وشن بی رہار دور ہونے کی وجہ سے دوستوں کی بھی نیت بدل گئی۔وشن بن مجے کسی نے اس سے یو چھا کہ بہادر قوم کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہروہ قوم جو برسرا قبال آئی ہے۔ بہادر ہو جاتی ہے۔ اب اس کا فیملکون کرے کہ بہادری اقبال کو پیدا کرتی ہے یا قبال سے بہادری پیدا ہوتی ہے۔ ۱۲

ل حافظ ابن تجرنے لکھا ہے کہ احمد بن سیار نے مروکی ایک مستقل تاریخ کھی ہے مسلمانوں کی کتابوں کا پیسلسلہ بھی عجیب تھا یعنی قریب قریب ہر پڑے مرکزی شہر کی انھوں نے تاریخ لکھی تگر افسوس کہ بلاومصار کی ان تاریخ ل میں اس وقت تک صرف خطیب اوران کی تاریخ بغداد اور ابن عساکر کی تاریخ دھیے ہوا ہے۔ ابن عساکر کی اس کتاب سے متعلق کھا ہے کہ اس جلدوں میں تھی بھر وہ فیرہ سب بی کی مستقل تاریخیں کھی تی ہیں۔ بھر وہ فیرہ سب بی کی مستقل تاریخیں کھی تی ہیں۔



ہتی ابراہیم بن میمون کی تھی۔امام بخاری نے تاریخ کبیریس لکھاہے کہ میمون ابراہیم کے والدرسول الندصلی الله عليه وسلم كےموالى ميں تقے۔ حافظ بن حجر كابيان ہے كه يمي میمون تھے جن کا نام مہران بھی بتایا جاتا ہے چند خاص حدیثوں کے میمون راوی بھی ہیں۔ بہرحال ابراہیم نے مروکو وطن بنالیا تھا ان کے نام کے ساتھ الصائغ کے لفظ کا اضافه کیاجاتا ہے اس سے باظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ زرگری کا کام کرتے تھاس لیے صائغ کے نام سے مشہور ہوئے حافظ ابن حجر نے ان کے حالات میں جو پیفقرہ ابن معین کے حوالہ سے فقل کیا ہے کہ

ان کا حال تھا کہ ہتھوڑی اٹھائے ہوئے ہیں اگر اذان کی آ واز آتی تو اس جھوڑی کو پھر دوبارہ نہیں واپس کرتے (یعنی کام ختم کردیتے اور نماز

النداء لم يردها (ص ١٤٣١ ج ا تهذیب) کی تیاری میں مصروف ہوجاتے تھے۔

كان اذا رفع المطرقة فسمع

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زرگری ان کا معاشی شغل تھا۔لیکن اس کے ساتھ حدیث میں بڑے بڑے جلیل ائمنہ مثلًا عطاء بن الی رباح نافع ابواسحاق ابوز بیر ہے روایت کرتے تھے نسائی، ابوداؤ دصحاح کی کتابوں میں ان کی حدیثیں میں تعلیقاصیح بخاری میں بھی ان کی روایت یا کی جاتی ہےاور یمی حال ان کا فقہ میں بھی تھا۔<sup>ح</sup>فی طبقات کی کتابوں میں ان کا''ائمہ مرؤ' کے نام کی ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے موفق نے ابوحزہ کُ اسكرى كے حوالہ نے قل كيا ہے:

یہ و ہی ابوحمز ہ اسکری میں جن کی ایک روایت ابوحنیفہ کے اجتماد کی بنیاد کی حیثیت سے عام طور برمشہور ہوگئی ہے وہ کتے تھے کہ میں نے براہ راست امام سے بدسنا کہ وہ فرماتے تھے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے محیح صدیث جب مجھ ال جاتی ہے تو اس کو میں اپنا ند ہب بنا تا ہوں اور جب سحابہ ے مختلف اقوال نقل کے جاتے ہیں تو ان میں ہے کی کوتر جج دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ صحابہ کے فتووں سے باہر نہ جاؤں لیکن جب صحابہ کے بعد والے ہوگ یعنی تابعین کے اقوال کا مرحلہ آتا ہے تو راعمناهم (تو پھرہم بھی مقابلہ کرتے ہیں) مطلب یہ ہے کہ تابعین کے اقوال میں خود بھی اجتباد کی كوشش كرتابول\_ (ص ٢٥٠ج ٢ جوابرصفيه )



"ابراہیم صائع نے جھے امام ابوصنیفہ کے پاس کچھ پوٹمی (بعنی زادراہ دے کر ایک ہزار فقتی سوالات کے ساتھ روانہ کیا تاکہ میں امام سے ان کے جوابات حاصل کر کے ان تک پہنچادوں۔ "(ص۱۲۰)

اس سے ابراہیم کے فقہی ذوق کا اندازہ ہوتا ہے اور پچ توبیہ ہے کہ جم محف کے متعلق عبداللہ بن المبارک جیسے تقد جمت محدث امام ابوطنیف کے بیالفاظ قال کیا کرتے ہے کہ کان شدید الورع شدید لین امام ابوطنیف ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے البذل لنفسه فی طاعة الله. کہ وہ بڑے بخت پر ہیزگار اور حق تعالی کی فرماں

(ص ٩ م جواهو وغيره) برداري ش الي جان چير كندوالول مل تھے۔

توان کے تقوی اور ربانی قوت کی بلندی میں شک کی کیا مخبائش ہوسکتی ہے عبداللہ بن المبارک کی اسی روایت میں امام صاحب کے بیالفاظ بھی منقول ہیں۔

"كوده ميرے ياس آياكرتے تصاور جھے يوچھاكرتے تھے-"

جس سے معلوم ہوا کہ ابوحزہ اسکرری کے ہزار سوالات کے علاوہ براہ راست ابراہیم صائع کو بھی امام سے استفادہ کا موقعہ ملاتھا، اس روایت میں بیابھی ہے کہ امام ابوحنیفہ کہتے تھے۔

ابراہیم کے تقویٰ کا حال بیتھا کہ جب میرے پاس آتے تو میں ان کے سامنے کچھ کھانے کی چیز چیش کرتاوہ جھسے پوچھتے (بیغایت تقویٰ کی بات تھی کہ امام ابوطنیفہ ہے بھی پوچھا جائے کہ بیکھانا کس ذریعہ سے آیا ہے) پھر بھی ناپند کرتے اور بھھتے بھی نہیں یوں بی واپس کردیتے اور بھی پند کرتے تو کھالیتے۔(ص ۳۹ ج اموفق)

شاید شدتِ تقوی کا بینتیجہ تھا کہ انھوں نے معاش کے لیے زرگری کے پیشے کو اختیار کرلیا تھا۔ ورندا پے علم وفضل کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑا عہدہ حکومت کا ان سے زینت حاصل کرسکتا تھا۔

بهرحال ابومسلم جس وقت اپنی دعوت لے كرمروين او جيسا كدابن اثير نے ككھا ہے



سارع الیه الناس وجعل اهل ۔ لوگ اکی طرف بل پڑے اور مرو کے باشندوں مرو یا توند (ص۱۳۷ ج۵) کی آ مدورفت اس کے پاس شروع ہوگی۔

جس کی وجہ وہی تھی کہ محان یدعوا لمی خلع مروان ( لینی بنی امید کا حکمرال اس زمانے میں مروانتھا اس کو تخت خلافت سے اتارنا ) اس نصب العین کولوگوں کے سامنے ابوسلم پیش کرتا تھا۔ بی امیہ کے مظالم سے دنیا تک آ چک تھی اتی تک آ چکی تھی كه كلى بغاوت كى ابومسلم حالانكه لوگوں كو دعوت و بربا تھا ليكن لكھا ہے كه

''اینے خیمہ میں ابوسلم بغیر کی پہرے اور دربان کے رہتا تھا۔''

اليامعلوم بوتاب كه عام ملمانول بين ابوسلم كمتعلق يبي مشهور موكميا تفاياكر دیا گیا تھا جیا کہ کامل بی میں ہے کہ

''نی ہاشم سے ایک آ دمی طاہر ہوا ہے جو بزے وقار دوزن والا بھاری بھر کم آدى ہے۔"(ص ١٣١٥٥٧)

اور صرف يبي نبيس بلكهاس كے علم وفضل كا جرحيا بھى عوام ميس بھيلا ديا گيا تھا كہ کامل ہی میں ہے کہ

'' ''مرد کے نو جوان ابوسلم کے پاس فقداور دینی مسائل کاعلم حاصل کرنے كے ليے حاضر ہونے لگے۔"

کیکن جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جا تا تو کہتا کہ

" معائو! بيونت مسلول كے بوچينے كاہے؟ ضرورت تواس كى ہے كم يملے معروف (شرع کےمطابق قوانین) کونا فذکرنے کی اورمنکر (خلاف شرع امور) کورو کئے کے ذرائع مہیا کیے جا کیں۔''

آخر میں کہنا کہ:

"اس ونت آپ کے ان مسکوں سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ مجھ کرور کی جوش کو قائم کرنے کے لیے کھڑ اہوا ہے مدوفر مائی جائے۔' آ تجمی بھی نوگ اس کےنب کے متعلق بھی بوچیر بیضتے جواب میں کہتا کہ



''میری زندگی میرےنب سے زیادہ غالبًا آپ لوگوں کے سامنے میری خوبیوں کوظا ہر کرعتی ہے۔''

### ابراجيم اورابومسلم كے دوستان تعلقات:

خلاصہ یہ ہے کہ پچھا ہے انداز ہے مرویش اس نے آپ کونمایاں کیا تھا کہ بڑے برئے اوگ اس کے جال میں گرفتار ہو گئے ان بی لوگوں میں یہ ہے چارے ابراہیم الصائغ اور ابوسلم بھی تنے میں نے کی موقعہ پر طبقات ابن سعد سے قتل کیا ہے کہ ابراہیم صائغ اور ابوسلم میں دوستانہ تعلقات پیدا ہو گئے تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم اور ایک دوسرے محدث محمد بین خابت ابوسلم کے خاص لوگوں میں تنے ۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ یہ جلسان الیہ ویسمعان کلامه یہ دونوں (نیعنی ابراہیم صائغ اور محمد بن خابت) دوسرے (صسم اللہ ویسمعان کلامه یہ دونوں (نیعنی ابراہیم صائغ اور محمد بن خابت) بیخلسان الیہ ویسمعان کلامه بیدونوں (نیعنی ابراہیم صائغ اور محمد بن خابت) بیخلسان الیہ ویسمعان کلامه بیدونوں (نیعنی ابراہیم صائغ اور محمد بن خابت) بیخلسان الیہ ویسمعان کلامه بین سائر تے تھے اور اس کی بیٹس سائر تے تھے اور اس کی بیٹس سائر تے تھے۔

لیکن طاہر ہے کہ اس کی شاطرانہ کارروائیوں کاراز کب تک چھپار ہتا جوں ہی کہ اقتد ارکی باگ اس کے ہاتھ میں آنے گئی جو پچھاس کے اندرتھاوہ باہر آگیا کھل گیا کہ یہ بھی شغال کا بھائی سگ زروہی ہے گویا

چواز چنگال گرگم در د بودی ندانم عاقبت خودگرگ بودی کاقصه لوگول کے سامنے چش آگیا۔ کاقصه لوگول کے سامنے چش آگیا۔ ابراہیم اور ابو سلم کی مخالفت:

ارباب اخلاص و دیانت میں سے جواس کے مفالطوں کے شکار ہو گئے تھے۔ حقیقت جب بے نقاب ہوکران کے سامنے آگی تواپنے اپنے ظرف اورا کیائی ذکاوت حسی کے لحاظ سے ہرایک پراپنی اس غلطی کارڈمل ہوا۔

ابراہیم صائغ جس طبیعت کے آ دمی تھے ان کے تھوڑے بہت حالات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اس کا انداز ہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی اس فاش غلطی کی ندامت کا ان پر کیسا کچھ اثر مرتب ہوا ہوگا۔ البر والتقوئی کی نیت سے جس تعاون کوانھوں نے پیش



کیا تھا۔اب معلوم ہوا کہ بیتو ہالکلیہ الاثم والعدوان پر میں نے اس کے دست و بازو و قوت پہنچائی پھراس غلطی کی تلافی کیسے کی جائے جہاں تک ان کے حالات ہے معلو ہوتا ہے کہ آگ کی طرح ان کے اندراس سوال کا شعلہ بھڑ کئے نگا۔

ابراميم كاابوسلم كمتعلق حفرت امام عمشوره:

یہ جیب بات ہے کہ ای کے بعد ہم اہراہیم کو بجائے مرو کے کوفہ میں پات ہیں ایم ابوہ نیفہ کے بینی امام ابوہ نیفہ سے ابوہ سلم کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں اہراہیم اور امام ابوہ نیفہ کے درمیان اس مسئلہ میں جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر تو خیر آئی رہا ہے لیکن یہاں سوچنے ئی بات ہیں ہے کہ مروسے لے کر کوفہ تک کے درمیانی علاقے ہیں مسلمانوں کی ہڑی ہڑی آبادیاں تھیں، ماسوااس کے باہر ہی کے کئی آ دمی سے اگر ابراہیم کواس مسئلہ میں مشورہ کرنا تھا تو اسلامی دنیا کے طویل وعریض علاقے میں ان کی نظر انتخاب ابوہ نیفہ بی پر گیوں پڑی ؟ اسلامی دنیا کے طویل وعریض علاقے میں ان کی نظر انتخاب ابوہ نیفہ بی پر گیوں پڑی ؟ میں تو یہی ہجھتا ہوں کہ امام ابوہ نیفہ کے ساسی رجحانات ہی نے اسے لیے چوڑے سفر پر ان کو آمادہ کیا اس ذمانے میں جب مسلمانوں کی سیاست میں ارباب اغراض نے عام طور پر تشیح کارنگ بھردیا تھا۔ دوسرے خیال کوگ یعنی جوم ہلمانوں کی صومت کوشور کی طور پر تشیح کارنگ بھردیا تھا۔ دوسرے خیال کوگ یعنی جوم ہلمانوں کی صومت کوشور کی

ل تشیع سے بہاں مرادوہ نہیں ہے جو آئ کل سمجھا جاتا ہے بلک ابتدائی سے سلمانوں میں سیاسیات کے دو کمتب خیال جو پیدا ہو گئے تھے ایک گروہ تو یہ بجھتا تھا کہ سیاسی اقتدار جس کی تعبیر امامت اور خلافت کے الفاظ سے کی جاتی تھی یہ کی خاص خاندان کے موروثی حق ہے گرس خاندان کا ہماراس خاندان میں کس کا حق ہے اس باب میں اسے خیالات اور مسالک بنتے چلے گئے کہ شاید ان کا خار کرنا بھی مشکل ہے کسی خاندان پر شخق ہوجانے کے بعد آگے کی شاخوں میں اختلاف کا پیدا ہوجانا تاکر برتھا ایوسلم حضرت عباس اور ان کے خاندان کوسلمانوں کی سیاسی امامت کا حق وارث تھے تیکن ہوجانا تاکر برتھا ایوسلم حضرت عباس اور ان کے خاندان کوسلمانوں کی سیاسی امامت کا حق وارث تھے تیکن اس کے مقابلہ میں شروع ہی سے مسلمانوں کا ایک جھیدان او گوں کا تھا جن کا خیال بقول المسعو دی بی تھا اس کے مقابلہ میں شروع ہی سے مسلمانوں کا ایک جھیدان او گوں کا تھا جن کا خیال بقول المسعو دی بی تھا کہ '' سیاسی امامت ہے خووامت کے اختیار کی چنے ہے میں مسلمانوں کی رائے کے حوالداس مسلکہ وکر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی رائے کے حوالداس مسلکہ وکر دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن میں کی خض یا خاندان کی خصید مینی میں میں کا بی جسم میں اس کی تو جسم کی بی میں دوران میں کی خوالدائی میں اسے تیں جسم کو تو جسم میں دوران کے جو تا تھا کہ میں دوران کے خوالدائی میں دوران کے کے حوالدائی میں استحاب کے جو تا میں دوران کی خصید کو جائے جی میں دوران کی خوالدائی جو جسم کی تو جسم کی ان کی جو جو جسم کی ان جسم کی خوالدائی جسم کی تو جسم کی تا جسم کی کی جسم کی کا کی جسم کی تو جسم کی کا کی جسم کی کو کی میں دوران کی حوالدائی جسم کی کو کو جسم کی کو کو جسم کی کو کی کو کیا گور کی کوران کوران کی کوران کوران کوران کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کوران کوران کی کوران کی کوران کوران



اوردائے عامدے وابستہ بھتے تھے بہت کم پائے جاتے تھے۔ ابن سعدنے قوصاف طور پر
کھا ہے کہ ایوسلم ے ابراہیم کی تخالفت کی ابتدائی وقت سے شروع ہوئی جب اس نے
اظھر الدعوة یخواسان وقام اس نے عہای دعوت کا اعلان شروع کیا اور اس
بھذا الامر (ص ۱۰۳)

بہر حال ایرا ہیم مروے روانہ ہوئے کوف پنچ آگے تصد جس شکل میں پیش آیا ہے عبد اللہ بن المبارک نے خود امام ابوطنیفہ ہے اس کو سنا ہے اور ابو بکر جصاص نیز القریشی صاحب طبقات حنیفہ وغیرہ سب ہی نے اس قصے کوفل کیا ہے۔

حاصل بدب كدجب ابوسلم اورابرابيم صائغ مين اختلاف پيدا مواتوجهال تك

لله ية قصد باس مين ادباب اغراض في ميلي خيال عى كوزياده تر يحيلا دين كى كوشش كى الشيع "
ساس وقت ميرا يمي مقصود بعوام جوايك زماند ب موروقى بادشامول كى عادى سفاس قديم وبنيت كے ليے اى كا مانا زياده آسان تعابية اسلام كے بعد بندرت دنيا اس نقط بر ينجى به كمر انوں كا انتخاب ان عى لوگوں كا حق به بن برحكومت كى جاتى بود نيا كا اسلام ب يسلم اس باب مين كيا حال تعالى سے اندازه يجئ كر ابوسلم كے مائے والوں كا ايك طبقد او تدييك عام سے مشہور بي ان كا قدا بي الله على مائے والوں كا ايك طبقد او تدييك عام سے مشہور بان كا قدا مين كر قبل الله بي معلمهم و يستقيهم (يعنى ان كا فدا منصور بودى ان كا قدا بي بي ان كا فدا جي كا منصور بي كم بات والوں كا كر تا تا بي واجول مها واجول كو ان عندان على بن كا كر تا بي واجول مها واجول كو ان الفاظ كا جندان تي بات بندى ميں روزى اور روز ق كو كہتے ہيں بجتسد ان مى الفاظ كا ترجمہ بنس راوند يرضور كی طرف منوب كرتے تھے۔ 1

ا حالانک مروی ابوسلم شرد عشر دعی بیت لوگوں ہے جن الفاظ میں لیتا تھاان کا ترجمہ بید ہے کہ میں اللہ کی گذاب اور رسول اللہ علیہ کی سنت پر بیت کرتا ہوں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ حکم اللہ بیت کی دضا مندگی و فرماں برداری کا معاہدہ کرتا ہوں اور اپنے حکم الول ہے کسی قتم کی شخواہ یا خور اک کا مطالب خود جن شرکوں گا بیعت میں بیشر طبحی لگار بتا کہ اس عہد کو اللہ کا عبد مجھتا ہوں ، نیز میری بیپوں کو طلاق اور میز سے خلام آنا واو میر سے خلام آنا واو میر سے ملام آنا کہ اللہ میں اگر عبد شخصی تروی اور میں اللہ ہے کہ اللہ تا ہو کہ اللہ عبد کا تھے ہوئے تروی کہ وہ بھی اللہ بیت ہی سے جی ۔ نا ا



معلوم ہوتا ہے ابراہیم مرو سے روانہ ہوکرسید ہے امام ابو صنیفہ کے پاس کوفہ پنچے یادر کھنا چاہے کہ یہ عباسیوں کی خلافت کا ابتدائی عہد ہے بغداد کا نقشہ زمین پر کیا ابھی د ماغوں میں بھی نہیں آیا ہے کیونکہ اس کی تغییر تو منصور عباسی نے کی اور ہم جس زمانہ کا قصہ لکھ رہے ہیں یہ عباسیوں کے پہلے خلیفہ ابوالعباس سفاح کا زمانہ ہے گوسفاح نے اپنی زندگی کے آخر دنوں میں انبار کو پایتر تخت خلافت بنالیا تھا جو کوفہ سے اگر چرزیادہ فاصلے پرند تھا لیکن خود کوفہ نہ تھا، مگر انبار سے پہلے اس نے اپنی قیام گاہ ابن ہمیرہ کے قصری کو قرار دیا تھا ''جس کا مطلب یہ ہوا کہ خود کوفہ بی میں رہتا تھا اور جہاں تک سنین کے ملانے اور دوسر سے قرائن سے پیتہ چلتا ہے امام کے پاس ابراہیم صائع اس زمانے میں آئے ہیں جس زمانہ میں عباسی خلیفہ اس ابراہیم صائع اس زمانے میں آئے ہیں جس زمانہ میں عباسی خلیفہ اس ابن ہمیرہ کے قصریا قصری کے قریب ہاشمیہ نامی گردھی میں رہتا تھا۔

ال مطلب یہ ہے کہ بن امید کوئم کر کے جب عباسیوں نے عمان عومت اپنے ہاتھ یس فی القد کم پایر تخت یعنی دھتی میں رہنا معلمت کے خلاف سجھا کیا اور عراق کو تخف وجوہ ہے ترجے دی گئی کوفہ میں این ہمیرہ جس کا بار بار ذکر گذر چکا ہے ایک متحکم اور خوبھورت کل اس کا بنا ہوا تھا ای میں سفاح نے قیام افتیار کیا اور جلد جلد بہت ہے مکانوں کا اس کے ساتھ اضافہ کر کے شابی آبادی کا نام سفاح نے قیام افتیار کیا اور جلد جلد بہت ہے مکانوں کا اس کے ساتھ اضافہ کر کے شابی آبادی کا نام اس کی جگہ ہے گئی کہ این کوئی کہ این کوئی کی کہ این کوئی کی گئی جس میں اپنے لاؤلئکر کے ساتھ فلفٹ نے بھی اپنا کی تقیم کی این کوئی ہیں اپنے لاؤلئکر کے ساتھ فلفٹ نے بھی اپنا کی تقیم کی این کوئی ہوا کہ کوفی ہوا ہوا کہ کوفی ہوا ہوا کہ کوفی ہوا کہ ہوا ہوا کہ کوفی ہوا کہ کی ہوا کہ کوفی ہوا کوفی ہوا کہ کوفی کوفی ہوا کہ کوفی ہوا کہ کوفی ہوا کہ کوفی ہوا کہ کوفی ہوگر کوفی ک







### ابوسلم ي مخالفت يرحضرت امام اورابراجيم كالقاق:

ببرحال ابرائيم امام كے سامنے پہنتے ہيں جہاں تك معلوم ہوتا ہے سارا قصد ابتداء سے انتہا تک امام کے سامنے وہراتے ہیں اور جس خطرے کو ابوسلم اسلام کے سامنے لار ہا تھا۔اس سے آگاہ کرتے ہیں امام کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس تخص نے مجھے اس مسلہ پر بحث کرنی شروع کی کہ جو بچھ ہور ہا ہے کیا اس کا مقابلہ مسلمانوں کا فرض نبیں ہے؟ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں اس مسئلہ پر دریک بحث ہوتی رہی، كيونكرة خريس امام كالفاظ بي كد:

الى ان اتفقنا على انه فريضة جم دونول في ال يراتفاق كرلياكه (مقابله ك لیے کھڑا ہونا) خدا کی طرف سے فرض ہے۔ من الله تعالى.

## ابراہیم کاحفرت امام سے بیعت جہاد کے لیے ہاتھ بڑھانا

کلام کا پیطرز بتار ہاہے کدردوقدح کا کوئی طویل سلسلہ اس کے پیچھے چھیا ہوا ہے امام فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ کو طے کر لینے کے بعد میں نے دیکھا کہ ابراہیم اپنا ہاتھ برهائے ہوئے ہیں اور کہدرہ ہیں کہ

> ہاتھ بڑھائے تا کہ میں بیعت کروں۔ مدیدک حتی ابایعک.

یه مرید ہونے کی بیعت نہیں تھی بلکہ اس وقت کرہُ زمین کی کہیے یا کم از کم اس علاقے میں سب سے بڑی قہر مانی طاقت جس کی حکومت بن چکی تھی ابراہیم اس طاقت ے نگرانے کے لیے امام ابوصنیفہ کے ہاتھ پر بیت کرنا چاہتے تھے۔مطلب ان کا بیتھا کہ جب یہ طے ہو چکا کہ خدا کی طرف ہے فرض عائد ہو چکا ہے تواب اٹھیے اور خدا کے فرض کو بورا کیجئے۔ یا درکھنا جا ہے کہ بیسارا معاملہ کوفید میں ہور ہا تھا۔ اس کوفیہ میں جس کا باشميه كويا ايك محلّه تھا اور تى تى قائم ہونے والى حكومت كے خفيه كارندے ہر كھريى آ تھیں بھاڑے بھاڑے د کھے ہے ہیں کہ کہاں کیا مور ہاہے۔امام ابو حنیفہ زیر شہدکے ایا م خروج ہی میں سیاسی دلچیں اور رجحانات کے معاملہ میں کافی بدنام ہو چکے تھے اور نی



قائم ہونے والی حکومت کے متعلق گوا مام کے رویہ کا ابھی لوگوں کو پیتنہیں چلاتھا بلکہ سفاح کی تقریر کے بعدامام نے جوالفاظ علاء کوفہ کی طرف سے فرمائے تھے جن کا ذکر گذر چکا ہے ان کی بنیاد پر بھی حسن طن قائم کیا جا سکتا تھا کہ موجودہ حکومت سے مطمئن ہیں اور یوں بھی جہاں تک قیاس کا اجمع اللہ بعد کوا مام نے جس طرف علی کو بھی حکومت عباسیہ کے مقابلہ میں اس مقابلہ میں اضیار کیا ہولیکن جس زمانہ میں ابراہیم نے موجودہ حکومت کے مقابلہ میں اس مم کے لیے آ مادہ کرتا چاہا جوعباسیوں کی حکومت کا ابتدائی دور تھا اس زمانے میں وہ فرصت کے اوقات کو غیمت شار کر کے ان سے فائدہ اٹھانا چا ہے تھے بہ ظاہران کی نیت فرصت کے اوقات کو غیمت شار کر کے ان سے فائدہ اٹھانا چا ہے تھے بہ ظاہران کی نیت کون سے اراوے تھے اس کا پیچ تو بعد کو چلا لیکن سروست ہر چیز سے الگ ہو کر معصومانہ ماحول میں ایک ایسے پرامن شہری کی زندگی گذارر ہے تھے جوا کی طرف تجارتی کا روبار ماحول میں ایک ایسے پرامن شہری کی زندگی گذارر ہے تھے جوا کی طرف تجارتی کا روبار ماحول میں ایک ایسے بیامن طرف خلقہ بنا کر طلبہ کوفقہ کی تعلیم دینے میں مصروف نظر آ رہا ہو۔

لیکن ابراہیم الصائغ کے حسن ظن اور اپنی روشی طبع نے اچا تک ان کو ایک عجب مخصے میں مبتلا کر دیا۔ امام پر جو حال ابراہیم کے ہاتھ بڑھانے کے بعد طاری ہوا۔خود اس کا ظہاران الفاظ میں کیا کرتے تھے کہ

فاظلمت الدنیا بینی و بینه. میرے اور ابراہیم کے سامنے وٹیا گویا تاریک ہوگئی۔

کیاجان کے خوف ہے امام کی پیھالت ہوئی؟ میں اس کا خود کیا جواب دے سکتا ہوں جس نے ''حق پڑوہی'' اور راست بازی ہی کی راہ میں جان دی ، ای کے متعلق یہ خیال طاہر ہے کہ منطق تناقض ہے جہال تک میں بچھتا ہوں اور جیسا کہ آئندہ امام کے بیان سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ اچا تک خت کش کمش کی حالت میں بہتا ہوجانے کی وجہ بیان سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ اچا تک خت کش کمش کی حالت میں بہتا ہوجانے کی وجہ سے ان پر بیھالت طاری ہوئی۔ ایک طرف ابر اہیم کی صداقت واخلاص ان کے دلاکل کی قوت ضرورت کی شدت کا تقاضا بیتھا کہ ابر اہیم کی درخواست کو بغیر روو کد کے فور آ تیول کرلیں اور جس حال میں تھے کھڑ ہے ہوجا کیں لیکن اس کا انجام بھی سا سے تھا۔ اس



انجام کود کھے کرامام خیال کرتے ہوں کے کہ جو پروگرام میں نے بنایا ہے وہ خاک میں ا جائے گا۔ کامیانی شاس راہ سے جوگ اور جوراہ ش نے سوی ہو جو مجی بمیشہ کے لیے بند ہوجائے گے۔دل کی حالت کا جانے والاتو غلام الغوب علیم بذات العدور تی ہے لین بنظا برمیری مجھی میں بات آئی ہے۔

حضرت امام كاجواب:

اليامعلوم موتا ہے كربيائي فورى حال تعاجس ميں اچا كك وه جتلا مو كئے تھے تا ہم اینے آ ب کوامام نے سنجالا اور پجیدگی کے ساتھ ابراہیم کونخاطب فرماتے ہوئے کہا كرة خريس تبارى بيعت كس ليكول-

معلوم ہوتا ہے کداہراہیم نے مجرکوئی طویل تقریر کی فلاصداس کا امام نے اپنے الفاظ من بيان كياب ك

دعا لى الى حق من حقوق الشك حقوق من سايك حق كاطرف ايراميم نے پھر مجھے دعوت دی۔ الله

تب انام نے ابراہیم کو مجھانا شروع کیا اس تقریر کے بعض اجزاء کا ذکر پہلے ہی بچوكيا جاچكا باس وقت بورى تقريفل كى جاتى بأمام فرماياكم

"من نے بیت لینے سے اٹکار کیا اور کہا کہ اس حق کو اوا کرنے کے لیے ایک دوآ دمی اگر کھڑے ہوں گے تو کل کر دیے جائیں گے اور مخلوق خدا کے لیے کام کی کوئی بات انجام نددے عیں مے۔''

اس کے بعداس تم کی مہم کے لیے جس عظیمی واجماعی قوت کی تدرتی ضرورت ہے اس كى المرف توجد دلاتے موئ آپ فرمايا:

ولكن ان كان وجد عليه ﴿ البِنَّةِ الْرَاسُ كَامُ لِيَرَانُجَا فِي مِنْ يَجَمَا يَحْصُمَا لِحُ اعوانا صالحين ورجل يوء س لوگ مددگارين جاكي اوران لوگول كاكوئى سر عليهم ملعونا على دين الله. وحراياآ دى موجس كرين برجروسكيا جاسكا



یعنی تین چیزوں کی ضرورت امام نے جمالی۔

(۱) کیبلی بات تو یمی ہے کداس قتم کے کام میں افراد کامیاب نیس ہو سکتے بلکدا چھے صالح رفقا اور مدد گارول کی ضرورت ہے۔

(۲) صرف وام کے غیر منظم گردہ نے بھی کا منہیں چلنا کی وحدت کے ساتھ کھڑت کی شیرازہ بندی کے بغیر بھی کا منہیں چلنا کی وحدت کے ساتھ کھڑت کی شیرازہ بندی کے بغیر بھی کا میا بی نہیں ہو تئی بر شخص د ماغ بن جائے یا آجی بن البندہ اپنی رائے کہ ایک پراگندہ بھی ارائے کے باتھ بھو یہ د ماغ کے ساتھ جموعہ سے ذیادہ اس کی اور کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ ضرورت ہے کہ د ماغ کے ساتھ دوسر سے لوگ ہاتھ پاؤل بنیں یا کسی کو انجن بنا کر لوگ اپنے آپ کوگاڑی بنا کراس انجن کے ساتھ کے ساتھ سے کہ ماتھ باؤل بنیں یا کسی کو انجن بنا کر لوگ اپنے آپ کوگاڑی بنا کراس انجن کے ساتھ سے کے ساتھ اپنے کو جوڑ ویں۔

(۳) ایمانی اور دین حالت اس کی درست ہو یعنی وین میں منافق یا کمزور نہ موراست بازاور پختہ ہو۔

جس کا حاصل بی ہوا کہ باطل کا مثانا اور تن کوآ کے برد مانا یا امر بالمعروف نی عن المنکر آگر چہ ہر مسلمان کا قرآنی فریضہ ہے۔ لیکن تمام فرائض قرآنی کی نوعیت یکسال نہیں ہوتی۔ آخر نماز بھی فرض ہے اور جج بھی۔ لیکن تج کے لیے استطاعت مبیل کی شرط ہے جو نماز کے لیے بین ہے۔ امام بی کے الفاظ اس کے بعد یہ بھی بیں کہ:

ھذہ فریضة لیست كالفوانض باشريكى فرض بےليكن اليا فرض نہيں ہے يقوم لها الرجل وحدہ (ص جس كے ليے تباا كيك آدى كمر ابوجائے۔

پھرایک خاص شبرکا جیسا کہ میراخیال ہے امام نے جواب دیا ہے مطلب ہے ہے کہ حضرات انبیا علیم السلام کوتو دیکھا گیا ہے کہ باطل کے مقابلہ میں وہ تن تنہا کھڑ ، وعلی المام کی فہمائش کے بدالفاظ

هذا الامر لا يصلح لواحد ما تنهاكى آدى كبى كى بات نيس بي فيمرول كه اطاقته الانبياء حتى عقدت لي بي يصورت حال اى وقت قابل برواشت عليه من السماء (ص٥٥) بولى جب آسان بران ك لي عبد باندها بيا



امام صاحب کابر ظاہر مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ الوالعزم پیغیبروں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ نہ ہے آپ کو باطل کے مقابلے ہیں تنہا یا کراس خطرے کو انھوں نے پیش کیا ہے جس کا نہ شہ بہر حال الی صورت میں کیا جاتا ہے مثلاً موی علیہ السلام کو جب فرعون کے متا بہ سی بھیجا جا رہا تھا حالانکہ بھیجے والا قادر مطلق تھا۔ پھر بھی حصرت موی علیہ السلام نے متا بہ سی بھیجا جا رہا تھا حالانکہ بھیجے والا قادر مطلق تھا۔ پھر بھی حصرت موی علیہ السلام نے اپنے بشری احساس کا اظہار بارگاہ رب العزت میں بایں الفاظ فر مایا کہ:

ربنا انسا نعاف ان بضوط موی اور ہارون نے کہا کہ پروردگار بمیں اندیشہ ہے کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے اور علیہ اور بارون ہم پر زیادتی کرے اور علیہ اور بارون ہم پر زیادتی کرے اور

سر مثی ہے کام لے۔

جب فق تعالى كى طرف سے باير الفاظ كه

قال لانخافا اننی معکما تم دونوں کی قتم کا اندیشہ شکرویس تم دونوں کے اسمع واری. معکما ماتھ میں ماتھ میں رہا ہوں اورد کھے رہا ہوں۔

ا مام کے الفاظ کو پیغیبروں کے لیے یہی بیصورت حال اس وقت قابل برداشت ہوئی جب آسان پران کے لیے عہد باندھا گیا اس میں میرے نزدیک بیدیا اس قتم سے دوسرے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اما مصاحب کی فرض ہے کہ پنیمبروں کوتو خیراس کا موقع بھی تھا لیکن ایک ما می آدی جس کے پاس اس قیم کا کوئی آسائی وثیقہ نمیں ہے۔ کیے ایسے کام کی جرات کرسکتا ہے اس کے ساتھ امام نے اہراہیم کے سامنے وہ باتیں بھی وہرائیس جن کا ذکر امام کے سیاس مسلک کی تنقیح کرتے ہوئے میں پہلے کر چکا ہوں یعنی بغیر نظیی قوت کے فراہمی کے اس قیم کے خطرات میں بل پڑنے کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا قیمتی سرمایہ (جان کری) مقت کی قیمت کے بغیر ضائع ہوجاتی ہے جب آئی بڑی قربانی پر آدمی آمادہ می بوگیا ہے تو بھی تھیں کہ بوگیا ہے تو بھی تھیں کہ بوگیا ہوت کے انفاظ یہ ہیں کہ وہدا اس میں امر بھالر جل اور جب تباکوئی آدمی اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا وحدہ اشاط بدمہ (ص) نقل جو تباک نے قیمت اسے خون کورائیگاں کرے گا۔



اشاط بدمه عربی زبان کامحاوره ہے ختی الارب میں ہے شاط دمه (رائیگاں رفت خوں لو) ای کے ساتھ آ بے نے میسی فرمایا کہ

وعرض نفسه مقتل. اوراپے آپ کوخود قل کے لیے پیش کرتا ہے۔

جیہا کہ پہلے عض کر چکا ہوں کہ اس فتم کے مواقع میں قتل ہوجانے کی وجہ ہے گو آ دمی خودکشی کا مجرم تونہیں قرار دیا جاتا ہے بلکہ ہمارے حنی فقہاء کا فتو کی ہے کہ باطل کے مقابلہ میں تنہائی اورضعف کی وجہ ہے اگر باطل والوں کےمظالم کے سہنے کی صلاحیت ہو اوراینے دل پراعماد ہو کہ جو تکلیفیں اس راہ میں پہنچیں گی ،ان کی شکایت لوگوں ہے کرنا نہ پڑے گی تو ایسی صورت میں مقابلہ کے میدان میں اتر نا اور ظالموں کوان کے ظلم برثو کنا صرف يهي بين كدجائز بلكه "هو مجاهد" مجماجائ كاكداس في جهاد كفريضه كو ادا كيا۔ ظالم بادشاہ كے سامنے حق بولناسب سے برا جہاد ہے "اس مديث سے جو تر فدی، ابوداؤ دوغیرہ میں ہے، فقہاء حنفیہ نے استدلال کیا ہے۔ بلکہ دلچسپ لطیقہ اس سلسلہ میں یہ ہے کدان ہی ابراہیم السائغ کے حوالہ سے امام ابوطیفہ کی طرف ایک روایت فقہ وحدیث کی کتابوں میں منسوب کی گئی ہے میں نے شاید پہلے بھی اس کو نقل کیا ہے حاصل جس کا یمی ہے کہ ابن عباس رسول اللہ عظیمہ کا فرمان اس صدیث کوقر اردیتے تھے کہ'' ظالم حکمرال کے سامنے معروف کے امراور منکر کی نہی کے لیے جو کھڑا ہواوہ اور حمزہ بن عبدالمطلب بیدونوں شہداء کے سردار ہیں بی طاہراس کا مطلب یہی ہے کہ اس مہم میں جو قتل کر دیا جائے گا اس کوشہادت کا وہی مقام حاصل ہو گا جوسید نا حضرت حمز ہ رضی الله تعالیٰ عنه کوعطا کیا گیاہے۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ای گفتگو کو موقعہ پر ابر اہیم الصائع نے امام کے سامنے یہ روایت جو عکر مدمولی ابن عباس سے اٹھوں نے می بھی پیش کی تھی۔ بہر حال اخروی انعام و اکرام یہ دوسری بات ہے سور و کئیس میں اس شخص کا جو رسونوں کے پاس شہر کے کنارے (یعنی اتصیٰ المدینہ) ہے آیا تھا مفسرین جس کا نام حبیب نجار بتاتے ہیں ان کنارے (یعنی اتصیٰ المدینہ) ہے آیا تھا مفسرین جس کا نام حبیب نجار بتاتے ہیں ان کے قصے ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے قرآن میں ان کا بیقول نقل کیا گیا ہے۔

یا لیت قومی یعلمون بما غفرلی کاش! میری قوم جانی که فدا نے مجھے بخش دبی و جعلنی من المکرمین. دیااور از ت والول میں مجھ شریک فرمادیا۔

اور ظاہر ہے کہ یہ بیچارے حبیب نجار بھی پیغمبر نہ تھے۔ بلکہ ابھی تازہ ایمان لانے والوں میں تھے فرعون نے حضرت موی کے مقابلہ میں جن جادہ گروں کو پیش کیا تھا اور حضرت موی کے مجر کے دکھر ایمان لے آئے تھے۔ ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ لل پر آمادہ ہوگئے اور ان کی بیر آمادہ ہوگئے اور ان کی بیر آماد گر آئی میں محل ستائش قرار پائی۔

پس بات وی ہے جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جہاد کے اسلامی قانون کی بنیاد صرف افادے ہی پر بنی نہیں ہے بلکہ افادے کے ساتھ ابتلاء پر بھی مشتمل ہے الیی صورتوں میں اپنے آپ کوتل کرادیئے سے فائدہ تو کچھ حاصل نہیں ہوتائیکن

جان دی دی ہوئی ای کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کے نصب العین کی تحکیل کر کے جان دینے والا اخلاص وصداقت کی امتحان گاہ میں یقیناً کامیا بی حاصل کر لیتا ہے۔

لین ام کانظر نظری قا کہ جب جان ہی دینے کی ٹھری تو اس کے معاوضہ میں بڑی ہی بڑی ہی بڑی ہے تھے۔ کاحصول ممکن ہواس کو حاصل کر کے اسلام اور مسلمانوں کو جوفا کدہ پہنچایا جاسکتا ہے اس کو خواہ مخواہ فو آہ تی ہو کر ضائع نہ کرنا چاہئے ابن المبارک ہے روایت کے نقل کرنے والوں میں ہے بعضوں نے امام کی طرف یہ بھی منسوب کیا ہے کہ خلافت آ دم کے قرآئی قصے میں ملائکہ نے انسان پر اعتراض کرتے ہوئے فدا ہے جو یہ کہا تھا کہ فرق آئی قصے میں ملائکہ نے انسان پر اعتراض کرتے ہوئے فدا ہے جو یہ کہا تھا کہ فرق آئی آ ہے نام کے ایرائیم کو یہ آئی آ ہے یا دولائی اگر واقعی امام ابو صنیفہ نے اور خون بہا ئیں کے امام نے ابرائیم کو یہ قرآئی آ ہے یا دولائی اگر واقعی امام ابو صنیفہ نے سیآ ہے۔ بھی آ خریس تلاوت کی تھی تو بہ فلا ہران کا خشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قبل ہوجانے اور نہ ہوجانے دونوں کا شرعا اختیار دیا گیا ہے تو نہ کورہ بالا آ ہے کی رو ہے بھی قبل کے بہلوکو بلاوجہ اختیار کر لیمنا مناسب نہیں ہے اور گوقر لیٹی کے طبقات میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ بہلوکو بلاوجہ اختیار کر لیمنا مناسب نہیں ہے اور گوقر لیٹی کے طبقات میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ کہبلوکو بلاوجہ اختیار کر لیمنا مناسب نہیں ہے اور گوقر لیٹی کے طبقات میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ کیکن علامہ ابو یکر الجمعاص نے اپن تفیر میں امام کے بیان کوجن الفاظ میں درج کیا ہے کین علامہ ابو یکر الجمعاص نے اپن تفیر میں امام کے بیان کوجن الفاظ میں درج کیا ہے

ان میں آخری نظرہ میہ بھی ہے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ

دان میں آخری نظرہ میہ بھی ہے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ

دان ہے آپ کو جبا ہرہ سے گرا کرفل کرا دینے میں ایک اور مصلحت بھی مافع
ہے دہ میر کہ اس قبل کے بعد اندیشہ ہے کہ دوسروں کے حوصلے بھی باطل کے
مقابلہ بہت ہوجا کیں گے۔''

بلاشبہ بیا یک عام نفسیاتی مسئلہ ہے، ترقی ہوئی لاش اور بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر فطر تا انسان غیر معمولی طور پر متاثر ہوتا ہے کو یا فائدہ تو الگ رہاا مام نے توجہ دلائی کہ اس جمارت بے جامیں ایک نقصان کا بہلو بھی مضمر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ابوسلم کے مقابلہ میں ابراہیم کا ایمانی جوش جس خونی تماشے کے پیش کرنے پران کوآ مادو کرر ہاتھا امام نے اپنی پوری ذہانت سے اس ارادے سے ان کو ہازر کھنے پرخرچ کی کیکن ابراہیم کچھ طے کر چکے تھا مام کی فہمائش ان کومتا اثر کرنے میں کامیاب نہیں ہوری تھی اسی روایت میں امام بی کی زبانی یہ می منقول ہے لین امام فرماتے تھے کہ

وكان يتقاضى ذلك كلما

قدم على تقاضى الفريم

الملح وكلما قدم على

تقاضاني.

جھے سے اس مہم میں شریک ہو جانے کے لیے
ابراہیم نقاضا کرتے الیا سخت نقاضا جیسے کوئی
قرض خواہ اصرار وتشدد کے ساتھ قرض دار سے
نقاضا کرتا ہو جب بھی ابراہیم میرے پاس آتے

ای کا نقاضا کرتے۔

صاحب طبقات اورعلامہ جصاص دونوں نے اپنی اپنی کتابوں یں ان الفاظ کو درج کیا ہے ان بی الفاظ کو درج کیا ہے ان بی الفاظ کو درج کیا ہے ان بی الفاظ کو دکھ کر میں تو اس بیجہ تک پہنچا ہوں کہ امام ابوصنیفہ اور ابراہیم الصائع کو درج کیا ہے یہ قصد ایک بی دفعہ پیش نہیں آیا ہے بلکہ بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام رحمۃ الشعلیہ کے مجمانے بجھانے سے وقی طور پر ابراہیم کا خیال شاید کچھ بدل جاتا تھا۔ کین مروبی کی کرابوسلم کے حرکات بران کی نظر جب پڑتی تو پھر آ ہے ہے باہر ہوجاتے ایمانی جوش ان کو پھر ادائے فرض بر آمادہ کرویتا تھا مروسے پھرمشورہ کرنے اور ابنا ہم نوا



بنانے کے لیے وہ امام ابوصنیفہ کے پاس آتے تھے چونکہ ابوسلم نے اپنے کاروبار کا آغاز خراساں میں 11 ہے رمضان سے شروع کیا تھا کچھ دن تو مخالف تو توں کو زیر کرنے میں خرج ہوئے۔ لیکن مادہ پکا ہوا تھا تھر بن سیار جو بنی امیہ کی طرف سے خراسان کا گور تر تھا شکست کھا کر شہر بہ شہر مارا پھر تا تھا آخر رہ بہ چارامارا گیا اور سارے خراسان کا حاکم مطلق ابوسلم بن گیا۔ فعر بن سیار کا انتقال اسابھ میں ہوا۔ گویا بجھنا چاہے کہ ابوسلم بس ای سال سے سارے خراسان پر اسابے تک حکر ال رہا۔ اسابی میں عبای خلیفہ اول اسفاح کی دعوت پر بڑی مشکلوں سے وہ عراق گیا۔ گویا چھساڑ ھے چھسال کے بعد والی اسفاح کی دعوت پر بڑی مشکلوں سے وہ عراق گیا۔ گویا چھساڑ ھے چھسال کے بعد والی بوااس عرصے میں گوسم قدر، بخارا، رے اور خراسان کے دوسرے شہروں کا بھی دورہ کرتا ہوا تھا۔ لیکن مشقر اس نے مروہی کو قرار دیا تھا جہاں پہلے بھی بنی امیہ کے گور فرر ہے تھے۔ یہی وجہ ہے جو ابراہیم الصائح کو اس کے ظاہری اور باطنی کارروائیوں سے واقف ہونے کا اور بہت قریب سے موقعہ ملتار ہا اور وہی چر تبحس کا احساس بعد کوخود عہاسی خلفاء ہونے کا اور بہت قریب سے موقعہ ملتار ہا اور وہی چر تبحس کا احساس بعد کوخود عہاسی خلفاء ہونے کا اور بہت قریب سے موقعہ ملتار ہا اور وہی چر تبحس کا احساس بعد کوخود عہاسی خلفاء



(السفاح اورمنصور) کوہوا ابراہیم کی آتھیں براہ راست اس کا مشاہدہ کررہی تھیں۔
میں مینہیں کہرسکا کہ ابراہیم امام کے پاس اس مسئلہ کو لے کرکتی دفعہ آئے لیکن جتنی دفعہ بھی آئے ہوں ان کے بار بار بلٹ کرآنے سے بقینا اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام کی طرف سے ایک دفعہ جواب پالینے کے بعد بھی ابراہیم ان سے مایوں جونہیں ہوتے ہے اس کی وجہ وہی تھی کہ اختلاف دونوں میں جو پچھتھا وہ صرف طریقۂ کار میں تھا ورنہ باطل کے مقابلہ میں فرض کے احساس کی آگد دونوں میں برابر لگی ہوئی تھی موجودہ کومت سے بیزاری اور مکنہ حد تک اس سے مقابلہ کی کوشش میں دونوں کا سیاسی نداتی محافی اس کے مقابلہ میں فرض کے احساس کی آگد دونوں میں برابر لگی ہوئی تھی موجودہ ایک بہی تھا نداتی اور طبیعت کی بہی وحد سے ابراہیم کو بار بار مالوس ہوجانے کے بعد بھی ان میں میں بیدا کرتی تھی کہ شاید ابنیس تو تب امام ابوصیفہ میری ہم نوائی اور پشت میں اس کی امید بیدا کرتی تھی کی پر قرض باتی ہوا در قرض خواہ اس سے تقاضا کرتا ہے اس طرح بقول امام ابوصیفہ ابراہیم کا امام سے تقاضا کرتا ہے ہوئش طرح بقول امام ابوصیفہ ابراہیم کا امام سے تقاضا کرتا ہے ہوئش

للے فرمان بھیجا کہ حاجیوں کے مال سے مبطی اٹھائی جائے لیکن اس پر بھی اس نے سفاح کو لکھ بھیجا کہ سے لوگ قابل رعایت نہیں ہیں۔ گرسفاح نے جب دوبارہ اصرار کے ساتھ والیسی کا تھم دیا تو قہراً جراً اس کی تعمیل کی۔ (کا مل ابن اٹیم سر ۱۲۸) لکھا ہے کہ السفاح کے فرا بین کام صحکہ اڑا تا تھا' اٹھا کر پھینک دیتا تھا آ خرعہاسی چو کے خود السفاح نے محالے ہیں خراسان کے ایک فوجی جزل زیاد بن صالح کو بدراڈ لکھا کہ جس طرح ممکن ہوا ہوسلم کو تل کر دولیکن وہ کا میاب نہ ہوسکا۔ اس کے بعد السفاح نے اس کو ایٹ پاس جل یا اور ابوسلم نے السفاح کو لکھا کہ فج کی اجازت ہوتو حاضر ہوسکتا ہوں اس کا ارادہ تھا کہ فوج کے بلایا اور ابوسلم نے السفاح کو لکھا کہ فج کی اجازت ہوتو حاضر ہوسکتا ہوں اس کا ارادہ تھا کہ فوج کے ماحتے عرب ردانہ ہواور خراسان کے نو حاصہ ہو دولت جتح کی تھی عربوں میں تقسیم کر کے ان کو اس اس کو حد کہ نواز کی جو بعد کو خلیفہ ہوا اور اس کا گور نر تھا خط لکھا کہ ابوسلم کے پہنچنے سے پہلے تم فج کا اعلان کر دوتا کہ امیرا لحاج بننے کا موقعہ ابوسلم کے جبرے بھی کہ ابوسلم کو جب معلوم ہوا کہ مضور نے بھی فج کا معلان کہ وقت تک صدمہ تھا السفاح نے اعلان کیا ہو جس کا ابوسلم کو جب معلوم ہوا کہ مضور نے بھی فج کا اعلان کیا ہو جس کہ ابوسلم کو جب معلوم ہوا کہ مضور نے بھی فج کا اعلان کیا ہو تھی کے درمیان ہی میں السفاح کی وقت کی درمیان ہی میں السفاح کی درمیان ہی میں السفاح کی دو تو تک کے درمیان ہی میں السفاح کی دو تو تک کے درمیان ہی میں السفاح کی وفات کی دیے ہے مضور خلیفہ ہوگیا جس نے ابوسلم کا خاتمہ کیا۔ ۱۱





مئله کی حدتک ابراہیم امام پرد کھتے تھے۔

پھی ہوائدر دونوں کا بچ بوچھے تو ایک ہی تھا البتہ بے چارے اہراہیم میں صرف ایمانی جوش تھا اس جوش کو عقل اور تدبیر کی راہ نمائی میں استعال کرنے ہے وہ معذور تھے کیان ام چاہتے تھے کہ ایمان کی اس حرارت سے اگر کسی چیز کے تیار کر لینے کا امکان ہوخواہ وہ کوئی معمولی ہنڈیا ہی کیوں نہ ہوتو اس موقعہ کو کیوں کھویا جائے اس بیان کی بعض روا بتوں میں ہے کہ امام نے اہراہیم کو سمجھانے بچھانے کے بعد آخر میں اپنے مسلک کا ظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ

ولکنه ینتظر المحصاص (ص ۳۳ ج ۱) کین چاہئے کہ انظار کیا جائے۔
جس کا مطلب جیسا کہ امام کی آئندہ طرز عمل سے پتہ چاتا ہے ہی معلوم ہوتا ہے
کہ مسلمانوں کی کسی باضابطہ اجماعی تنظیم میں شریک ہوکر مقابلہ کا موقعہ اگر مل کیا تو میں
اس میں شریک ہوکر فرض سے سبک دوشی حاصل کرلوں گا ورنہ انظار کی ان گھڑ ہوں میں
جس صد تک حق کو ا سے بڑھانے اور باطل کو پیچھے ہٹانے کے امکانات ملتے چلے جائیں
گے ان امکانات سے نفع اٹھانے کی کوشش کرنے میں زندگی کے اوقات گذاروں گا اور
یہ جیب انقاق ہے کہ امام کے سامنے دونوں صور تیں آئیں جس کی تفصیل ابھی آپ کے
سامنے آئے گی۔

## ابراہیم کا ابوسلم کے سامنے احقاق:

لیکن اس سیلے بہلے بے چارے اہر اہیم الصائغ کا جوانجام ہوا ہے اسے بھی سی لینا چاہئے اس سلیلے میں ایک روایت تو وہ ہے جوا مام ابو حنیفہ کے حوالہ سے کتابوں میں درج کی گئی ہے اور دوسرے اجزاء طبقات ابن سعد کی روایتوں میں ملتے ہیں ساری روایتوں کو ملانے کے بعد واقعہ کی جو تر تیب میرے دماغ میں آئی ہے وہ بیہ کہ بالآ خربار ہار عرض ملانے کے بعد واقعہ کی جو تر تیب میرے دماغ میں آئی ہے وہ بیہ کی تو آخری فیصلہ کرکے وہ کو نہ سے مرور وانہ ہوئے اور ابومسلم جو مروکی آخری افتد اری طاقت کے قالب ہیں کوفہ سے مرور وانہ ہوئے اور ابومسلم جو مروکی آخری افتد اری طاقت کے قالب ہیں وہاں حکمر انی کرر ہاتھا ذراذرائی بات پرگرد نیں اڑوار ہاتھا۔ ابھی کے در پہلے کہیں میں

## ام ابومنية "كى ساى زندكى المنظمة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحددة المستحدد المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحدد الم

نقل کیا ہے کہ ساہ لہاس کوں اختیار کیا گیا ہے۔ صرف اس سوال پر پوچھنے والے کی کردن اڑادی گئی خود ہی سوچنا جا ہے کہ صبر الدین فربی مقابلے میں نہیں بلکہ سامنے کھڑا کرکے )اس کے کھم اور ہاتھ سے لی ہونے والوں کی تعداد یا تفاق مورضین چھلا کھ تک بتائی گئی ہے ایسے خص کی جباریت اور قبر مانیت کا کیا حال ہوگالیکن ایمان ویقین کے نشہ میں مست احساس فرض کے جذبہ سے بے چین ابراہیم ایخ طے شدہ ارادے کے ساتھ مروا کر سید ھے اس کے در بار میں چینچ ہیں جیسا کہ معلوم ہو چکا ابو سلم اور ابراہیم میں دریہ یہ تعلقات سے ان کی اجبی ویفائی تا نہ تھا لیکن خلاف معمول چینچ کے در بار میں ان کا آتا تہ کی اجبی ویوائے خطی آدی کا آتا نہ تھا لیکن خلاف معمول چینچ کے ساتھ ہی ابیان کرنے والوں نے تقریر کی الفاظ تی نہیں کے ہیں ابن سعد نے صرف اتنا لکھا ہے بیان کرنے والوں نے تقریر کے الفاظ تی نہیں کے ہیں ابن سعد نے صرف اتنا لکھا ہے ان ابوا المیم الصائع اتی اہا مسلم ایر اہیم صائع ابوسلم کے پاس آئے اور ان ابوا المیم الصائع اتی اہا مسلم ایر اہیم صائع ابوسلم کے پاس آئے اور فوعظہ (ص ۱۳ ہے کہ) قسم دوم) اس کو فیصوت کرنے گئے۔

چاہیے تو بہی تھا کہ اس تقریر کے بعد جس انجام کوسوچ کر انھوں نے تقریر کی تھی وہ سامنے آجاتی بعنی قتل ہوجاتے لیکن ابرا ہیم کوئی معمولی آدمی نہ تصان کے دین وتقوئی کا سارے خراسان بلکہ اس زمانے کے عام اسلامی عما لک پراٹر تھا لکھا ہے کہ تقریر کو اپوسلم نے بڑے ضبط وسکون کے ساتھ سنا اور بجائے اپنے اظہار غیظ وغضب کے اس نے ان سے صرف مہاکہ

''آپ کی رائے مجھے معلوم ہوگئ اچھِاتوا پنے مکان تشریف لے جائے'' (ص۳۰ا۔ ابن سعد)

ایامعلوم ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ وہ واپس ہو گئے لیکن جیسا کہ امام ابوطنیفہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے دقفہ کے بعد پھر پنچے اور اس دفعہ کلمہ بکلام غلیظ ( ذرا تیز وتند لہد میں ابوسلم کو آپ نے خطاب کیا ) اس دفعہ بحی قل کا تھم ابوسلم نددے سکا۔ بلکہ صرف گرفتار کرلیا امام ابوطنیفہ کا بیان ہے کہ ابراہیم کی گرفتاری کی خبر جس وقت مرواور



ام م ابوصنيفة كى ساى زندگى

اس کے اطراف میں مشہور ہوئی تو

فاجتمع علیه فقهاء اهل خراسان کےعلاءاورمشائخ ابومسلم کے پاس جمع

خراسان وعبادهم. موئ

بالآخراہل علم ودین کے اس مجمع کے اصرار پرابراہیم کواس نے اس دفعہ بھی چھوڑ دیامکن ہے کہ لوگوں کے کہنے سننے سے پچھدن ابراہیم رک گئے ہوں لیکن امام ابوصنیفہ ہی کا بیان ہے کہ پھر پہنچ اور تندو تیز لہجہ میں اس کے حرکات پر متنبہ کرنا شروع کیا والنداعلم کیا صورت پیش آئی کہ اس دفعہ بھی ابومسلم نے صرف ڈانٹ ڈیٹ جھڑ کیوں سے کام

لیتے ہوئے ان کوچھوڑ دیا۔ ابومسلم کا ابراہیم کے ل کے لیے قانونی حیلہ:

(ص۳۰۱)

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تیسرے حملے کے بعد ابومسلم کی نیت بدل گئی اور ابراہیم کے متعلق وہ دوسری فکریں کرنے لگا۔

ابن سعد کے روایت سے پہ چاہ ہے کہ قانونی گرفت میں لاکران کے فاتمہ کے لیے اس نے ایک مسودہ تیارکیا گذر چکا کہ اختلاف سے پہلے ابراہیم کے ساتھ محمد بن ثابت العبدی نامی صاحب بھی ابو مسلم کے پاس آ مدور فت رکھتے تھا اب واللہ اعلم ابو مسلم نے ان کوسازش میں شریک کرلیا تھا یا وہ بھی ناواقف ہی تھے۔ بہر حال قصہ یہ ہے ایک رومی کو ابو مسلم نے تیارکیا کہ خفیہ طور پرتم ان وونوں ( یعنی ابراہیم الصائغ اور محمر بن ثابت سے ) یہ مسلد دریا فت کروکہ ابو مسلم کے ختک کا اگر ارادہ کیا جائے تو شرعا اس کا کیا تھم ہے اچا تک رو درروہ ہو کرکسی پرقا تلانہ جملہ کرنا اس کو عربی میں ختک کہتے ہیں اس ذمانے میں بھی اس کا دستور مقا کہتے ہیں کہ اس کی ہدایت کے مطابق ابو مسلم کا گوئندہ دونوں حضرات کے پاس پہنچا اور اس سال کو اس نے پیش کیا محملہ کرنا ہیں تا بت کے متعلق تو کہا جا تا ہے کہ انھوں نے جواب دیا۔ اس سوال کو اس نے پیش کیا محملہ کرنا میرے نزدیک الا اری ان یفت کہ به لان اچا تک قاتلانہ حملہ کرنا میرے نزدیک الا دری ان یفت کہ به لان اوپ مسلم برضح نہ ہوگا کیونکہ ''ایمان'' اس قسم الایں مقبلہ کرنا میرے نزدیک الایمان قیلہ الفت کی الوسلم برضح نہ ہوگا کیونکہ ''ایمان'' اس قسم الایں مقبلہ کی الوسکان کونکہ ''ایمان' اس قسم کے ختلے کہ کوئکہ ''ایمان' اس قسم کا گوئید الفت کی الوسکم برضح نہ ہوگا کیونکہ ''ایمان' اس قسم الایں مقبلہ کی کوئکہ ''ایمان' اس قسم الوسکری کیکھوں کے خوب کوئکہ ''ایمان' اس قسم کے خوب کی کھوں کے خوب کوئکہ ''ایمان' اس قسم کی کوئکہ ' ایمان ' اس قسم کی کوئکہ ''ایمان' اس قسم کی کوئکہ ' ایمان ' اس قسم کی کوئکہ '' ایمان' ' اس قسم کی کوئکہ ' ایمان' ' اس قسم کی کوئکہ '' ایمان' ' اس قسم کی کوئکہ ' ایمان ' اس قسم کی کوئکہ ' ایمان ' اس کوئٹ کی کوئٹ ' ایمان ' اس کوئٹ کی کوئکہ ' ایمان ' ایمان ' اس کوئٹ کی کوئکہ ' ایمان ' ا

تے تل سے مانع ہے۔



"الايمان"ك لفظ كم تعلق بعضول كاخيال بكريمين كي جمع بين تحميم معامده کے بعد جس شخص سے پرامن رہنے کا معاہدہ کرلیا گیا ہواس پر قاتلان حملہ کرنا جائز نہ ہوگا یہ محدین ثابت نے فتوی دیالیکن دوسرااحمال میجمی ہے کہ بجائے جمع کے اس کو ''ایمان لعنی مصدر کاصیغة قرار دیاجائے اور مطلب میہ وکدایمان کاجودعوی کرتا ہواس کے قبل کی شریعت كيا جازت دے عتى ہے۔ كچيجى بوتحدين ثابت نے اس ملكونا جائز قرار ديا ليكن وہى آ دمی جب ابراہیم کے پاس آ پااوراس سوال کوان پر پیش کیا تو انھوں نے فتو کی دیا کہ ارى ان يفتك به و يقتل.

ليكن ميں سمجھتا ہوں كەابومسلم پراجا مك قاتلانە

حملہ بھی کرنا جا ہے اوراس کولل کردینا جا ہے۔

بنہیں لکھا ہے کہ بیفو کی زبائی لیا گیا آ یا تحریری دستخط کے ساتھ ابوسلم نے اس کو حاصل کیاا بن سعد کابیان ہے کہ اس فتوے کو وثیقداور سند بنا کر ابومسلم نے حضرت ابراہیم کے قتل کا حکم نافذ کیا۔ ہوسکتا ہے کہ یہی واقعہ ہواور ایمان اگریمین کی جمع ہے تو ابراہیم کے نز دیک معاہدہ کی یابندی اس لیے ضروری نہ رہی ہوگی کہ جن امور کی یابندی کا اس نے معاہدہ کیا تھاان کاارتکاب کر کے معاہدہ کواس نے تو ژویا اورالی صورت میں مسلمانوں پر بھی معاہدے کی پابندی ضروری نہیں رہتی اور اگر ''ایمان' کا لفظ سمجھا جائے تو

خودقر آن کی متعدر آیتی اس پر دلالت کرتی میں مثلاوان نکٹوا ایسانهم بعد عهد هم والعنواني في دينكم فقاتلو الايت جس كامطلب يهي بكمامام وكرف ك بعدجب معامره کی یا بندی انھوں نے نہ کی تو مسلمانو!تم پر بھی پیمیل معاہدہ واجب نہ رہااوران سے لڑومعاہدے کے حِر بعد قریش نے بی خزاعہ کے مقابلہ میں بی بحر کی خفیہ امداد کرے معاہرے کو چونکہ تو ڑویا تھا اس لیے آ تخضرت علي نا تريش بريش هائي فره دي علامه ابو بحرا بصاص مذكوره بالا آيت ك تحت مين كليح بي كه فيه دلالة على أن إهل العهد متى خالفوا شينا مما عوهدوا عليه وطعنوا في دنینا فقد نقضو العهد (یعی جن ے سلمانوں کا معاہدہ موااگران باتوں میں سے جن کی بابندی معامدے میں لازم کی گئی ہو کسی ایک بات کی پابندی شکریں اور جمارے دین پر طعشکریں واس کے بید معنی ہوں مے کدمعابدہ انھوں نے تو زویا جس معلوم ہوا کدمعابدے کے شرا لط میں کسی ایک شرط كتوزن سيمعامد وحتم بوجاتا ب-١٢

# ١٩٨٨ ١١٠ ويول الماليونية الماليون

ابراہم پرواضح ہو چکاتھا کددر پردواسلای حکومت کی النے کی قکر میں ہے۔

بہر حال یہ تو جب ہے کہ ہم یہ مان لیل کہ واقع علی ابراہیم نے یہ فتوی دیا تھا۔
لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فتوی سرے سے جعلی تھا اور صرف ابراہیم کے قبل کے جوازی
قانونی سند حاصل کرنے کے لیے ابوسلم نے کسی کو آ مادہ کر کے ان کی طرف اس فتو ہے کہ
منسوب کرادیا اور یہ علی اس لیے کہ رہا ہوں کہ ام ابو حذیفہ نے ابراہیم کے قبل کے قبھے
کو جو بیان کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کی طرف جو فتو کی منسوب کیا گیا ہے
وہ ان کا مسلک نہ تھا۔

شہادت سے پہلے اہرا ہیم کا ابوسلم کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار امام ابوضیفہ کا بیان یہ ہے کہ اہرا ہیم ابوسلم کے پاس آخری : فعہ جب آئے قواس نے کہنا شروع کیا۔

"حق تعالی کی رضا مندی کے لیے اس وقت سب سے بدی چز میرے مزد کیے بیٹ بھا کروں کوئی کام اس وقت اس سے بہتر خدا کوؤی کام اس وقت اس سے بہتر خدا کوؤی کی کے بیٹے کے لیے میر نزد یک باتی نہیں رہا ہے۔ اس تمید کے بعدان کے آخری الفاظ جو بجنہ نقل کئے جاتے ہیں بیتے کہ

ولاجاهدنگ بلسانی لیس شی قطعاً تخص الی زبان سے جہاد کروں گا لی قوۃ بیدی ولکن یوانی الله میرے ہاتھ شی (ہاتھ سے فیملہ) کا اقتدار وانا بغضک فیه (الجصاص نہیں ہے گریس تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ (میرا والقویشی) مالک) مجھے اس حال میں دیکھے کرمخش ای اللہ کی وجہ سے شی تجھ سے بغض رکھتا ہوں (صرف

جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ایے مواقع پر جہاد اور حملہ کرنا جیسا کہ امام الوضیفہ کا ندہب ہے بیانوام کانبیس بلکہ ان لوگوں کا کام ہے جو صاحب امر

ای کا ثبوت بیش کرنامقصود ہے)



ہوں لی بی مسلک اہراہم کا بھی تھا' البتہ عدم افادہ اور آل کے اتھ بیشہ کی دیجہ ہے امر
باللمان ( لیمنی زبان ہے بھی ) کہنے کی فرضت کو ساقط ہو چکی تھی ۔ لیکن انھوں نے امام
ابوصنیفہ کے بھمانے کے باوجود عزبیت ہی ہول کرنے کا فیصلہ کیا در چھت افادہ ہے
زیادہ اس ایمانی حال کے لحاظ ہے جوان پر طاری تھا اہتلا کے میدان جی کا ممالی نے ان
کی نگاہوں میں زیادہ اجمیت حاصل کر لی تھی وہ اپنے ما لک کے قدموں پر اپنی جان شار
کرنا چا ہے تھے اور ' موت' 'جیسے لا خیل عقدے کا حل الحمدیں نے بی نکالا تھا کہ خداکی
دشن کی تکواران کوخدا کے باس پہنچادے ان کے الفاظ

يد بدايد كمتن كاستدب كدالامر بالمعروف باليدالى الامراء وباللسان الى غيرجم من اسم كاب الغصب جس كامطلب يمي ب كم حكومت كا فقد ارجور كفة بي ان عي ساس حكم العلق ب كريز وراوكوں كوئ يرقائم كرنے اور باطل سے مثانے كى كوشش كريں ليكن ايك عامية وى جو كومت كاقد ار عروم باس رمرف زبان عصروف كامراد ومكركي في واجب بحتى كداى بنياد رام ابوضیفہ کا فتوی ہے کہ گانے بجانے کے آلات جومنوعات شرعة میں سے بیں اگر کس مسلمان ك ياس بول اوردومرامسلمان اس كوغير شرى يزقر اردية بوي الوثر دي الواس كواوان الداكرة برے کا کونکہ اس نے ان حدود میں تعرف کیا ہے جواس کے فرائنس کے دائرہ سے خارج مے قریب قريب مخلف الفاظ مين ماكل اورشافعي علاء كى كما يول مين محى يجى كما معاموا ب ييني ماري يين ي والله قال يرآ ماده موجانا يهام لوكول كاكام تيس بديكه احكام القرآن الوكرين العرف المحلفداجياء العلوم غزالی وغیرہ بہرحال امام الوحنیف کا محج مسلک وی ہے جو جے صاحب بداید نے فقل کیا ہے اكرچداس تم كمواقع من جهال شديد جسماني اور جاني ضرر وغيره كائد يشبوجاد باللمان كي فرضت بھی ساقط ہو جاتی ہے اور فاموش رہنے کی بھی اجازت ہے صرف ول سے برا جانا کال ہے قرآن يل الا إن تعقوا منه تفاة عديس تقير كا تحديد عدد يك عبد يُعد على عقف ظائر طع میں کربعض لوگوں نے تغید سے کام لیا چیے عمار بن یا مروشی الشراتها فی عندادر اصفول نے اس قصد ربمی زبان سے حل کے اظہار پراصرار کیا تا یکر شہید ہو گئے جیے خیب بن عدی رضی اللہ تعالی عند کیکن مُعَارِيرَ الْمُخْصِرَتِ عَلِيْقِيدُ نِي كُولَى اعترِ اصْ نَبِيلَ كِياانَ ؟ كَامِمَ فَقِيدِ كَ حِدود كُومَتَعِينَ كَ ٢ سـ ١٥٠





### ابراميم كي شهادت:

ان ہی الفاظ سے ان کے دل میں جوارادہ تھاوہ ظاہر ہور ہا ہے پھر کیا ہوا؟ امام
ابوصنیفہ کی روایت میں تو صرف ای قدر ہے کہ فقتلہ (پس ابوسلم نے ابراہیم کوتل کر
دیا) لیکن ابن سعد نے ای واقعہ کو ذرا زیادہ تفصیل ہے لکھا ہے بعنی آخری دفعہ یہ بچھ کر
کہا ہی ابوسلم جھے رکدہ نہ چھوڑ ہے گا تحفظ ( یعنی میت کو جوخوشبو وغیرہ لگائی جاتی ہے
ابراہیم نے اپنے کپڑوں کوان سے باسا) ادر تکفن ( کفن کا کپڑا بھی پہن لیا) اس کے
بعد ابوسلم کے سامنے اس وقت آئے جب وہ بجرے در باریس بیٹھا ہوا تھا ابن سعد کے
الفاظ اس کے بعد یہ ہیں کہ

فوعظه و کلمه بکلام شدید ابرائیم نے ابوسلم کو خطاب کر کے نفیحت و وعظ فاہر به فقتل و طوح فی کہنا شروع کیا اور بخت الفاظ استعال کئے ای پر البسیو. (ص ۱۰۳) ابوسلم نے حکم دیا بے چارے کل کر دیئے گئے اور کی لاش پھٹوادی گئی۔ اور کی بادل میں ان کی لاش پھٹوادی گئی۔

اور یوں ع: نه کہیں جنازہ اٹھتا نه کہیں مزار ہوتا۔شاعر کی اس شاعرانہ تمنا کو اٹھوں نے واقعہ بنا کر دکھادیا 'فرضی اللہ تعالیٰ عنہ

مبان دیکھنے کی چیز سے کہ ابراہیم صائع نے حالانکہ امام کے مشور ہے کوئبیں مانا اور جو دھن ان پر سوار تھی اس پر ان کا اصرار باتی رہائین آ ب دیکھ رہے ہیں اس اختلاف کا تمره کہ عبداللہ بن مبارک ہیں رادی ہیں۔ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب ابراہیم کا تذکرہ امام کی مجلس میں آتا رونے لگتے اور کیسارونا؟ بیشاع کی نہیں ایک جلیل و تقدیحدث کی خبر ہے کہ

حتی ظننا انه سیموت ہم خیال کرنے لگے کہ ثایدام م ابو حنیفہ عنقریب (ص ۹ م) مرجا کیں گے۔

بات و ہی تھی کداختلاف صرف راہ میں تھا منزل دونوں کی ایک تھی ابراہیم ابتلاء کی راہ سے پنچے اور بالآخر امام ابوحنیفہ اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا کر رہے لیکن



افادے کی راہ ہے اور اب آپ کے سامنے اس کی تفصیل آتی ہے۔

گرقبل اس کے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے اس کے جواب پہمی خور کر لینا چاہئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبای حکومت کا اس زمانہ میں جوسب سے ہوا معمار بلکہ اسای ستون بنا ہوا تھا یعنی ابوسلم اس کے مقابلہ میں ایک دفعہ ہیں بار بار ابر اہیم کا ابوضیفہ کے پاس آ نا اور پھر جانا اور آمد ورفت کا بیسلسلہ جاری بھی کہاں تھا کوفہ میں کہہ چکا ہوں کہ قصر بن ہمیر ہ ہو یا ہا شمیہ جواس زمانے میں عباسیوں کا مرکزی مقام بلکہ پا یہ خت ہونے کی حیثیت رکھتے تھے یہ کوفہ کے مفعلاتی محلے تھے ذیا وہ ترقرید بھی ہے کہ ابراہیم کی آمد ورفت کے اس زمانے تک ابھی ابنار پایہ تخت نہیں بنا تھا اور مان لیجئے کہ انبار ہی ہوتو انبار بھی کوفہ سے کتنا دور تھا جرہ (جوسلاطین مناذرہ کا قدیم پایہ تخت تھا) ای انبار ہی ہوتو انبار بھی کوفہ سے کتنا دور تھا جرہ (جوسلاطین مناذرہ کا قدیم پایہ تخت تھا) ای کے مقابل سمت میں دریائے فرات کے ساحل پر انبار تھا اور جرہ کا فاصلہ کونے سے کتا ہوں میں بتایا گیا ہے کہ کل جو میل تھا۔

ابوسلم خراسانی کے ہاتھوں بیس مقتولوں کی تعداد:

یہ خیال بھی سیح نہ ہوگا کہ ابوسلم کے چھ لاکھ بے تس ادر گمنا م مقونوں میں ایک ابراہیم بھی تھے جن کی حکومت کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہ تھی قطع نظر اپنی ذہنی اور علمی مزلت کے جس کا ادنی ثبوت یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب ابوسلم نے ان کو گرفار کیا تو امام ابوصنیفہ ہی کا یہ بیان گذر چکا ہے کہ

فاجتمع علیه فقهاء اهل ابومسلم کے یہاں خراسان کے علماء اور خواسان و عبادهم حتی اطلقوہ مشاکخ جمع ہوئے تا اینکہ ابراہیم کوچھڑ الیا۔ (ص ۵۰ و جصاص جو اهر)

صرف مرونیس بلکہ عام طور پرخراسان کے نقہااورعباد کا ابراہیم کی رہائی کے لیے جمع ہوجانا خود ظاہر کررہا ہے کہ اپنے زمانے میں ان کامسلمانوں میں کیا مقام تھا۔ علاوہ اس کے ہم ویکھتے ہیں کہ ابراہیم کی شہادت کے برسوں بعد تقریباً چالیس پچاس سال بعد ایک خراسانی محدث جن کا نام نفر بن باب تھا بغداد کینچتے ہیں حسب



دستورلوگ ان سے حدیث سننے کے لیے جمع ہوجاتے ہیں جن میں دوسرول کے ساتھ الم احمد بن طبل بھی ہیں۔

یان برکیا جاتا ہے کہ جب تک دوسرے محدثین کی روایتی هر ساتے رہاوگ سفتے رہا ہی جون بی گدا براہیم السائع کے حوالہ سے انعول نے ایک دو حدیثیں بیان کی بین بجر چند خاص لوگوں کے سارا بیخ الحد کیا کی معمولی آ دی کی نہیں بلکہ خود امام اج بن خبل کی چیم دید شہادت ہا الذہبی نے ان بی کے حوالہ نے قبل کیا ہے بین کھا ہے میں خبل کی جون میں کوئی خوالی نے ان میں انعا امام احمد نے فرمایا کہ تعریمی کوئی خوالی نے ان کی حوالہ سے دی خوالی خوالی نے ان کی خوالی کہ تعریمی کوئی خوالی نے ان کی حوالہ سے جب حدیث اور اندید میں حدث عن میں بلکہ محض ابراہیم سے جب حدیث اور احمد میں اندید کو اندید کو اندید کو اندید کی خوالی کی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔

ص ۵۲۸ ج۲)

میراخیال ہے کہ عہاس حکومت سے ابراہیم اورامام ابوطنیفہ کے تعلقات پوشیدہ نہ موں کے حکم کوئی الی روایت نہیں ملتی کہ اس جرم میں امام ابوطنیفہ کی طرف بھی حکومت میں المام ابوطنیفہ کی طرف بھی حکومت ختم ہواً ا



تھی۔عباس ان ہی کے تو جانشین تھے پھر زید شہید کے زمانہ میں امام نے اپنے جس سیاس روبیکا اظهار کیا تھااس سے عباس کیا ناوا تف ہوں گے جن وجوہ واسباب نے امام کوبن امیدوالوں کے مقابعہ یک حضرت زید شہید کی حمایت برآ مادہ کیا تھا عباسیوں میں جب وہ ساری باتیں یائی جارہی تھیں تو امام ابو حنیفہ سے نہ کھیے رہنے کی کوئی وجہ ہوسکتی تھی؟ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے ایک مت تک عباسیوں کوہم امام اور ان کے سیاس رجانات سے مجھے بے تعلق سایاتے ہیں کم از کم السفاح جس نے قریب قریب یا کچ سال تک مکومت کی اس یا کچ سال کے مرصے میں كى ايے واقعه كاپية نبيس چلاجس سے امام ابوطنيفه اوراس نى قائم مونے والى حكومت كا موافقة بإنخالصة تعلق ثابت بوتا مؤريمي تونييس تغاكدا مام حكومت كيكسي ووردراز كوشه میں مقیم منے وہ تو کوفد بی میں تھی ای کوفد میں جہاں سے عباسیوں نے سرا تھایا اور ایک مت تک ای کے آس یاس میں بغداد کی تغیرے پہلے ایے وارا لخلافت کوانعوں نے رکھا' بلك ياطيفة تارئ كاأرضح بب جس كاذكر متعدد كتابون يس كيا كياب يعن لكعة بيلك '' خلیفہ منصور ابوجعفر کے یاس ایک آئینے تھا جس میں دوست دہمن سے الگ ہوکراس کونظر آجاتے تھے۔"

مخلف مواقع پرای آئینہ میں دیکو کرمنھور نے اپنے وشمنوں کا پیتہ چلایا ہے اس کا بھی اس آئینہ سے پیتہ چل جاتا تھا کہ دشن کہاں مقیم ہے لیکتے ہیں کہ بھش لقدیم سلاطین کے خزانے سے بیرچیزمنصور کولی تھی وانٹداعلم بالصواب۔

مین نبیں کہ سکنا کہ یہ کیا چرتھی؟ جشید کے ساخر جہاں نہا کا افسانوی روایات میں جیسے ذکر آتا ہے کچھای تم کی چیز آن میں جینے آئے گئے اس جی اس کے خرائی گئی تا ہے کچھای تم کی چیز آن عباسیوں کول گئی تھی تو امام الوحنیفہ کیا ان کی نگا ہوں سے پوشیدہ روسکتے تھے خصوصاً جب ان کے دارالخلافہ کے ذریما یہ بی بے چارے کا مکان تھا۔



وستورلوگ ان سے مدیث سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں جن میں دوسروں کے ساتھ امام احمد بن طبل بھی ہیں۔

بیان برکیاجا تا ہے کہ جب تک دوسرے محدثین کی روایتی المرسات رہاوگ سفت رہے ہوگ کی جوالہ سے انھوں نے ایک دو حدیثیں بیان کیں بجر چند خاص ہوگوں کے سارا جمع اٹھ گیا کی معمولی آ دی کی نہیں بلکہ خودامام اجم بن منبل کی چیم وید شہاوت ہے الذہبی نے ان بی کے حوالہ سے قبل کیا ہے بعن تکھا ہے گال احمد ما کان به باس انعا امام احمد نے فرمایا کہ العربی کو گو فرائی نہ انکو و علیه حین حدث عن محمی بلکہ محن ابراجیم سے جب مدیث العربیم العالم (حیوان الاعتدال نے بیان کی تو لوگ اٹھ کو سے جو سے دیث ابراھیم العمال خور کے د

ص ۵۲۸ ج۲)

میراخیال ہے کہ عہاسی مکومت سے ابراہیم اور امام ابوطنیفہ کے تعلقات پوشیدہ نہ موں کے محرکوئی الی روایت نہیں ملتی کہ اس جرم میں امام ابوطنیفہ کی طرف بھی مکومت نے کوئی توجہ کی اور ایک یمی کیا میں بوچھتا ہوں کہ ابھی توجی امیہ مکومت ختم ہوئی

# 

ائی کوار برفیک لگائے مبدی کے سر بر کھڑا ہوا تھاسفیان کے اس بے باکانہ جواب سے اس کے رو نکٹے کھڑ ہے ہو گئے غصہ سے مجمعت ہو گیا اور مبدی کو خطاب کرے کہنے لگا حضوراس موار جال کی بیجال کہ برمر دربار آپ کی شان میں آپ کے سامنے الی گناخانہ بات کرے جھے اجازت دیجئے اس کی گردن ماردیتا ہوں۔

ای موقعہ پرری کو جواب دیے ہو عمیدی نے جوبات کی تھی ای کوش بیش كرنا عابتا مول رفع ساس في كباكه

اسکت ویلک مایرید هذا و بربخت دبره!بیاورای هم کے لوگ بی تو امثاله الا ان نقتلهم فنشقى حاج يل كريم ان كوقل كر ك ان كى کامیانی کو این برنشی اور بدنامی کا ذراید بنائيں۔

بلسعادتهم (المسعود ص ۱۱۲ برگامل)

جس سے معلوم ہوا کہ حسین کے قل میں ہرز مانہ کے بیزیدوں کو اپنی موت کی تصویر نظر آئی ہے بلکہ بجھنے والے اگر سجھنا جا ہیں تواہیے زمانہ کے سب سے بڑے حکمرال (لینی مبدى) كى ندكوره بالاشهادت سے بينتي بھى پيدا كرسكتے بين كشينى نمونے كى اقتداء كرنے والول في جمي رسكس اس كايل موت بى مس ايلى زندگى كى صائق كومستور يايا بـ

بہر حال قطعی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا کتی الیکن ہوسکتا ہے کہ اینے قیام کے ابندائی چندسالوں تک امام ابوحنیفہ سے عباس حکومت کی بے تعلقی میں بھی کچھای فتم کے اسرار پوشیده بول یا بول بھے کر قدرت کوامام سے اسلام کا ایک کام لیرا تھا ایا کام کہ بقول بزیدبن مارون کے

" فقدامام ابوصنيفه كاخاص منرتفا عمل في نبيس ويكها كدفقه كے متعلق ان ے کی نے گفتگو کی ہواورا مام سے وہ مغلوب نہ ہو گیا ہو۔"

آخریں انھوں نے کہا کہ

یہ تو ان کا اور ان کے شاگر دوں کا خاص ہنر اور

فهو صناعته وصناعة اصحابه



کانھم خلقوا لھا (ص ۱۵ فن ہے گویا ایما معلوم ہوتا ہے کہ ای کام کے موج ۲) موج ۲)

اور سیج تو یہ ہے کہ خفی نقد ہی نہیں بلکہ سلمانوں کے پاس نقد کا آج جو پھی بھی سرمایہ ہے وہ شافعی نقد ہو یا صبلی بلکہ مالکی نقد تک سی کی حیثیت سے سب کی بالآ خرامام ابوصنیفہ ہی کی ان دیدہ ریز یوں ہے آبیاری ہوئی ہے جن کا موقعہ قدرت نے ان کوعطافر مایا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ تجاز سے واپسی کے بعد''وضع قوانین' کے اس مشغلہ میں ہو منہک ہوئے تو جہاں تک میرا خیال ہے ۱۳۵ھ تک ابراہیم صائغ کی اس آ زمائش کے سواجس کے متعلق ان کا خودا قرار ہے کہ مجھ پر دنیا اندھیری ہوگئ تھی' کوئی ایباواقعہ نہیں پیش آیا جوان کے اس اطمینان اور جمعیت خاطر میں خلل انداز ہوتا جس کی ضرورت ایک ایسے عظیم مہم کی سرانجامی کے لیے ناگز یہے۔

عباس حکومت کے ابتدائی دور میں حضرت امام کی خاموش جدوجہد

وقفہ کی اس مدت میں جوتقریباً تیرہ چودہ سال سے کم نہتی جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے امام کے سامنے دوہی با تیں تیں لینی مسلمانوں کی کوئی تظیمی قوت اگر فراہم ہوجائے تواس میں شریک ہوکر حق کی حمایت اور باطل کے ازالہ کے جس فرض کووہ ادا کرنا چاہتے تھے اسے ادا کریں اور جب تک یم کمکن نہ ہواس وقت تک بجائے ابتلائی راہ کے مکنہ مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس حد تک حق کی اقامت اور باطل کے مغلوب کرنے میں آگے بڑھنے کا امکان ملتا جائے۔ بڑھے چلے جانا چاہیے۔

یہ خدا کی طرف کی بات تھی کہ عباسی حکومت کے قیام کے ابتدائی سالوں میں یعنی میں اور قوجہ کے ساتھ کام کرنے کا کھلا ۱۳۵ھ تک قو ٹانی الذکر مقصد کے متعلق پورے انہاک اور توجہ کے ساتھ کام کرنے کا کھلا میدان ان کو ملا اور جب کام ایک ایسی حد پر پہنچ گیا کہ دوسرے بھی اس کو آ گے برجانے

لے اس دعوے کو کتا، ب'' مذوین فقہ'' میں ان شاءاللہ دلائل وشواہد کی روشیٰ میں پیش کیا جائے گا اس وقت صرف اشارہ کا فی ہے۔

میں امام کی نمائندگی کر سکتے تھے' قدرت نے امام کودومرے حوصلہ کی بھیل کا بھی موقعہ عطا فرمادیا۔

میں جو کچھ ککھنا جا ہتا ہوں اس کے پیش کرنے سے ایک غلطنہی کا از الدمقصود ہے ینی ۱<u>۳۵ ہے</u> تک حکومت سے بے تعلق کا جودعویٰ میں نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس حکومت اورا مام میں کشکش کے جو تعلقات بعد کو پیدا ہوئے ان مخالفانہ تعلقات سے ا مام کی زندگی کے بیے چندسال خالی رہے ہیں ورنہ جیسا کہ ابھی آپ کومعلوم ہو گا السفاح جس کی و فات ۲<u> ۱ سامی</u>میں ہوئی اس کے عہد خکومت میں تونہیں کیکن سفاح کے بعد جوں ہی کہ ابوجعفر منصور خلیفہ ہوا اس نے اپنی خلافت کے چند ہی دنوں کے بعد امام ابوحنیفہ ے اچھے خاصے خوش گوار تعلقات قائم کر لیے تھے لیکن بہ شکل بیخ ش گواری ۲۵ اپیے تک قائم رہی اس کے بعد تو ہوا جو کچھ ہوا تفصیل خود آ گے آ رہی ہے۔

جدوجهد کی تفصیل:

امام ابوطنیفه وقفہ کے اس زمانے میں کیا کرتے رہے اور جو چھ بھی کرتے رہے کیوں کرتے رہے۔اس سوال کے جواب کا ایک حصہ تو گذر چکا لیعنی'' وضع قوا نین'' کی مجلس قائم کر کے انسانی زندگی کے ان تمام شعبوں کے متعلق جن کے کلیات اسلام میں یائے جاتے تھے خصوصاً جن کا آ دی کے عملی زندگی سے تعلق ہے اسلامی آ کین کی روشنی میں جزئیات پیدا کرتے رہے امام کی خدمت کے اس حصہ کے متعلق اس رسالہ کی مخبائش کی حد تک میں بحث کر چکا ہوں دراصل صحیح مقام اس کی تفصیلی بحث کا کتاب مذوین فقہ ّے پڑھنے والوں کواس کتاب کا انظار کرنا جاہتے۔

اس ونت اس مليله مين اب جن چيزوں کو پيش کرنا جا ہتا ہوں وہ مذکورہ بالاسوال کے جواب کے دوسرے اجزاء ہیں۔

محكمه عدليه كے متعلق اپنے شاگر دوں كی صحیح تربیت (۱) سب سے پہلی بات اس سلسلہ میں جونظر آتی ہے وہ قضا کے متعلق اینے تلالمہ ہ



مس فاص فتم كے جذبات كى برورش ہے۔

مطلب یہ ہے گدام جس کام کوایے تا ندہ کی ایداداور رفاقت میں انجام دے رہے تھے یہ کام بی الیا تھا کداس میں کمال حاصل کرنے والوں کے لیے حکومت کے سب سے بڑے ادر سب سے اہم شعبہ میں داخل ہونے کا قدرتی موقعہ پیدا ہو جاتا تھا ادر کچھ ای فرانے میں نہیں۔ آج بھی دنیا کی حکومتوں میں آگر دیکھا جائے تو پارلیمان سے تحانی تعلقہ داری کچر یوں تک میں اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے جے اسلامی حکومتوں کے زمانے میں قضا قاور مفتی وغیر وانجام دیتے تھے وہی قانون بنانا ان کوحوادث وواقعات بر منطبق کرنا اور ان بی کی روشن میں 'دامن وامان' دادری جو حکومتوں کا سب سے برا اور سب سے پہلا فرض ہے اب بھی موجودہ ذمانہ کی حکومتوں کا سب سے برا اور سب سے پہلا فرض ہے اب بھی موجودہ ذمانہ کی حکومتوں کا سب سے برا امشغلہ ہے ادر اس ذمانے میں بھی کی کھومتوں کا سب سے برا امشغلہ ہے ادر اس ذمانے میں بھی کی کھومتوں کا سب سے برا امشغلہ ہے ادر اس ذمانے میں بھی کھومتوں کا سب سے برا اصلی کام بھی ہے۔ یہی تھا بلکہ عربی زبان میں با جی جھگڑ سے جولوگوں میں ہوتے رہتے ہیں ان کے چکانے بی کی حکومتوں کا اصلی کام بھی ہے۔

بہر جال امام صاحب چاہتے تھے کہ ان کی مجلس کے اداکین اور شرکاء جس علی کال کو ایٹ اندر پیدا کر رہے ہیں یہی کمال ان کو حکومت کے اس شعبہ ہیں شریک و دخیل ہونے کامسختی بنار ہا ہے چونکہ اسلامی قانون جس کی تدوین کا کام ابوطنیفہ انجام و سے کامسختی بنار ہا ہے چونکہ اسلامی قانون جس کی تدوین کا کام ابوطنیفہ انجام و سے سے صرف قانون بی نہ تھا بلکہ وہی مسلمانوں کا دین بھی تھا جس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا کے دواز ہے بھی ان لوگوں پردین کی راہ سے کھل رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ دین کے لیے جس اخلاص اور راست بازی استقامت وغیرہ کی ضرورت ہے دنیا میں میسکل۔ متلا ہونے کے بعد دین کے ان اقتفاؤں کی جیل ہر معمولی آ دمی کا کام نہیں ہوسکل۔

حضرت امام کواکی طرف جو دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی آئین کے باریک سے
باریک دقیق سے پہلوؤں پراپ تلافدہ کو شنبہ کررہے ہیں لیکن ای کے ساتھ جب بھی
موقعہ ملک ہے تو اس جذبہ کی لیمن اس علم کو حکومت کے حکمہ عدلیہ میں داخل ہونے کا ذریعہ
بنایا جائے شخت حوصل فکنی کرتے ہیں 'فوٹ بن دراج جو بعد کو حکومت عباسیہ کے متاز قضاۃ



میں ثار کیے گئے وہ خود اپنا ذاتی قصہ بیان کرتے تھے کہ امام ابوطنیفہ سے میں ایسے بعض خاص مسائل خصوصیت کے ساتھ در بیافت کیا کرتا تھا جن کا تعلق''قضا'' سے ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں امام ان کے سوالوں کا جواب دیتے رہے آخر ایک دن ان سے ندر ہاگیا اورنوح کو خطاب کر کے فرمانے گئے۔

نوح میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم زیادہ تر قضا کے ابواب کے متعلق سوال کرتے رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر قاضی بننے کی آرزو پرورش پارہی ہے نوح دیکھو! تمہاری ذکاوت تمہاری ہجھ بوجھ جھے پسند ہے کیک کہیں ایسانہ ہوکہ ان خداداد عطیوں کوتم بگا ڈنہ بیٹھو۔' (ص۹۰) تا ندہ کی ای مجلس میں بھی فرماتے کہ:

جوقاضی بنایا گیا مجھ لینا چاہیے کہ سمندر میں وہ ڈوبا تیرنا بھی اگر کوئی جانتا ہوتو سمندر میں کب تک تیرتارہے گااور ہاتھ پاؤں پھینگارہے گا۔ (م ۴۰ ج ۲۰مونق) خالد بن صبیح جوامام کے متاز طلبہ میں شار ہوتے ہیں مروہی کے باشندے تھے انھوں نے تو اسی سلسلہ میں امام صاحب سے یہ عجیب ردایت نقل کی ہے یعنی ایک دن امام ابوحنیفدایے اصحاب ورفقاء کا تذکر ہ کرتے ہوئے فرمانے گئے:

ان میں سب سے بہتر تو وہ ہیں جنھوں نے فقد کے علم کو حاصل تو کر کیا لیکن فتو کی دینے کے پیٹے کو اختیار نہیں کیا ان کے بعد درجہ ان لوگوں کا ہے جو فتو کی دینے کا کام بھی کریں گے ادر سب سے کم تر درجہ ان لوگوں کا ہے جو قاضی بنیں گے۔ (ص 18 ج ۲ مو)

امام كے بجنبہ الفاظ ميہ بيل كه

للبہ لیکن خدا کی شان چار بینے درائ کے قاضی ہوئے لکھا ہے کہ قاضی شریک بن عبداللہ اپنے بچوں کی تربیت اور گرانی میں زیادہ توجہ سے امنیس لیتے تھے جس پرلوگ ان کوٹو کا کرتے جواب میں جنجلا کر قاضی شریک کہتے کہ درائ ٹورباف (حاکک) نے کیا اپنے بچوں کی تربیت کی تھی کہ سب کے سب عباس کھومت کی ججی کے عبدے پرمرفراز ہوئے۔ ۱۲





#### سب سے کم تر ورجدان کا ہے جو قاضی بنیں گے۔

اخسهم القضاة .

## حصول علم کے محم مقصد کے متعلق شاگردوں کی زہنی تربیت

ظاہر ہے کہ یہ پیش گوئی نہیں تھی جوامام پر بیاعتر اض کیا جائے کہ ان شاگر دوں میں جوسب سے بڑے تھے لیا او پوسف وہی تو قاضی ہے بلکہ در حقیقت اپنے تلا ندہ کی تربیت کا ایک طریقہ تھا مقصود ان الفاظ سے یہی تھا جیسے امام بھی بھی ان الفاظ میں ادا کرتے ابوشہاب نحاط امام کی زبانی پیقل کیا کرتے تھے کہ:

علم کوجس نے ونیا کے لیے سیکھا وہ علم کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
ایسے آ دمی کے دل میں علم جاگزیں نہیں ہوتا اور اس کے علم سے لوگوں کو
زیادہ فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ لیکن جس نے دین کے لیے علم حاصل کیا اس
کے علم میں برکت دی جاتی ہے اور دل میں اس کے علم راتخ ہوجاتا ہے اور
لوگ اس کے علم سے زیادہ نفع اٹھاتے ہیں۔ (ص ۹۰ ج ۲ موفق)

یداوراس قتم کے بیسیوں اقوال امام صاحب سے کتابوں میں منقول ہیں'امام کے نقط نظر کو بیجھنے کے لیے غالبًا یہ چند مثالیس کافی ہو کتی ہیں۔

اب ایک طرف امام کے ان اقوال کور کھئے اور دوسری طرف ان ہی ہے اس باب میں جود دسری باتیں منقول ہیں وہ بھی من لیجئے ان کے تلمیذرشید جن پرمحدثین کو بھی اعتاد ہے لینی قاضی ابو پوسف ہی کی روایت ہے کہ:

"امامی مجلس میں اگر کوئی ادھرادھری باتیں کرتاجب اس کی گفتگو طویل ہو جاتی تو امام سے پھر رہانہ جاتا اور اس کی بات کا ان کر پچھ مسئلہ مسائل کا ذکر چھیٹر دیتے پھر تلا غدہ کی طرف خطاب کر نے فرماتے خبر دار! جو بات ناگوار گذرتی ہو خواہ مخواہ اس سے لوگوں کو مطلع کرنے کی ضرورت نہیں (بنظا ہر لوگ امام تک بیتذکر ہے بھی پہنچاتے کہ فلاں آپ کو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) آخر میں فرماتے کہ بھائی جو میرے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) آخر میں فرماتے کہ بھائی جو میرے



#### متعلق بری باتیں کہتے ہیں خداان کومعاف فرما دے اور جواجھے خیالات رکھتے ہیں خداان پر حم فرمائے

اس كے بعد "كر" كى بات امام كاية خرى فقره مواكر تا تھاكه

تفقهوا فی دین الله و ذر ''تم لوگ الله ک دین کی مجھ پیدا کے چلے جاؤ والناس و ماصنعو الانفسهم اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو ان ہی کے فیحوجهم الیکم (ص ۹۵ حوالہ کرو اگرتم ایسا کرو گے تو تمہاراعلم لوگوں کو ج۲ مو)

بس امام کے ان ہی الفاظ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اپنے تلا نہ ہیں '' قضا'' وافقا کی حوصلہ شکنی بھی کرتے رہتے تھے اور دوسری طرف ان ہی شاگردوں کواس کے لیے بھی تیار کرتے تھے کہتم اپنے اندرالیا کمال بیدا کرو کہ خواہ مخواہ لوگوں کو تھاراتھاج ہونا پڑے۔

ظاہر ہے کہ جس علم کوان کے تلائدہ حاصل کررہے تھے اس کی طرف احتیاج افاء اور قضاء کے سوااور کس مسئلہ میں ہوسکتی تھی۔ وہ طلب کاعلم تو حاصل نہیں کررہے تھے کہ ایچ جسمانی امراض میں لوگ ان کے مختاج ہوتے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ قضانیا افتا کے باب میں اپنے شائر دوں جو ہمت شکنی کیا کرتے تھے اس سے غرض

ا پہلے بھی مفتی اور قاضی کے الفاظ آتے ہیں اور یہاں بھی افاء اور قضاء کے الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے وام کوشا پدان دونوں چیزوں میں جو فرق ہے معلوم نہ ہوگا عام مسلمانوں کو نہ ہی زندگی میں جو ضرور تیں پیش آتی ہیں اور مولو یوں ہے پوچھ کراپنے ند جب کا حکم معلوم کرتے ہیں اس کا نام استفتاء ہے اور اہل علم کا جو طبقہ عوام کی راہ نمائی اس باب میں کرتا ہے ان ہی کو مفتی کہتے ہیں مفتوں کا کام صرف مسئلہ بتانا ہے کیون کسی پراپنے بتائے ہوئے مسئلہ کو نافذ ہیں کر سکتے بخلاف قضاء کے وہ حکومت کا محکمہ ہے ہم فیصلہ جو قاضی کرتا ہے حکومت ذمہ دار ہے اس کے نافذ کرانے کی البتہ اسلامی عدالتوں میں تاضوں کی دو کے لیے چھلوگ ملازم موت تھے جان کو بھی مفتی ہے تھے مفتوں کا میگر وہ حکومت کا ملازم ہوتا تھا لیکن فیصلوں کے نفاذ کرائے گئی البتہ اس کے نافذ کرائے کی البتہ اسلامی فیصلوں کے نفاذ کرائے گئی مفتوں کے مفتوں کا میگر وہ حکومت کا ملازم ہوتا تھا لیکن فیصلوں کے نفاذ کا اس دیمی کو علی ماصل نہ تھا۔

یم تمی کددنیا کے لیے دین کے اس علم کو اس طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے کددین کے احرام کا جوا تھا ہے جوہ ہاتھ سے جاتا رہے۔

آخرآ پاس کوکیا کیے گا امامی کے ایک اور بڑے شاگر دہمل بن مزائم جن پر
مامون الرشید نے خراسان کی گورنری کے زمانہ میں شدید اصرار کیا تھا کہ قضاء کا عہدہ
قبول کرلیں لیکن وہ انکار پرمعرر ہے جیل کی سز ابھی اسی انکار کی وجہ سے ان کو بھکتی پڑی
لیکن مامون کی بات جیس مائی تھک آ کراس نے ان کو چھوڑ دیا ۔ بہر حال وہی راوی ہیں کہ
ایک دن امام صاحب اپنے تلافہ ہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے گئے کہ
میرے اصحاب میں تیس آ دمی خاص اہمیت رکھتے ہیں جن میں دس آ دمی تو
نیک لوگ ہیں اور فقیہ ہیں اور دس می ان میں ایسے ہیں جوفتو کی دینے کے
قابل ہو چکے ہیں کیکن دس ایسے ہیں جوقاضی بن سکتے ہیں۔ '(ص ۸۹)
تابل ہو چکے ہیں کیکن دس ایسے ہیں جوقاضی بن سکتے ہیں۔' (ص ۸۹)
سہل بن مزاتم نے اس کے بعد امام کی طرف یہ الفاظ منسوب کئے کہ آخری

جماعت جوقاضی بنے کے قابل ہو پکی ہے؟ ان کے ذکر کے بعدامام نے فرمایا کہ:
وہم احسن اصحابی (۹۹۰) یکی لوگ جمارے شاگردوں میں سب ہم ہیں امام کے اس بیان کو جس میں قاضی بنے والوں کو تیسرے در ہے کا آ دمی قرار دیا گیا تھا اس بیان سے ملائے جس میں اپنے ان شاگردوں کو جوقاضی بنے کے قابل ہو چکے تھا بے بہترین تلافہ ہیں شار فرما رہے ہیں بہ ظاہر دونوں میں تضاد معلوم ہو چکے تھا بے بہترین تلافہ ہیں شار فرما رہے ہیں بہ ظاہر دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے لیکن واقعہ بیہ کے کہا گفتگو کی حیثیت ایک نظر بیا کھی جس کا مال کو یا بہ تھا کہ فقہ کی تعلیم قاضی بنے کے لیے جو حاصل کرتے ہیں وہ ادنی ورجے کے آ دمی ہیں امام کے نزد یک اس سے ذکیل اور کمینہ کوئی نہ تھا جو دنیا کے لیے دین کو آلہ بنائے بیا حاصل تو ہاں کے پہلے قول کا تھا باتی ہمل بن مزاحم نے دوسری بات جوان سے قل کی ہے آخروہ کیا کرتے جن جن لوگوں میں قاضی بنے کی قابلیت پیدا ہو چکی تھی جب وہ تی ان کے تمام شاگر دوں میں اچھے ٹا بت ہوئے تھ قو قابلیت بیدا ہو چکی تھی جب وہ تی ان کے تمام شاگر دوں میں اچھے ٹا بت ہوئے تھ قو آپ واقعہ کا انکار کیے کر دیتے اس روایت پر اس کا بھی تو شبہ نہیں کیا جا سکرا کہ جن



لوگوں نے قضا کا عہدہ قبول کرلیا تھاوہ اپنے طرز عمل کی تھیجے کے لیے امام کی طرف اس فتم کی روانتوں کو منسوب کردیا کرتے تھے کیونکہ بیدوایت تو بے جارے بہل بن حراحم کی ہے جنھوں نے عرض کر چکا ہوں کہ مامون الرشید کے انتہائی اصرار پر بھی اس عہدے وقبول نہیں کیا اور جیل جانا پہندفر مالیا۔

عهدة قضاكم تعلق حفرت امام كا تاثر:

بہر حال کھی ہوا مام اپنے شاگر دوں کو جس کام کے لیے تیار کرد ہے تھاس کا اندازہ ان کے ای تیار کرد ہے تھاس کا اندازہ ان کے ای تقامی ہوا مام اپنے شاکر دوں ہوتا ہے امام صاحب کے پوتے اساعیل بن حماد جو اپنے وقت کے مشہور قاضی تھان سے بھی قریب قریب ای تم کی روایت ہے فرق انکا ہے کہ بجائے تمیں کے تماد کی روایت میں چھتیں آ دمیوں کا ذکر ہے امام نے ان کے معتلق فرمایا کہ:

اب خود ہی سوچنا چاہیے کہ قضا کے متعلق طلبہ کی حوصلہ تھی بھی اور پھراپنے جلیل تلاندہ کے متعلق سے اعلان بھی کہ فلاں فلاں قاضی ومفتی بننے اور فلاں فلاں قاضی ومفتی بنانے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں ان کے دونوں اقوال کا حاصل اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ درحقیقت امام صاحب قاضی اورمفتی بننے کے مخالف نہ سے بلکہ قاضی اورمفتی بننے کے مخالف نہ سے بلکہ قاضی اورمفتی بننے کے کا لف نہ بلندی پیدا کرنا چاہتے تھے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ قضا کے اس عہدے کی جو اہمیت امام کی نظر میں اگر اس قدر مقی ہے۔ ان کے اس مقدر مقی ہے۔ ان کے اس کے اس طرز عمل پر تعجب بھی نہیں ہوتا۔

نوح بن دراج جن کا پہلے ذکر گذر چکا ہے ان کے سواا مام کے متاز تلا نہ ہیں نوح ہی نام کے ایک اورصاحب بھی تھے مشہور نوح بن الی مریم کے نام سے ہیں عام طور پر کما بوں میں لوگ ان کونوخ الجامع بھی کہتے ہیں۔

المالومية ل المالدل المالية

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

ان کامشہور بیان کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے وہ بھی کہتے تھے کہ بعض خاص مسائل کے دریافت کرنے پر مجھے بھی امام نے ڈاٹٹتے ہوئے فرمایا تھا۔

یا نوح تدق باب القضا. (ص ۱ ۱ نوح تم قضا کادروازه که کامنار به و - ج۲ موفق)

ان کا وطن بھی مروتھا کہتے ہیں کہ فارغ ہو کر کوفہ سے جب وطن واپس لوٹا تو قضا کی مصیبت میں مجھے جتلا ہوٹا پڑا' امام ابو حنیفہ ابھی بقید حیات تھے ڈرتے ڈرتے اپنے اس قصور کی اطلاع میں نے امام کودی۔ جواب میں امام نے ان کوا یک خط کھا ہے جس کا شارامام کے تاریخی خطوط میں ہے کتابوں میں عمو آس خط کولوگ کفل کرتے ہیں' بہر حال اسی خط کی ابتداء امام نے ان الغاظ ہے گئی۔

"ابوصنیفه کی طرف سے ابوعصمه (بینوح کی کنیت بھی) کے نام تمہارا خط پہنچا جو کچھاس میں تم نے کھا ہے اس سے واقف ہو۔"

وقلات امانة عظیمة تهارے پرد بہت بڑی امانت کی گئے ہے اتی یعجز ضها الکبائر من الناس بڑی امانت جس کے اٹھائے ہے بڑے بڑے وانت کا الغریق فاطلب لوگ عاجز ہیں تم اب ایک ایے آ دی ہو جو لنفسک مخرجاً. (ص ۱۱۰ ڈوب رہا ہوچا ہیے کہ تجات کی راہ اپنے لئے پیدا ج۲موفق)

ان الفاظ میں جوقوت بھری ہوئی ہے کوگوں کواس کا سیجے انداز وہیں ہوسکتا جب
تک کہ عہد و قضا کی ان چند ذمد داریوں کا ذکر نہ کرلیا جائے جوامام کے نزدیک ضروری
تھیں اس قسم کی با بیس مثلاً کسی سے قاضی کومرعوب نہ ہونا جا بیئے خواہ دہ بادشاہ ہی کیوں نہ
ہو۔ (ص ۱۱۵ج ۲ موفق)

## المارادمنية كاساكان والمالية المالية ا

## عدالت کی ذمہ داریوں کے متعلق حضرت امام کا نقط نظر

''اگرامام (مسلمانوں کے باشادہ اور حکراں) سے کوئی ایسا جرم سرزدہو جس کا تعلق مخلوق خداسے بادشاہ کو ہوتو اس جرم کی سزااس قاضی کو دینی چاہیے جواس زمانہ میں بادشاہ سے قریب تر ہو۔ (ص ۱۰۰موفق)

میں نے امام کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے میری مجھ میں تو اس کا یہی مطلب آیا جولکھا

ہے خو دالفاظ کو بھی ورج کردیتا ہوں۔

وان اذنب ذنبابینه وبین

الناس اقامه عليه اقرب

ملمانوں کا حکمرال کسی ایسے جرم کا اگر مرتکب ہوجس کاتعلق عام لوگوں سے ہوتو اس حکمرال کو دہی قاضی سزادے گاجواس سے قریب تر ہو۔

القضاة عليه.

#### عدالت کے افتراری بلندی:

اگرامام کے نزدیک قضا کا درجہ اتنا بلند ہے تو اس کے صاف معنی یہی ہوتے کہ حکومت کے اقتدار سے بھی قضا کے اقتدار کو وہ بالاتر یقین کرتے ہتھے۔

ابو برابھاس نے اپ تغییر میں جویہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے جس علاقے میں ان کی حکومت باتی ندر ہے تو مسلمانوں کی جماعت جس مخص کو اپنا قاضی انتخاب کر لئے اس کے فیصلے اس طرح واجب النفاذ ہوں گے جیسے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ قاضوں کے فیصلے واجب النعمیل ہوتے ہیں۔ اس سے بھی یہی بجھ میں آتا ہے کہ

ا البحاص كامية الفاظ يه إلى: لو ان اهل بلد الاسلطان عليهم لواجتمعو ا على الرضا تبو لية رجل عدل منهم القضا حتى يكونوا عواناله على من تنع من قبول

## المان المناع الم

قنا كاس عبد ع كے لئے حنى فرجب ميں حكومت كى بھى چندال ضرورت نييل ب درقامنى حكومت كے بغير بھى اقتدار كاما لك بنايا جاسكتا ہے۔

شا گردول کونفیحت:

پس بات وہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا جارہا تھا دراصل مسلمانوں کے لیے سی اس بات وہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا جارہا تھا دراصل مسلمانوں کے لیے سی کے قاضیوں کے پیدا کرنے کی مکندکوشش تھی پہلی ضرورت تو اس کے لیے بیتھی کہ خوداسلای قانون کو مکنہ غور وفکر کے ذریعہ سے مدول کرلیا جائے۔ اس کام کوتو وہ اپنی مجلس وشتح قوانین کے ذریعہ انجام دے در سے تھے اور دوسری قدرتی ضرورت بیتھی کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ قانون دیا جائے وہ تھے معنوں میں جو چیز لے بے پرواہوکراس کے نقاذ کی ہمت اور جرائت اپنے اندرر کھتے ہوں اپنے شاگردوں کو جیسا کہ ان سے منقول ہے بارباراس کی تاکید کرتے کہ:۔

خدائے تم لوگوں کو علم کا جتنا حصہ بھی عطا کیا ہو خدا کے لئے اس علم کے احرام کو باتی رکھنے کی کوشش کیجیو اور آخر میں فرماتے کہ میں خدا بی کا حوالہ دے کرتم لوگوں سے کہتا ہوں کہ کی امیر کی رضا مندی کی ذات سے اس کو کفوظ رکھیو۔ (ص٠٠١)

آخران کی غرض ذکورہ بالا باتوں ہے اگریدنہ ہوتی تو پھرامام بی کے اس قول کا

كيامطلب كد:

" حکومت کی ملازمت اس وقت تک تم لوگوں کو تبول نہ کرنی چاہیے جب تک کہ تم کو اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اہم اس عہدے کو اگر نہیں قبول



کرتے ہیں قواس پراس تم کے لوگ بھند کرلیں کے بین سے خدا کی علون کو ضرر پینچے گا۔ (ص ۱۱۱)

صاف ظاہر ہے کہ جہال یہ صورت حال ہود ہاں حکومت بی شریک ہو جانے کا وہ مثورہ دے رہے ہیں اور بیراتو خیال ہے کہ امام کی صلح جوزم طبیعت کے خلاف ان کی زعر کی بیں ایک خاص پہلو جو ایبا پایا جاتا ہے جو بظاہر ان کی فطری افادہ طبع کے خالف ہے یعنی وضع قو انین کی مہم کے ساتھ طلفہ ہیں فہ کورہ بالا جذبات کو پیدا کرتے ہوئے ہم ان کو پاتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کو فہ بی جن تضاۃ کا تقر رہوا تھا ان کے متعلق ان کا ایک خاص رویہ یہ تھا کہ ان کے اجلاس میں جومقد مات فیعل ہوتے سے امام صاحب ان کو معلوم کر کے چند ایسے خت اعتر اضات کر دیتے ہے کہ بے چارے تھا ان کو معلوم کر کے چند ایسے خت اعتر اضات کر دیتے ہے کہ بے چارے تھا اس سلم ہیں ایک بی نہیں بیبوں واقعات ہیں جن چار میں فیاری بین بیبوں واقعات ہیں جن بیار دوتر واقعات ہیں جن بیار میں بیبوں واقعات ہیں جن بیل بیبوں واقعات ہیں جن بیل بیب بیبوں واقعات ہیں جن اور مجمی این شہر مرجمی این فیل بیٹ بیبوں بیبوں ہوتے ہے۔

امام کے انکسار و تواضع کے جو حالات اب تک عرض کئے جا چکے ہیں وہی اس بدگمانی کی تر دید کے لیے کافی ہیں کہ اس میں امام کی رعونت ونخوت یا خود نہائی جیسے ذکیل صفات کودخل ندتھا۔

### حفرت المام كااتكسار:

علاوه ان اخلاقی و اقعات کے جن کا ذکر مخلف مقامات یش گذر چکا ہے خودا ہے علم کے متعلق امام کے جواحماسات شخصان کا پید خودان کے بعض ہے ساخت اقوال سے چلا ہے کہتے ہیں کہ کوفد کے بازار یس ایک آ دی یہ پوچھتے ہوئے دافل ہوا کہ ابوطیفہ فتیہ کان کہاں پر ہے؟ اقعا قایر سوال خودام می سے اس نے کیا آ پ نے فرایا:
لیس هو بفقیه انعا هو مفت وہ فقید نیس ہے بلکہ زبردی مفتی (لیمن فتونی مستکلف وس ۹۳ ج ۲ موفی) دین والا ) بن جیشا ہے۔
حسکلف وص ۹۳ ج ۲ موفی دیل کان دے ہیں ان کا بیان ہے کہ جس نے امام الوضیف سے جھٹم الاحرایک بزرگ گذرے ہیں ان کا بیان ہے کہ جس نے امام الوضیف سے



ایک مئلہ پوچھاجس کاجواب انہوں نے دیا میں نے عرض کیا کہ جب تک آپ اس شہر میں موجود ہیں اس وقت تک خیر دبہتری سے بیشہ بھی خالی نہ ہوگا۔ جعفر ہی کہتے ہیں کہ بیس کر بے ساخت امام کی زبان پر بیشعر جاری ہوا۔

خطت الدیار فسدت غیر آبادیاں اجر گئیں تو سردار ہونے کی صلاحیت مسود ومن الشقاء تفودی کے بغیر میں سردار ہوگیا یہ بڑی برختی کی بات ہے بالسود (ص۸۴ ج۲) کہ آج میں تنہا پیٹوااور سردار سمجا جا تا ہوں۔

تھم بن ہشام کابیان ہے میں نے امام ابوطنیفہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو جونتوی دیا کرتے ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ وہی سیجے ہے امام نے سننے کے ساتھ فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ غلط ہونے کے سواد واور پچھنہ ہو۔ (ص10۳)

حسن بن صالح جن کا شار اکابر علاء میں ہے۔خود اپنا واقعہ لوگوں سے بیان کیا کرتے تھے کہ شہر کے والی نے مجھے اور ابن الی لیل اور امام ابو حنیفہ تیوں کو بلا کر ایک مسئلہ وریافت کیا حسن کہتے ہیں کہ میں نے جو جواب دیاوہ امام اور ابن الی لیل کے جواب سے مختلف تھا۔ والی نے حکم دیا کہ امام ابو حنیفہ اور ابن الی لیل بی کے فتو کی کے مطابق عمل کیا جائے ہم نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کچھ سوچ میں غرق ہو گئے اور اس کے بعد والی کو خل طب کر کے فرما دے ہیں۔

"صاحب! میں نے جوجواب دیا تھا میج نہیں ہے میکہ وی ہے جواس نے بتایا ہے (ص ۲۰ موفق)

اورا یے متعددوا تعات نقل کے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ امام صاحب ایک صاحب کے گفتگو کر رہے تھے کہ اچا تک اس نے امام سے کہا اتن اللہ (خداسے ڈر) اس لفظ کا اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ امام کا چرو فرر دیڑ گیا سر جھکا لیا اور کہتے جاتے تھے۔
'' بھائی! خدا آپ کو جزائے خیر دے علم پر ناز جس وقت کی کو ہونے لگے اس وقت اس کا وہ بہت تھائے ہوتا ہے کہ کوئی اسے خدایا ددلا دے۔'' (ص



بھلاجس کی ذکاوت حسی کا حال یہ ہوکہ راستہ میں اچا تک ان کا پاؤں کمی لڑ کے گی اٹ گا ہوں ہوں اس کا بدلہ جولیا جائے گا۔

ٹا نگ پر پڑ گیا۔ لڑکا چلا کر بولا! بڑے میاں! قیامت کے دن اس کا بدلہ جولیا جائے گا۔

اس سے تم نہیں ڈرے مر بن کدام جواس وقت امام کے ساتھ تھے گہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ چکرا کر گر پڑے میں کھڑا ہو گیا اور ان کو سنجا لنے لگا جب ہوش میں آئے تو میں نے کہا کہ اس لونڈے کی بات کا آپ نے اتنا اثر لیا۔ امام نے فرمایا کہ بھائی۔! مجھے خطرہ ہواکہ خور نہیں بولا ہے بلکہ شاید بلوایا گیا ہو۔ (ص ۱۳۸)

اوریبی کیا میں تو کہتا ہوں کہ امام کی پوری زندگی اس بات کی زندہ شہادت بن

عتى بكران كيسوائح نگارول في يدواقد جوان كي طرف منسوب كيا بكه:

ما ذال ابو حنیفه یخطی ابن امام ابو حنیفه ابن الی لیل (کوف کے سب سے ابی لیلی فی مسائله وقصایاه برے قاضی) کے مسائل اور فیصلوں میں بیشتر

ويظهر ذلک (ص۱۲۲ ج غلطيال تكالت رئة شه اور لوگول پر ان

موفق) غلطيول كوظام كرت رئت تھے۔

اگریدواقعہ ہے اور کوئی ایک ہی بیان کرئے والا ہویا ایک ہی روایت ہوتو شک کی گئی گئی ہوگا وہ کا ایک ہی روایت ہوتو شک کی گئی گئی ہوئی ہے ایم الا وتفیلا استے مختلف ذرائع سے امام کے اس طرز عمل کولوگوں نے نقل کیا ہے کہ مشکل ہی سے استے راویوں کی طرف غلط بیانی کے اختساب کی اجازت عقل دے عتی ہے۔

کوئی شبہیں کہ نفسانیت یا خودنہائی وغیرہ کے ذلیل جذبات کے سوااگراس کی توجیہ کی کوئی دوسری شکل نہ ہوتی تو امام کی پوری زندگی کوسا منے رکھتے ہوئے شایدان روایتوں کومستر دکرنے کی ایک وجہ نکل سکتی تھی۔

لکن جیبا کہ میں نے عرض کیا کہ امام کے سامنے جوکام تھااس کی تیکیل میں ور حقیقت اس منزل سے گذر نا ناگز برتھاانہوں نے مکنہ جدوجہد فکروتا مل تحقیق وقد قیق کے سارے ذرائع کوخرج کر کے اسلاگ آ کین کے تمام شعبوں کو مدون کرلیا تھااورا پیے لوگ بھی اپنی صحت اور تربیت میں رکھ کرتیار کر چکے تھے جن میں وہ محسوس کرتے تھے کہ نفاذ کا

# الماراد من المارد المار

اختیارا گران کے ہاتھ دے دیا جائے گا تو وہ اس مدونہ آئین کے دفعات کو ہر چیز سے بے بردا ہوکر حوادث دواقعات برمنطبق کرنے میں کامیاب ہوں گے۔

## قضا فصل خصومات میں حکومت کے نظام کی اصلاح

لیکن ای کے ساتھ قضا وضل خصو مات کے اس نظم کو جواب تک حکومت نے قائم کر دکھا تھا اس کے نقائص بر سرعام جب تک فلا ہر نہ کئے جائیں گے امام کے'' لائحۃ مُل'' کی طرف حکومت اور عوام کو توجہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوگی۔

اس ماہ کا بھی سوال تھا کہ فاموثی اور مروت سے اگر کام لیا جاتا ہے تو امام دیکھ مہے تھے کہ سمارا کیا کرایا ہوں بی دھراکا دھرارہ جائے گا اور جن بہتر ہوں سے اس وقت اس معاملہ میں حکومت کام لے رسی ہے ان کے اصلاح کی کوئی صورت پیدا نہ ہوگی۔





مکن ہے؟

حکومت کی عدالتوں کے فیصلوں پر حضرت امام کی بے لاگ تقیدیں

پس واقعدوہی ہے کہ یہاں کی کی شخصیت کا سوال ہی نہیں تھا بلکہ جوان کا نصب العین تھا اللہ جوان کا نصب العین تھا اس کی تحکیمت کو العین تھا اس کی تحکیمت کو نقائص کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا جائے اور جب وہ متوجہ ہوتو اپنی ساری زندگی اور زندگی کے سارے وسائل کو کھیا کر جوشچے چیز انہوں نے تیار کی تھی اس کے قبول کرنے پر قدرتا وہ مجبور ہوجائے۔

یقینا این الی لیل کی شخصیت سے ان کو بحث نہیں تھی۔اس راہ میں جوہمی ان کے سامنے آتاوہ اس کے ساتھ بہی معاملہ کرتے بلکہ میراخیال ہے کہ ابن الی لیل کی جگہ امام کے اکلوتے صاحبز اوے حماد ہی کیوں نہ ہوتے جب بھی وہ وہی کرتے جو ابن الی لیل کے ساتھ انہوں نے کیا۔

این انی لیل کے مسائل اور تضایا جن میں امامسلس غلطیاں تکالتے رہے میرا خیال تو ہے کہ خیال تو ہے کہ خال تو ہے کہ خال تو ہے کہ امام کے سوائح نگاروں نے جیسا کہ میں نے عرض کیا بیسیوں واقعات نقل کے ہیں۔ گر زیادہ تربیالی چیزیں ہیں جنعیں ہم تک بجائے قانونی اصلاحات کے گویا گری برم کے لطائف سے زیادہ مشابہ پاتے ہیں این انی لیل زمانے تک کوفہ میں قاضی رہاورامام بھی کوفہ می میں موجود تھے خدا می جانتا ہے کہ بھی قصہ اگر وہاں چیز گیا تھا تو کتے مقد مات اور مسائل ایسے ہوں گے جن پرامام کی طرف سے نکتہ چینی کی گئی ہوگی میرے مقد مات اور مسائل ایسے ہوں گے جن پرامام کی طرف سے نکتہ چینی کی گئی ہوگی میرے خیال میں علم کا وہ ایک ذخیرہ ہوگا۔ ہمر حال اس سلسلہ میں امام کے سوائح نگاروں نے جن لطائف کا ذکر کیا ہے چند کا تذکرہ تو جھے کر ہی دینا چاہے مثلا وہی در بچ کا مقدمہ روشن داش کا مقدمہ:

کتے ہیں کدابن الی لیل کے اجلاس میں ایک فخص نے بیروشی پیش کی کدا پ



مکان میں ایک شبقہ یاروش دان بنانا چاہتا ہوں لیکن میر ایردی بنانے نہیں دیتا اور وکنا ہے بردی بلایا گیا۔ اس نے بچھ وجوہ پیش کے ابن البلایا نے فیصلہ کردیا کہ روش دان نہ کھولا جائے مسلہ کو لے کروہ امام ایوصنیفہ کے پاس پہنچا امام نے کہا کہ تم بجائے روش دان کے عرضی دو کہ میں اپنے مکان کی ایک دیوار گرادی چاہتا ہوں اورجس دیوار میں روش دان قائم کرنا چاہتے ہوائی گوگرانے کا ارادہ کرواس نے یہی کیا۔ ابن الی لیل نے فیصلہ کیا کہ جرفض کو اپنے مکان کی دیوار کے گرادیے کاحق ہے تم اس دیوار کوڈھا سکتے ہو وہ اس فیصلہ کے ساتھ گھر آیا اور امام کی ہدایت سے دیوار کے گرانے کا اطلان کیا۔ بروی گھر ایا ہوا ابن الی لیل کے پاس پہنچا کہ جناب اب تو روش دان بی نہیں وہ پوری دیوار گوگرا رہا ہے میرے لیے روشندان دیوار کے گرانے اس ان تھا۔ ابن الی لیل کے پاس پہنچا کہ جناب اب تو روش دان بی نہیں وہ پوری دیوار فی مرایا ہوا ابن الی لیل کے پاس پہنچا کہ جناب اب تو روش دان بی نہیں وہ پوری دیوار فی موثن ہوگئے اور تبھھ کے کہ ابو طنیفہ کا اس مشورے میں ہاتھ ہے۔

#### مجنونه كالمقدمه

ای طرح دو سرا مقد مدمجنونہ کا بیربیان کیا جاتا ہے کہ کی محلہ بین ایک بڑھیارہ تی مخل لوگوں نے اس کا ایک خاص نام رکھ چھوڑا تھا جہاں اس نام سے اسے پکارتے ہے تکان نام لینے والوں کو گالیاں سنائی شروع کرتی ۔ حسب عادت کی نے اس تام سے بڑھیا کو پکارا اس نے صلوا تیں سنائی شروع کیں جن میں اس کے باپ مال کے نام کی بھی گالیاں تھیں بیصا حب جھوں نے بڑھیا کو چھٹرا تھا۔ تھے خفینا ک آ دمی آ پ نے فر را ابن ابی لیل کے اجلاس میں قذف (گالیاں دیتا یا ازالۂ حیثیت عرفی کا وعوی بایں الفاظ دائر کردیا کہ میری ماں اور باپ کو اس بوڑھی نے گالیاں دی ہیں۔ قذف جیسا کہ موتی ہے اسلام نے ان جرائم کے ذیل میں اس کوشر یک کردیا ہے۔ جس پر حد جاری موتی ہوتی ہے۔ یعنی قذف کے مرتکب کو کوڑے لگائے جاتے ہیں ابن ابی لیل نے تحقیقات موتی ہوتی ہوتی ہے۔ یوڑھی پر حد جاری کی ماں کو جی بایت ہو جائے گالیاں دی چونکہ اس نے مدی کی ماں کو بھی گالیاں دی تھیں اور باپ کو بھی اس لیے بجائے ایک حد کے دوحدوں کے کی ماں کو بھی گالیاں دی تھیں اور باپ کو بھی اس لیے بجائے ایک حد کے دوحدوں کے کا ماں کو بھی گالیاں دی تھیں اور باپ کو بھی اس لیے بجائے ایک حد کے دوحدوں کے قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور مجد جو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں (عدالت گاہ) کے لیے بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور مجد جو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں (عدالت گاہ) کے لیے بھی

استعال ہوتی تھی وہیں اس بڑھی پر دونوں حدیں جاری کرویں گئیں واقعہ سے تھا کہ مری

کے ماں باپ کو بڑھی نے گافیاں دی تھیں وہ اس وقت تک بقید حیات تھے۔امام تک
ابن ابی لیل کے اس فیطلے کی خبر پہنچائی گئی آپ نے فرمایا کہ ایک بی نہیں اس مقدمہ میں
قاضی نے متعدد فلطیاں کی ہیں پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ بڑھی شہور ہے کہ مجنونہ ہے اس
گرخین ہونی چا ہے تھی کہ واقعۃ اس کو جنون ہے یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ماں
باپ مدی کے زندہ ہیں تو قذ ف کے دعوے کے پیش کرنے کاحق اس مدی کو تھا بی نہیں
باپ مدی کے زندہ ہیں تو قذ ف کے دعوے کے پیش کرنے کاحق اس مدی کو تھا بی نہیں
لوگوں کی طرف سے دعویٰ پیش نہیں ہوا تھا جن کے ساتھ قذ ف کا ارتکاب کیا گیا ہے۔
لوگوں کی طرف سے دعویٰ پیش نہیں ہوا تھا جن کے ساتھ قذ ف کا ارتکاب کیا گیا ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ مجد میں انھوں نے حدالگوائی۔ حالانکہ مجد مزاد ہے کی جگر نہیں۔
چوتھی بات یہ ہے کہ تو نون یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو شریک کرکے ایک بی جمع میں اگر وک کوئی گالیاں دی تو گائی دیے والے کوایک بی سزادی جائے گی نہ کہ ہم ہر شخص کی طرف
سے وہ علیمہ وہ علیمہ میزاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔

ای طرح امام نے اور بھی چند نقائض نکال کردکھائے جن کی تعداد کافی دراز تھی۔
خطیب بغدادی نے بھی اس واقعہ کا پئی تاریخ ہیں ذکر کیا ہے آخر ہیں بیاضا فہ ہی ان کی
روایت ہیں ہے کہ ابن الی لیک کو جب امام کے ان اعتراضوں کی خبر ہوئی تو اپنے حاکمانہ
اختیار سے کام لے کر بی حکم دے دیا کہ شرعی معاملات ہیں امام ابوطنیفہ کی تم کی گفتگونہ
کریں بعنی فتوی وغیرہ ند یا کریں اس قانون کا نام قانون جر ہے لیکن پھے ہی دن کے
بعد خطیب نے لکھا ہے کہ ولی عہد حکومت کی طرف سے چند سوالات کوفہ آئے ولی عہد کا
حکم تھا کہ امام ابوطنیفہ ہے بھی ان مسائل کے متعلق فتوی لیا جائے قاصد نے ان سے
دریافت کیا جس کے جواب میں افھوں نے فر مایا کہ جھے قاضی شہر نے فتوی و ہے سے حکما
منع کر دیا ہے قاصد نے ولی عہد کہ خبر سنائی فر مان ہوا کہ جھے قاضی شہر نے فتوی و ہے سے حکما
ابن ابی لیگ کے لئے بیاضیار بھی باقی ندر ہا امام نے آزادی کے ساتھ اعتراضات کا
ملیلہ شروع کر دیا ۔ کتابوں میں ایک و خیرہ ان اعتراضات اور تقیدوں کافقل کیا گیا ہے
سلیلہ شروع کر دیا ۔ کتابوں میں ایک و خیرہ ان اعتراضات اور تقیدوں کافقل کیا گیا ہے



جوسرکاری قاضوں کے فیملوں پرامام کی طرف سے آئے دن ہوتے رہتے تھے سب کا نقل کرنا دشوار بھی ہے اور غیر ضروری بھی ہے نمونے کے لیے غالبًا ان چند لطیفوں کا تذکرہ کافی ہے۔

## گواہوں پرجرح کے متعلق حضرت امام کا نقطہ نظر

جیب بات ہے کہ گواہوں پر جرح کے سلسلے میں اعداد و شار اور کل و توع کے فاصلہ وغیرہ کے متعلق سوال کرکر کے شہادت کے کزور کرنے کی کوشش و کلاء کی طرف سے موجودہ زماند کی عدالتوں میں جومرہ جہام کی سوائح عمری میں بھی ایک واقعہ ای فتم کانقل کیا گیا ہے۔ لیکن اس متم کے لغوجرح کوامام نے مستر وکردیا تھا کہتے ہیں کہ کی باغ کا مقدمہ تھا، گواہ ابن ابی لیل کے سامنے جو پیش ہوا۔ اس ۔ سے دریافت کیا گیا کہ باغ میں کتے درخت ہیں کیا تم بتا ہے ہو؟ گواہ نے کہا کہ جناب میں نے درختوں کے ساخ می کوشش کمی نہیں کی ابن ابی لیل نے محض ای کوجرح قرار دے کر اس کی شہادت مستر وکر دی۔ قصدامام تک پہنچا امام نے گواہ کو یہ تعلیم کر کے واپس کیا کہ قاضی صاحب سے جاکر بید دریافت کرو کہ جناب کوفہ کی جامع مبحد میں اسے زمانہ سے اجلاس کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں کہا ہی گیا تھا می کہ اس کے ستونوں کی تعداد کیا ہے۔ ؟ قاضی صاحب نے کہا میں نے قریمی ستونوں کو اس کے میں گنا گواہ نے کہا گر تو کھر درختوں کی تعداد نہ بتانے کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ میں اس باغ سے واقف نہیں معداد نہ بتانے کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ میں اس باغ سے واقف نہیں ہوں یہ بھوں گ

كوفدك جامع مجدك وسعت كالخاظ سي معولى سوال نبيس تحار

ع ال موقعه بربانی دارالعلوم دیو بند حفرت مولینا محمد تا م تدس الله سره العزیز کاوه واقعه یاد آتا هم که جب شاه جبال پور کے قریب ایک ندی کے کنارے 'میله خداشنای' بیس پیٹرت دیا تند مرسوتی فی جب کہ جنت کی ان نے اسلام کی جنت کی نبروں براعتر اض کرتے ہوئے یو چھا کہ مولوی قاسم بتا سکتے ہیں کہ جنت کی ان نبروں کا طول دعرض کیا ہے؟ مولینا جب جواب کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ 'جنت' تو عالم لائ



الغرض بیاورای تنم کے اعتراضات کا ایک سلسلہ تھا جو حکومت کے مقرر کردہ قاضوں ابن الی لیلی اور ابن شرمہ پرامام کی طرف سے مسلسل جاری تھا' ابن ابی لیلی کی طرف پیفقرہ جومنسوب کیا گیا ہے کہ:

من هذا النحز از لا يزال يا يخزار (خزباف ياخز فروش) كون ب جس كى تينى منه الصواعق. (ص٢٢٥) طرف سي يجليال جمه يرلونتي رجي بين -

مربے چارے بجزاس کے سٹ پٹا کررہ ہائیں اور کرکیا سکتے تھے اعتراضات اوروہ بھی امام ابو حنیفہ کے اعتراضات بھلا ان کا جواب وہ کیا دے سکتے تھے زیادہ سے زیادہ یمی کہ''خزازیا حاکم (جولاہے) وغیرہ الفاظ کا امام کی طرف انتساب کر کے دل کی بھڑاس نکال لیا کرتے تھے۔

#### حاتك كالطيفه:

ایک دلچی بلطیفہ اس سلسلہ میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ موک بن عینیٰ مکہ کا عباسیوں کی طرف سے والی تھا تے کے زمانے میں وہاں ابن الی لیل اور ابن شرمہ مرکاری قضا ہ بھی پہنچے ہوئے تھے اور حضرت امام ابو حنیفہ بھی وہیں تھے کی وشیقہ کے کھوانے کی ضرورت موکیٰ بن عینیٰ کو پیش آئی پہلے اس نے دونوں سرکاری قاضوں کو بلوا کر کھنے کی فر ماکش کی لیکن جو لکھتا دومرااس میں نقائص نکال کرر کھ دیتا اس جھڑے میں وشیقہ تیار نہ ہوسکا آخر بید دونوں حضرات تشریف لے گئے تھوڑی دیر میں امام ابو حنیفہ بھی کسی ضرورت ہوسکا آخر بید دونوں حضرات تشریف لے گئے تھوڑی دیر میں امام ابو حنیفہ بھی کسی ضرورت سے موٹی کے پہنچے د کھے کر بہت خوش ہوا اور وشیقہ کا قصہ امام کے سامنے دہرایا امام نے تو

للی غیب کی ایک چیز ہے بیندی جس کے کنارے کھڑے ہوکر پنڈت تی نے ابھی تقریر فر مائی ہے کیا بتا سکتے ہیں کہ اس ندی کا طول عرض کیا ہے۔ پنڈت تی چپ تھے مولا تانے تب تنبیہ فر مائی کہ اس قتم کے صفات کے نہ جانے ہے یہ نتیجہ نکال لینا کہ الی شے موجود نبیں ہوسکتی تحض مغالطہ ہے ندی سب کے صفات کے نہ جانے ہوئیں ہے یہ لیکن طول وعرض کا علم سوااس کے کسی کوئیس ہے۔ کیااس سے بیلازم آئے گا کہ ندی موجود نبیس ہے یا جولوگ سام موجود ہیں ان کواس ندی کا علم نبیس ہے یہ کہ پرانی فرسودہ جرح اس ندی عدالتوں میں بھی اب تک مردج ہے شاید سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی اس ذمانے کے سے اکتشافوں میں ایک اکتشاف ہے ہا ا



ای تم کے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے فرمایا کہ کا تب کو بلوا ہے میں لکھوا تا جا تا ہوں وہ لکھے بہی ہوا کا تب آیا وہیں بیٹھے بیٹھے امام نے وثیقہ لکھوا دیا۔ اور موئی کے حوالہ کیا جیسا جاہتا تھا ٹھیک اس کی مرضی کے مطابق تھا جب امام صاحب چلے گئے تب دونوں سرکاری قاضوں کو اس نے بلا کرو ثیقہ خود پڑھ کرسنایا دونوں سنتے رہے اور کوئی نقص اول سے آخر تک نہ نکال سکے موئی نے بتایا کہ بیدا مام ابو حنیفہ کا لکھوایا ہوا و ثیقہ ہے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے گئے لکھا ہے کہ جب باہر نگلے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ:۔ اما توی ھذا المحالی جاء تم نے اس جولا ہے کودیکھا کہ اس وقت اس نے میں صاعقہ فکتبہ (ص 2 ا کھودیا۔

ع موفق) ا

کہتے ہیں کہ تب دوسرے نے کہا بھائی ! جولا ہہ بھی کہیں ایس عبارت لکھ سکتا ہے۔
الغرض جواب میں یہ '' الخزاز' الحائک صاحب الرائے قیاس وغیرہ الفاظ کے سوا
یچاروں کے بس میں کوئی دوسری چیز نہیں تھی اگر چہ بعضوں نے لکھا ہے کہ ابن الی لیا نے
بعض مقد مات میں امام کو بھنسانا چاہا۔ لیکن میرے خیال میں شاید سے بعد کی بنائی ہوئی
باتیں ہیں اور اصل واقعات سے جوناواقف ہیں انہوں نے امام اور ابن الی لیلی یا کوفہ
کے دوسرے قضاۃ کے ساتھ حضرت امام کی اس طرز عمل کومولویانہ چھیڑ چھاڑکی چیزیں

ا ایک واقعداس سلسلہ میں جو میراچشم دید ہے اب تک یاد ہے میرے گاؤں ''میلائی'' میں ایک بڑے عالم سے واعظ سے معنف سے نام طاحبداللہ تھا بنجاب کے سے گیلائی میں رہ پڑے سے مسلک اہل حدیث کا کہتے سے مفتی عبداللطف صاحب سابق پر وفیسر جامعہ عثانیا نے امام ابوطنیفہ کی سوائح عمری میں ایک مفید اور دلچہ کتاب '' تذکر وَ اعظم'' کے نام ہے کعمی ہے میں نے اپنے پچلی صاحب مرحوم کویہ کتاب و کی سے کتاب و اپنی کی انہوں نے ان بی اہل حدیث عالم صاحب کے پاس خود مطالعہ کرنے کے بعد بھیج دیا ہی میں کی انہوں نے ان بی اہل حدیث صاحب نے کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد بھیج دیا ہی میں کی انہوں کے دی ہوئی ہات ہے اہل حدیث صاحب نے کتاب کو دیکھ کرایک رفعہ کے دیا ہے جس میں کھا ہوا تھا '' تھی ہا ہت ہے کہ ابوطنیفہ جو لا ہہ سے 'براز شے' فلال فلال کتاب میں بھی کردیا گیا تھا گویا ہارہ وسال تک ایک پیلفظ ہے جس سے امام پرلوگ جملہ کرد ہے ہیں۔ تا



منسوب کی گئی ہیں جوان کی شان کے مناسب نہیں اور جواباً امام کی طرف بھی ان میں ملایا ند مزاج والوں کی جانب سے ایسے اقوال منسوب کئے گئے ہیں جومیرے نزدیک تو کسی طرح امام ابوحنیفہ کے منہ پر پھیتے نہیں'' کہتے ہیں کہ ابن الی لیگی کی طرف سے اس قتم کی خبریں امام تک پہنچائی جائیں کہ آپ کواس قتم کے خطابوں سے وہ مخاطب کرتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں تو جواب میں امام نے فرمایا کہ:

فلیجتهد فانی افا اشجا فی ان کوکهو جتنا چاہیں اپناز ور فرچ کرلیں کیکن میں حلقہ (ص۲۲۲ ج ۱) تواس شخص کے حلق کا کائنا بن کررہوں گا۔

کویا اس کے بیم معنی ہیں کہ امام صاحب میں ابن ابی لیل کے متعلق کوئی ذاتی کاوش پیدا ہوگئ تھی جہاں تک امام کی مجموعی زندگی سے ان کی فطرت اور جبلی نہاد کا پیتہ چلا ہے اس میں ابن ابی لیل تو خیرا یک بڑے آ دمی تھے کسی معمولی آ دمی کے متعلق ذکیل جذبات کی پرورش اپنے اندروہ کر ہی نہیں سکتے تھے افسوس ہے کہ ان کی بوری زندگی اس وقت میں نہیں پیش کررہا ہوں تا ہم دوسرے مسائل کے خمن میں جو چیزیں اب تک گذر چکی ہیں پڑھنے والوں کے قلوب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی معمولی ملایا نہ نفسانیوں کی کیا امام صاحب کے سینے میں مخوائش پیدا ہو سکتی ہے۔

زیادہ سے زیادہ ان روایتوں میں ایسی باتیں مثلاً بھی بھی ابن الی لیکی کے حملوں کو سن کرا مام فرمادیتے کہ:

لی مثلاً کہتے ہیں کہ ایک دن بطور سر کے ابن ابی لیل کی باغ میں گئے ہوئے تقے تعوزی دریش المام ابو صنیفہ بھی پنچا تفا قاباغ میں دوسری طرف کی جورتین تھیں جوگار بی تھیں گاتے گاتے جب وہ گانے کو اپنا انہوں نے ختم کیا تو بساخت ابام ابو صنیفہ کی زبان سے بیفقرہ نکل گیا احسن (خوب کیا تم عورتوں نے) بہ ظاہر جس سے معلوم ہوتا تھا کہ امام نے عورتوں کے گانے کی تعریف کی ابن ابی لیگی نے کہا کہ تم پر فتق کے سرا ہے کا مقدمہ چلا کر میں تحمیس مردود الشہادة قراردوں گا۔ امام نے کہا میں نے کیا کیا ہو لئے نے فتی سے سرا ہے کا مقدمہ چلا کر میں تحمیس مردود الشہادة قراردوں گا۔ امام نے کہا میں امام نے کہا۔ میں نے فیرشر کی گانے کی تعریف کی امام نے کہا۔ میں نے تو اس کی تعریف کی کو تو اس کی تعریف کی انہوں ابی المی نے کیا ابن ابی لئے کھیا نے سے ہو کی کا متم نے کیا ابن ابی کے کھیا نے جو اس کی تعریف کی کو تھی اور بھی بعض واقعات ہیں گر مجھیان پراعتی ذہیں ہے۔ ۱۲



'' میرے متعلق میخض ان حدود تک چلا جاتا ہے کہ میں شایداس کے بلے اوراس کے گدھے کے متعلق بھی با تیں نہیں کہ سکتاص ۱۳ج۲۔

اوراس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابن الی کیلی اور ان کے ہم پیشہ دوسر سے سرکاری قضاۃ امام کوخواہ کچھ کہد دیتے ہوں۔ جو لا ہے، خزاز خباز وغیرہ لیکن امام کی شرافت دیکھئے کہ ابن الی کیل تو ابن الی کیل تی تقےوہ ان کے سلے اور ان کے گدھے کے متعلق بھی ایسی یا تیس پیند نہیں کرتے تھے۔

یہ بچ ہے کہ امام صاحب میں تمام خوبیوں کے ساتھ جبیبا کہ دوسری شہادتوں سے بھی تا ئید ہوتی ہے مزاج میں کچھ ظرافت اور مزاح کاعضر بھی شریک تھا بالکل ممکن ہے کہ بطور مذاق کے انہوں نے بھی کچھ کہہ دیا ہو۔ بلکہ بعض لوگوں نے میر بھی لکھا ہے۔

مثلاً کہتے ہیں کہ آخرز مانہ میں نگا آکر ابن انی کیل نے چند آدمیوں کو مقرر کرلیا تھا جو اپن طرف سے امام ابوطنیفہ سے ان مسائل کے متعلق پہلے ہی رائے دریافت کرا لیتے جن کے متعلق ان کوشبہ ہوتا تھا کہ امام ان پر اعتراض کریں گے مگر سائل کے طرز سوال ہی سے امام صاحب تا ڈجاتے کہ بیٹود سوال نہیں کر رہا ہے بلکہ پس پشت خود قاضی صاحب ہیں بیان کیا جا تا ہے کہ بے ساختہ اس وقت امام کی زبان پر بیشعر جاری ہوجا تا

اذا تكون عظيمة ادعى لها جب كوئى كرى كمرى آير تى بتب يه بنده بلايا واذا يحاس الحيس يدعى جاتا به اورجب طوے انڈے پر ہاتھ پھير نے جندب.

<del>-</del>

شاعرنے تو بیشعر'' جندب'' نامی کے لئے لکھا تھا امام ابوصنیفہ اس کو ابن ابی لیلی پر منطبق کرتے تھے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ امام کے سامنے جیسا کہ بار بارعرض کرتا چلا آر ہا ہوں جہاں تک میرا پخیال ہے قطعا کسی کی شخصیت نہیں تھی حکومت اسلامی میں'' قضا'' اور' دفصل

### الماليوسنية كاليال المنافقة المستحددة المستحدد المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحدد المس

خصومات 'کے مسئلہ کو وہ اس بلندی پر دیکھنا چاہتے تھے جس کا وہ قرار واقعی طور پر ستی تھا۔ کین جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت تھی وہ اس باب میں اپنی ذمہ دار ہوں جیسا کہ چاہیے تھا نہیں محسوس کر رہے تھے۔ بعض مثانوں کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اور گذشتہ واقعات جن کا ابن ابی لیل کے سلسلے میں تذکر و کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ سیجئے کہ کس متم کو گوں کا ابتخاب حکومت اس اہم اسلامی فرض کی قبیل کے لئے کر رہی تھی سے حال کی معمولی گاؤں یا قصبہ تعلقہ کے قاضی کا نہ تھا بلکہ اس مختلف وجوہ واسباب کی بنیاد پر جو تہ الاسلام' تھا بلکہ جیسا کہ آپ جھ بی سے بن چکے کہ بغداد سے پہلے عباسیوں نے بہذا دار الخلاف کو کو فیار کھا تھا جہاں لا کھوں لا کھ آدی کی اس وقت آبادی میں اور بڑے بڑے لوگ جہاں مقیم شے وہاں کے قاضی صاحب کا تصفیہ مقد مات میں سے حال تھا۔

## برسر عدالت حفرت امام كى ايك فيصله برتقيد

ان واقعات کی حیثیت تو شاید لطائف کی ہولیکن ایک مقدمہ تو خود امام ابوطنیفہ کے سامنے کا ہے۔ چونکہ اس واقعہ سے مرف اس زمانہ کے سرکاری قاضیوں بن کا حال نہیں معلوم ہوتا ہے بلکہ امام اسلامی عدالت میں جن بلندیوں کو پیدا کرتا چاہتے تھے۔ ان کی بھی ایک بلکی می جھلک نظر آتی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس قصے کوفقل ہی کردوں اس قصے کے دادی کوئی معمولی آدی نہیں ہیں بلکہ حس لجبین ابی مالک رادی ہیں جوقاضی ابو

ا خرابن شجاع البلقى كاستاداورقاضى الوليسف ك شاكرد بين المام طحاوى في ال مح حالات ملى الكلا المحال المائل المحاسب كران كاستادابن الى عران بيان كرت شخ كم بن شجاع المبلقى جب حسن بن الى ما لك سع برجة شخ تو توقيق سع كام لية بين اتى قد قتى قاضى الو يسف بعى مسائل كى جهان بين بين كرت شخ مع كام في كلها ب كرافة في رواية روايت كرت بين فقد بين علم ان كاكرا تعافظر وسيح تقى قاضى الولوسف ان كود كي كركت كريد بارشتر كوا شائد بوت بين المين المن كالمراقع انظر وسيح تقى قاضى الولوسف ان كود كي كركت كريد بارشتر كوا شائد بوت بين ساطبقات و المين كالى طاقت سن ياده علم كالوجوا بين او بركض الى عن سنة المحاسبة المناسبة المناسب





یوسف کے مشہور تلافدہ میں شار کئے جاتے ہیں غالبًا خود قاضی ابو یوسف سے انہوں نے اس دا قعہ کوسنا تھااور حسن سے ان کے تلمیذ شہید مجرین شجاع الملخی اس قصے کونقل کرتے تھے بهرحال تصديه ہے كدامام ابوطنيفه ايك دن قاضى ابن الي ليل كے اجلاس ميں يہنيے۔ امام کے ساتھ قاضی ابو یوسف بھی تھے بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت ابن الی لیلی کواس کا خیال مواكم مقدمات ك تصفير من جس تحقيق وقد قتى سے كام ليتا موں \_امام ابو حذيفه كود كھاؤں آ دمی کوانہوں نے حکم دیا کدار باب معاملہ کواندر بلالیا جائے اتفاق دیکھئے کداس وقت مجی پہلا مقدمہ جو پیش ہوا وہ قذف بی کا تھا مدی نے دعوی وائر کیا تھا کہ فلال آ دی نے (جوحاضرتھا) مجھے ابن الزانيہ كہا ہے ابن الى ليلى نے من كر رعى عليه كى طرف رخ كر کے یو چھا کہ کہو! تم کیا کہنا جا ہے ہوا مام ابوحنیفہ نے قاضی صاحب کے اس طرز عمل کو و کھ کر کہا کہ جناب قاضی صاحب پہلے آب نے بیجی تنفیح کی کہ دعویٰ پیش کرنے والا اس دعویٰ کو پیش بھی کرسکتا ہے یانہیں انہوں نے کہا کہ کیوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ زنا کی نسبت مدی علیہ نے اس کی مال کی طرف کی ہے دعوے کاحق اس کی مال کو ہے نہ اس کوآ پ کویددریافت کرنا جا ہے کہ اس کی مال نے اپنی طرف سے کیا دکیل بنا کرآ ب كا جلاس ميس اس كوبهيجاب؟ مرى في كها كنبيس ميرى مان في وكيل نبيس بنايا بلك میں نے خود اپنی طرف سے دعویٰ دائر کیا ہے امام ابوحنیفدنے ابن ابی لیا کی تسمجھایا کہ ایے موقعہ برآپ کوچاہیے تھا کہ مدی سے بدوریافت کرتے کہ اس کی مال زندہ ہے یامر چک ہے اگرزندہ ہے تو ظاہر ہے کہ دعویٰ اس مرعیہ کی طرف سے وکالتہ وائر ہوسکتا ہے اور اگر مرچکی ہے تو اس کا مسئلہ دوسراہے۔

ابن الى كيل نے بين كر مدى كو خطاب كر كے يو چستا شروع كيا كر تبهاري مال زنده يام چى ہے۔ مدى نے كہا كمر چى ہے ابن الى كيل نے كہا كداس دعوىٰ كر بوت يس كيا تم كوئى شهادت پیش كرسكتے موكواه موجود تصان كواس نے پیش كرديا۔ابابن الى ليل مجمدى عليه كى طرف متوجه موت إس كامكيا جواب بيدريافت كرنا حاما ابوصيفه ن پر ۱۰۰۰ رکہا کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے آپ کو مری سے میکی پوچھنا جا ہے کہ اس

## المايومنية كالماي المنافقة المايومنية كالمايومنية كالم

کی ماں جومر چکی ہے وارث اس کا صرف مدعی ہی ہے یا اور ور دی جی جی کیونک اگراس کے بھائی ہیں تو اس دعویٰ کاحق اس میں اور اس کے بھائیوں میں مشترک ہو **کیا اور اگر** اکیلا وہی وارث ہے تو یہ دوسری بات ہوگی این الی لیل نے مری سے محی بات بوجی جواب میں اس نے کہا کہنیں اکیلا میں ہی اس کا وارث ہوں۔ قاضی صاحب سمجھے کہ اب مدعی کی بات صاف ہو چکی اور پھر مدعی علیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔امام ابوطنیفہ نے كهاجناب! آپكومدى سے يہ بھى يو چھنا جا ہے كداس كى مال آياح و (آزاد كورت) تھی یا امت (شرع لونڈی) تھی قاضی صاحب نے مدی سے یہی سوال کیا جواب میں اس نے کہا کہ حروقی اس پرشہادت طلب کی گئی جو گذاردی گئی قاضی صاحب نے پھر جا ہا کہ مدی علیہ کو نخاطب کریں مگرا مام نے روک کر کہا کہ آپ کو پوچھنا جا ہیے کہ اس کی ماں آیا مسلمان عورت تھی یا ذمیہ ( یعنی اسلامی حکومت کی غیرمسلم رعایاتھی ) مدی نے کہا کہ مسلمان عورت تقی فلال مشہور خاندان سے اس کا تعلق تھا اس پر بھی شہادت طلب کی گئی جوپیش ہوئی امام ابو حنیفہ نے تب ابن الی لیک کوخطاب کر کے کہا کہ ان تنقیحات کے بعد۔ شانک الان. اب وتت آیا ہے۔ کر مرعل علیہ سے دریافت کیجے کروہ جواب میں کیا كبتاب اس في الكاركيا مدى سے شہادت طلب كى كئى اس فے كوفد كے مشہورلو كوں ميں ے چند کے نام پیش کے آ مے مقدمہ جاری رہا امام ابوطیف المحف میکا بن ابی لیلی نے جاہا کہان کو بٹھا ئیں لیکن وہ اٹھ کر چلے آئے۔

نقد حقی سے تھوڑا بہت بھی جو لگاؤ رکھتے ہیں وہ سجھ سکتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ کی قانونی موشگافیوں اور آگینی نکتہ بخیوں کا جو حال ہے اس کے لحاظ سے اس مقدمہ کے متعلق فہ کورہ بالا تقیموں کی حیثیت بالکل معمولی ہے گئن پھر بھی ان لوگوں کے لئے جوفقہ سے ناواقف ہیں ان دونوں باتوں کے اندازہ کرنے ہیں ایک حد تک مدول سکتی ہے بعنی حکومت قاضوں کے مقرد کرنے ہیں گئے تسابلی سے کام لے دی تھی استے معمولی تھی سوالات جن کی حیثیت گویا بالکل ابتدائی سوالوں کی کمی مقدمہ کے لحاظ سے ہو سکتی ہے لئی قانونی مناسبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان تحقیموں کے پیدا کرنے کی بھی ان میں لئی قانونی مناسبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان تحقیموں کے پیدا کرنے کی بھی ان میں



ملاحیت نقی ای کے ساتھ اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی عدالتوں کو امام ابوطنیفہ کسی بلند معیار پر لانے کے خواہش مند تھے اور بیسارے پاپڑ جو بیل رہے تھے اس کا مقصد کیا تھا؟

#### عدالت يرحكومت كااثر:

اور یکی نین قاضی این الی کی این میرت و کردار کے اعتبار سے حالانکہ ایک افتیادی حیثیت کے مالک شے میر اسطلب یہ ہے کہ ان کے والدینی عبدالرحمٰن بن الی کی فرد کہتے تھے کہ صرف انصاری صحابیوں کی تعداد جن کو انہوں نے پایا تھا۔ ایک سومیں تھی حصرت می عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پایا تھا۔ ایک سومیں تھی حصرت می عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا کرتے تھاس لحاظ سے بڑے باپ کے بیٹے تھام ان کا محمد تھا۔ لیکن جس نام سے والدان کے مشہور تھاس نام سے یہی مشہور ہوئے والد کا کم تھا۔ میں انتقال ہوگیا تھا خود کہتے تھے کہ اپنے والد کے متعلق اس سے زیادہ یا دہیں ہے کہ میر سے والد کی دو یویاں تھیں اور دو سزر رنگ کے تم گھر میں تھے جس میں نبیذ بنتی تھی۔ میر سے والد کی دو یویاں تھیں اور دو سزر رنگ کے تم گھر میں تھے جس میں نبیذ بنتی تھی۔ ان کی سیر سے اور کردار پر کی نے اعتبر اض نہیں کیا ہے بلکہ قاضی ابو یوسف کے والہ سے منجملہ اور باتوں کے یہ دی الفاظ بھی نقل کے گئے ہیں کہ میں نے این الی لیا سے زیادہ لوگوں کے مالیات کے متعلق محتا کے کا جیں کہ میں نے این الی لیا سے زیادہ لوگوں کے مالیات کے متعلق محتا کی گئیس یایا (میزان ذہی)

ا کمجوروں کو پانی میں ڈال کرتھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیتے تھے مثلاً دی ہارہ تھنے اس عرصہ میں اس کی مشاس پانی میں ختل ہوجاتی تھی۔ عربوں کا بیا کیہ مرغوب مشروبرتھا' کو یا ایک تم کاشر بت تھا' کئی میں ختل ہوجاتی تھی۔ عربوں کا بیا کیہ مرغوب مشروبرتھا' کو یا ایک تم کاشر بت تھا' لکین کبھی اس کئے چینے ہے مرور کی کیفیت بھی ہیدا ہوجاتی تھی اس کے بعضی ایک طبقہ تھا جو واقعی نشر کی کیفیت پیدا کرنے کے بعد بنام بنیڈ اس کو پیتا تھا حالا نکہ نشہ پیدا کرنے کی خاصیت پیدا ہوجانے کے بعد وہ بنیڈ تیمین شراب بن جاتی تھی' لیکن لفظی تبییر سے فائدہ اٹھا یا جاتا تھا۔ کوفہ کے علاق نس بنیڈ کو حلال کہتے تھے جس میں امام ابوضیفہ بھی شریک ہیں۔ ابن ابی لئل کے بارے میں تو لکھا ہے کہ جو نبیڈ کو حلال نہیں کرتے تھے (ویکھومیز ان ذہبی)



مرمشہور مورخ الیافعی کی بیردوایت اگر میچ ہے کہ عباسیوں کے طاغیہ چھولا کھ مسلمانوں کاخونی سفاک ابومسلم کا سامنا جب قاضی ابن افی کیلی سے ہوتا۔

فقبل یده (ص۲۸۷ ج ۱) تواس کے ہاتھ کو ہوس دیتے۔

اس پرلوگوں نے ان کوٹو کا بھی جواب میں کہنے گئے کہ حضرت عمر کے ہاتھ کو ابو عبدہ بن الجراح بھی تو بوسہ دیتے تھے کہنے والا بھی ذرا دلیر تھا اس نے کہا قاضی صاحب! ابوسلم کا نام حضرت عمر کے مقابلہ میں لیتے ہیں۔ جواب میں بولے کہ تو پھر تم لوگ بھائی جھے ابوعبیدہ سجھتے ہو مطلب یہ ہے کہ ابوسلم اگر عمر نہیں ہے تو بندہ ابوعبیدہ کب ہے جسی روح ہے دیے بی تو فرشتے بھی ہوں گے۔

اس بحث کوچھوڑ ہے کہ ابن الی لیل کا یہ جواب کس حدتک واقعی جواب بننے کی ملاحیت رکھتا ہے بلکہ مان بھی لیا جائے کہ میارے قاضی صاحب نے ابوسلم جیسے ملاحیت رکھتا ہے بلکہ مان بھی لیا جائے کہ بے چارے قاضی صاحب نے ابوسلم جیسے شتر کیند سیاہ سیندانسان کے ظلم وزیادتی ہے بچتے کے لئے بطور تقیہ یا مدارات کے اس طرز ملل کوا فقیار کیا ہو!

لیکن بہال سوال مطلقاً جواز وعدم جواز سے نہیں ہے بلکہ امام ابوطنیفہ عبدۃ قضا کی ذمہ دار یوں کو جس بلند معیار پر پہنچانا چاہتے تھے اس لحاظ سے ویکھئے کہ اس متم کے مثالوں کودیکھ کران کا کیا حال ہوتا ہوگا۔

بلاشہدوہ چاہتے تھے کہ دین دنیا کے سامن علم جہل کے سامن انصاف بے
انسانی کے سامن کھی نہ جھکے جھکانے کا اگر ارادہ کیا جائے تو خواہ انکار کرنے والے پر
کھیں گذر جائے جھکنے ہے اس کو قطعاً انکار کر دینا ، ہے وہ اس عبد ہے کا علمی اور عملی
دونوں ذمہداریوں کو چاہتے تھے کہ جس صدتک بلندی اس جس پیدا ہو سکتی ہے پیدا کی
جائے علمی حیثیت ہے وہ جو کچھ کر رہے تھے آئ بھی اس کے نتائج دنیا کے سامنے ہیں
ادر کرداروعل کی راہ جس ان کی تربیت و تعلیم ہے جن آٹار کا ظہور ہواان کا اندازہ ان
بزرگوں کی سوائح عمریوں سے ہوسکتا ہے جنہوں نے اہام کے بعد قضا کے خد مات انجام
دیے ہیں۔ یدا یک مستقل کتاب کا مضمون ہے کئن اس وقت قامنی ابن ابی لیا کے اس



قصے کے مقابلہ میں بے ساختہ بی جاہ دہاہے کہ امام ابوطیقہ کی تربیت نے جس انقلاب کو پیدا کیا تھا اس کو پیدا کیا تھا اس کی گم از کم ایک مثال کاؤکر کر ہی دوں۔

# حفرت امام كى جدوجبد ك متائج

آپ و کھورہ ہیں کہ جس کا ہاتھ چو اگیا وہ خود بادشاہ یا خلیفہ ہیں ہے بلکہ حکومت کا ایک افر ہے ایک پورٹ ہوا مطاق العنان افسر ہے لیکن پھر بھی بادشاہ اور فرمان روان تو نہیں ہے۔ و کیسے ای کے مقابلہ میں ای عبای حکومت کا سب سے بڑا حکر ان ہا دون الرشید ہے ہے کی جنی مورخ کی نہیں بلکہ خطیب بغدادی کی روایت ہے جن کی کتاب میں حتی اگر انساف سے کام لیا گیا ہے لیکن وہی مشہور کتاب الاموال کے مصنف الوعبید قاسم بن ملام کے حوالہ سے ہوا تعنق کرتے ہیں۔ ابو عبید کتاب الاموال کے مصنف الوعبید قاسم بن ملام کے حوالہ سے ہوا تعنق کرتے ہیں۔ ابو عبید کتاب الاموال کے مصنف الوعبید قاسم بن ملام کے حوالہ سے ہوا تعنق کرتے ہیں۔ ابو عبید کتاب میں الرشید کو جن کی میں اس منے سے گذر رہا تھا کرشید کود کیمتے ہی جلس میں جنے کہا سے میں الرشید (ہارون) سامنے سے گذر رہا تھا کرشید کود کیمتے ہی جلس میں جنے کہا تھی موقد کوئے۔

الا محمد بن المعسن فاله لم الكن الك محمد بن الحن تع جود كر بروع .

اورجیے بیٹے ہوئے تے بیٹے کے بیٹے رہا مرف نہ کو ابونا بھی نہیں بلکہ فقام المیہ النام کلھم (رشید کے لئے سب کے سب کو ہر کو اس واقعہ کے بعد بحل مل کی ایک آ دی کا بیٹے رہنا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے ابوعبید کہتے ہیں کہ رشیدا ندر داخل ہو گیااور تو گوڑے سے وقفہ کے بعد اللاؤن ( یعنی باریابی کی اجازت وینے والا ) باہر لکا اور آ واڑ دی کہ تھ بن الحسن یعنی محد بن الحس کی خلفہ کی بیشی میں طبی ہے ابوعبید کہتے ہیں کہ اس آ واڑ کی سفتے کے ساتھ الوگوں کا نعنی امام محد کے شاگر دجووہاں بیٹے موے تھے میں کا خون خشک ہو گیا گین امام محد الحمینان کے ساتھ المحقے خلفہ کے پاس موے تھے میں کے اور تھوڑی ور بعد والی ہوئے جرو بیٹاش تھا خوش نظر آ رہے تھ اور تھر یف لے گئے اور تھوڑی ور بعد والی بورے جرو بیٹاش تھا خوش نظر آ رہے تھے اور



خود بی فرمانے گئے کہ خلیفہ نے بلا کر مجھ سے بوچھا کہ لوگوں کے ساتھ تم کیوں کھڑے نہیں ہوئے میں نے کہا کہ:

جھے یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوا کہ آپ نے جس طبقہ میں جھے رکھا ہے اس طبقہ سے نکل کر دوسرے گروہ میں داخل ہو جاؤں' آپ نے جھے اہل علم کی جماعت میں داخل کیا ہے یہ بات مجھے پیند نہ آئی کہ اہل علم کی جماعت سے باہر ہوکر ان لوگوں میں شریک ہوجاؤں جو آپ کی خدمت کے لیے ملازم ہیں۔

امام نے اس کے بعد کہا کہ:

"رشیدے میں نے ریجی کہا کہ آپ کے بچاکے بیٹے (رسول اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی طرف اشارہ تھا) نے فر مایا ہے کہ جواس کی توقع رکھتا ہو کہ اس کی تعظیم کے لئے لوگ کھڑے ہوا کریں جا ہے کہ اپناٹھکاناہ وہ جہم میں بنائے۔''

امام محمد كهتية مين:

'' میں نے رشیدے میم کہا کہ اسی صورت میں جو بیشار ہااس لئے سنت کی بیروی کی یعنی وبی سنت جوآ پ بی کے خاندان سے نتقل ہو کر ہم لوگوں تک پنجی ہے۔

ان بی کابیان ہے کدرشدمیری اس گفتگوکوستار ہااور آخر میں اس نے کہا کہ:

صدقت یا محمد. محراتم نے کچی بات کی۔

دین اور علم کی ایک شان بیہ کہ اور ای کا دوسرا نبچاروہ تھا وہی ہارون جس کی زبان پر انتطع اور السیف کے الفاظ چڑھے ہوئے تھاس کے سامنے بھی امام ابو حنیف کا چڑھایا ہوارنگ پنیکانہیں پڑتا ہے بلکہ ہارون ہی کوامام کے پیدا کئے ہوئے کردار کی مخی

ل نطع چی فرش کا نام تھا جس برقتل ہونے والے کو بٹھلا کرقتل کیا جاتا تھا۔ سیف کے معنی تو ظاہر ہے کہ تکوار ہیں جس عہد کا بیقصہ ہے صدیعی سلاطین اور حکمران کی زبان پر بیدونوں لفظ چے ہے ہوئے تھے۔





نرم پر جانے برمجور کردی ہے۔

حقیقت تویہ ہے کہ اس معاملہ میں اپنے تلافہ کے اندرامام نے جس تم کی حس ذکاوت پیدا کردگی میں۔ اس کے بیلازی نتائج تھے لیکن اس حسی ذکاوت کے پیدا کو سے میں وہ کیسے کامیاب ہوئے بلاشہہ ہم اسے ان کی کرامت ہی قرار دے سکتے ہیں۔

## عدليه پرحفرت امام كالائع موئے انقلاب كااثر

قاضی عافیہ جن کا ذکر کسی موقعہ برآچا ہے بعنی امام کی مجلس کے مطے شدہ مسائل جب تک عافیدندد کیولیں۔امام صاحب کا حکم تھا کہ یادداشت کے رجٹر میں وہ درج نہ کے جائیں۔ان بی قاضی عافیہ کا ایک قصہ خطیب بی نے نقل کیا ہے حاصل یہ ہے کہ مہدی عباسی خلیفہ نے ان کا تقر رعبدہ تھا پر کیا تھا۔ کچھ دن کام کرتے رہے ایک دن خلاف معمول خلیفد کے دربار میں حاضر ہوکر باریا بی کی اجازت جابی مہدی نے بلالیا بیہ و کید کرکہ کاغذوں کابسة (قطر) بھی بغل میں دبا ہوائے۔مبدی نے خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے کی عہدہ داریا میرے دشتہ داروں نے ان پر پچے دباؤ ڈالا ہای ك دكايت كرن آت ين خودى بيش قدى كر \_ يولا كدكيا كوئى الى صورت بيش آئى ہے بولے کدامیر المومنین اس متم کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ قصد دوسرا ہے اور وہ یہ ہے کہ ادهردوميني سے دوامير فريقين كامقدمه بهارے بال چل رہا ہے مقدمه تعاذرا پيجيده اور دشوارشہادت اور گواہیاں دونوں طرف سے پیش ہور بی تھیں اور ایسی گواہیاں جن میں ایک کودوسرے پر ترجی دینے کی کوئی صورت مجھ میں نہیں آ ربی تھی میں اس خیال میں تھا که دونوں میں سلح کرادوں یا اس عرصے میں خداتہ جی کی کوئی دجہ مجھا دے ای میں کچھ تا خر ہوئی اس عرصے میں فریقین میں سے ایک فض نے اس کا پند چلایا کہ جھے تازہ رطب (مجور) سے خاص رغبت ہے حالانکہ ابھی مجوروں کے موسم کا آ غاز ہے لیکن خدا جانے اس بندہ خدانے کہال سے ان کومبیا کیا اور میرے دربان کورشوت دے کر راضی كيا كد مجورول كے طبق كو كر قاضى صاحب كے ياس جانے كى اجازت دے دے



خواہ قاضی صاحب میرے ہدیہ کو قبول کریں یا نہ کریں 'بہر حال تھجوروں کو لے کرمیرے مکان بروہ پہنچاد کیھنے کے ساتھ ہی میں نے اسے واپس کیااور سخت تا گواری کا اظہار کیا' در بان جس نے آنے کی اجازت دے دی تھی اے بھی میں نے نکال باہر کیا وہ تھجوروں کے طبق کو لے کر واپس ہو گیا بات ختم ہوگئی لیکن دوسرے دن جب میں اینے اجلاس پر بنجافریقین میرے سامنے حاضر ہوئے تو امیر المونین! میں نے بیمسوں کیا کہ دونوں نہ میرے دل کے آگے برابر باقی رہے تھے اور ندمیری آئکھوں میں دونوں یکسال تھے۔

قاضی عافیہ نے سارے ماجرے کو سنانے کے بعد مہدی سے عرض کیا کہ امیر المونین! رشوت کے نہ لینے کی صورت میں جب میر نے فس کی بیرحالت ہوگئ ای سے انداز ہ کرتا ہوں کدر شوت کے قبول کرنے کے بعد کیا حال ہوسکتا ہے۔ میں ڈرر ہا ہوں کهاس راه میں اینے دین کو برباد کر کے خود اینے آپ کو میں تباہ نہ کر دوں <sup>ل</sup>ے آپ دیکھ رہے ہیں امام ابوحنیفہ کے انقلابی تا ثیرات اور ان کے نتائخ کو اور کیا ہے کوئی ایک دو واقع ہیں جیسا کہ میں نے کہاا مام کی ترتیت و پر داخت نے جن لوگوں کو پیدا کیا اور پھر ان لوگوں کی صحبتوں میں جولوگ ہے اس طرح صدیوں اس کاسلسلہ باتی رہاا کی مستقل كتأب كاوه موادي

اس وقت گفتگوتو دراصل آمام ابوحنیفہ کے اس طریقہ کار کے متعلق ہورہی تھی جو حکومت کی طرف سے مقرر کئے ہوئے قاضوں کے فیصلوں کے سلسلے میں انہوں نے اختیار کررکھاتھا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس تم کے فیصلوں پر جواعتر اض کئے جاتے ہیں وہ یوں بی مشہور ہو جاتے ہیں اور بہاں آپ س چکے کداعتراض بھی کرتے جاتے تھے ایے ان اعتر اضوں کولوگوں پر امام ظاہر بھی کرتے رہے تھے اگر اس کا نتیجہ یہ بوا ہوجیسا کہان کے سوانح نگاروں نے کی بن آ وم جیے تقد فبت جت سے ان کا بی قول نقل کیا

كوفد فقد معمور تفااور فقهاء كى اس شبر مي كثرت تمى مثلاً ابن شبر مدابن

## الم الرمنية ألى يا كان نمال المحالية ال

الى كىلى وسن بن صباح مريك اوران عى جيسے لوگ كيكن الدونية كا قوال كى مائي من بن صباح الراد مرد ير كيا۔ (ص ٢١م ج ٢ موفق)

اورامام کوجواصل مقصود تھا وہ آخران کے سامنے اس شکل میں جلوہ گر ہوا جیسا کہ حماد بن سلمہ کا بیان ہے کہ:

گوابن افی کیلی اور ابن شمر مه شریک سفیان وغیره امام سے اختلاف کرتے رہے کین بالاخرامام ابو حنیفہ ہی کی بات نے استواری حاصل کی اور امراء امام ابو حنیفہ کے مختاج ہو گئے خلفاء کے درباروں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔ (ص اے ج موثق)

امراء ابوضیفہ کے بختاج ہو گئے اور خلفاء کے درباروں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔
" بہی چیز دیکھنے کی اور غور کرنے کی ہے امراء سے الگ رہنا حکومت اور حکومت سے
استعفاد ہے کرسار ہے ذرائع سے قطعی طور پر بے نیاز ہو کر زندگی گذار نامون خون کوسر
سے گذرتے ہوئے دیکھتے رہنا 'لیکن آستان یار سے نداٹھنے پر اصرار کو جادی رکھنا اپنی
آخری سائس تک جاری رکھنا یہ واقعہ ہے کہ اس حد تک امام ابو حنیفہ کے ساتھ اکا براسلام
کا ایک بڑا گروہ شریک تھا 'تاریخ کے اور اق میں ان بزرگوں کے اساء گرامی زرین
حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔

لیکن بی بات کدامراء سے دور کھی رہنا اور ان بی امراء کو اپنامخان بنانے کی کوشٹوں کو بھی جاری رکھنا خودا پئی مجلس کو خلفاء اور سلاطین کے ذکر سے پاک بھی رکھنا لیکن ان کی مجلسوں تک زبردتی اپنے ذکر کو بر ور پہنچا نا اور صرف ذکر بی نہیں بلکہ امام نے اپنی تدبیروں سے ایک الیک صورت حال پیدا کردی کہ بالا خربقول کی بن آ دم۔
قضی به بحلفاء والانمة خلفاء اور ائمہ (یعنی مسلمانوں کے سامی والحکام واستقر علیه حکر انوں کا طبقہ اور حکام ابو حنیفہ کے مدونہ والحکام واستقر علیه توانین سے فیصلہ کرنے لگے اور بالا خراسی پر الامو . (ص اسم ح موفق) توانین سے فیصلہ کرنے لگے اور بالا خراسی پر سلم خراہ والی اللہ خراسی پر المسلم خراہ والی اللہ موفق کے مواہ



سی ہوچھے نو ترک موالات کی سلبی کوششوں کے ساتھ حکومت میں شریک دوخیل ہونے کی ایجانی و اثباتی جدد جہد حضرت امام ابو صنیفہ کا ایک ایسا نصیصہ اور علمی وعملی زندگی کا ایسا طغرائے امتیاز ہے جس میں جہاں تک میں جانتا ہوں کم از کم ان کے عہد میں ان کوئی شریک وہیم نہ تھا۔

امام کے سوانح نگاروں نے قاضی ابو یوسف کے نام سے جس وصیت نا مہ کوامام ابو حذیفہ کی طرف منسوب کیا ہے مجملہ دوسری باتوں کے اس میں ایک فقرہ ریبھی ہے کہ: حکومت تمہارے سامنے جب کوئی خدمت پیش کرے تو تم ہرگز اس کو اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس کا پورااطمینان نہ ہو جائے کہ تمہارے علمی اجتہا دات اور تمہارے فیصلوں پر وہ اتنا اعماد کرتی ہے کہ ان کے بعد وہ کسی دوسری کی طرف اس باب میں توجہ نہ کرے گی۔

(مسااج موفق)

اب اس کامطلب سمجھ میں آتا ہے۔

در حقیقت ایسے حالات بی انہوں نے پیدا کردیئے تھے جس کا لازمی نتیجہ یہی ہو
سکتا تھا کہ اپنی مرضی کا تابع بنا کرنہیں بلکہ اہل وعلم و دین کی مرضی کے خود تابع ہوکر
حکومت ان سے امداد لینے پرکم از کم اس خاص شعبہ (لینی عدل وانصاف فصل خصو مات)
میں مجبور ہوگئ تھی عثمان بن عفان نے جوحدیثوں کے بھی راوی ہیں اپنے والدعفان کے
حوالہ سے ان کی چٹم دید شہادت نیقل کی ہے۔

''عراق کا ہمارے زمانے میں بیرحال تھا کہلوگ مسائل میں ایک دوسرے سے جھڑتے رہے اور ہاتیں کرتے رہتے تھے:

بهروبی کہتے ہیں کہ آخر میں بیحال ہو گیا کہ:

"جہاں ابوصنیف کی رائے کا ذکر کیا گیا تو اس کے سوااور کسی دوسری رائے کو قطعی فیصلہ نہیں سمجھا جاتا تھا لوگ امام ابو صنیفہ سے اختلاف کرنے میں ڈرنے گئے ان کے قلوب ابوصنیفہ کے قول کے سوااور کسی بات سے مطمئن



ى نبيں ہوتے تھے۔ (ص ١٢١ج ٢ موفق)

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ عوام تو عوام جس کی تقیدی چاند ماریوں سے سرکاری قاضوں کے فیلے محفوظ نہ سے بلکہ بقول قاضی ابن ابی لیل الصواعق (کڑکتی ہوئی بحلیوں) کی طرح امام ان پرٹوٹ رہے ہے اور جس شم کی جان وار تقیدیں ان کی ہوتی محس سمی میں ان تقیدوں کے رد کی تاب بھی نہ تھی امام کے مشہور تلیذ جو طبقہ صوفیہ کے رئیسوں میں شار کئے جاتے ہیں لینی داؤد طائی امام اور ان کی کوششوں کی روئداد بیان کرتے ہوئے ترمیں مجل وضع قوا نین اور اس کے کارناموں کے تذکر سے کے بعد کہا:

مقابلہ کیا اور چاہے تھے کی طرح امام کوزک پہنچائیں کیئی ان کے حالات مقابلہ کیا اور چاہے کی طرح امام کوزک پہنچائیں کیئی ان کے حالات مقابلہ کیا اور چاہے تھے کی طرح امام کوزک پہنچائیں کیئی ان کے حالات مقابلہ کیا اور چاہے تھے کی طرح امام کوزک پہنچائیں کیئی ان کے حالات مقابلہ کیا اور چاہے جاتھ کی طرح امام کوزک پہنچائیں کین ان کے حالات مقابلہ کیا اور چاہے ہوگیا کیا بلکہ کوفہ کی جامع معجد ہیں سب سے بڑا حلقہ آخر میں امام ہی کا ہو وسیع ہوگیا کیا بلکہ کوفہ کی جامع معجد ہیں سب سے بڑا حلقہ آخر میں امام ہی کا ہو

پھر تلاندہ کے ساتھ امام کے سلوک اور برتاؤ کی جو کیفیت تھی داؤ د طائی نے اس کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ:

بالآخرلوگوں کارخ آپ کی طرف پھر گیا۔ بڑے بڑے امرااور دکام آپ
کی عزت کرنے گئے مشکلات کے طل میں امام نے بھیشدا ہے آپ کو آگے
آگے رکھا۔ لوگ آپ کے مداح ہو گئے ایما کام کر کے امام نے مسلمانوں
کے سامنے چیش کیا جودوسروں کے بن شرآیا۔ (ص ۲ کے اموفق)
اور گوداؤد طائی نے امام کی ان غیر معمولی کامیا بیوں کے اسباب کو بیان کرتے
ہوئے بیسے جات کی ہے کہ

ا موفق کی کتاب میں بجائے دوسروں کے 'مغرب'' کا لفظ سے یعنی عربی النسل علاء سے جو کام نہ بن پڑاوہ اس مجمی مسلمان نے انجام دیا لیکن داؤد کی یمی روایت دوسری کتابوں میں جو پائی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ کام نہ بن میں عرب کالفظ نہیں ہے میرے زدیک مجمح تو دوسری بی بات ہے۔



قوی علی ذلک بالعلم ان کے وسیع علم نے بھی اور نقدر سے بھی ان کی نه مدد کی جواتی قوت امام کو حاصل ہو کی۔ واسعد

المقادرص ٢٤)

کیکن علم واسع عقل و تدبیراوران کے بخت بلند کے سواجہاں تک میں سجھتا ہوں ان کی کامیا بیوں کا ایک بزاراز کچھاور ہی تھا اور اب میں اس کے متعلق کچھ کہنا جا ہتا

مطلب یہ ہے کہ وفت کے امراء اوران کے بخت بلند کے سوا جہاں تک میں سمجھتا ہوںان کی کامیا بیوں کا ایک بزاراز کچھاور ہی تھااوراب میںاسی کے متعلق کچھ کہنا جا ہتا ہوں۔

مطلب سے ہے کہ وقت کے امراء اور حکمرانوں کو جب اینے اور اینے علمی کارناموں کی طرف متوجہ کرنے میں خداان کواس حد تک کامیاب کر چکا تھا اور جھے ہی سے آ بام کے اس قول کو بھی من چکے ہیں جوایے شاگردوں سے فر مایا کرتے تھے کہ حکومت کی ملازمت میں اس وقت تکتم لوگوں کوشر یک ندہونا جا ہیے جب تک کداس کا یقین نہ ہوجائے کہ اس جگہ پراگر ہم نہیں قبضہ کرتے ہیں' تو نا کارہ اور نالائق لوگوں سے وہ جگہ بھر جائے گی اورخلق خداان کی دجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوجائے گی ۔

جیںا کہ واقعات کی روشی میں آپ د کھے سے کہ صورت حال امام کے زمانے میں قریب قریب یمی ہو چکی تھی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ باد جوداس کے حکومت کی شرکت انہوں نے جیبا کمعلوم ہاورآ ئند انفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آ رہا ہے امام صاحب نے کیوں قبول نہ کی حالا نکہ حکومت کی طرف سے ان کے سامنے وہ سب پچھ پیش کر دیا گیا جو کچھوہ جانتے تھے یا جاہ سکتے تھے گروہ انکار ہی پراصرار کرتے رہے تاایں کہاس اصراری انکار کی حالت میں جان جان آفریں کے سپر دکی۔

میرے مضمون کا ابتدائی سوال یہی تھااب وقت آیا ہے کہ اس سوال کے جواب پر غور کیا جائے لیکن جواب سے پہلے مناسب ہے کہ امام کی زندگی کے آخری مرحلہ مینی



حکومت عباسیہ کے ساتھ ان تعلقات کی جوایک طویل داستان ہے اس کا نہ صدیبیش کر دیا جائے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا امام نے قصداً ایسے حالات ہی پیدا کر دیئے تھے کہ حکومت اپنے تعاون اور اپنے ساتھ اشتر اک پر امام کوآ مادہ کرنے پرمجور ہو چکی تھی علاوہ اس کے دوسری عام وجہ یہ بھی تھی خود امام ہی نے اس کا ظہارا پی اس گفتگو میں کیا ہے جو ظیفہ البجعفر سے ایک دفعہ ان کی ہوئی تھی۔

کہتے ہیں کہ اپنی خلافت کی ابتدائی دنوں ہی میں ابوجعفر نے غالبًا جب وہ مدینہ میں تصامام مالک اور ابن الی ذئب کے ساتھ امام ابوصیفہ کو بھی در بار میں طلب کیا اور نتیوں حضرات کو مخاطب کر کے اس نے بوچھا کہ:

"اس امت (یعی مسلمانوں) کی حکومت کی باگ جارے ہاتھ میں خدا فی جودی ہے آیا ہم لوگ اس فی خدا کے واقعی اہل ہے آیا ہم لوگ اس کے واقعی اہل ہیں۔"

اپٹے اپنے نداق کے مطابق ہر ایک نے جواب دیا جس کی تفصیل کی مہاں ضرورت نہیں البتہ امام نے جو جواب دیا تھا اس میں دوسری چیزوں کے ساتھ آپ نے منصور کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

ا پن دین کی بھلائی کے جائے والے کو جاہیے کہ غصہ اور غضب سے اپنے آپ کو خالی کرے۔

استمبیدی فقرے کے بعدامام نے کہا کہ:

اگر آپ اپنے واقعی بہی خواہ بیں تو آپ یقیناً پیرجائے بیں کہ ہم لوگوں کواس وقت آپ نے اپنے در باریس جوجمع کیا ہے قطعاً پیکام آپ کا اللہ کے لئے نہیں ہے۔''

اس کے بعد بیالفاظ امام کی زبان سے اداہوئے کہ

در حقیقت آپ عوام الناس کو بیر باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ



کے متعلق وہی خیال رکھتے ہیں جو خود آپ لوگوں کا اپنے متعلق ہے۔''(ص ۱۱ج۲)

مطلب امام کا میتھا کہ سلمانوں کی حکمرانی کاحق داراپنے آپ کوجوآپ لوگ سیجھتے ہیں اور یہی دنیا کو باور کراتے چیرتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس مسئلہ میں آپ کی ہم نوائی کریں تا کہ اس ذریعہ سے دائے عامہ کا اعتاد حاصل کریں۔

جس سے معلوم ہوا کہ رعایا کے ممتاز افراد کو ہم نوا بنا کر رائے عامہ کے اعتاد عاصل کرنے کا عام رواج جیسا کہ اس زمانہ میں ہے امام کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومتوں کی ریجی پرانی اور قدیم رسم ہے اس سلسلہ میں جو کچھ آج کیا جارہا ہے۔کل بھی دنیا یہی کرتی تھی۔

جہاں تک میراخیال ہے دہ حال جس کا امام کے سوائح نگاروں نے ذکر کیا ہے یعنی امراء وقت کے حکمرانوں کا امام اور امام کے علمی خدمات کی طرف متوجہ ہو جانا یہ تو بعد کی بات تھی اور ابن پیم مسلسل کوششوں سے بتدر تج پیدا ہوئی تھی جن کے جاری رکھنے کا موقعہ بغیر کسی مزاجمت کے باطمینان تمام سوائے تک عبای حکومت کے قیام کے بعدامام کوملا۔ کین عباسی حکومت سے امام کے تعلقات اس سے پہلے ہی قائم ہو چکے تھے۔اور اس میں کچھامام ہی کی خصوصیت نہتی بلکہ ہروہ خض جس کی موافقت اور ہم آ جنگی سے عوام متاثر ہو سکتے تھےان کومختلف طریقوں سے حکومت اینے قابو میں لانے کی کوشش شروع ہی ہے کردہی تھی۔ میں نے السفاح کی اس تقریر کا ذکر اس کتاب میں کسی مقام پر کیا ہے جس میں کوفہ کے سربرآ وروہ علماء کو بلا کراس نے تقریر کی اورا پنی نوازشوں اور عنایتوں کا سب کو اس نے امیدوار بنایا تھا۔السفاع کے بعد جب منصور خلیفہ ہوا تو اس سلسلہ میں اس نے ا پی سرگرمیوں کونسبتازیاوہ بردھادیا تھا۔جس کی ایک وجمکن ہے کہ بیجی ہوسکتی ہے کہ ایک صدتک اس زمانے کے مروجہ علوم میں وہ خود بھی دست گاہ رکھتا تھا ہوسکتا ہے اس کے علمی مذاق نے بھی امل علم کی قدرافزائیوں کی طرف اس کو پچیم توجه کیا ہو۔ اورامام کے ساتھ تو دوسرامعاملہ بھی تھالیتیٰ عباسیوں کی پیش روحکومت کے ساتھ



امام کا جوطرز عمل رہا تھا وہ کوئی پوشیدہ راز نہ تھا۔ زید بن علی کے ساتھ ان کی ہمدرد یوں
کے قصے کوئی وجہ نہیں کہ موجودہ حکومت کے کانوں تک نہ پہنچے ہوں گے۔ ماسوااس کے
اہرا ہیم صائغ کا واقعہ تو خودای حکومت سے تعلق رکھتا تھا جیسا کہ میں نے پہلے بھی لکھا
ہے۔ ابرا ہیم اور امام ابو حذیفہ کے تعلقات ایسے نہ تھے کہ حکومت کے خفیہ گوئندوں سے
پوشیدہ رہ سکتے تھے امام کے ساتھ دارو گیراگر نہ ہوئی تو عرض کر چکا ہوں کہ اس کی بنیاد بھی
ایک سیاسی مصلحت ہی پرجی تھی۔

ا مام جن سے ایسے خطر ناک آٹار کاظہور مختلف شکلوں میں ہو چکا تھا بقینا یوں بھی اس کے متحق تھے کہ حکومت ان کواپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرے۔

جیسا کہ چاہے گرمی سے پہلے عمواً اس تم کے مواقع بیں پہلے عکومتیں نرمی کی راہیں اختیار کرتی ہیں اور گویا ام ابو حنیفہ اور خلیفہ منصور عباسی کے تعلقات کے قصوں کو بیان کرنے والوں نے بغیر کسی تر شیب کے پراگندہ طور پر بیان کیا ہے۔ ان ہیں بعض واقعات کا تعلق اس زمانے سے ہی جب نرمی کی راہ سے منصور امام کو اپنے قابو میں لانا چاہتا تھا۔ اور گرمی کے واقعات کا تعلق ان دنوں سے ہے جن میں حکومت بالآخر امام سے مایوس ہوگئی چر مایوس ہو جانے کے بعد حکومتیں جو پچھ کر سکتی ہیں امام کو بھی اس کا تجربہ کرنا ہزا۔

### حكومت عباسيه سے امام کے تعلقات کی ابتداء

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں عباسیوں کے پہلے حکمران ابوالعباس السفاح کے بخ سالہ دورحکومت میں بجزاس ایک واقعہ کے جس کا ذکر گذر چکا ہے۔ یعنی علاء کی مجل میں امام نے خلیفہ کو جو جواب دیا تھا اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس سے معلوم ہو کہ حکومت نے امام کی طرف توجہ کی ہویا امام نے حکومت سے براہ راست تعلق قائم کرنے کا ارادہ کیا اور السفاح کے بعد جب ابوجعفر منصور گدی پر آیا تو اس کی حکومت کی بھی ابتدائی چندسالوں میں سکوت اور خاموثی کا وہی عالم قائم رہا۔ میں نے لکھاتھا کہ تقریباً



بارہ تیرہ سال کے اس طویل وقفہ میں امام کوان کا رروائیوں کا موقعہ ملاجن کی داستان سائی جا چکی ۔

بوجعفر منصور:

باتی یہ وال کہ خلفہ ابوجمفر منصورا ورا مام کے تعلقات کی ابتداء کب ہے ہوئی اور

کیے ہوئی میں کہہ چکا ہوں کہ امام کے سواخ نگاروں نے دونوں کے باہمی تعلقات کے
قصمنتشر طور پر بیان کر دیئے ہیں کی قتم کی تر تیب ان میں نہیں پائی جاتی تا ہم جہاں تک
قرائن و قیاسات کا اقتضاء ہے۔ میرے نزدیک سب سے پہلی دفعہ ابوجعفر منصور نے امام
کواس وقت بلایا ہے۔ جب اپنے مدینہ السلام (بغداد) کی تغیر کے سلسلے میں پہلی دفعہ
اپئی حکومت کے ارباب علم ودائش کواس نے جمع کرنے کا ادادہ کیا تھا۔ اس واقعہ کا طبری
نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ کو مدینہ السلام کی حقیقی تغیر کی
ابتداء۔ اس واقعہ کے بعد شروع ہوئی جے النفس الذکیہ محمد تان عبداللہ اور ابراہیم بن
عبداللہ کے خروج سے تجیر کرتے ہیں جس کی پوری تفصیل آگے آری ہے کی طبری بی
عبداللہ کے خروج سے تجیر کرتے ہیں جس کی پوری تفصیل آگے آری ہے لیکن طبری بی
کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ منصور نے بغداد کی تغیر کا انتظام اس واقعہ کے ظہور
سے پہلے کرنا شروع کر دیا تھا لیکن کام کی ابتداء بی ہوئی تھی کہ اچا تک ان دونوں
بھائیوں کے خروج کا داقعہ پیش آیا۔ اس وجہ سے تغیر کے کام کوروک دینا پڑا۔

## بغداد كي تغير ك سلسله مين حضرت امام كى طلى

بہر حال میں بیکہنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک ابوجعفر نے سب سے پہلے امام کو اپنے دربار میں باضا بطہ طور پر اس وقت بلایا جب پہلی وقعہ مدینۃ السلام کی تقمیر کا کام زمین کے انتخاب کے بعد شروع ہوا تھا' طبری نے سلیمان بن مجاہد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ جب مدینۃ السلام کی تقمیر کا ارادہ قطعی طور پر طے ہوگیا تو۔

''منصور نے شام موصل جبل کوفہ واسط بھرہ وغیرہ شہروں میں اپنا تھم بھیجا کہ ہرتئم کے کاریگر اور کام کرنے والے مزدورا کھٹے گئے جا کیں ای کے



ساتھ اس نے بیتھم بھی صادر کیا کہ ارباب فہم و دانش جن میں امانت اور دیانت کے صفات بائے جاتے ہوں نیز فن ہندسہ (تقبیری ہندسہ) سے جو واقف ہوں ان کا انتخاب بھی ہرشہرسے کیا جائے۔"

سلیمان کابیان ہے کہ معور کی ای تھم کی تھیل میں جولوگ طلب کئے محت ان بی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر۔

الحجاج بن ارطاة وابو حنيفه حجاج بن ارطاة اورنعمان بن ثابت بمي النعمان بن ثابت (ص ١٣٦ ج ٩) عمر

اور پی میراخیال ہے کہ ظیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلے منصور نے امام ابو حنیفہ کوائ تقریب سے اپنے پاس با یا ہیں جمتنا ہوں امام کے متعلق بیر قصہ کہ بنی امید کی حکومت کے ذمانے ہیں قضاء وغیرہ کے عہدوں کے قبول کرنے سے ابن ہمیرہ کے شدید اصرار کے باوجودا نکار کر دیا تھا کوئی وجہ ہیں کہ منصور تک نہ پہنچا ہوگا اور گومقصود تو اس کا وہی ہوگا جم کا اظہار جیسا کہ گذر چکا خود امام نے اس کے منہ پر کر دیا تھا کہ اس تم کے لوگوں کے بلانے سے رائے عامہ کے اعتاد کوتم حاصل کرنا چاہتے ہوخصوصا امام نے تو اپنی علمی اور عملی تدبیروں سے ماحول ہی ایسا پیدا کر دیا تھا کہ حکومت میں امام کے اشتراک کا مطالبہ اس ذمانے کا ایک عام مطالبہ بن چکا تھا کیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں کی ایسی چیز کی امام پر چیش کرنے میں منصور نے احتیاط کی جس کے متعلق وہ جانا تھا کہ انکار کر ذیں گے۔

## حضرت امام بحثيت ناظم تعميرات

اگر چہمورخین نے واقعات کوایک دوسرے سے خلط ملط کر کے بیان کیا ہے کہ کیکن ان بی سلیمان بن مجاہد کے والد سے طبری ہی نے چنداور روایتیں جونقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تغییری مشورے کی حد تک امام نے منصور کے تکم سے سرتا بی مناسب نہیں خیال کی اور گوسلیمان کی اس روایت سے پتہ چلنا ہے کہ آخر وقت تک امام اس کام



میں مشغول رہے لیکن میرے نزدیک میر سی جی نہیں ہے بلکہ جہاں تک قیاس کا اقتضا ہے خروج کے واقعہ سے پہلے بغداد کی تقمیر کے جتنے ابتدائی مراحل طے ہوئے تھے امام کی شرکت ان ہی کی حد تک محدود تھی اور سلیمان کے الفاظ۔

فولاه القيام بناء المدينة شهر كالقير كالقم اورايت كى و حلائى ان كا كنا وضوب اللين وحل لا واخذ كام كرنے والوں كے كام كى محرائى بيرارے الرجال بالعمل (ص ٢٣١) كام ابوطنيف كرير د ہوئے۔

اگر تھی جی تیں تو اس کا مطلب میرے نزدیک یہی ہے کہ قبل خروج نفس ذکیہ جس مد تک مدینة السلام کی تغییر کا کام ہو چکا تھا اس میں ممکن ہے کہ امام نے پچھ دن کے لئے ان ذمہ داریوں کو قبول کرلیا ہول

### ایک دلچسپ لطیفداس سلسله کابیہ ہے جے امام کے حنی سوائح نگاروں نے اگر چہ

ا بہاں یہ یادر کئے گی بات ہے کہ نس ذکیہ کے فردج سے پہلے حدیث السلام کی تعمیر کا سلسلہ اس صد تک پہنچ چکا تھا جیسا کہ کا مل بن اشیر نے لکھا ہے کہ قد آ دم کے برابر نفسیل کی دیوار زمین سے ادپر آ چکا تھی کہ بن عبداللہ کے فرد ج کی فہر پھیلی ای لئے قیم کا کام روک دیا گیا میں ۱۹ کا مل جلہ اس میں لکھا ہے کہ کام کے التواسے پہلے منصور ان تمام چیزوں کو مہیا کر چکا تھا جن کی فردرت اس شہر کی تغییر میں ہو گئی تھی بعنی لکڑیاں اور سوگوان کے تنتی وغیرہ یہ ساری چیزیں اس مر فردرت اس شہر کی تغییر میں ہو گئی تھیں جہاں بغداد تعمیر ہور ہا تھا بلکہ ای سلسلہ میں ایک لطفہ بھی لکھا ہے کہ اس سار ساز دسامان کو چھوڑ کر فودتو منصور مقابلہ کے لئے کوفہ کی طرف بھا گا آوران تعمیری چیزوں کی گرانی کے لئے اپنے غلام اسلم نا می کواس نے وہیں چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ جب پینی اس کی گرانی میں دی گئی کہ منصور کی فوج کو اس خیاں ساری چیزوں میں جواس کی گرانی میں دی گئی منصور کی فوج کی بنیاد پراس کو تحت تکلیف پینی۔ اس کی جو اس کی تحراف میں گئی اس کی گرانی میں دی گئی منصور کی بنیاد پراس کو تحت تکلیف پینی۔ اس کی جو اس نے کھا کہ تو نے میں میاں کے اس خوف سے میں نے بھی منا سب خیال کیا منصور دو ہا سے جواب دیا کہ وقت کی بنیاد پراس کو اس فوف سے میں میں مراداس کا مشہور عالم بخل ہو وہ سین اس عیار کو چھوٹ تا بھی نہیں تھا بغداد میں کی تغیر کے تھوں میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب اس مرز میں کود کی کرجس پر بغداد تھر کیا گیا منصور میں موقعہ ہے کویا د جلہ کے یائی سے چین تک ایک کھلا راستہ میرے سامنے رہ کا لاب میں موقعہ ہے کویا د جلہ کے یائی سے چین تک ایک کھلا راستہ میرے سامنے رہ کا لاب



بیان بیس کیا ہے لیکن طبری وغیرہ بیس اس کا تذکرہ کیا گیا ہے لینی اینوں کے گنے کا کام
امام نے اپنے ذمہ جولیا تھا تو ظاہر ہے کہ بید مین السلام کی اینوں کا قصہ تھا جب معمولی شخصی مکانوں بیس دس بیس لا کھا اینٹیں خرج ہو جاتی ہیں تو اس سے اندازہ کرنا
چاہیے کہ مدید السلام نے لئے کتنی اینوں کی ضرورت ہوتی ہوگی یقینا کروڑ ہا کروڑ سے
معمی ان کی تعدادا گر تجاوز ہوتو تعجب نیس ہے اتنی اینوں کا شار کرنا آسان نہ تھا آخروہی
عقل صنفی جو مسائل شرعیہ کی تحقیوں کے سلحھانے بیس نت نے نکتے نکالا کرتی تھی اس
وقت بھی کام آئی لکھا ہے کہ:

امام نے ایک بانس منگوایا اور جس نے جنتی اینیس ڈھالی تھیں ان کواسی بانس سے ناپ دیتے تھے۔

## تغمير دنيا يرحضرت امام كااحسان

کویا پائش کے اس عمل سے اینوں کی تعداد معلوم ہو جاتی تھی اگر چہ بعد کو یہ طریقہ خشت شاری کے سلسلہ میں عام ہو کیالیکن ان جی مورضین کا بیان ہے کہ:

للے اورای راو سے ہندوستان معرالغرض ہر مقام کی چڑیں میرے دارالخلافہ تک بآسانی پہنچی رہیں گئی و ہیں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کی خانقا ہیں ای میدان میں جو تھیں ان میں داخل ہوا ایک راہب ہے اس نے بو چھا کہ یہاں کوئی شہر تھیر ہوتو کیا انجھی بات ہواس نے کہا ہماری کتابوں میں کھا ہے کہ یہاں پرایک فخص جس کا نام ابوالدوائی ہوگا شہر بسائے گا بین کر منصور زور سے ہنا اور بولا کہ بیتو میرای نام ہے مطلب بیتھا کہ دوائی جودائی کی جمع ہے جس کے سکے پینے کے ہیں عربی میں ای کی نسبت سے ہنے آت دی کو ابوالدوائی (بینی چیوں کا باپ کہتے ہیں۔

منصور بجو گیا کہ وہ بخیل آ دی تو بی بی ہوں بعد کو ہوں بھی لوگوں نے اس کواس بخل کی وجہ بے دوائقی کہنا شروع کیا تھا لینی ایک ایک بیسہ کا صاب لیا کرتا تھا بغداد کی تقییر سے جب فارغ ہوا۔ تو اپنے ایک بہت بڑے افسر کو صرف اس جرم بی اس نے قید کر دیا تھا کہ چند آنے اس غریب پر حساب کے دوسے باتی رہ گئے تھے۔ اا

## المارادمنية كالماكان على المنظمة المارادمنية كالماكان على المنظمة المارادمنية كالماكان المنظمة المارادمنية كالماكان المنظمة المارادمنية كالماكان المنظمة المارادمنية كالماكان المارادمنية كالماكان المارادمنية كالماكان المارادمنية كالماكان المارادمنية كالمارادمنية كالمارادمن كا

وکان ابو حنیفه اول من اینولکوبانس کے ذریعہ گنے کا طریقہ سب سے عداللبن بالقصب (طبری پہلے امام ابوضیفہ نے افتیار کیا۔

س ۲۳۱ ج ۹)

اگریسی ہوتا کہ میں تو سی اس کے بیمٹی ہوئے کہ تغیری دنیا پرامام کا بیا حمان قیامت تک کے لئے رہ گیا بلکہ میں تو سیحتا ہوں کہ بعد کوائ تم کی چھوٹی چیوٹی عددی چیزوں کی مقدار کا پیائش کے ذریعہ سے پت چلانے کا دنیا میں جو عام رواج پایا جاتا ہے۔علمی اصطلاح میں جس کی تعبیرہم بیکر سکتے ہیں کہ کم منفصل کو کم متفعل کے قابل میں لاکراس کی نوعیت سے واقنیت حاصل کرنے کا بیر مجیب رواج امام ابوضیفہ ہی نے کو یا دنیا میں قائم کیا۔

البتہ یہاں یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ بنی امید کی حکومت سے امام نے جن وجوہ اسباب کی بنیاد پر ترک موالات کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جب عباس حکومت نے ان چیزوں کے اعاد سے بیس کی نہیں کی تھی ابراہیم صائع کے قصد میں گذر بھی چکا کہ اس نی قائم ہونے والی حکومت کے مقابلہ میں کھڑ ہے ہونے کو امام فرض قرار بھی دے چکے تھے ابراہیم سے آپ کا اختلاف صرف اس میں تھا کہ مقابلہ کی صورت کیا اختیار کی جائے۔

بہر حال یقینا یہ حوال پیدا ہوتا ہے طبری نے بعض روایتی اس موقعہ پر جودرج کی بیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہای خلیفہ منصور نے بھی دراصل آپ سے بھی چاہا تھا کہ اس کی حکومت میں قضا کی ملازمت قبول کریں امام نے جب انکار کیا تو پھر فہ کورہ بالا خدمت (لینی خشت شاری اور مزدوروں کی گرانی) وغیرہ ان کے پردگی کہتے ہیں کہ امام کے انکار پر منصور تم کھا جیفاتھا کہ ضرورتم کو مقرد کر کے رہوں گالیکن جب دیکھا کہ قاضی ہونے پر کی طری راضی ہیں ہوتے تو اپنی قتم پوری کرنے کے لئے امام کے حوالہ اس کام کو کیا طبری کی اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ:





انما فعل المنصور ذلک بیکام منصور نے اس لئے کیا کہائی قتم سے وہ ليخوج عن يمينه (ص ٢٣١ بابر بونا عابتا تفايين جوتم كما أي تقي اساس تذبيرت يورى كرناجا بتاتها ج ۹ موفق)

### حضرت امام نے پیخدمت کیوں قبول کی

لیکن میری سجھ میں نہیں آتا کہ تم اگر منصور نے کھائی تقی او تضاکی خدمت کے قبول كرنے ير پھر بيخشت شارى وغيره كے كام كے قبول كر لينے سے اس كي تم كيے يورى ہوگئ علاوہ اس کے جو تضا کے قبول کر لینے برا نکار کرسکتا تھا وہی ہا سانی اس دوسری ذمہ داری کے قبول کرنے سے بھی اٹکار کرسکتا تھا کہ بھلا میں بے جارا ایک ملا آ دمی قرآن و حدیث کےمسائل کا بتانے والا اس کام کو کیا جانوں۔

ای لئے میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبدا مام نے منصور نے قضا کا قصہ چھیرا ہی نہیں مودل میں ارادہ ہو کہ آئندہ یہی کام ان سے لوں گالیکن شروع شروع میں مانوس کرنے کے لئے یا تو اس قصے کواس نے چھٹر ای نہیں جس کے متعلق اس کومعلوم ہو چکا موگا كه قبول كرانے ميں بن اميدى حكومت ناكام موچكى بي كھ كہا بھى موتو معانينے کے لئے اشارے کنائے میں کہا ہو۔لیکن امام کے یتورنے اس کوفورا دوسرے مسلد کی طرف متوجر کردیا۔ باظا ہرخیال گذرتا ہے کہ اس نے امام کے سامنے بیپیش کیا ہوگا كمسلمانوں كى دارالحكومت كازين كاس كرؤير ببلاشرتمير بور باہے ميں نے برتم کے ہنر مندوں اور ارباب دانش وہم کواپی امداد کے لئے بلایا ہے اس معاملہ میں آپ بھی میری مدد کیجے عباسیوں کے متعلق امام کے جواحساسات تھے ان کا اقتضا تو یہی تھا کداس خدمت ہے بھی ا نکار کر دیتے لیکن کی روایت سے بیٹا بت نہیں ہے کہ پیش ہونے کے بعدامام ابوطنیفہ نے منصور کی تغییری امداد سے انکار کیا۔اس سلسلے میں امام ك سوائح نكاروں نے يا دوسروں نے مختلف الفاظ اور مختلف پيرايوں ميں جو كچھ بھي نقل کیا ہے۔وه صرف یمی ہے کہ جب مجھی نشاکی خدمت آب پر پیش کی گی اس سے



واللہ اعلم بالصواب اس کے قبول کرنے میں امام کے سامنے کیا مسلحتیں تھیں خوش اعتقادی سے اگر کام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ بغداد کے مستقبل کی تاریخ ان کے سامنے تھی جمن سے لاکھوں اولیا 'اقطاب' علاء نقہاء' محد ٹین' مفسرین اسلامی دنیا کو طلع کو یا بغداد کی تغیر ان سارے فضائل و کمالات کی تغیر تھی جن کا بالآ خروہ سرچشمہ بنا پھر ایسے نیک کام کی شرکت سے محرومی اپنے لئے انہوں نے پسند نہیں گی ۔ کیونکہ بظاہر تغیر کی ابتداء ابوجعفر منصور کے ہاتھوں سے ہورہی تھی 'لیکن بغداد منصور یا منصور کے باتھوں سے ہورہی تھی 'لیکن بغداد منصور یا منصور کے باتھوں سے ہورہی تھی 'کیکن بغداد منصور یا منصور کے بال بچوں ہی کا بغداد نہ تھا بلکہ وہ معروف و سری سقطی' جنید و شبلی سید ناخوث الاعظم شخ عبدالقادر الجبلی' شہاب الدین السہر وردی جیسے اقطاب اسلام کا بھی بغداد تھا' وہ امام اجرین منبل اورخود امام ابوضیفہ جیسے ائمہ کی خواب گاہ ہونے کا شرف حاصل کرنے : الا تھا بلا شبہ ایسا شہر اس بات کا مستحق تھا کہ اس کی ابتدائی تغیر کے گران کاروں میں ابوضیفہ ہی جیسے لوگ ہوں۔

لیکن طاہر ہے کہ ہر شخص کے لئے یہ تو جیہ قابل قبول نہیں ہو یکتی البتہ حکومت کے مقرر کردہ قاضوں کے ساتھ امام نے اپنی فطرت اور طبعی افتاد کے خلاف جس طرز عمل کو اختیار فرمایا تھا اگر اس کو سامنے رکھ کرغور کیا جائے تو یہ ہوسکتا ہے کہ چھے وہی غرض اس خدمت کے قبول کرنے میں ان کے چیش نظر رہی ہو۔

میرامطلب بیہ کہ جیے ملمانوں کے لئے صحیح اسلامی قانون سے استفادہ کے مواقع اپنے اس طریقہ کل سے مہیا کرنا چاہجے تصرکاری قاضوں کے فیملوں پر تکتہ چینیوں کا سلہ جوامام نے قائم کیا تھا تفصیلا عرض کر چکا ہوں کہ مقصوداس سے خود نمائی یا خود ستائی کے جذبات کی تسکین نہیں تھی بلکہ حکومت کوا پی مجلس وضع خواتین کے کارنا موں کی طرف متوجہ کرنا تھا۔

پس کیوں نہ مجھا جائے کہ بغداد کی تعمیری خدمات کے قبول کرنے میں پھھائی قتم کے مصالح امام کے پیش نظر تھے؟



# ابوجعفراورحضرت امام كي ببلى ملاقات كي تفصيل

میراتو خیال ہے کہ اہام خوارزی نے جامع المسانید کے دیباچہ میں استے تین تین استادوں سے جن میں ایک ابن جوزی بھی ہیں۔ بستد مصل بیروایت جو درج کی ہے لینی خلیفہ اید جعفر منصور کے تھم سے کوفہ کے والی (گورز) عیسیٰ بن مویٰ نے جب امام ابو صنیفہ کے دربار میں حاضر کیا تو امام کو چیش کرتے ہوئے سیانی نے کہا کہ:

یا امیر المومنین هذا عالم امیرالموثین! آج دنیا کے بیسب سے بڑے الدنیا الیوم. عالم ہیں۔

قرائن کا اقتضاء ہے کہ بیای وقت کا واقعہ ہے جب منصور نے اپنے ما لک محروسہ کے متاز علاء اور دانش مندوں کو دریائے دجلہ کے کنارے بغداد کی نقیر میں مشورہ اور مدد دینے کے لئے بلایا تھا۔

گذر چکاامام ابوحنیفہ بھی دومروں کے ساتھ اس موقعہ پر حاضر کئے گئے تھے جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں امام کی منصور سے پہلی ملاقات ہے یا کم از کم ذاتی طور پرامام اور منصور کے باہمی تعارف کا پہلا موقعہ بھی ہے۔ اس لیے عینی بن مویٰ نے جو کوفہ کے منصور کے باہمی تعارف کا پہلا موقعہ بھی ہے۔ اس لیے عینی بن مویٰ نے جو کوفہ کے

ل اس میں کوئی شبخیں کرام مے سوائح نگاروں نے بعض واقعات ایے بھی درج کے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ کا تعارف ابوجعظم منصور ہے اس واقعہ ہے کہ ابوجعظم منصور کوشرور ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابار معلون کیا ہے کہ بچی کن نظر القرشی کا بیان ہے کہ ابوجعظم منصور کوضرور ہ موئی کر ایک اپنی کا میں ایک وثیقہ کھموا تا چا ہتا تھا اس کام کے لئے ابن ابی لیا اور قاضی ابن شر مہ کو بھی اس نے در باریس طلب کیا جس جس نے مسودہ ہیں کیا منصور کو پہنی کیا تو در باریس طلب کیا جس جس نے مسودہ ہیں کیا منصور کو پہند ند آیا تب لوگوں نے کہا کہ جنہیں ہم جانے ہیں وہ سب تو بھی تھے البتہ کوفہ میں ایک اور فقیہ ہیں جس کا تام نعمان ہے اس تم کے کام وہ خوب انجام دیے ہیں تب ڈاک کی چوکی پر امام ابو صفیفہ حاضر کئے گئے اور منصور نے طاقات کر کے دوجمینہ کا وقفہ کیا کہ تم کیا است دن جس یہ دو و شیقے تیار کر و گئے امام کے دوجمینہ کا وقفہ کیا کہ تم کیا است دن جس یہ دو و شیقے تیار کر و گئے امام کے خوب غور سے نے جواب میں کہا کہ دو مینے کی ضرور سے نیا واددودان جس تیار کر کے مسود ہے بیش کر دیے سے مول نے خوب غور سے نے جواب میں کہا کہ دو مینے کی ضرور سے نی گئے فاضر در سے بھی کی گئے گئے اور منصور نے دی ہزار انعام منظور کیا گئے خوب غور سے نے دور سے خوب خور سے نے خواب میں کہا کہ دو مینے کی گوئی جگو نظر ند آئی اس پر منصور نے دی ہزار انعام منظور کیا گئ



گورز ہونے کی وجہ سے امام صاحب کے علی مرتبہ سے بخوبی واقف ہو چکا تھا خلیفہ کے سامے تعارف کے بالا الفاظ کے ساتھ پیش کیا آ سے خوارزی کی اس روایت کا دوسرا جزیہ ہے کہ عینی بن موئ کے ان لفاظ کے بعد منصورا مام کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ نعمان! تم نے علم کس سے حاصل کیا حالا نکہ سوال کا سادہ جواب یہ ہوسکا تھا کہ جماد بن افی سلیمان سے یعنی ابو حنیفہ اپنے استاد کا نام لے دیتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اجمال کے خلاف دستورا مام نے اپنی مجلس کے مدد نہ قوانین کی بنیادوں پر خلیفہ کے سامنے تفصیلی گفتگو شروع کی انہوں نے کہا ، جس کا حاصل یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار ممتاز صحابیوں یعنی عمر بن ماکل بین افی طالب عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کے اصحاب اور المطاب علی بن افی طالب عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کے اصحاب اور المطاب علی بن افی طالب عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کے اصحاب اور المطاب عمراعلم ماخوذ ہے۔

جانے والے جانے ہیں اور میں نے اپنی کتاب "تدوین نقہ میں پوری تفصیل کے ساتھ اس سند کو بیان کیا ہے کہ "اسلامی نقه" کی بنیا دور حقیقت رسول اللہ علقہ کے ان بی جا رصحابوں پرختم ہوجاتی ہے۔

لا لیکن اہام نے قبول کرنے ہے معذرت ظاہر کی اجازت لے کرکوفہ چلے گئے کردری می 10 ہے ہو گئے کردری می 10 ہے ہو گئے بہتر بہا ہی دوایت کو خابن مینے کے حوالہ ہے بھی کردری نے قال کیا ہے اضافی مرف اتنا ہے کہ جب طلب کئے ہوئے فقہاء کے معود ہے منصور کو پہند نہ آ ہے تو اس کو ہزاد کی ہوااور ہوالا علم والے فال ہو گئے تب ایک فض نے کہا کہ کوفہ میں ایک جوان عالم ہے وہ ان کے مطلب کے مطابی کام کرد ہو گئے تب ایک فض نے کہا کہ کوفہ میں ایک جوان عالم ہے وہ ان کے مطلب کے مطابی کام کرد ہو گا ام بلائے گئے اور فورا اس مجل میں وثیقہ کھو کردے دیا جو پہند کیا گیا لیکن فلف قر اس ایسے بیں جب کہ ان اس حق میں دہا تھا اس کا امام ہے بین سے جمعے اس دوا چوں میں دہا تھا اس کا امام ہے ناوا تف رہتا جیسا کہ ان دوا چوں میں بیان کیا گیا ہے گل تجب ہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اجما کی طور پر کومن کی طرف سے علاء کے پردیے کام کیا گیا ہوا در ابو حقیقہ کا صودہ پند کیا گیا ہو معمور کے حقاتی خوص دوا چون میں دانچوں میں ہے کہ ان ہا ہوا در ابو حقیقہ کا صودہ پند کیا گیا ہو معمور کے حقاتی درانے وہ بند کیا گیا ہوا در ابو حقیقہ کا اس کوں نہیں آتے جمکن ہے ای جو بست کہ ان ہا ہا دے پاس کوں نہیں آتے جمکن ہے ای درانے بات ہو۔ ۱۱



بہر حال یہ دوسرا مسئلہ ہے مجھے اس وقت یہ کہنا ہے کہ بجائے اجمالی جواب کے امام نے اپنے مدونہ تو انین کی بنیادوں کو ابوجعفر منصور کے یا منے جو واضح کیا تو فلا ہر ہے کہ اپنی مجلس کے قانونی جذبات کی اہمیت خلیفہ وقت کے ذہن نشین کرنا چاہتے تھے اس کے سوااور کوئی دوسری غرض ان کی اور کیا ہو سکتی تھی' ابوجعفر چونکہ خود طالب العلم رہ چکا تھا اور شریعت اسلامی کی بنیادوں سے واقف تھا۔ سننے کے ساتھ بی اس نے کہا کہ تم نے بڑی مشحکم راہ اپنے لئے اختیار کی ص اس جامع المسانید بعض روا یتوں میں ہے کہ منصور نے یہ بھی کہا کہ بلا شبہ علم و ہیں ہے علم و ہیں ہے کر در ی ص میں ج کہ

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی قوانین کی صحیح ترین شکل امام کے نزدیک جوتھی ان کی تدوین کے بعدان کی آخری کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کی آئینی ڈندگی کے لئے حکومت قوانین کے اس مجموعہ کو کسی طرح قبول کرے اس لئے سرکاری قاضوں کے فیصلوں پر اعتراض کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا اور آج حکومت کی سب سے بدی اقتداری طاقت کے سامنے ان قوانین کی بنیا دوں کوجو واضح کررہے تھے اس کا مقصد بھی بدظا ہر یمی تفااورای بنیاد پر میں مجھتا ہوں کہ انہوں نے بغداد کی تعمیری خدمات کے جس حصہ کو قبول کیا تھااس ہے بھی بالکل ممکن ہے کہ خلیفہ پریداٹر قائم کرنا مقصود ہو کہ ان توانین کی تدوین میں صرف دینی معلومات ہی ہے مدنہیں لی گئی ہے بلکہ جو کاروباری مہارت امام کو حاصل تھی اس کی راہ نمائی بھی اس خدمت میں شریک و دخیل تھی گویا یوں سجھنا جا ہیئے کہ علاء وین کے متعلق عام طور پر جو یہ مجھا جاتا ہے کہ دنیاوی معاملات اور ان کی نزاكتول يا پيچيد گيول سے ده عموماً ناواقف ہوتے ہيں بسااوقات ان كے دنيوى مشورول کولوگ ای بنیاد پرمستر دکر دیتے ہیں کہ دنیا کونیس سجھتے ہیں ہوسکتا ہے کہ اس غلط نہی کا ازالدا پی عملی شہادتوں سے امام صاحب کرنا جاہتے ہوں ندصرف بڑے بڑے کام بلکہ الم في منصور كودكها ديا كمعمولي معمولي ادنى كام حى كه خشت شارى تك مين معى اين اجتهادي خصوصيتو لوظا هركر سكته بين



### نظامت تغيرات كے كام

منصور نے اس موقعہ پر جو کام امام کے سپر د کئے تنے کوطبری نے چند الفاظ میں اس کوادا کیا ہے یعنی (۱) شہر کی تعمیر کی عام تکرانی (۲) اینٹوں کی ڈھلائی کی تکرانی (۳) پھراینٹوں کا شار (۳) کام کرنے والوں کے کام کی دارو گیر۔

طری کے عربی الفاظ کا یہی ترجمہ ہوسکتا ہے ان کا موں کی گرانی میں کا میاب ہونے والے کے لئے کتنی بیدار مغزی انظامی قوت صبر و ثبات کی ضرورت ہے۔ اس انظامی قوت میں نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت بھی امام کا میدان عمل کے اس امتحان میں شریک ہوجانا حنی فقد کی عملیت کی دلیل بن سکتا ہے بقینا ان لوگوں کو جوعلم دین کو پیشہ بنا لینے کے بعد یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ مل اور دنیا سے ہمارا کوئی تعلق باتی ندر ہا امام کا پیطر زعمل بصیرت وعبرت کا سبق ان کودے رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اور کسی دین علم میں ضرورت ہویا نہ ہولیکن' نقہ' ایک ایسا دین علم ہے جس میں صداقت اور مہارت اس دقت تک حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کہ دین کے ساتھ دنیا اور معاد کے ساتھ معاش کے جھنے اور برتنے کا بھی سلیقہ آ دمی میں نہ ہو۔

## حضرت امام ابوجعفر کے ساتھ شاہی کیمپ میں

بہر حال میرے لئے ان سارے قرائن اور وجوہ کا پیش کرنا تو مشکل ہے کیونکہ بات بہت طویل ہو جائے گی لیکن پہنچا ہوں میں اسی نتیج تک کہ بغداد کی ابتدائی تقیر کے زمانے میں خلیفہ ابوجعفر منصور نے وجلہ کے ساحل پراپنے خدم وحثم خیمہ وخرگاہ کے ساتھ جوشا بی کیمپ قائم کیا تھا'اسی کیمپ میں مجمد النفس الذکیہ کے خروج تک زیادہ وقت خود بھی گذرتا تھا اور اپنے ساتھ ال لوگوں کو بھی رکھے ہوئے تھا'جنہیں اپنے اس محبوب شہر کے بسانے اور آباد کرنے میں مشورہ اور مداد کے لئے ملک کے مختلف گوشوں سے چن چن کر اس نے طلب کیا تھا ان ہی میں ایک امام ابو حذیفہ بھی تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے منصور کے اس نے طلب کیا تھا ان ہی میں ایک امام ابو حذیفہ بھی تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے منصور کے اس نے طلب کیا تھا ان ہی میں ایک امام ابو حذیفہ بھی تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے منصور ک

### المنيد كال المنيد كالمنيد كالمنيد

اس شائل کھپ میں امام کے قیام کی مدت کافی طویل تھی بینی ہفتہ دو ہفتے نہیں بلکہ چھر مہینے امام نے منصور کے ساتھ ای کیمپ میں گذارے ہیں۔ نویسا معلوم ہوتا ہے کہ باوشاہ وقت

مطلب بيب كدجس سرزين براس وقت بغداد كاشرة بادب جب معور في شرك تعير كااراوه ای قطعه اراضی پر کرلیا اور تغییر ساز وسالان کام کرنے والے مشورہ وسینے والے محرانی کرنے والے لوگ اطراف ملك يتى كركئے محية خوداك الحقى فاسے شمر كى حيثيت اس نے اختياد كر لى جيسا كه كمابول میں کھا ہے بغداد کی تغیر میں دس بزار حردور کام کرتے تھے فاہر ہے کہ بیاتو بعد کا قصہ ہے لیکن جس کی انتہا دى برارىدوكى ابتداءاس كى كم ازم برار باروسوح دورى سے كيا كم بوكى پرخودمضور كے فدم حتم اور عاقظ فن وغیرہ سے یقیناس مقام نے اچھی آبادی کی شکل اختیار کی ہوگی اگر چدمتعور نے بوے بوے لوكوں كوائي الداداورمشورے كے جع كرايا تھاليكن واقعات سے معلوم ہوتا ہے كدائ شركى تغيرے ذاتى ول جيس اس كوالي تمي كرخود يحى اسف اى مقام يرقيام كرليا تعاادر وللف راتول يش خوداوراسية عاشينشينول كوعظف مقابات يسملايا كرتاتا كداعدازه موسط كدمجمرون ادريهووك وفيره كي حالت اس علاقہ مس کیا ہے دلچین کاس کے بیمال تھا کرتھیرے پہلے اس نقشے کوجوشرکا بنایا گیا تھا۔ فتقے طریقوں ے اس کے حسن وجم کوخود جانچا تھا ہمی را کہ چیڑک کر پورے شمر کی مارتوں محلول تصور اور محلات کا الدازه كرتاية تماشے توون كو جوتے اور رات كواس نے حكم ديا كر بنولے كے دانے جن كے جائيں ان عى نشانول پرجن پردن کورا که چیزی کی تی ساول است کرونی دانول کوچیز کواکر آگ لگادین کا تکم دیتااس تدبیرے پوداشہر آتشین نشانوں کے ساتھ سائے کھڑا ہوجاتا یہ محکوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بانس کے تضخروں ہے بھی اس نے پورے شہر کو کھڑا کر کے دیکھا الغرض شب وروز کا بھی مشغلہ تھا بہتر ہے بہتر تقيرى چزي كبال ل كتى بي متكوائى جاتى تقيس اى سلسله عساس في تصره ائن كو يمى او زنا جا بالقاليكن حاب سے نقصان کا پد چلا چھوڑ دیا مجر بھی واسلاسے چار آئنی ورواز سے اور شام سے فرا عند کے زمانے کا ایک ولادی چا تک ایے شہر میں لگانے کے لئے اس نے منکوایا د جلہ کے سامل بر تحوز سے تحوز سے قاصلے ے عیدانی راہوں کی جو تنف خافا بی تھیں مجمی معوران بی بھی جا کردن یا دات کو ا رام کرنا تقریباً ایک سال کے قریب قریب بیدت جس میں دوزروز عیدادر شب شب برات تحی منصور گذارر باقا کے فیک اس وتت جس وتت وہ شدید گری کی تہا ہے نیخ کے لئے ایک رامب کی خافتاہ میں قبولد کررہا تھا اجا كك محرنفس ذكيد ك خروج كي خراس كولى اوراى وقت دحوب عي ش بها كاموا كوف ينجا اور جب تك ال فتخ كاقلع قمع نه وكميا قعرا بن بهير و من مقيم ر ما ١٢

## 

کاس قرب ہے بھی اپنے نصب العین بیں امام نے قائدہ افعانا چاہا جیسا کہ بیل نے موض کیا تھے رکی گرانی خشت شاری دغیرہ کے کام کو بھی اس سلسلہ بیں انہوں نے قبول کیا تھا اور اپنی طبیعت کے ظلاف خلیفہ کے سامنے اپنی علمی خصوصیتوں کا مختف طریقہ سے اظہار فرماتے ہے جس کی ایک نظیر خوارزی کے حوالہ سے گذر پھی ایک واقعہ کا ذکر قاضی الویسف کیا کرتے ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ جن دنوں قاضی القعناة کے عہد بر بردہ سر فراز ہے گئے جیں کہ ان بی دنوں بیل ایک دفعہ جب خلیفہ کی ڈیوڑھی بیل تھا کہ سامنے سامنے سایک آدی گئے دیا ہے گئے کہ یہ سامنے ساب آدی ہے بیل کہ ان کی وجہ بیل خواری کی کہ ایک دوسر سے سے کے گئے کہ یہ بین بردا حمالی آ دی ہے بیل نے دیکھا کہ غیر معمولی طور پرلوگ اس کے اس کمال کی وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہیں قاضی ابو پوسف کہتے ہیں کہ ایک حمائی مسئلہ بیل جھے دشواری محسول ہوری تھی بین کہ ایک حمائی مسئلہ ہیں جھے دشواری محسول ہوری تھی بین کر کہ حماب ہیں اس محض کوغیر معمولی کمال حاصل ہے ہیں دوشواری محسول ہوری تھی بین کر کہ حماب ہیں اس محض کوغیر معمولی کمال حاصل ہے ہیں دوشواری محسول کمال کا حاصل ہے ہیں دوشواری محسول کمال کی اور میں اس محسول کمال کیا حساب ہیں اس محض کوغیر معمولی کمال حاصل ہے ہیں دوشواری محسول کمال کا حاصل ہے ہیں دوشواری محسول کمال کا حاصل ہیں جس

ا مطری نے لکھا ہے قالی ان کے زماند کی بات ہے لینی منصور سے کی سوسال بعد بغداد کی فصیل کا ایک حصر کی وجہ سے منہدم ہوا اینیش و بوار کے اعدر سے جو تکلیں تو لوگوں نے دیکھا کہ ہر اینٹ پر گوعر سے اس اینٹ کا وزن (سے ا) رطل لکھا ہوا تھا، جب اینٹ تو کی گئی تو ٹھی اس وقت بھی کی وزن اس کا ثابت ہوا ہر اخیال ہے کہ ہر اینٹ پر گوعہ سے وزن کا لکھوا تا کمکن ہے کہ امام ابوحنیفہ بی کی جدت ہولکھا ہے ہر اینٹ ایک ہاتھ چوڑی اور ایک ہاتھ لی ہوتی تھی اب اسے منصور کی ہزری کا جہ خیال ہجئے یا امام ابوحنیفہ کی فطری بیدار مغزی کا ثمر و قر ارو یہ کے کہ استے ہوئے تھی مشہر کی تغیر شی جو بھوا تھا ایک ایک پیسہ کا حساب لکھا ہوا بعد کو شامی خزانے سے برآ مد ہوا مورخین نے اس کے کو خرج ہوا تھا ایک ایک پیسہ کا حساب لکھا ہوا بعد کو شامی خزانے سے برآ مد ہوا مورخین نے اس سا ہے کو اپنی گرابی سے کو اپنی گرابی سے کہ حساب کہا ہوا ہونے کہ بنیاد بھی پھر تجب بیس کہ امام ابوحنیفہ نے سیا ہوا دیو کو اس موروز و کی بنیاد بھی پھر تجب بیس کہ امام ابوحنیفہ نے نیال ہر اور کا کہ اس کہ اس کہ اس کہ مردور کی جائے ہوں (لیمی استاذ من البیائن) کو روز خیل موروز کی ہواور بعد کو اس و تھی کہ ایک ہوا ور مین میں مردور کی چائے میں مالو کو تھی ہوتا ہے کہ ہوا تو کہ کہ تھی میں موروز کو کو کو کو کہ کہتے ہیں ہوا ہوتا ہے کہ ہوای دروز گاری '' کہتے ہیں ہوا ہوتا ہے کہ ہوای ''دروز گاری'' کی کھنف یا مرخ شکل ہے۔ ۱۳



اس سے ملا اور جومسکد تھااس پر پیش کیا اس نے مجھے مشورہ دیا کہ فلاں فلاں طریقے سے
اس کو حل کرویش نے حل کیا لیکن جو اب سیحے نہ فکا ۔ تب اس نے کہا کہ بس ایک ہی طریقہ
رہ گیا ہے جو مجھے امام ابوطنیفہ نے بتایا تھا پھراس نے امام کے بتائے ہوئے حسانی طریقہ
کا مجھ سے ذکر کیا عمل کر کے میں نے دیکھا تو اب کے جواب بالکل صحیح تھا جو دشواری تھی
صل ہوگئی ۔ ا

میراخیال ہے کہ اس درباری محاسب کوا مام نے حساب کے اس تکتے سے غالبًا
ان ہی دنوں میں مطلع کیا ہوگا جب منصور کے ساتھ اس شاہی کمپ میں وہ تیم سے جس
سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اور خلیفہ کے ماحول میں رہنے والوں پرامام صاحب بیاثر قائم
کرنا چاہتے ہے کہ صرف دینی ہی نہیں بلکہ کی قانون کی قد دین میں جن عقلی اور دہنی علوم
کے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے ان کوبھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور مطلب وہی تھا کہ
کے مسائل کی ضرورت کا اعتاد ان کے مددنہ قوانین پر قائم ہو جائے اور ایسا اعتاد قائم ہو
جائے کہ مسلمانوں کے انصاف اور فصل خصومات کا مسئلہ ہرمدی علم کے جوہر دکر دیا جاتا
جاس بری رسم کا انسداد ہو جائے کیمپ کی محدود آبادی میں خلیفہ کے ساتھ میل جول
اور حاضر باثی کے مواقع بکثرت پیش آتے سے اور ان ملا قانوں میں امام کواپئی خداداد
ذہانت اپنے کردار اپنی گفتار اپنی وسعت علمی سے متاثر کرنے کا کھلا میدان مل گیا تھا اور انسامعلوم ہوتا ہے کہ جب منصور خالی ہوتا تو امام کو دوسروں کے ساتھ واپئی مجلس میں بلالیا
کرتا تھا امام خوب کھل کر باتیں کیا کرتے تھے بعض دفعہ ظرافت کی باتیں بھی کرتے

#### أيك لطيفه

ای سلسلہ میں ایک لطیفہ کا ذکر مورخین کرتے ہیں حاصل جس کا یہ ہے کہ منصور کے دربار میں اتفاقاً قاضی ابن الی لیل بھی کسی ضرورت سے یا منصور کی طبی پر حاضر



ہوئے تھام مجھی بلائے گئے میٹییں معلوم کہ مسلکس نے چھٹر الیکن ایک سوال ما تھایا گیا کہ سوداگراہے مال کے متعلق گا کہ سے اگر یہ کہددے کہ جس سودے کوآپ لے رہے ہیں میں اس کے عیوب اور نقائص سے بری ہوں اس کے بعد بھی آپ اگر لینا جاہتے ہوں تو لے سکتے ہیں سوال بیتھا کہ اس کے بعد سودے میں اگر کسی قتم کا عیب یا نقص نکل آئے تو خریدار کو واپسی کاحق باقی رہتا ہے یانہیں امام ابو حنیفہ یہ کہتے تھے کہ سودا گراس اعلان کے ساتھ بری الذمہ ہوجا تا ہے اور ابن الی کیلی نے کہا کہ سودے میں جوعیب ہو جب تک ہاتھ رکھ کرسودا گراس کو متعین نہیں کرے گااس وقت تک صرف لفظی برأت كافی نہیں ہے ہے دونوں میں مسئلہ پر بحث ہونے لکی منصور دونوں كی گفتگو دلچیں ے من رہاتھا آخر میں اہام نے ابن الی لیل سے بوچھا کہ فرض سیجے کسی شریف عورت کا ایک غلام ہے وہ اس کو بیچنا جا ہتی ہے کیان غلام میں میعیب ہے کہ اس کے عضو مخصوص پر برص كاداغ ہے فرما ہے كيا آ ب اس شريف عورت كو يہ تھم ديں سے كەعيب برماتھ ركھ كر خريدار كومطلع كرے قاضى ابن الى كيلى نے اپنى بات كى جى ميں كہا كه بال! باتھاس مقام پراس کورکھنا ہوگا۔ ظاہر ہے کدان کے اس فق کی کا اثر حاضرین مجلس پر کیا پڑا ہوگا۔ لوگوں نے کھاہے کہ ابوجعفر قاضی ابن الی لیکی پر بہت برہم ہوا۔ (ص ١٦٧ج اموفق)

## حضرت امام جعفرصا دق کی خدمت میں حضرت امام ابوحنیفه کے سوالات

بہ ظاہرای تول کی باتوں نے بتدرت مصور کے سامنے امام کوجری بنادیا تھا'اس سلسلہ میں امام نے بعض الی با تیں بھی منصور کے کہنے سے کیں کہ شایدا پی غرض ان کے سامنے نہ ، دتی تو ہرگز نہ کرتے مثلاً کہتے ہیں کہ منصور سے ملنے کے لئے حضرت امام جعفر صادق تشریف لانے والے تھے حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ اس نے امام ابو صنیفہ کو بلاکر بیہ آرز وظاہر کی کہ لوگ جعفر صادق کے علم سے بہت مرعوب ہور ہے ہیں'کیا کچھا سے بہت مرعوب ہور ہے ہیں'کیا کچھا سے



علی سوالات تیار کر سکتے ہیں جن کے جواب میں ان کو بھی دشواری پیش آئے امام ابو حنیفہ جیسا کدان کی زندگی کے دوسرے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ان بزرگوں سے گہری عقیدت رکھتے تھے خصوصاً ان بی امام جعفر صادق کے متعلق تو امام سے
بیردوایت بھی نقل کی جاتی ہے کدان سے جب بیددریافت کیا گیا کہ آپ نے جن جن جن علاء کود یکھا ہے ان میں سب سے برا فقیہ کس کو پایا تو کہتے ہیں کہ امام نے جواب میں فر مایا

مارئت افقه من جعفو بن محمد على في بعفرصادق سازياده بمجهوالافقيد آدمى الصادق (ص ۵۳ ج ا موفق) منين ديكها ـ

امام كاساتذه كى فهرست بيل لوگوں نے امام جعفر صادق كانام بھى درج كيا اللہ الله كانام بھى درج كيا اللہ الله كانام بھى درج كيا اللہ الله كانام بھى درج كيا دفعدامام جعفر صادق كى ضرورت سے كوفي تشريف لائے تو امام ابو حنيفدا بے شاگردوں كے ساتھ ان سے ملتے ملتے د كھنے والوں كابيان ہے كہ:



قعد ابو حنیفه کالمستوفز کینی پیٹے الم جعفر صادق کے سامنے الم ابو معظماله (ص ۱۳۳ موفق) منید ایک بے چین مرعوب آ دمی کی طرح ایبا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی عظمت سے ان کا دل معور ہے۔

بہر حال کچھ بھی ہو بادجودان تمام عقیدت مندیوں کے بہ ظاہر یکی خیال گذرتا ہے کہ منصور پراپی ساکھ قائم کرنے کے لئے امام نے چندا میے مشکل سوالات مرتب کئے کہ منصور بھی پھڑک اٹھا۔

کہتے ہیں یہ چالیس' مسائل شداو' تے بھی جھتا ہوں کہ معور کی علی پرواز کے لاظ سے ان سوالوں کی نوعیت خواہ کھے ہی ہوئی کین امام ابوطنیفہ چونکہ جعفر صادق کی علمی گہرائیوں اور وسعت معلومات سے واقف تے اس لئے انہوں نے اس میں کوئی مفعا کقہ محسون نہیں کیا کہ حضرت کے سامنے ان سوالوں کو پیش کیا جائے بلکہ اندرونی طور پرمکن ہے کہ اس کو بھی امام جعفر صادق کی رفعت قدر کا ذریعہ بنانا چاہتے ہوں جیسا کہ بعد کو ہوا بھی۔

امام جعفر صادق ابھی منعور کے پاس نہیں پہنچے تھے جمرہ بی میں تھے کہ اس نے امام ابو حنیفہ کو ان کے پاس دوانہ کیا امام کا بیان ہے کہ مل نے ان مسائل کو جو ل بی ان کی خدمت میں پیش کیا جیسی کہ تو تع تھی ہر سوال کا جواب انتہا کی بسط و تفصیل کے ساتھ سننے کے ساتھ دیتے چلے جاتے تھے ہی نہیں کہ اپنی رائے صرف ظاہر کرتے بلکہ یہ بھی کہ اس مسئلہ میں عراق والوں کا فتو کی ہے ہے۔ مدینہ والے یہ کہتے ہیں خود ہما راخیال ہے ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ:۔

حتى اتبت على الاربعين عاليسول مسئلے انہوں نے اس طور پر بیان کر مسئلة ما اخل منها بمسئلة دیے یا کہ کی مسئلے کے بیان میں کی شم کا ظلل (ص۲۱ جا موفق) پیدائہ ہوا۔

منصور كى جوغرض تقى وه تو پورى نهيس جو كى ليكن امام ابوطنيفه كا مطلب بوراجو كميا،



یعنی ان مشکل سوالوں کوئ کرامام کی علمی عقیدت اس کے دل میں اور بردھ گئے۔

## ابوجعفركے يهال حضرت امام كارسوخ

الغرض بداوراى فتم كيمسلس تجربات تتع جوامام ابوحنيفه خليفه ابوجعفر منصوركو ا ب متعلق صبح سے شام تک دیتے رہتے تھے الی صورت میں بیان کرنے والوں نے اگريد بيان كيا بے جيما كدمونق في معمر بن الحن البروى كے حواله سے نقل كيا ہے كم آخر میں منصور کا بیال امام کے ساتھ ہوگیا تھا کہ:

يرى من المنصور من تفضيله ليخي ديكما جا ربا تمّا كهمنمورا مام كودومرول پر وتقديمه واستشارته فيما ترجيح دے رہاہے ہر معالمہ من ان عي كو پيش ینوبه وینوب رعیته وقضاته چیش رکھتا ہے ان بی سے مشورہ لیتا ہے ان وحكامه (ص ١ ٣٣ ١ ج ١ معاملات مين جوذاتي طور براي تعلق ركھتے تے یا اس کی رعایا برایا سے یا اس کے قاضوں موفق) اورحا كمول تعلق موتا

تواس پر متجب ند ہونا چاہیے ان تجربات کے بیلازی نتائج تھے واقعات سے تو معلوم ہوتا ہے امام کواس معاملہ میں ابوجعفر کے ہاں اتنارسوخ ہوچکا تھا کہ اس کی ملکہ خاص بادشاہ بیکم اورخودمنصور کے درمیان خاتلی جھکڑوں میں بھی منصورا مام پراعماد کرتا اورمنصور کی ملکہ بھی امام کو ثالث مقرر کرتی تھی۔

بادشاه بیگم اور ابوجعفر کے درمیان ایک جھکڑے پر حضرت امام

ایک قصر بھی ای سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے حسن بن الی مالک اینے والد ابو ، ایک کی ڈبائی اس قصے کو بیان کیا کرتے تھے خلاصہ جس کا پیہ ہے منصور اور اس کی زوجة



الحرہ (آ زادبیلم) کمی پھے سومزاجی پیدا ہوگئی۔ بیلم کو منصور سے شکایت کی کہ جس قد رو مزات کی وہ تن دار ہے خلیفہ اس میں کوتا تی کرتا ہے لیکن منصور کواس سے انکار تھا آخر طے ہوا کہ کس تیسر سے کے سامنے مقدمہ پیٹی ہوجو وہ فیصلہ کردے وہی مانا جائے منصور نے بیگم سے پوچھا کہ تم کس کے فیصلے پر اعتاد کروگی؟ کہتے ہیں کہ معاً اس نے امام ابو صنفہ کانا م لیا جو کہ بیس کی معاً اس نے امام ابو صنفہ کانا م لیا جو کہ بیس ہیں وہاں موجودہ ی تھے۔منصور نے امام کانا م من کر کہا کہ ہاں! ان کے فیصلے پر میں بھی راضی ہوں امام صاحب بلائے گئے ورمیان سر لیعنی پردہ چھوڑ دیا ممیا چہان کے پیچھے بیگم تھی اور باہر امام صاحب اور خلیفہ تھے۔خلیفہ نے امام کو خطاب کر کے جہان کہ میری سے بیوی جو پس پردہ پیٹھی ہوئی ہیں' ان کو جھ سے بے انصافی کی شکایت ہے ہیں آ ب بی کے بیر داپنا انصاف کرتا ہوں' پوچھتا ہوں کہ شرعاً مردکوکتنی ہو یوں سے نکاح کرنے کاخت ہے امام نے فرمایا چاراور شرعی اماء (لونڈیوں) کی بھی شرعاً اجازت ہے یا کہ نہیں امام نے فرمایا ہاں اجازت ہے منصور نے کہا تو الی صورت میں کیا کس کواس کا خت ہے کہ ایک ہوی ہے دایا جو رتوں کے رکھنے پرمعرض ہوامام نے فرمایا ہیں اجازت ہے منصور نے کہا تو الی صورت میں کیا کس کا سے سوال وجواب کے بعد منصور نے بیگم کوخطاب کر کے کہا کہ سے سوال وجواب کے بعد منصور نے بیگم کوخطاب کر کے کہا کہ

اسمعی یا هذه. ای تم سن دی مو (بدکیا کهدر بین)

بیگم نے جواب دیا کہ ہاں! سے رہی ہوں۔اب امام ابوجعفر کی طرف مخاطب ہو کرفر مانے لگے۔

امیر المونین! سنئے ایک بوی سے زیادہ عورتوں کی اجازت شریعت نے ایک شرط کے ساتھ دی ہے بعنی ان ہی لوگوں کے لئے امبازت ہے جو انساف اور عدل سے کام لے سکتے ہوں۔

اوراس کے بعد آخر میں فرمایا کہ:



الین جوانساف سے کام نہ لے یا ہے اعدید ہو کرانساف نہ کرنے یائے گاتو اس کو چاہے کہ ایک عورت سے آگے نہ پڑھے خدانے قرآن میں فر ملیا ہے کہ اگرتم کو اعدیشہ ہو کہ انساف نہ کرد گے تو پھرایک ہی عورت۔ فمن لم يعنل أو خاف ان لا يعدل فينبغي أن لا يجاوز أواحدة قال الله تعالى فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.

يدار شادفر مان كربعدام منعور ع كن الك كد:

"جمیں چاہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے آ داب کو افتیاد کریں ادر اس کی افتیاد کریں۔"

ان آخری الفاظ سے امام کا اشارہ تھا کہ عدل کا برتاؤ جب تم نہیں کررہے ہو تو بلاشہ تم خدا کے حکم کی خلاف ورزی کررہے ہواور شریعت کے قانون سے ناجائز نفع اٹھا رہے ہو۔ ل



چوکدام کے بیان کے اس آخری حصہ سے بیگم بی کی تائید ہوری تھی کہتے ہیں کہ دہ بہت خوش ہوئی اس کے اس آخری حصہ سے بیگم بی کی تائید ہوری تھی کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوئی اور بہت کو افعام واکرام کے ساتھ شکر بیاوا کرنے کے لئے اپنا آدی امام سے بیگم کو سلام کہلا بھیجا اور کہا کہ ان سے کہد وجو کہ ان کے خاطر سے عمل نے کوئی بات نیس کی تھی اپناویٹی فرض عمل نے اوا کی خدا ان کو برکت دے اور جو بچھ اس نے بھیجا تھا شکریہ کے ساتھ والیس فرما رہا موثی جا)

چونکہ میر سے نزویک بیر سارے واقعات جہال تک قرائن و قیاسات سے ہیں مجھ رکا ہوں تھے سات سے ہیں مجھ رکا ہوں تغییر بغداو کے ابتداؤ کر کہتے ہیں اس لئے بیل محتا ہوں کہ بید پہلا داقعہ ہے جس بیل امام کو منصور کے خشا و کے خلاف '' کی اظہار پر مجبور ہونا پڑامکن ہے کہ منصور نے اس کا زیادہ اثر نہ لیا ہولیکن جو انجام امام اور منصور کے تعلقات کا آخر بیل ہونے والا تعااس کی بنیاد کو یااس واقعہ سے پڑگئی۔

## ابوجعفر کے در بار میں حضرت امام کے حاسدین

اور شایدای کے بعد معود کے بعض ماسدور بار یوں کواہے مذب صد کی سکین کے مواقع ل کے مثلاً کہتے ہیں کہ سب سے معود کی فیر معمولی دلچہیوں اور قوج کی وجہ

للے مسلک کوافقیار کیا ہے اور فر مایا کہ ہمائی ا بے قطری اور سلائی کے برابر کوئی چرفیں ہے ہر حور ق ل کی فرمدوار ہوں کی جوئی چیں ہیں ان کے ساتھ نیک براؤ کرتے رہایا کہ یہ ہوئی جوئی جوئی جوئی جائو کرتے رہایا کہ دور تک امام صاحب اس مسئلہ پر کھنگوفر ماتے رہے کیاں چھے ہیں اس قدر ہا وہ کیا کاش المام کی پوری تقریر داوی کو یاورہ جائی قو قعداواز دواج کے مسئلہ جی مسئل فوں کے سب سے بدے امام کا فظافظر دنیا کے ساتھ آ جا تا اور پہلی صدی تک کے مسئل فوں کے خاتی کو ایک تاریخی شہادت ہوتی جو کھے جی کہ اس حمل کی باتھی بور ہوگئی تھونیوں کے بعد مسئل فوں نے بعائی شروع کی جی اس کا کہ بیان ہوسکا تھا اور جر سے خیال بی تو جو کھے داوی کو یاورہ میں اس مداخی کے کافی ہورے کی جد بین جواب امام کا یہ بیان ہوسکا تھا اور جر سے خیال بی تو جو کھے داوی کو یاورہ میں اس مداکی آبات کے لیے کافی ہے۔



ہے جوامام ابوحنیفہ ہے منصور کی دربار یوں میں جاتا تھاوہ اس کامشہور حاجب رہیج تھا بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کیمی ہی کی ان ہی مجلسوں میں ایک دن رہے نے منصور کو خطاب کر ك كها كه اب ان كم علم وتحقيق كات مداح اورمعترف بين اورمين في علاء سے سنا ہے کہ آپ کے جدامجد عبداللہ بن عباس صلوات اللہ علیہ کے خلفا بیفتوی دیتے ہیں۔ منصورنے یو چھا کہ س مسلمیں؟ رہے نے کہا کہ سم کھا کرآ دی مجلس سے اٹھ جانے کے بعدا گراں تم ہے کی چیز کومتنی کرے تو آپ کے جدامجد کا فتو کی تھا کہ اسٹناء کا پیمل صحیح ہاوراس پڑمل کرنے سے تم نہیں ٹوئتی کیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابوطنیفہ کہتے ہیں کہ فتم کھانے کے ساتھ ہی اسٹنا کاعمل موثر ہوتا ہے اختیام مجلس کے بعد اسٹناء لغو ہے اور جو اس برعل كرے كائتم اس كى توف جائے كى منصور نے امام صاحب كى طرف خاطب ہو كريوچها كهواقعه كيا ہے؟ امام نے فرمايا كهامير الموثنين! آپ سمجي بھي ميركيا كههر مائ کہنا یہ جا ہتا ہے کہ آپ کی فوج وغیرہ آپ کے ہاتھ پر وفاداری کی فتم کھا کر جو بیعت كرتى ہے توبيلوگ جاہتے ہيں كماس بيعت كوغير موثر بناديں لينى بيعت كرنے كے بعد بيت كرف والون كوكويا اختيار دياجاتا كمرجا كراتتنا وكرلين يعى فلان فلان حال میں وفا داری کوایے لئے غیرضروری قرار دیں تو شرعاً بیعت کی پابندی ان کے لیے غیر ضروری ہے۔ آپ خیال کررہے ہیں کہ یہ کتنے بڑے فتنے کی بات ہے۔

کہتے ہیں کہ امام کی اس تقریر سے توریح کا خون خٹک ہوگیا گویا فوج کے اغواء کا الزام ایک طرح اس پرقائم ہوگیا لیکن خیرگذری منصور مجھ گیا کہ درباریوں کی باہمی نوک

ا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی کہیں ذکر آچا ہے کہ عباسیوں کے زمانے بی بیت لینے کا یہ دستور ہوگیا تھا کہ بیت لینے کا یہ دستور ہوگیا تھا کہ اگر بیس عہد کی پابندی نہ کروں گا تو میری ہو ایوں کو طلاق ہوجائے میرے غلام لویڈی آ زاوہوجا ئیں اور جج کعبہ پیدل اپنے گھرے جھے کرنا پڑئے اب اگر ان سب باتوں کی تھم کھا کرآ دی گھر آئے اور صرف اتنا ہو ھا دے کہ گھراس وقت تک پابندی ضروری ہے کہ جب تک میرا تی چاہئے سارا کیا دھراختم ہوگیا استثناء کا یہ مسئلہ اصول فقہ کا ایک معرکہ الل رامئلہ ہے ام اس کوتو کیا سمجھاتے ایک علی دھواری دکھا کر خلیفہ کو سمجا دی کہ کتنا خطرناک



جو تک سے اس کا تعلق ہام کا جواب من کر صرف ہسااور رہے ہے کہا۔

لا تعوض لابی حنیفة الوطنیدکومت چیمراکر (ورند نیری جان پر بن (ص ۱۱۱ ج ا موفق) جائےگی )۔

دربارے نکلنے کے بعدری نے نامام صاحب ہے کہا کہ آئ تم نے میرے خون سے کھیلنے ہی کا ارادہ کرلیا تھا امام نے فرمایا کہ بھائی تم نے بھی تو بہی چاہا تھا 'بعضوں نے اس قصے کو تھر بن اسحاق مشہورا مام السیر والمغازی کی طرف منسوب کیا ہے ' یعنی بجائے رہے کہ بن اسحاق نے امام پر الزام لگایا تھا ' لیکن میرے خیال میں رہے والی بات زیادہ سے ہے۔

اس طرح منصور کے درباریوں میں ایک اور صاحب ابوالعباس طوی تھے امام کی روز افزوں مقبولیت ان کو بھی ہماتی تھی ایک دن برسر دربار آپ نے بھی امام سے بید مسئلہ دریافت کیا کہ:

''ابوحنیفہ بتایئے اگر امیر المومنین ہم میں سے کی کو بیتھم دیں کہ فلاں آ دمی کی گردن مار دواور بیمعلوم نہ ہو کہ اس مخف کا قصور کیا ہے' تو ہمارے لئے اس کی گردن مارٹی کیا جائز ہوگی۔

برجستدامام نے فرمایا کدابوالعباس! بیستم سے بوچھتا ہوں کدامیر المونین صحیح تھم دیتے ہیں یا غلط طوی نے کہا کدامیر المونین غلط تھم کیوں دینے لگے امام نے فرمایا توضیح تھم کے نافذ کرنے میں تردد کی گنجائش کیا ہے! طوی امام سے ریہ جواب پاکر کھیانا سا ہو کررہ گیا۔

ایک اور دلیپ واقعدای سلیلے میں لوگ جونقل کرتے ہیں وہ اس لئے زیادہ دلیپ ہے کہ امام ابوحنیفہ کی قدرومنزلت منصور کے دربار میں کس حد تک بلند ہو چکی تھی اس کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے مطلب میہ ہے کہ عام دربار یوں کا ایک صورت میں امام سے رشک وحد چندال محل تجب نہیں ۔ لیکن معمولی نوکر چاکر خدام اور شاگرد پیشہ والے کسی سے مطلب کے یہ معنے ہیں کہ باوشاہ محض مجالس عامدی میں نہیں بلکہ



ا کا زندگی شک می اس سے سے والمال کا فر کر تاریخا ہے۔ مصال قد مسام کہ جب کے میں میں میں مصال کا انتہا ہے۔

بہر حال قصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کدرادی اس کے قاضی ابو بوسف ہیں کہ منعور کا ایک برامند چر حافلام تعامندوراس کو بہت مانیا تھااس فنص کے دل میں بھی امام صاحب كالحرف سديدا مواجب منعودامام صاحب كى تعريف كرتاتوه منه ج عاليتااور جهوث يج باتي ادهراده ركى ان كى طرف منسوب كرتا اسيخ اس جابل غلام كومنصور منع بهى کیا کرتا تھا کہ بچے ان سے کیاتعلق؟ محر ظیفہ سے وہ اتنا شوخ تھا کہ باوجود بار بار ممانعت کے امام کے برگوئیوں سے باز ہیں آتا۔منصور نے ایک دن جب ذرااصرار كى ماتھ دان كرمنع كياتواس نے كہاكة بان كى بدى تعريف كرتے بيں بس جابل آ دي بول عملا جمر سوالول كا جواب دے دين تو مي جانون معور نے كہا كما جما بمائی تو بھی حوصلہ تال لے دھمکا ایمی اگر ابوطنیفہ نے تیری باتوں کا جواب دے دیا تو محرتيرى خرنين مراس جالل كواسيخ سوالول يرتاز تفاح فليفد ساجازت لى عكائمى امام صاحب می دجہ سے منعود کے پاس بیٹے ہوئے تنے غلام نے خطاب کر کے کہا آپ بربات كاجواب دية بي مير عدوالون كاحل يجيئة وش جانون امام صاحب كيا بولتے ہی کہا ہوگا کہ یو چہ بھائی کیا ہو چمتا ہے اس نے مجرافثانی شروع کی کہ جناب بتائے! دنیا کے فیک ع مں کون ی جگہ ہے؟ اس جہالت کا جواب کیا ہوسکتا تھا۔ امام ففرمایا کدوی جگدجهال توجیشا ب-فاهرب کداس کی تردیدوه کیا کرسکا تها حیب مو کیا۔اور دوسرا سوال چین کیا کہ خدا کی خلقت میں زیادہ تحدادسر والوں کی ہے یا یاؤں والول کی امام نے ای انداز عی فرمایا کہ یاؤں والوں کی اس نے کہا کہ و نیا عس زوں کی تعداوزیادہ ہے آیادول کی امام نے قربایا کہ رجمی بہت سے میں اور مادہ کی کی نہیں ایجا توقاكس على بي جونكه وقعى غلام تفاجعنب كيا-

فلاہرہ کریٹائی دربارے چونچلے ہیں امام صاحب کونا کوار تو گذرا ہوگائین جس مقدر سے وہ سب کھیا گیز کررہ تھائی جہالت کوآپ نے برداشت فر مالیا کہتے ہیں کہام کی خاطر سے منصور نے غلام کو پڑوایا اور کہا کہ آئیدہ تم ان کے متعلق اپنے اس







برےروبیت بازآ جاؤ (ص ۲۱ ج اموفق)

اگرچہ بیا یک مہمل ساب معنی قصہ کیے کین اگر سی جہتو اس سے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس اثر اور نفوذ عام کا پیتہ چلتا ہے جو امام کو اندد با ہر الغرض منصور کی درباری خاتگی زندگی میں ان کو حاصل ہو گیا تھا اس کے ردعمل کی بیر مختلف شکلیں ہیں۔ جنہیں مور خین نے بیان کیا ہے۔

اور بہتو رحمل کی ہلی شکلیں تھیں اصل واقعات تو بعد کو پیش آئے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ مصور کے شاہی کیمپ میں پہنچ کرامام اگر اس فکر میں سے کہ جس طرح ممکن ہومنصور کو قابو میں لانے کی جومکہ صورت ہواس کا کوئی وقیقہ نہ اٹھار کھا جائے اور آپ و مکین ہومنصور کو قابی گرفت میں لانے کی کوششوں میں وہ مصروف ہیں اس پراپنا اور اپنے قانونی خدمات کا ایسا غیر معمولی اثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اپنی حکومت کا آئین ان ہی کے مددنہ قوانین کو بنالینے پروہ مجبور ہو جائے جن کہ آئندہ اپنی کو اور جائے جن کہ تعلق ان کو اطمینان تھا کہ کتاب وسنت سے قریب ترین شکل یہی ہوسکتی ہے سلمانوں کی آئین وزندگی حتی الوسے اللہ اور رسول کی مرضی کے تحت گذر ہے گی آگران کے خصومات اور باہمی جھڑ وں کا فیصلہ ان بی کی روشنی میں کرنے پر حکومت آ مادہ ہوجائے۔ وہ جو پچھ



کررے تھاسی کے لئے کررہے تھے لیکن جہاں وہ اپنی اس فکر میں تھے ظاہرہے کہ
دوسری طرف ابوجعفر منصور بھی اُپنی فکر میں لگا ہوا تھا امام اس کواپنے قابو میں لانے کی
جدوجہد میں مصروف تھے تو وہ بھی امام کواپنے دام میں لانے کی تدبیروں میں ڈوبا ہوا تھا
گویا حال وہی ہور ہاتھا جیے اکبرمرحوم نے اپنے اس شعر میں اداکیا ہے کہ۔
وہ خوش کہ کریں گے ذریح اسے یا قید تفس میں رکھیں گے
ہم خوش کہ وہ طالب ہے تو میرا صیاد سی جلاد سی

## ابوجعفر كاحضرت امام كي خدمت ميں بہلاعطيه

نہیں کہا جاسکیا کہ ساحل وجلہ کے اس کمپ میں منصور نے اپنے کا م کوکب سے شروع کیا' تا ہم اتنامعلوم ہوتا ہے کہ امام کے فضل و کمال ذہن و ذکاوت کی خوبیوں کے مسلسل اعتراف کے بعد پہلی پیش قدمی اس کی طرف سے غالبًا وہی ہوگی جس کا ذکر امام كيسواخ تكارول في ان الفاظ من كيا بين لكت بين كدامام كي خدمات سے خوش ہونے یا خوشی کوظاہر کرنے کے بعدا پناممنون کرم بنانے کے لئے ابوجعفر نے بری ہمت ے کام لیتے ہوئے دل ہزار درم کا ایک عطیہ کہیے یا انعام امام کے نام منظور کیا مغیث ین بدیل جواس واقعہ کے راوی ہیں ان کا بیان ہے کہ تو ڑے منظورہ رقم کے منصور نے منگوا کرامام کو باایا اور رقم کو پیش کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میری بیخواہش ہے کہاس رقم كوآپ قبول كريئ بدظا جريه پهلا داندتها جيے صيا داپنے شكار كے مندميں اتار تا جا ہتا تھا اوراس راہ میں امام کے لئے بھی شایدیہ پہلی آ زمائش تھی اگر چہ حکومتوں کے اس دانہ دوام سے بینے کے لئے جیسا کہ بتفصیل بتایا جاچکا ہے امام کافی انظام کر چکے تھے خدا نے ان کوتجارت کی راہ سے اتنا کچھ دے رکھا تھا کہ دس برار کی اس رقم کی ان کی تگاہوں میں کیا وقعت ہو علی تھی لیکن معالمہ یہاں دوسرا تھا اپنے عہد کا سب سے بڑا مطلق العنان فر مال روابيرةم و يربا تفااورد يكيار باتفاليني بركويا مجبور كرر باتفا فا برب كهاس كا نہ قبول کرنا کو یا ایک طرح ہے اس کے حکم سے سرتا کی تھی اور ابھی امام اس سے بے تعلق

بھی ہونانہیں چاہتے تھے بخت مخصد میں جالا ہوئے رادیوں نے تو نہیں لکھا ہے لیکن معلوم ہوتا نہیں جا ہے تھے بخت مخصد میں جالا ہوئے رادیوں نے تو نہیں لکھا ہے لیکن آج تو ہوتا ہے کہ معمولی عذر ومعذرت کے بعد امام نے کس حیلہ سے بچھ وقفہ چاہا یعنی آج تو اس کو ملتوی کیا جائے کل اس کا جواب دوں گا در بارسے واپس ہونے کے بعد اپنے اس نی ایک دوست جن کا نام فارجہ بن میتب تھا ان کو بلایا اور ان کے سامنے اپنی اس نی مصیبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔

اگراس رقتم کو واپس کرتا ہوں تو بیآ دمی (یعنی خلیفہ) مجڑ جائے گا اور لینا منظور کر لیتا ہوں تو اپنے دین میں ایسی چیز کو میں داخل کروں گا جو مجھے کسی طرح گوارانہیں۔(ص ۱۱۱ج اموفق)

خارجہ آدمی تھے بڑے زیرک اور منصور کی نفسیات کے ماہر انہوں نے امام کومشورہ دیا کہ آپ منصور کو کئی تھے بڑے زیرک اور منصور کی نفسیات کے ماہر انہوں نے امام کومشورہ دیا کہ آپ منصور کو کئی طرح یہ باور کرا دیجئے کہ میرے دل میں قطعاً روپیہ بیسہ کا خیال نہ تھا خارجہ نے ان کو گویا ہے جھایا کہ عموماً خلیفہ کے دربار میں جولوگ آتے ہیں وہ ای قتم کی اس لئے امیدیں لے کر آیا کرتے ہیں' اس نے آپ کے متعلق بھی یہی رائے قائم ہوگی اس لئے وہ دے رہا ہے ور نہ جس قتم کی طبیعت اس شخص کی ہے۔ اس کے لحاظ سے تو ان لوگوں میں وہ ہے جن کی زندگی کا وستور العمل ۔

" بر که نه خور د جان من"

ہوا کرتا ہے۔امام صاحب کی سجھ میں خارجہ کی بات آگی دوسرے دن در بار میں حاضر ہو کر چھائ میں کہ خیالات کا اظہار کیا کھا ہے کہ واقعی خارجہ کی بیتد بیر کارگر ہوئی بیسنتے ہی منصور نے تھم دیا کہ اچھار قم خزانے میں واپس کردی جائے۔(ص ۲۱۱)

## ابوجعفر کی دوسری پیش کش

والله اعلم بدای زمانے کی بات ہے ابعد کو پھر منصور نے خیال کیا کہ ممنون کرم کرنے کی شکل اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ امام کو پچھ نہ پچھ لینے پر مجبور کیا جائے ، بہر حال دوسری روایت یجیٰ بن النفر کے حوالہ سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ منصور نے



ان کی رقم کے ساتھ ایک خوبصورت حسین وجمیل چھوکری (امت) بھی امام کو عطا کرنے کی منظوری دی طاح ہے کہ اگر بید دوسرا واقعہ ہے تو امام صاحب کو خارجہ نے خوات کی جوند بیر بتائی تھی وہ کارگر نہیں ہوسکتی تھی کی کیونکہ اب کے قو منصور نے قطعی طور پرامام کو ممنون کرم بنا لینے کا ارادہ ہی کرلیا تھا اس لئے رقم کے ساتھ ایک ایسی چیز بھی اس نے جائزے میں قصد اُشریک کی تھی کہ مالی جال میں اگرامام نہ چینس سکے تو دوسرا وام کم از کم منصور کے تجربے کے لحاظ سے ایسا تھا جس سے آدم کی اولا دمشکل ہی سے وام کم از کم منصور کے تجربے کے لحاظ سے ایسا تھا جس سے آدم کی اولا دمشکل ہی سے کے گھرنگل کی سے

#### حضرت امام كاجواب

ایمامعلوم ہوتا ہے کہ امام نے بھی اب کچھ طے کرلیا خلیفہ بگڑ جائے تو بگڑنے دو لیکن جو واقعہ ہے اب کھل کر کہد دینا چاہیے میرا خیال ہے کہ منصور کے سامنے امام کی جو تقریر نقل کی جاتی ہے جس کا ذکر پہلے بھی کسی سلسلہ میں آچکا ہے یعنی روپے کو واپس کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ:

''امیرالمونین اگر ذاتی مال ہے جھے کھ دیئے ہوتے تو شایداس وقت میں
اس کو قبول بھی کرلیتا'لیکن ہے جو کھا ہے جھے دے رہے ہیں بیٹو مسلمانوں
کے بیت المال کا روپیہ ہے جس کا میں اپنے آپ کو کسی حثیت ہے بھی
مستحق نہیں پاتا' میں نہ نگا' بھو کا محتاج نقیر ہوں اگر صورت ہوتی تو فقیروں
کی مدے شاید کچھ لے لینا میرے لئے جائز ہوتا' اور نہ میں ان لوگوں میں
ہوں جو مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے دشمنوں سے لڑتے ہیں
اگر میر اتعلق فو جیوں سے ہوتا تو اس وقت میں بھی اس مدسے لے سکتا تھا
جس مدسے ہا ہیوں کو امداد ملتی ہے میر اتعلق جب نہ اس گروہ سے ہاور
نہ اس طبقے ہے تو آپ ہی انصاف کی جئے کہ اس رقم کو میں کس بنیا دیرلوں۔''
ظاہر ہے کہ امام کی اس تقریر کا منصور کیا جو اب دے سکتا تھا بعض روایتوں میں جو



یہ آیا ہے کہ امام نے جب جائزہ لینے سے اٹکار کردیا تب منصور نے ان سے کہا کہ: لا تقل للناس انک لم اچھا تو لوگوں میں اس کا چرچا مت کیجیو کہ میں تقبلها. (ص ۱۳ سے ا موفق) نے خلیفہ کے جائزے کو تیول نہیں کیا!

جہاں تک میراخیال ہے ای تقریر کے بعد منصور نے امام کو یہ ہدایت کی ہوگی اور یہ معاملہ تو رہ ہدایت کی ہوگی اور یہ معاملہ تو رہ ہے ساتھ گذرا باقی چھوکری اس کے متعلق غالبًا خود منصور سے امام صاحب حیاءً کچھ نہ کہہ سکے لیکن منصور کا ایک در باری حمید بن عبدالملک جو غالبًا کسی زمانہ میں منصور کا وزیر بھی تھا اور امام صاحب سے حسن ظن رکھتا تھا اس نے فرمایا کہ:

"بھائی کہ میں بوڑھا ہوگیا ہوں اور عورتوں کے معاملہ میں ہو چکا ہوں
آپ ہی بتاہیے کہ ایس صورت میں اس بے چاری کو لے لیٹا اس پر کتنا بڑا
ظلم ہو جائے گا' باتی یہ احتمال کہ فردخت کر کے دام کھڑے کر لو' سوامیر
الموشین سے کہد دیجئے گا کہ میری کیا مجال ہے کہ امیر الموشین کی ملک سے
جوعورت نکل کرمیرے قبضے میں آئے اسے میں بچے دوں۔ (ص۲۱۲ جلدا
موفق)

الغرض ان ہی طریقوں سے وہ منصور کے داؤ چ کے مقابلہ میں امام بھی پتیر ہے کرتے رہے۔

ایک بیروایت بھی اس مالی ا نکار کے سلسلے میں نقل کی جاتی ہے کہ بعد کومنصور کہا کرتا تھا۔

خد عنا ابو حنیفه (ص ۱۹۳ ابوضیفه مجھے دھوکہ دیتے رہے ( ایعنی کمی نہ کسی ج ا موفق) تدبیر سے دورو پیدوالی کرتے رہے۔

کیا تماشے کی بات ہے دوسرے سے کچھ جھٹک لینے میں البتہ لوگ باہم ایک دوسرے کو دھوکے دیا کرتے ہیں لیکن روپے واپس کرنے میں دھو کہ دینا بلاشبہ عجیب بات ہے مگر کیا کیجئے کہ عباسیوں کے ایک خلیفہ کی بہی شہادت مسلمانوں کے ایک امام اور پیشوا کے متعلق ہے۔



خیر مالی لین دین کے متعلق امام کوجن آ زمائشوں سے گذرنا پڑا گو بجائے خودوہ
کتنی بھی اہم ہوں لیکن معاملہ ان ہی امور تک ختم کہاں ہوگیا جن اغراض کی بخیل کا
ذریعہ مصورا پی مالی ممنونیت کو بنانا چاہتا تھا۔ بہر حال وہ کا نئے کی طرح اس کے دل میں
کھنکتے رہتے تھے وہ امام کو اپنے کام کا بنانا چاہتا تھا اور امام اس کے ذریعہ سے اپنا کام
نکالنا چاہتے تھے اس لئے گوحتی الوسع وہ مدارات ہی سے کام لیتے رہے لیکن امام کی افتاء
طبع سے منصور واقف تھا بنی امیہ کے زمانے کے قضے اس کے کا نوں تک یقینا پہنچ ہوئے
ہوں گے جیسا کہ میرا خیال ہے ابر اہیم الصائغ اور امام کے تعلقات سے بھی غالبًا وہ
باواقف نہ تھا اور اب گذشتہ مالی تجربات سے امام کی فطرت کے بھا چنے کا موقعہ ذاتی طور
پر بھی اس کومل رہا تھا غالبًا بھی ہی کے دنوں کے یہ چند واقعات ہیں جن کا ذکر امام کی

# ابوجعفر کے دربار میں حضرت امام کی حق گوئی

مثلاً ربیح بن یونس کے حوالہ سے الکر دری نے اپنے مناقب میں بیر واقعہ نقل کیا ۔
ہے کہ موصل کے باشندوں نے اچا تک منصور کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے در بار لگا ہوا تھا جس میں ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے منصور نے مجلس کی طرف خطاب کر کے کہنا شروع کیا کہ موصل والوں نے بیہ معاہدہ مجھ سے کیا تھا کہ میر بے اور میری حکومت کے وفا دار رہیں گے اور مبھی سرکتی پرآ مادہ نہ ہوں کے معاہد ہے میں موصل والوں نے بیچھی تنظیم کیا تھا کہ اگر حکومت عباسیہ کے خلاف وہ مبھی بغاوت پرآ مادہ ہوں تو چھا کہ اس موسل والوں نے بیچھی کہا ہے میں ہرا یک کو وہ قل کردے منصور نے پوچھا کہ

'' دیکھو! میرے گورنر(عامل) کےخلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں' کیاان کی خوں ریزی خودان کےمعاہرے کے روسے میرے لئے شرعاً جائز نہیں ہو چکی ہے؟''

یقیناً آپ کا ہاتھ ان کے مقابلہ میں کھولا جاچکا ہے اور جو بھی ان کے متعلق



آپ فیصله کریں اس کا آپ کو قطعاً اختیار حاصل ہے اگر ان سے در گذر کیجئے تو عفواور در گذر آپ کا شیوہ ہے اور اگر سزائی ان کے لئے تجویز کی جائے تو وہ خودا پنے معاملہ کے روسے سزا کے ستی ہو چکے ہیں۔''

لیکن منصور کا اشارہ سوال میں جس کی طرف تھا وہ یہ آ دی نہیں تھا درحقیقت وہ امام ابوحنیفذ کے فتو کی اور جم نوائی کا امید وارتقا جب اس نے دیکھا کہ امام صاحب بچھ نہیں ہولئے تو براہ راست ان کی طرف رخ کر کے منصور نے یو چھا:

اے شیخ اتمہاری اس معاملہ میں کیارائے ہے؟

آ زمائش کی گھڑی پھرامام کے سرپر آ کر کھڑی ہوگئی منصورامام کے گذشتہ ماراتی طریقوں کود کی کرشایدایے دل میں کسی انقلاب کے توقعات قائم کرچکا تھااس لئے اس نے امام کوشخص مخاطب بنا کرسوال کیا تھا امام کھڑے ہوئے اوراپی رائے کو پیش کرنے سے پہلے تمہیدا منصور کوخطاب کرئے آپ نے دریافت کیا کہ:

'' کیا میں اس وقت نبوت کی جائتینی کے جو مدی ہیں ان کے سامنے کھڑا ہوا نہیں مجھے تو قع ہے کہ جس گھر میں اس وقت ہوں بید مسلمان کی پناہ گاہ سرم''

منصور نے کہا بے شک یمی واقعہ ہے تب اپنی رائے ان الفاظ میں پیش کرنے

" ' 'امیر المومنین! موصل والوں نے اگر اس شم کا کوئی معاہدہ آپ سے کیا تھا (یعنی بغاوت کی صورت میں ان کا خون خلیفہ کے لئے حلال ہوجائے گا) تو آپ کومعلوم ہونا چاہیوں نے ایک ایسی چیز کا اختیار آپ کے سپر دکیا تھا جس کے سپر دکیا تھا جس کے سپر دکرنے کا شرعاً انہیں قطعاً اختیار نہیں تھا۔

مطلب میتھا کہائی جان اوراپے خون پرمسلمانوں کواختیار ہی نہیں دیا گیا ہے اس لئے خود کٹی اسلام میں حرام ہے بھر دوسروں کو بیا ختیاروہ کیے نتقل کر سکتے ہیں۔

دراصل بيفقه كامئله ہے اى بنيادىر بيقانون ہے كہ كى كوكوئى اگر كيے كه مجھے مار ڈال يائل اللي





آخريس امام في فرماياكه:

اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی خوں ریزی پر آبادہ ہوں گے' تو ایک ایس چیز میں آپ ہاتھ ڈالیس گے جو آپ کے لئے کسی طرح جائز نہیں ہے۔ امیر المومنین! خدا کا عہد زیادہ مستحق ہے کہ اس کا ایفاء کیا جائے'' (ص کا ج ۲ کر)

منصورخداجانے اپنے دل میں کیا پجھ سوپے ہوئے تھا'لیکن امام کی کھری کھری کو گ اس بے لاگ تقریر کوئ کر پچھ بدحواس ساہو گیا اس وقت اس نے جلسہ کے برخاست ہونے کا تھم دیا جب لوگ چلے گئے اور غالباً امام کواس نے روک لیا تھا تو ان سے بڑی نری سے کہنے لگا۔

"اے شخ ابات وہی ہے جوتم نے کھی"۔

#### وطن کووا پسی

اور شاہی کبمپ سے نجات کا ذریعہ بھی امام کی یہی جسارت بن گئی کہتے ہیں کہاس کے بعداس نے امام صاحب کو کہا کہ:

آب اب وطن تشريف لے جائے۔

انصرف الى بلادك.

کردے اور اس کے کہنے والے کوئل کردیا جائے تو قاتل بیعذر پیش کر کے کہ بیں نے قو مقتول کے تھک سے اس کوئل کیا ہے ہری الذم نہیں ہوسکتا' البعثہ آن بحد بیں ایک طرح سے شہدی گنجائش چونکہ پیدا ہو جائی ہار کے بجائے قصاص کے عام فتوئی بھی ہے کہ دیت قاتل سے مقتول کے وار اور ای کو دلوائی جائے گی' اگر چدا مام زفر کا فتو کی قصاص ہی کا ہے بہر حال بیو ہی مسئلہ ہے جس کی تعبیر فقد کی تا ہوں بیں بذل بالانفس والاموال' سے کی گئی ہے یعنی مالیات بیس تو بذل چل سکتا ہے گر جان بیس بذل کی گنجائش نہیں ہے اس طرح اطراف بدن یعنی آ کھی تاک کان وغیرہ بیس بھی بذل جاری ہوتا ہے یا نہیں اس کے تفصیلات فقد کی کم ابوں میں دیکھنے حال حال تک یورپ بیس ڈویل کا جوطریقہ جاری تھا وہ اس بنیا و کی نافہی پر بنی تھا یعنی انفس میں بھی بذل کو جائز سمجھا جاتا تھا لیکن شایدا ب اس کی مما نعت ہوگئی ہے۔ کا دائد علم۔



# رخصت کرتے وقت ابوجعفر کی ایک خواہش

آخریں بڑی لجاجت سے بطور وصیت اور دواعی ہدایت کے اس نے کہا: گراس کا ذراخیال رکھا کیجئے گا کہ ایسا فتو کی لوگوں کو شددیا جائے جس سے آپ کے امام (یعنی امیر) کی ذات پر کوئی حرف آئے 'آپ جانتے ہیں کہ اس تم کے فتو دُں سے خوارج (یعنی حکومت کے باغیوں) کو حکومت کے خلاف دست اندازی کا موقعہ ل جاتا ہے۔ (ص کا ج کر)

جہاں تک میرا خیال ہے سامل وجلہ کے شابی کیپ سے رست گاری آبام کوای واقعہ کے بعدمیسر آئی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے وجود کومنصور نے خطرہ قرار دیا اور یوں سمجھا بچھا کر گھر جانے کی اجازت دے دی شایدای وقت کا بیواقعہ بھی ہے لین امام صاحب جب منصور کی خرگاہ سے کوفہ روانہ ہونے گئے تو غالبًا منصور نے ان سے بید خواہش کی کہ بھی بھی آ ہے ہمارے یاس آیا جایا کیجئے۔

### حضرت امام كاجواب

کتے ہیں کہ امام نے جواب میں فر مایا جس کا حاصل پیتھا کہ:

" یہ ذرامشکل ہے کیونکہ آپ سے قربت اور نزد کی کا بتیجہ دکھے چکا ہوں کہ

آز مائش میں بنتلا ہوجا تا ہوں علاوہ اس کے اگر دل میں اس آرز وکو پالٹا

ہوں تو یقین مائے کہ کی وجہ ہے اگر اپ دربار میں میرے آنے کو آپ

روک دیں گے تو خواہ تو اہ کئے میں بنتلا ہو تا پڑے گا اور امیر المونین چی تو

یہ ہے کہ آپ کے پاس میں دکھے چکا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی جھے آرز و

ہو۔ باتی آپ کے پاس اس لیے آ مدورفت رکھنا کہ وارد گیرے آپ کے

مخوظ رہوں مواس معالم میں میراخیال ہے ہے کہ بحد اللہ میں کمی ایسے جرم

میں بنتا نہیں ہوں جس کی وجہ سے کومت کی دیڑ کی کی گھے خوف ہو:



امیر المونین! یہ واقعہ ہے کہ آپ کے پاس وی لوگ زیادہ آ مدورفت
رکھتے ہیں جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف آپ ی کو اپناسب کھے بچھ لیتے
ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ جس نے آپ کو دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے
اس ذات نے جھے بھی اپنے سواہر چیز سے بے پر دااور بے نیاز بنار کھا ہے
کی جھے معاف فرمایا جائے کہ ان لوگوں کی طرح دربار داری جھ سے ممکن
نہیں جن سے آپ کی بارگاہ بحری رہتی ہے۔ (ص ۲۹ ج)

امام محر بن حسن الشیبانی امام کے متعلق بیروایت کیا کرتے تھے کہ والی کوفیسی بن موی کے دربار میں ایک دفعہ مام نے عربی کے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ بیہ وسکتا

کوره آب پارهٔ نالے جامہ چند باتن و جانے ست بہتر ہزار بارزمیتیں کا ورد عاقبت پشیانے (نیاگیلانی)

بعضوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ منعور کے سامنے بھی و ہرائے گئے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بہر حال منصور نے اس وقت تو امام کواپینیمپ سے دخصت کردیا۔ کین امام نے اپ متعلق اس کے دل و دماغ پر جن لاز وال نقوش کو مختلف حیثیتوں سے قائم کر دیا تھا ظاہر ہے کہ وہ کیا مث سکتے تھے ان کی غیر معمولی شخصیت جس کے براہ راست تج بہر نے کاموقعہ اس کو مہینوں شب وروز ملتار ہا کوئی وجہ نہیں کہ طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں نہ آتے ہوں زید شہید کے ساتھ امام کی ہمدردیوں کا قصہ مشہور تھا ان کی آزادی رائے صاف کوئی اور سب سے زیادہ ان کی فرزائی و دانائی کے تصورات اگر

ل اصل عربي اشعاريه بير \_

كسرة خيز وقعب ماء وفرد ثوب مع السلامه خير من العيش في نعيم يكون بعد باالملامه



مخلف وسوسوں میں اس کو مبتلا رکھتے ہوں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے ہم نہیں کہد سکتے کہ اس سلسلہ میں اس نے اور کیا کیا۔

## ابوجعفر کے در بار میں حضرت امام کی دوبارہ طلی اور ایک سوال

لیکن تاریخ والے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منصور امام کی طرف سے کس قدر غیر مطمئن رہتا تھا' خلاصہ یہ ہے کہ براہ راست بلا کر پوچینے ہیں تو اس نے شاید مصلحت نہ بھی بلکہ امام کے رخصت ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد مدینہ منورہ لیے اس نے امام مالک اور اس زمانہ میں مدینہ کے ایک دوسرے بااثر عالم ابن ابی ذکب نامی شخصان دونوں کی طلبی کا فرمان جاری کیا اور کوفہ کے گور نرکو لکھا کہ امام ابوصنیفہ کو بھی روانہ کر وغرض مینوں حضرات منصور کے پاس جمع ہوئے غالبا یہ بھی جمپ ہی کا واقعہ ہے اور خلوت کی صحبت میں تینوں حضرات منصور کے پاس جمع ہوئے غالبا یہ بھی جمپ ہی کا واقعہ ہے اور خلوت کی صحبت میں تینوں کو بلاکر اس نے دریا فت کیا کہ:

سے سے بتائے کہ اس امت ( مین مسلمانوں ) کی حکومت کی باگ قدرت نے جو ہمارے سپر دکی ہے کیا واقعی ہم اس کے اہل ہیں یانہیں۔

# حضرت امام کی جوابی تقریر

میں نے شاید کسی دوسری جگہ بھی امام ابوحنیفہ کے اس جواب کا تذکرہ کیا ہے جو اس موقعہ پر آپ نے منھور کو دیا اس وقت چندا جمالی فقر سے ان کی تقریر کے پیش کئے گئے تھے پوری تقریر امام کی میتھی جسے اب درج کرتا ہوں پہلے بطور تمہید کے آپ نے خلیفہ کو فسیحت کی کہ:

ا جیسا کہ تاریخوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عباسیوں کے خلاف نفس ذکیہ کی تحریک اندر ہی اعمد جاری تھی کچھ حالات اس کے آئندہ آرہے ہیں جہاں تک میراخیال ہے امام مالک اور این الی ذیب کو اس وقت طلب کیا گیا ہے جب معالمہ خروج کا قریب قریب ظہور کے آچکا تھا منصور کے خیمہ نمائندے منٹ منٹ کی خبریں اس تک پہنچارہے تھے ۱۲



"اپ دین کے بھی خواہ کو چاہیے کہ غصے سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔"

اوراس کے بعد جوامام کا خیال تھااس کا ظہاران الفاظ میں فرمانے گئے۔

"اپ آپ کو ہر تم کے فضول خیالات سے خالص اور پاک کر کے اگر تم

سوچو گے تو میں جھتا ہوں کہ تم پر بیہ بات مخفی نہ ہوگی کہ ہم لوگوں کے بح

کرنے میں قطعاً خدا تمہارے سامنے نہیں ہیں ( یعنی خدا کی مرض کے
مطابق اپ آپ کو بنا لینے کے لئے تم ہم سے مشورہ نہیں کر رہے ہو ) بلکہ
صرف تم عوام پر بیا اثر قائم کرنا چاہتے ہو کہ ہم لوگ بھی تمہارے متعلق وہی
خیال رکھتے ہیں 'جو خیال خودتم نے اپ جی سے اپ متعلق قائم کرلیا ہے
خیال رکھتے ہیں 'جو خیال خودتم نے اپ جی سے اپ متعلق قائم کرلیا ہے
لین تمہارے خوف سے ہم بھی تمہاری جیسی بات کہ دیں ؟

اس کے بعد ہرمتم کے خطرات سے بے پرواہ ہوکر ابوجعفر کوامام نے سمجھانا شروع

''دیکھوتم نے خلافت کی باگ اپنے ہاتھ میں اس وقت سنجالی ہے جب کہ مسلمانوں میں فتوئی دینے کی الجیت جن لوگوں میں ہے ان میں سے دو آ دمی بھی تمہاری خلافت پرشفق نہیں ہوئے تصادرتم جانتے ہو کہ خلافت ایک اپیا مسئلہ ہے جے مسلمانوں کا اجتماع ہی طے کرسکتا ہے ان ہی کے مشورے سے خلیفہ ختن ہوسکتا ہے۔' ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثورے سے خلیفہ ختن ہوسکتا ہے۔' ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال تمہارے سامنے ہے چھ مہینے تک حکومت کرنے نے انہوں نے اپنی مثال تمہارے سامنے ہے چھ مہینے تک حکومت کرنے نے انہوں نے اپنی آ پ کورو کے دکھا جب تک کہ یمن کے مسلمانوں کی بیعت کی خبران تک نہ کہنی ۔' (ص ۱۲ ج ۲ کر)

ل اس تقریر میں اسلامی سیاست کی بنیاد کو واضح کرتے ہوئے اہام ابوطنیفہ نے حضرت ابو بحرکی خلافت کے متعلق ایک ایسے تاریخی واقعہ کا اعلان کیا ہے جس کالوگوں کو بہت کم علم ہے لیکن یدا کی اور کا بیان ہے افسوس ہے کداس رسالہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کی تخوائش نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ لاج



صاحب فآوی بزازیدام حافظ الدین المعروف بالبزاز الکردری نے ندکورہ بالا تقرير دوجليل القدرمورخول يعني امام احمدالمديني اورانحلبي كےحواله نے فقل كى ہے صحت کی ذمہ داریمی حضرات ہیں اس میں کوئی شبہبیں کہ ایک مطلق العنان جبار کے سامنے ا یک بڑی جراُت بھی کیونکہ یہ کوئی جز ئی مسئلہ نہیں تھا بلکہ منصور کی خلافت کی بنیا دیر بیکار می ضرب تقی کو یا آج امام نے صاف لفظوں میں اس کا اعلان خودمنصور کے منہ بر کر دیا کہ کسی حیثیت ہے بھی تمہاری حکومت شرعی اور آئینی حکومت نہیں ہے اگر چدا مام نے اینے جس مسلك كوابرا بيم الصائغ كے سامنے ظاہر كيا تقااس ہے ان كاموجودہ طريقة عمل يجھ مخلف نظرآ تاب لیکن اگریہ سوچا جائے کہ بوجھنے کے بعد کتمان کاحق اور جوج جائے تھی اس کے چھپانے کوامام کی ایمانی غیرت نے قبول نہیں کیا اور ابراہیم سے امام جو پچھ کہہ رے تھاس کا عاصل بے تھا کہ طاقت کے بغیر خود اپی طرف سے ایسے موقعہ برق کا اظہار لا حاصل ہے تو دونوں میں فرق نظر آئے گا اور میرا خیال تو مجھا دھر بھی جاتا ہے کہ کوفہ چہنچنے کے بعداییا معلوم ہوتا ہے حکومت عباسیکوند و بالاکرنے کے لئے اندرہی اندر جوآتش فشال مادہ یک رہاتھا اس سے باخبر بی نہیں بلکہ پھی تعجب نہیں کہ امام کی نہی حیثیت سے اس میں شریک ہو گئے ہوں۔ ایکویا ان کومسلمانوں کی جس تظیمی قوت کا انظار تھاوہ ان کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی ہوسکتا ہے کہ اس جسارت و دلیری میں مجھاس کوجھی وخل ہو!

لا کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو کر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر چھ مہینے بعد بیعت کی اس واقعہ کا امام ابو صنیفہ کے اس اکتثاف ہے بڑا گہراتعلق ہے انشاء اللہ اسلامی سیاسیات پر جس کتاب کے لکھنے کا ادادہ ہے اس مسللہ پر سیر حاصل بحث کی جائے گی۔ واللہ ولمی الاحمر والتوفیق ۱۱ ادادہ ہے اس مسللہ پر سیر حاصل بحث کی جائے گی۔ واللہ ولمی الاحمر والتوفیق ۱۱ اسلامی صوبوں میں اہل بیت کے نمائندے مسلمانوں کو پی احداد واعانت پر آبادہ کرنے کی کوشش کرد ہے تے نفس زکیہ کے بھائی جن کا امام ابوضیف ہے گہراتعلق ہے ان کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ متعمور کے اس شاہی کی پی بیش بھی خفیہ تیام کیا تھا معمور ان کی حاش میں تھا لیکن بعض مواقع ایسے بھی چیش ہوتے ہیں کہ متعمور کے دیر خوان پر دومروں کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا اور متعمور کو پر تہ نہ چال ۱۲



چاہے تو یکی تھا کہ ابوجعفر اس تقریر کے سننے کے بعد شائد امام کے متعلق اپنا آخری فیصلہ ابھی صادر کر دیتا جس حال میں اس وقت تھا اس کا انداز ہ اس سے بیجئے کہ ابن ابی ذئب جب مصور کو جواب دے رہے تھے تو امام کا خود بیان ہے کہ میں نے اور مالک بن انس (امام مالک) نے اپنے کپڑے سیٹ لئے ہم لوگوں کو یقین تھا کہ اس کے بعد کردن اڑادی جائے گی۔

لین ابوجعفر لا کھ فضب ناک، آدی تھا' تاہم ہائی مصالح پراپ جذبات کو عالب ہونے ہیں دیا تھا اورائی ہیں اس کی کامیائی کاراز پوشیدہ تھا'آپ دیکھ بھے ہیں کہاں کے عطیہ کوامام نے جب رد کر دیا تو بجائے گزنے کاس نے کہا تو یہ کہا''اپ اس نہ لینے کا چرچا دوسروں سے نہ کیجیو' یا موصل کے مسلمانوں کے قصے ہیں امام صاحب نے اس کی مرضی کے خلاف رائے دی تو بجائے برہم ہونے کے اس وقت ہی اماس نے اس فی مرفی کے خلاف رائے دی تو بجائے برہم ہونے کے اس وقت ہی اس نے اس نے اس فی اس کے مسلمانوں کے قصے میں امام میں کہا کہ'' ورااس تم کے فتو دُن ہیں اس کا خیال رکھا کرو کہ تہمار سے اس نے امام ہے بھی کہا کہ'' ورااس تم کے فتو دُن ہیں اس کا خیال رکھا کرو کہ تہمار سے بھی کہا ہرہے کہ یہ جو بچھوہ کر رہا تھا' محض سیاس مصلحت اندیشیوں امام پر کوئی تو جوہ اقد کل پیش آنے والا ہے' آن جی پیش آن جائے گا اس زمانہ کے جا حرکت آگر کی گئی تو جوہ اقد کل پیش آنے والا ہے' آن جی پیش آن جائے گا اس زمانہ کے اس سیوں اس ساسی نظریہ کو اس کی مصور کے بیٹے مہدی کی زبان نقل کر چکا ہوں کہ امام جیسی ہستیوں بروست اندازی سے حتی الوس عن بھی کی کوشش اس لئے کیا کرتے تھے کہ اپنی پر یدیت کی موت کی تھور جسین کے تل کے آئی جی کی کوشش اس لئے کیا کرتے تھے کہ اپنی پر یدیت کی موت کی تھور جسین کے تل کے آئی جینے میں ان لوگوں کونظر آتی تھی۔

کچھ بھی ہو بلا بخت تھی و لے بخیر گذشت کم تیزں مفرات کواپنے اپنے وطن جانے

ا بعضوں کا بیان ہے کہ مصور نے چھوتو ڑے اپنے آدی کے حوالے کے اور تھم ویا کہ ابن الی ذئب اور الا وضیفہ کو جا کر دؤ اگر لے لیں تو اس وقت دونوں کے سرا تارکر لینے آٹا ہاں اگر لینے سے افکار کریں تو چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں کہ ابن الی ذیب نے تو یہ کہا کہ جس مال کواس فنفس کے لئے ہیں طال نہیں جھتا بھلا اپنے لئے اس مال کو کیے حلال قرارووں اور ایام الوضیف نے کہا کہ میری گردن بھی چاہئے اڑا دی جائے لئی ایک درم چھونے کو بھی میں اپنے لئے جائز نہیں بھتا مگر میرا خیال ہے کہ مضوراس سے دافف عی تھاجانی بی چڑکود و بارہ جانے کی ضرورت کیا تھی۔ ا





ی اجازت ال کئی۔

جھے پر بھی کہنا پڑتا ہے کہ واقعات کے بیان کرنے میں ترتیب کولوگوں نے قائم نہیں رکھا جہاں تک میں مجھ سکا ہوں اب امام کی زندگی کے دوبی واقع سیای حیثیت سے اہمیت رکھتے ہیں ایک تونش زکیداوران کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کے خروج کے وقت امام کی علانیہ اس بغاوت میں شرکت اور دوسرا واقعہ ان کے تضا کا ہے یعنی منصور نے بلا بلا کرمتفرق اوقات میں ان کواس پر مجبور کیا کہ اس کی حکومت میں قضا کا عہدہ قبول کرلیں پہلے تو صرف اس علاقے کی قضا اس نے پیش کی جس میں وہ اپنے جدید شہر مدینہ السلام کو بنوار ہاتھا جب امام نے انکار کیا تو پھر اس نے بغداد کے ساتھ کو فدادر بھرہ کو بھی ان کی عدالت کے حدود میں شریک کردیا جیسا کہ الکردری نے لکھا ہے۔

عهل للامام الى البصرة والكوفة بعره كوف بغداد كم ممل علاق كى قضاءت وبغداد وما يليها (ص ٢١ ج٢ كر) الم كنام مقررك \_

اورآخریس سب کااس پراتفاق ہے کدامام کے سامنے منصور نے بیرعبد پیش کیا

کہ:

ان یتولی القضاء یخرج القضاة قشاکاعهده ان کے سردکیا گیا اور بیمی که من تحت یده الی جمیع کرد سارے اسلای المروش جو می قاضی مقرر ہو الاسلام (ج۲ ص۱۸۲ موفق) امامی کے ہاتھ سے اس کا تقرر ہوگا

لیکن افکاری پرامام کااصرار قائم رہا پھراجباروا نکار کے ان تھوں میں منصور نے امام کے ساتھ جو طالمانہ سلوک مختلف طریقوں سے کئے انسوس ہے کہ لوگوں نے نہ اوقات اور تاریخوں کی تعین کی طرف توجہ کی اور نہ کس نے اس کی تقریح کی ہے کہ سے مختلف عہدے جوامام صاحب پر پیش کئے گئے ان میں مقدم کون ہے اور موخر کون ہے لیس کھنے والوں نے صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ اس تم کے واقعات پیش آئے۔

سب سے زیادہ مشکل میہ کے نفس زکیہ کے خروج اور تضا کے ان تصول کے متعلق میں معلق میں ہوتا کہ خروج سے پہلے کہ بیدوا تعات ہیں یا بعد کے یا بعض واقعات



تن اخروج سے پہلے اور بعض واقعات خروج کے اختام کے بعد پیش آئے۔

مرتوں کے غورو خوش کے بعدیل جس نتیجہ تک پینچا ہوں ان کو درج کر دیتا ہوں۔ بڑی طوالت ہوجائے گی اگز اس ترتیب کے وجو ہر بھی بحث کی جائے۔

بہر حال میرا خیال یمی ہے کہ نفس زکیہ کے خروج کے زمانہ تک آخری مکالمہ امام میں اور منصور میں وہی ہوائے جس میں امام مالک اور ابن الی ذیب مدینہ سے بلائے کے اور کوفہ سے امام صاحب طلب کئے مجتے جس کی تفصیل گذر چی ہے جہاں تک میں سجھتا ہوں اس دفعہ امام صاحب کی صاف گوئی نے منصور کے تمام شکوک و شبهات كوجوامام كے متعلق وہ ركھتا تھا يقين سے بدل ديا ہوگا ليكن اب كرنا كيا جا ہے كيا "اخرالحيل السيف" يعن تكوار سي آخرى فيصله امام كاكرديا جائي يا يجائي زبرك ابھی گڑ کھلانے کے تجربے کو مجھون اور جاری رکھا جائے شایدوہ ان ہی خیالات میں غلطال پیچاں ہی تھا اور جیسا کہ موش کرچکا ہوں ان دنوں اس کا زیادہ تر قیام اس نوتقمیر شبرے اس کیپ میں رہتا تھا جہاں مقیم رہ کرخود بھی تغییری دلچیپیوں میں وہ حصہ لے رہا تھا کہ جس خطرے کی خبریں مختلف ذرائع ہے اس کومل ربی تھیں ٹھیک دو پہر کے وقت وجله کے کنارے جب کی راہب کے دریمی وہ قبلولہ کررہا تھا کہ ہانیا کا نیا مدینہ سے بغداد کے درمیانی فاصلے کول (٩) دن میں طے کر کے ایک محض جس کانام حسین بن صحر تھا پہنچتا ہے اور رہے منصور کے حاجب سے کہتا ہے کہ خلیفہ سے تنہا کی میں مجھے کچھ کہنا ہے ردوكدكے بعدر عاس كواندر لے جاتا ہے اور جس خطرے كے خيال سے منصور اندر ہى اندر كملا چلا جار با تمااى خركو:

خرج محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله في بن عبدالله عمد بن عبدالله محمد بن عبدالله بن المحمد بن المحم



بیٹے ہوئے تھے توان سے میں نے بات بھی کی ہے۔"

منصور کی جرانی و پریشانی کا ای ہے اندازہ سیجے کہ مدینہ السلام اوراس کی تقییر کا خیال اس کے دہاغ سے نکل گیا ای وقت کوچ کا اس نے تھم دیا اور کوفہ ہی میں آ کر دم لیا کہتے ہیں کہ بچاس دن تک اپ مصلی ہی پر جے زمین پر اس نے بچھا دیا تھا سوتا بیٹھتا تھا ایک رنگین جب اس وقت پہنے ہوئے تھا جب مصلی پر بیٹھا تھا اس عرصے میں حدسے زیادہ میلا ہو گیا لیکن جب تک بخاوت کا بالکلیہ قلع قبع نہیں ہو گیا کپڑے نہیں بوگیا کپڑے نہیں بدلے۔

اسلامی تاریخ کے مطالعہ جن لوگول نے نہیں کیا ہے شاید اس واقعہ کی اہمیت کا انداز ونہیں کر سکتے اور میرے لئے بھی تفصیل کا موقعہ نہیں ہے تاہم چندسطروں میں ضرورت ہے کہ اجمالی ذکراس کا کردیا جائے۔

## تفس زكيه كخروج كي ابميت

اس واقعہ کاظہور ۱۳۳۷ء اور ۱۳۵۵ء کے درمیان ہوا ہے یعنی جمرت کے قریب قریب ڈیڑھ سوسال بعد اس عرصے میں اہل بیت نبوت کے دونوں صاجز اد یے یعنی حضرت حسن اور حسین علیماالسلام کی اولا دکی کئی پشتیں گذر چکی تھیں۔ دونوں خاندانوں کے افراد کی کئی پشتیں گذر چکی تھیں۔ دونوں خاندانوں کے افراد کی کافی تعداد تھیل چکی تھی حالانکہ ابتداء میں دونوں حقیقی بھائی تھے لیکن جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کچھ دن کے بعد اہل بیت کے دوستعقل سلسلے قائم ہو گئے یعنی حنی گھرانے کے دستور ہے کچھ دن کے بعد اہل بیت کے دوستعقل سلسلے قائم ہو گئے یعنی حنی گھرانے کے سادات اور سینی خاندان کے سادات زیادہ تر دونوں خاندانوں کے افراد کا قیام مدینہ بی میں تھا۔

ا کس کیتے ہیں کہ ان ہی دنوں میں دوامیروں نے منعور کے پاس اپنی از کیاں بطور ہدیہ کے پیش کس کین منعور نے ان کی طرف آ کھا تھا کر بھی نہیں دیکھا اوگوں نے اس سے پوچھا بھی جواب میں کہا کہ یہ وقت مورتوں کی طرف توجہ کرنے کا نہیں ہے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہولے کہ دشن کا سر میرے سامنے آتا ہے یامیراس اس کے پاس جاتا ہے اس تھم کی باتوں کا میرے سامنے ذکر نہ کرو۔







#### حتنى سادات

اسلام کی سیاسی تاریخ میں ایک ش کمش تو وہ تھی جس کی ابتداء کر بلا کے میدان سے ہوئی اور زید بن علی الشہید کی جدوجہد پر گویا یوں جھنا چاہیے کہ اس کش کمش کا خاتمہ ہو گیا ہے جینی سادات کی کش کمش کا سلسلہ تھا لیکن حنی سادات کی طرف سے اس وقت تک کسی سیاسی جدوجہد کا اظہار بہ ظاہر نہیں ہوا تھا حینی سادات کے حوصلے اس راہ میں گویا پست ہو چکے تھے امام باقر اور امام جعفر صادق وغیرہ ہزرگ جو حینی سادات کی نمائندگی کرتے تھے اپنی زندگی کا رخ بدل چکے تھے گر حنی سادات کی امنگیں ابھی زندہ تھیں جس کرتے تھے اپنی زندگی کا رخ بدل چکے تھے گر حنی سادات کی امنگیں ابھی زندہ تھیں جس زمانہ کا ہم ذکر کررہے ہیں حنی سادات میں سب سے سر برآ ورہستی حضر سے عبداللہ بن الحن بن الحن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام کی تھی ۔

# حضرت محمر بن عبدالله نفس ذكيه

آپ ہی کے ایک صاجز ادے کا نام محمد بن عبداللہ تھا بچپن ہی سے بعض غیر معمولی آ ثاررشد وصلاح کے ان میں پائے جاتے تھے ان کی ان ہی خصوصیتوں کو دیکھر لوگوں میں ' دنفس زکیہ' کے نام سے مشہور ہوئے تھے بلکہ نام ان کا چونکہ محمد اور والد کا نام عبداللہ تھا اور غالبًا والدہ کا نام بھی آ منہ تھا اس بنیاد پر بعض لوگوں نے ان صدیثوں کا مصداق ان کو قر اردینا شروع کیا 'جن میں امام مہدی کے ظہور وخروج کی پیش گوئی گئی ہے جیسے عباسیوں میں مشہور تھا کہ بنی امیہ سے منعقل ہو کر حکومت ان ہی کے ہاتھ میں آئے گی اس طرح یہ حسن طن حنی سا دات میں چھیل گیا تھا کہ پیدا ہونے والا مہدی ان کے خاندان میں پیدا ہو چکا ہے اور بنی عباس سے حکومت کا جائزہ وہی لیس گے۔ ا

ا عباسیوں کا خیال تھا کہ ان کے ہاتھ جس آنے کے بعد حکومت مسلسل ان ہی کے خاندان غیں اس وقت تک باتی رہے گی جب تک میچ علیہ السلام ظاہر ہوکر ان سے حکومت کا جائزہ نہ لیس اور میچ علیہ السلام مجراس کومہدی کے حوالہ کریں گے۔ 11



# حسنی سادات کی جہاد کے لیے ملی اسکیم

آ خرخیالات نے بتدری واقعات کا قالب اختیار کرتا شروع کیا جس وقت منصور عبای خلافت کا وارث ہوا اس کے زمانے میں حنی سادات کی سیای تدبیریں قریب قریب تربیب کیل کے درجہ تک بینی چکی تھیں مجھ نفس زکیہ جن کے والد عبداللہ بن الحن بن الحن بن الحن المجھی زندہ تھے علاوہ اپنے چند بھائیوں کے عبداللہ جوان جوان لڑکوں کے بھی باپ تھے انظام یہ کیا گیا تھا کہ مرکز تو خروج کا مدینہ منورہ ہی کو بنایا جائے لیکن ہر ہرصوبہ میں فائدان کا ایک آ دمی بھیجا جائے اور وہاں کے مسلمانوں کو وہی موجودہ حکومت کے خلاف خروج پر آ مادہ کرے المسعودی نے یہ کھی کرمحمد النفس الزکیہ کے بیعت میں سارے امصار کے لوگ شریک ہوئے۔ ہر ہرصوب میں جولوگ بھیجے گئے تھے ان کے نام کی فہرست یہ کے لوگ شریک ہوئے۔ ہر ہرصوب میں جولوگ بھیجے گئے تھے ان کے نام کی فہرست یہ درج کی ہے۔

محد نفس ذکید کے صاحبزاد ہے جن کانام علی بن محد تفایہ مصر بھیج گئے تھے اور عبداللہ جودوس سے صاحبزاد ہے تھے یہ خراسان روانہ کئے گئے حسن ان کے جن صاحبزاد ہے تھے اور نفس ذکید کے بھائی موی بن عبداللہ جن صاحبزاد ہے کانام تھاوہ یمن پنچ اور نفس ذکید کے بھائی موی بن عبداللہ جن ہوائی جن کا بام یجی تھا وہ رے اور طبرستان میں کام کررہے تھے اور ان بی کے بھائی ادر لیس بن عبداللہ کے سپر دسارے مغربی علاقے (افریقہ مراکش وغیرہ) اور نفس ذکیہ کے بھائی ابراہیم کو بھرہ بھیجا گیا۔ المعودی برکال اور نفس ذکیہ کے بھائی ابراہیم کو بھرہ بھیجا گیا۔ المعودی برکال

ا کین خداکی میہ جمیب شان ہے کہ گولوگوں کو ہم نوا بنانے میں ان میں سے ہر ایک کو ہر ہر علاقے میں بڑی چھپی کامیابیاں میسرآ کیں اوران ہی کے اعتماد رِنْفس زکید نے مدینہ میں با ضابطه اپنی کو متحت کا اعلان کر دیا گرقسمت نے عباسیوں ہی کی یا ورکی کی خونفس زکیہ بھی شہید ہوئے اوران کے لڑے کمائی جہاں جہاں چپنچ ہتے وہیں تل ہوئے بعضوں نے قید خانوں میں جان دی البت مغرب اتصلی کی طرف اور ایس بن عبداللہ نفس زکیہ کے بھائی جو بھیج گئے ہتے وہ اس علاقے میں ایک علی میں ایک علی ا



## عباسي حكومت كانخته الث دييخ كامنصوبه

اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حنی سادات کی بیکش کمش معمولی مقامی کش کمش کی نوعیت نہیں رکھتی تھی بلکہ سارے اسلامی ممالک بیں ادادہ کیا گیا تھا کہ زبین کو تیار کر کے

للب آ زادمقا ی حکومت کے قائم کر لینے میں کامیاب ہوئے اور زمانہ تک مغرب میں حنی سادات کا یه خانواده حکومت کرتا ر با وه اینی ایک مستقل تاریخ رکھتے میں ادر شاید حنی سادات بھی اس عام نا کا ی کے بعد اپنے حسینی بھائیوں کے ہم مسلک ہو گئے یعنی ان بزرگوں نے بھی زندگی کی راہ بدل دی تھی موسیاست سے ہٹ کر دونوں خانواد ہے کے بزرگوں نے اپنے نا نامحمد رسول الله ملی اللہ علیہ والدوسلم کے دین کے مخلصا نہ خد مات انجام دیئے ہیں لیکن بدعجیب بات ہے کہ سیاست کی راہ ہے جب بھی ان دونوں خاندانوں میں کسی نے حکومت پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مرضى ربى اس باب من ان كاساته جيس دي ربى بالشاكى معلحون كوالله بى جان سكا بيكن اتى بات تو تجرباورمشامرے كى ہے كەكى قوم وامت كى زندگى كے لئے ساسى اقترار خوا وجس صدتك اس دنیا میں ضروری ہولیکن دیکھا بہ جاتا ہے کہ ساتی افتدار کی باگ توم کے جن افراد کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے ابتداء میں تو کم لیکن جوں جوں اپنی مطلق العنانیوں کا احساس ان میں برحہ جاتا ہے۔ فرعون بے ساماں بنے میں وہ آ مے کی طرف بوجتے چلے مجتے ہیں ہرا یک کووہ دیا سکتے ہیں لیکن ان کوکوئی زبان ہے بھی پھٹیس کہ سکتا بلکہ ان کی ہر برائی کوخوش نماتعیروں میں پیش کرنے والے ہر ز مانے میں پیدا ہو جاتے ہیں اور جن کی زعد کی اغرر سے باہر تک عنونت میں سنڈ اس سے بھی برتر ہوتی ہے۔لیک ظم ونٹریس مداحوں کا ایک طبقدان کی ساری پرائوں کی بردہ ہوتی کرتار ہتا ہے اور ب صورت حال اتنی خطرناک ہے کہ میں نہیں سمحتا کہ جن لوگوں کی رگوں میں محمد رسول الله صلی اللہ عابیہ والدوسلم كامقدس خون كى ندكى صد تك بين كياب ان كوخدااس برى حالت يس جلا مون كے لئے چھوڑ دیتا بہ ظاہر بادیشاہی اور حکومت کے الفاظ میں بڑی جاذبیت سے اور بیرونی طمطراق کواس کے د کی کر بر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش! ایباا قد اراے بھی حاصل ہوتالین انجام اس طاقت کے حصول کا جو کچھ ہوا کرتا ہے میں تو نہیں بھتا کہ اس کو دیکھ کرا پی نسل اور اینے خاندان کے متعلق کوئی اس انجام پر بخوشی راضی موسکتا ہے۔

بقینا بعض خاص لذتوں سے مزہ لوٹے کا موقعہ ان لوگوں کول جاتا ہے لیکن بری بھاری تیت اس کی ان کو اداکرنی پرتی ہے شاید یہی کھ مسلحت اس بات کی نظر آتی ہے جوالل بیت فاطمہ لاج



ایک دن میں عباس حکومت کا تختہ الث دیا جائے۔اندر ہی اندر۔ بیسارے انظامات کمل ہو بھے تھے اور ٹھیک ایک مقررہ تاریخ میں بغاوت کا اعلان کر دیا گیا۔ حالت اتن نازک ہوگئی تھی کے میمرین کی رائے الیافعی نے نقل کی ہے کہ:

قالو او لولا لسعادة لسل الرمضوركا اقبال نه بوتا تو اس كا تخت الث چكا عرشه. (ص ۲۹۹ ج ۱) تقا

حنی سادات کی اس جدو جہد کے تفسیلات تو تاریخ میں پڑھیے جھے یہاں صرف اتن بات عرض کرنی ہے کفٹس زکیہ کے بھائی ابراہیم جن کی جدو جہد کا مرکز بھر ہ قرار دیا گیا تھا علاوہ بھرہ کے ان کے نمائندے کو فے میں بھی تخفی طور پر بیعت لوگوں سے لے رہے تھے اور یہاں کافی کامیابیاں حاصل ہورہی تھیں پیفقر ہ تقریباً اکثر تاریخوں میں پایا جاتا ہے کہ حکومت عباسیہ کو الٹ دینے کے لیے۔

مائة الف سيف كامنة له ايك لا كه الورس كوفه من ان كے لئے بالكوفه. (ص ٢٩٩ ايافعي ج ا وغيره) جي بوئي شي ۔

### ابوجعفركواطلاع

ابوجعفراپنئیمپ سے سیدھا بھا گا ہوا''جوکوفہ''ہی پہنچا اورسلطنت کے دوسر ب مقامات پرنہیں گیا اس کی وجہ بھی غالبًا معلوم ہوتی ہے کہ منصور کو اس کی اطلاع پہنچائی گئ ہوگی کہ سب سے بڑا منتحکم محاذ مدینہ کے بعد حکومت کے خلاف کوفہ میں قائم کیا گیا ہے کہتے ہیں کھیلی بن موی جومنصور کے بعد عباسی حکومت کا خلیفہ ہونے والا تھا منصور نے

للی بنت رسول الله علی کے ہاتھوں میں ساس اقتد ارمسلمانوں کا بھی منتقل ہو سکا حالانکہ بہ ظاہر حالات ایسے متھے کہ سب سے پہلے اس اقتد ارکے ما لک وہی ہو سکتے تھے عباسیوں نے محض ان کے نام کے ناجا تز استعال سے حکومت حاصل کی تھی البتہ جب حکومت مل گئ تو بجائے اہل بیت رسول الله کے سادات کی تعبیر عبای طالبین سے کرنے گئے گویا ابو طالب اور عباس وو بھائیوں کی اولا و کے درمیان یہ جھڑا تھا بہر حال ای کے ساتھ اس کا بھی انکارٹیس کیا جاسکتا کہ حکومت کے سواد وسری سے جتنی خدمت دین کی سادات سے بن آئی ہے ووسرے خانوادوں میں اس کی نظر نہیں ملتی ہا





اس كوبلا كركها تقا\_

''بھائی! بیہ جو پچھ ہور ہاہے اس نے غرض صرف میر ااور تمہارا خاتمہ کرنا ہے اب دوہی حال ہے مدینہ تم جاؤاور میں کوفہ میں رہوں یا میں مدینہ فوج لے کر جاتا ہوں اور کوفہ کی گرانی تم کرو۔''(ص۲۰۲ کامل وغیرہ) چونکہ میسیٰ ہی مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے آ مادہ ہوگیا۔'اس لئے منصور جسیا کہ گذر چکا مصلیٰ بچھا کر بچاس دن تک ای پر پڑار ہااور انظار کرتا رہا کہ ہمارا سرابراہیم کے سامنے جاتا ہے یا ابراہیم کا سر ہمارے سامنے آتا ہے۔

## عباسیوں کےخلاف اس سب سے بردی انقلانی تحریک میں

#### امام ابوحنيفه كاحصه

جیسا کہ میں نے عرض کیا اس'' انقلا فی تحریک' کے تفصیلی واقعات کے ذکر کی مخبائش اپنی اس کتاب میں نہیں پا تا عام طور پر کتابوں میں وہ لکھے ہوئے ہیں'لیکن اتنا ضرور کہ سکتا ہوں کہ عباسی حکومت کواپنے قیام کے ابتدائی دنوں میں ایک ایسے خطرے کا سامنا کرتا پڑاجس کی نظیر غالبًا عباسیوں کی سینکڑ وں سال کی تاریخ میں مشکل ہی سے مل سطی ہے میں امام مالک فتوئی دے چکے تھے کہ عباسیوں نے مسلمانوں پر جرکر کے بیعت لی ہے۔ اور جبری قتم یا سمیں نہ واقعی قتم ہے اور نہیں نتیجہ یہ ہوا جیسا کہ تمام مورضین نے لکھا ہے بجز معدودے چند آ دمیوں کے۔

ل گذر چکا بیعت لیتے ہوئے عباسیوں کا دستورتھا کہ طلاق وغیرہ کو بھی شریک کرویتے لیعن معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں بیعت کرنے والے کی بیوی کو طلاق پڑجائے گی جب مدینہ میں خروج کا مسلہ چھڑا تو لوگوں نے اپنے اپ اس معاہدے کا ذکر کیا امام مالک نے نتویٰ ویا کہ بیہ جبری طلاق ہے جو نہیں پڑتی ہے ان کی طرف یہ مسئلہ جو منسوب ہے کہ'' طلاق المکرہ لیس ٹی' جبر آجس سے طلاق دلوائی جائے اس کی طلاق نہیں پڑتی' اس کی بنیاو یہی ہے۔ 11



لم تحلف عن محمد من مدید ش ایا کوئی قابل ذکر آدی ند تھا جس نے وجوہ الناس (ص ۱۹۷ ان کی رفاقت ندکی ہو۔

کامل ج ۵)

عبد نبوت کی کھودی ہوئی خندق جو یٹ چکی تھی نے سرے سے کھودی گئی گویا مدینہ میں ڈیڑھ سوسال بعدایک ایبا نقشہ قائم کردیا گیا تھا کہ لوگوں کے سامنے معلوم ہو رہا تھا کہ نبوت کا مقدس عہد پھران کے سامنے ہے جن جن صوب وں میں نفس ذکیہ کے نمائندے بھیجے گئے تھے کم وہیش ہر جگہان کو غیر معمولی کامیا بی حاصل ہو چکی تھی لکھا ہے کہ دجلہ کے کمیپ سے بھاگ کر جب منصور کو فید میں اپنے مصلے پر آ کر جما تھا تو جبیا کہ الیافعی وغیرہ نے ککھا ہے۔

کان کل یوم یاتیه فتق من روزان مختلف صوبوں سے بغاوت کی خبریں اس ناحیة. (الیافعی ص۲۹۸ ج۱) کیاس آربی تھیں۔

خیروہ تو جو بچھ ہور ہاتھا ہوہ ی رہاتھا جھے تو سیبیان کرنا ہے کہ امام ابوصنیفہ کا اس انقلا فی تخریک میں کیا حصہ تھا ابراہیم صائغ کے قصے میں امام کے مسلک کی تفصیل گذر چکی اس تخریک میں کیا حصہ تھا ابراہیم صائغ کے قصے میں امام کے مسلک کی تفصیل گذر چکی اس تخریک سے پہلے امام ''انظار کرواور دیکھو!'' کے رویہ پر قائم سے 'بتا چکا ہوں کہ کسی باضابطہ اجتماعی شظیم کے بغیر انفر ادی طور پر کسی ایسے خطرے میں اپنے آپ کو جھونک دینا جس کا متبجہ قتل ہوجانے کے سوااور پچھ نہ ہواس کے وہ مخالف شے ایسے زمانہ میں حق کے بڑھانے کے امکانات سے مکنہ صد تک فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مشغول رہنا ہی ان کا مسلک تھا' اس باب میں جونمونے امام نے چھوڑے ہیں ان کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔

## انقلابي تحريك كمتعلق حضرت امام كااظهار خيال

لیکن اب وقت بدل گیا تھا وہ سارے شرائط اپنی انتہائی مشکلوں میں پورے ہو چکے تھے جن کے بعد حق کی حمایت میں اپنے فرض ہے سبک دوش ہونے کے لئے کوئی عذر بافی نہ رہا تھا۔ بدمی سے بڑی اجتماعی تنظیم جوممکن تھی اس کا جال سارے اسلامی



ممالک میں پھیلایا جاچکا تھا اورا مام کی شرط کے وہ الفاظ کہ:

رجل یروس علیهم ماهو نا اس اجمائی تحریک کی باگ کی ایے آدی کے ہاتھ علی دین الله. شمس محفوظ ہو۔

یعنی دینی اورایمانی حیثیت سے اس پر کائل بجروسہ کیا جاسکتا ہو'' محرنفس زکیہ' اور
ان کے بھائی ابراہیم جن سے براہ راست امام کا سابقہ تھا دونوں کے دونوں ہر لحاظ سے
اس معیار پر پورے انز رہے تھے بلکہ بعض کتابوں بیں تو لکھا ہے کہ جیسے محمہ بن عبداللہ کو
ان کی عبادت ریاضت زہد و تقویٰ کی وجہ سے لوگ ''نفس زکیہ'' کہتے تھے اس طرح
ابراہیم ان کے بھائی ''نفس رضیہ'' کے خطاب سے مشہور تھے اور بیدواقعہ ہے کہ علاوہ
شجاعت و بہادری بے جگری و جھاکش کے جواولا وعلی کے فطری خواص میں دینی زندگی
دونوں بھائیوں کی قابل رشک بنی ہوئی تھی ان کے ان بی فطری صفات نے لوگوں کوان
برجمع کردیا تھا۔

ا دونوں ہھائیوں کی جھاکھی اوراللہ کی راہ ہیں شدائد و مشکلات کے برداشت کرنے کی جوغیر معمولی صلاحتیں تھی ان کا اندازہ ان بزرگوں کی سواغ عمر ہوں کے پڑھے ہی سے پھے ہوسکتا ہے طبری نے لکھا ہے کہ ابوجعفر منصور کو جب ان دونوں ہمائیوں کی اندرونی تح یکوں کا پیتہ چلا تو ان دونوں کی گرفتاری کا اس نے عام تھم اپنے مما لک محروسہ میں جاری کر دیا تھا دونوں بھائی روپوش ہو گئے ابتداء میں ان کا بیحال تھا کہ جس شہر میں چینچ خلافت کے لوگوں کو ٹیر ہوجاتی اور گرفتاری کا ارادہ کرتے ای میں ان کا بیحال تھا کہ جس شہروں میں چینچ چھیا تے آخر میں دونوں نے بید طے کیا کہ کی دور دراز علاقے میں پناہ طرح مخلف شہروں میں چینچ چھیا تے آخر میں دونوں نے بید طے کیا کہ کی دور دراز علاقے میں پناہ لینا چا ہے ای نیت سے عدن پنچ اور جہاز میں سوار ہو کرسندھ کے کی مقام میں بھی پھی دن میں ہم لیک کی دور دراز علاقے میں بناہ لین عوصت نے سندھ میں بھی بھین لینے نہ دیا دہاں کے کورز کو خبر ہوگئی تگ آکر پھر عرب لوٹے اور جباز میں سوار ہو کی میں تب خروج کا اعلان کر دیا طبری نے کھی اس ہے کہ کی ایک ہور کے کہا میں کہ دیا تھی ہیں جب خروب کو گئی آگ کی بائے جاریہ جواس سفر میں ان کے ساتھ تھی کہتی تھی کہا ہے کہا سال سے ہمارایہ حال ہے کہی ایک میں جہور میں کا نہازہ ہو کہا ہے تھی (طبری واقعات میں ای) مواصلات کے میں سیا کہو دقت گذرا میں ہی ہے ہم لوگ سندھ پہنچ تھی (طبری واقعات میں ای) مواصلات کے میں سلیانوں کی اور اد نیا میں ہے شایدان کے لئے ان جھاکشیوں کا تھور میں مامکن ہے ہا میں ہیں سے ہم لوگ سندھ پہنچ تھی (طبری واقعات میں کا اغرازہ کے گئے آئی ای میں میں کو میں کا تھازہ و کیجئے آئی ان ای اور اور الاد د نیا میں ہے شایدان کے لئے ان جھاکشیوں کا تھور میں مامکن ہے ہا



# انقلابي تحريك كي على الاعلان حمايت

بہر حال عہدا نظار کے کام سے امام فارغ بھی ہو چکے تھے یہ ان کی خوش شمی تھی کہ جب وہ کام پورا ہوگیا تو خدا نے ان کے سامنے ان کی سب سے بڑی آر دو کی بحیل کاموقد بھی بڑی فرا ہم کر دیا۔ الیافتی نے لکھا ہے کہ کوفہ بی ابراہیم کی ماحوقہ بھی بڑی کو ایا الیافتی نے لکھا ہے کہ کوفہ بی ابراہیم کی حمایت پرلوگوں کو تیار کرنے کا کام جولوگ مکررہے تھے ان بی سب سے زیادہ اخمیان ابو صنیفہ اور ان کے ساتھ شہر کوفہ کے چھد دوسر نے خواص مثلاً ابراہیم پیٹم ابو خالد الاعم عیلی ابو صنیفہ اور ان کے ساتھ شہر کوفہ کے چھد دوسر نے خواص مثلاً ابراہیم پیٹم ابو خالد الاعم عیلی بڑی بڑی کر تون عباد بن العوام بڑید بن ہارون وغیرہ تھے ان بیل ہر ایک خفس بڑی بڑی بڑی کر تون کا قبلہ بنا ہوا تھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زید شہید کی رفاقت اور جمایت کے قصہ میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں تی الوسع امام اپنے آپ کو ظاہر کر تانہیں چاہتے تھے لیکن اس میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں تی الوسع امام اپنے آپ کو ظاہر کر تانہیں چاہتے تھے لیکن اس دندا مام کارنگ بدلا ہوا تھا وہ اپنے کام سے فارخ ہو بھی تھے اور اب صرف۔

ایک مرگ نا گهانی اور ب

کاوا مدم حلمان کے سامنے تھا عمر بھی کافی ہو چکی تھی یعنی (۲۲) سال کے لگ بھگ ان کاس بھی اور کاس بھی کافی ہو چکی تھی یعنی (۲۲) سال کے لگ بھگ ان کاس بھی چکا تھا ہا لا تفاق مور خین نے لکھا ہے کہ اہرا ہیم کی رفاقت پر امام ابو حنیفہ لوگوں کو کان ابو حنیفہ لوگوں کو ویامر بالحروج معه. (الیافی علائیہ ابھارتے اورلوگوں کو تھے کہ

الشافعي ص ٢٠٠٠ ج١) ان كرماته بوكر حكومت كامقابله كرو

جس کا مطلب یہی ہوا کہ حکومت کے انتقام اور وارد گیرے قطعاً بے پروا ہوکر علانیہ ابراہیم کی جمایت کا دم مجرنے گئے اور نصرف خود بلکہ جو بھی ان کے زیرا شرقعال کو ابراہیم کی جمایت پر آبادہ کرتے تھے بلکہ ''امر'' کے اصطلاحی معنی اگر لئے جا خیس تو اس کے معنی سے ہول کے کہ ان کا ساتھ دے کر حکومت ظالمہ کے مقابلہ کو فرض قرار دیتے تھے اور کیسا فرض شاید میں نے کسی موقعہ پر ذکر بھی کیا ہے لینی کوفہ کے مشہور محدث ابراہیم بن سوید کا بیان ہے کہ میں نے امام ابوضیفہ ہے ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کے خروج کے سوید کا بیان ہے کہ میں نے امام ابوضیفہ ہے ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کے خروج کے



زمانہ میں دریافت کیا کہ جج جوفرض ہے اس کے اداکرنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے جج کرنازیادہ بہتر ہے یا اس فخص پینی ابراہیم کی رفاقت میں حکومت سے مقابلہ کرنازیادہ تو اب کا کام ہے ابراہیم بن سوید کہتے ہیں کہ سننے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ابوضیفہ کہہ رہے ہیں۔

کہ اس جنگ میں شرکت ایسے بچپاس حج سے زیادہ افضل ہے۔(ص۸۳ ج اموفق)

اس طرح حسین بن سلمالرجی بیروایت کیا کرتے تھے کہ میں نے ایک ورت کو دیکھا ام ابوطنیفہ سے ابراہیم بن عبداللہ کے زمانہ میں بوچور ہی ہے کہ میرالڑکا ابراہیم کی تائید کر دہا ہے اور میں اس کومنع کرتی ہوں گرنہیں ما نتا امام نے ورت سے کہا'' کہ دکھ السے نیک کام سے اپنے لڑکے کو ندروک ' محاد بن اعین بھی کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کو امام ابوطنیفہ ابراہیم کی الماد ونصر سے برآ مادہ کررہے ہیں اور ہرا کیکو ان کی پیروی اور رفاقت کا تھم وے رہے ہیں سلم ۱۸ امام کا اس معاملہ میں کیا حال تھا؟ لوگوں کو توحمت سے گرا جائے کا مشورہ کتنے اصرار اور کتنی بے خوفی سے دیے مال تھا؟ لوگوں کو حکومت سے گرا جائے کا مشورہ کتنے اصرار اور کتنی بے خوفی سے دیے مراب سے اندازہ سے کہا کہ ان کے براہ راست شاگر دامام زفر بن بذیل کی بیہ شہادت ہے کہ:

کان ابو حنیفة بحو بالکلام ابراہیم کے زمانے میں امام ابو حنیفہ علانیہ بلند ایام ابو حنیفہ علانیہ بلند ایام ابراھیم جھاراً آوازے گفتگو کرنے لگے اور بہت زیادہ بلند شدیدا (ص ا ک ا) آوازے۔

## ابوجعفركوفهمين

''جہارا شدیدا' کے نفاظ پر ور بجی اورسو چے کہ ای کوفد میں الوجعفر منصورا پے مصلی پر بیشا ہوا ہے جاسوں سے جاسوں سے لیے مصلی پر بیشا ہوا ہے جاسوں سے جاسوں سے جاسوں سے جاسوں سے جاسوں ہوئے ہیں جودم دم کی خبریں اے بیٹھارہے ہیں جیسا کہ الیافعی نے لکھا ہے کہ منصور:





نزل الكوفة حتى يا من غائلة كوفرش آك شهراى اس كئ تما تاكداس ك اللهاء (ص ٢٩٨) فتول يرقابور كهـ

ای لئے اس نے سارے شہر میں منادی کرادی تھی کہ جس کے بدن پر سیاہ لباس نہیں دیکھا جائے گافتل کر دیا جائے گا<sup>نا</sup> الیافعی ہی نے ریجھی تکھاہے۔

وجعل یقتل کل من اتهمه او جس پر ابراتیم کی اعاثت یا بمدردی کا شبه اوتا یحبسه. (ص۲۹۸) اس کوش کرنے لگایا قید کرنے لگا۔

الی صورت میں امام کا'' جہار آشدیدا'' کے ساتھ اہراہیم کی جمایت میں لوگوں کو
آمادہ کر تا یقیناً اس فیصلے کی خبر دیتا ہے۔ جو امام اپنے متعلق کر چکے تھے اس سلسلہ میں ان
کوکن صد تک کا میا بی حاصل ہور ہی تھی اس کا انداز ہمور خین کے اس بیان سے ہوتا ہے
کہ ایک لاکھ تلوار کوفہ میں میانوں سے حکومت کے خلاف چلئے کے لئے لکی ہوئی تھی نہ صرف کوفہ ہی ان کی تبلی جد وجہد سے متاثر تھا بلکہ کامل وغیرہ میں جو سے کہ:

'' پیم عراق کے شہروں مثلاً بھر ہا ہواز واسط مدائن سواو ( دیمی علاقہ ) سے خبریں منصور کے پاس میآ رہی تھیں کہ دہاں کے لوگ بدل عملے۔''

ادردوسرى طرف بيحال تفاكه:

ایک لاکھ سپائی کوفہ میں تکواریں سونے صرف ایک آواز کے منظر تھے۔''(ص ۲۱۰ج۵کامل)

لکھاہے کہ ان حالات سے پریشان ہوہوکر منصور کی زبان پرعر فی کا وہ شعر جاری ہوجاتا جس کا ترجمہ ہے کہ:

میں نے تواپی جان نیزے کی انی پر چڑھا دی ہے۔ ہر کیس اور سر دارکو یہی

ا عباسیوں کا شاہ رنگ ساہ تھا جس کی ابتداء ابوسلم نے کی تھی لیکن جن لوگوں کو اہل بیت اسے یا عباسیوں کی اصطلاح میں طالبیوں سے ہمدردی تھی وہ سفیدلباس پہنا کرتے تھے ای لئے ان کو "مبیضہ" کہتے تھے مصور نے فدکورہ تھم ای بنیاد پردیا تھا کہ دوست اور دشمن میں تمیز ہوجائے۔ ۱۱



کرنا جاہیے۔

کون کہ سکتا ہے کہ ان حالات کے پیدا کرنے میں امام کے 'جہار آشدیدا''والی تقریروں اور بیانوں کو دخل نہ تھا ای سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب کوفہ پر چڑھائی کرنے کے لئے اہراہیم بھرے سے دوانہ ہوئے ہیں تو ابوالفد اءنے یہ لکھنے کے بعد۔ اجابه جماعة کئیرة من الل علم اور فقہا کے ایک بڑے گروہ نے ان کی الفقھاء و اہل العلم. حمایت کی حامی مجری۔

لکعاہے کہ:

ابراہیم کی فوج کا جائزہ لیا گیا تو ایک لا کھ سیا ہوں کے نام معلوم ہوا کہ درج رجمٹر ہو چکے ہیں۔ (ص م الوالفد اءج ۲)

## عباسيون سے جہاد کے متعلق حضرت امام کافتوی

امام کے جوش وخروش کا اعدازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ نہ صرف بہی کہ فرض جج کے بعد پچاس جج کے قواب پر ابراہیم کی رفاقت کو علائیہ ترجیح وے رہے تھے بلکہ اس سلسلہ میں تھلم کھلا بیفتو کی بھی امام نے دینا شروع کیا کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کے لحاظ سے ابراہیم کی اعانت اور رفاقت اس ہے کہیں بہتر ہے کہ آدمی غیر مسلم اقوام کے مقابلہ میں جا کر جہاد کرے محدثین کی ایک بڑی وجدا مام سے برہمی کی ان کا بہی فتو کی تھا جس کی عام اشاعت ان کی طرف سے مسلمانوں میں ہوری تھی:

مشہور محدث ابراہیم بن محمہ الفز اری جن کا زیادہ تر قیام شامی سرحد کی چھاؤنی دمصیعیہ 'میں رہتا تھا اور یہاں کے سپاہیوں کی وجنی تربیت میں ان کو بہت کچھ وفل تھا آگر چہابن سعد کے حوالہ سے ابن عسا کرنے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کان کثیر الخطار فی الحدیث (حدیثوں کے بیان کرنے میں بہت زیادہ غلطیاں ان سے سرز د ہوئی ہیں بہ فلا ہر حافظہ کی کمزوری کا متجبہ تھا ور شعدل لینی کردار کے لحاظ سے لوگ ان کے بوے مداح ہیں بہر حال ان بی ابراہیم الفزاری کا مشہور قصہ ہے خطیب نے اپنی تاریخ بغداد

میں ان بی کے والہ سے اس قصے کو بیان کیا ہے حاصل بہ ہے خود کہتے تھے کہ میں مصیحہ میں تھا کہ دہیں جھے بیخبر لی کہ میر سے بھائی حسن نے ابراہیم طالبی کم اساتھ دیا تھا ای جنگ میں وہ کام آیا میں اس خبر کوئ کرسید ھے کوفہ پہنچا۔ یہاں بھی کرمعلوم ہوا کہ میر سے بھائی کو ابو صنیفہ نے فتو کل دے کرفل کر ایا ہے میں ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم بی نے میر سے بھائی کوفتو کل دے کر اس طالبی کی رفاقت پر آمادہ کیا 'ظاہر ہے کہ بیسوال امام سے اس وقت کیا گیا تھا جہ ہوائی تھی۔ لیکن امام جس حال سے اس وقت کیا گیا تھا جب ابراہیم کی مہم طعی طور پر تاکام ہو چکی تھی۔ لیکن امام جس حال میں شعے جانے ہوئے کہ بیم اسیوں کی پارٹی کا آدی ہے جو واقعہ تھا اس کا اظہار ان الفاظ میں فر مایا کہ ہاں! میں بی نے اس کوخروج (لیعنی حکومت کے ظاف اٹھ کھڑ اہونے کا فتو کا دیا تھا ابراہیم نے کہا کہ بیمن کر میں نے کہا کہ لاجزاک اللہ خیرا (خدا سے اس کا اختیا بدلہ تھے نہ طے ) امام نے فر مایا کہ میری کی دائے ہواور اس کے بعد ابراہیم کو خاطب کرکے فر مانے گئے کہ:

کہ تم بھی اگراپ بھائی کے ساتھ شہید ہوجاتے تو جہاں سے تم آئے ہو (بعنی کفار کے مقابلے میں مصیصہ کی چھاؤٹی) سے جو تم آئے ہو وہاں کے قیام سے یہ بات تمہارے لئے بھی بہتر ہوئی (ص۳۳ جساتاریخ بغداد)۔

بعض دوسری روایتوں بی ہے کہ امام نے فرمایا کہ آگرتم بھی وہیں ہے جاتے جہاں تہارا بھائی گیا تو تہارے لئے بھی یہ بہت اچھا ہوتا۔ ابراہیم نے ہارون الرشید کے دربار میں اس تھے کو بیان کرتے ہوئے امام کی طرف یہ الفاظ بھی مفسوب کے تھے جیسا کہ ابن عساکر میں ہے لینی ہارون سے دہ کہ رہے تھے۔

ل الطالبی سے اشارہ ای مسئلہ کی طرف ہے کہ بجائے الل بیت کی طرف منسوب کرنے کے عباسیوں کے شیعہ (پارٹی) نے آل فاطمہ کوعباسیوں کے مقابلہ میں طالبی کہنا شروع کیا تھا اہراہیم کے اس لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عباس شیعوں میں شریک تھے ان کے طالات سے بھی اس کی تاتی ہوتی ہے۔ عباسی در بار میں ان کا ہوا اعزاز تھا کارون کے زمانے میں وفات ہوئی۔ بارون ان کی ہوتی تحریفیں کیا کرتا تھا۔ ا



امر الموثین! آپ کے جدامجد منصور کے مقابلہ میں جب ابراہیم نے سر نکالا تو میرا بھائی بھی ان کے ساتھ ہوگیا لیکن میں نے بجائے اس کے کافروں کے مقابلہ میں جہاد کوزیادہ بہتر خیال کیا اور طے کرلیا کہ کفاری کے مقابلہ میں جاکر جہاد کروں گاای سلسلہ میں ابو صنیفہ کے پاس بھی آیا اور قصے کاان سے ذکر کیا انہوں نے میری کر جھسے کہا کہ:

(مخرج اخیک احب الی مماعز مت علید من الغزد) (تمهارے بھائی نے جو کام کیا ہے وہ تمہارے بھائی نے جو کام کیا ہے وہ تمہارے جہاد کے ارادہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (ص ۲۵۵ ابن عساکرج ۲)

جس کا مطلب یمی ہوا کہ القواری نے امام صاحب کے مثورے کو نہ مانا اور
مصیصہ کی چھاؤنی جورومیوں کے مقابلہ بیل شام کی سرحدی چوکی تھی وہیں بلے گئے واللہ
اعلم وہاں جہاد کا موقعہ کا فروں کے ساتھ ان کو طابھی یا نہیں استے بیل بھائی کے شہید ہو
جانے کی خبر پاکر پھروہ کو فہ لوٹے اور دوسری گفتگوا مام کی ان سے مصیصہ سے والیسی کے
بعد ہوئی پھے بھی ہودر حقیقت بیروہ ہی مسئلہ ہے جس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے ابو بکر بصاص
اور حافظ ابن خزم کے حوالہ سے یہ بیان کرچکا ہوں کہ اسلام کی ان ابتدائی صدیوں بیل
لیمن بنی امیہ اور بنی امیہ کے بعد عباسیوں کے ہاتھ بیس اسلامی سیاست کی باگ جب آ
گئ تو محد ثین کے ایک طبقہ نے اپنا پیر مسلک مقرر کر لیا تھا کہ حکومت کا اقتد ارجن لوگوں
کے ہاتھ بیس چلا جائے خواہ کی ذریعہ بیرا قتد اران کے ہاتھوں میں پہنچا ہولیکن جب
افتد ارکے وہ مالک ہو گئے تو ان کے مقابلے میں پھے کہنا شرعاً نا جائز ہے خواہ ان کا طرز
عمل کے بی ہو مسلمانوں کے فہ جب نے ان کواس کا پابند بنایا ہے کہ خاموثی کے ساتھ ان

زعموا مع ذلک ان السلطان ان کا خیال ہے کہ حکومت کے ظلم و جور پر لا ینکو علیه الظلم والجور اعتراض نہ کرنا جاہے تی کہ جن کے خون کو خدا

## المرابومنية كل ساى زول المحالية المحالي

وقتل النفس التي حوم في حرام كيا بان كوجمي الرحكومت قل كري تو الله. (ج٢ ص٣٣) الكوند أو كاجائــ

جصاص ہی نے کھا ہے کہ ان کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کا تھم صرف ان لوگوں تک محدود ہے جو حا کمانہ افتد ارکے مالک نہ ہوں 'اور ان لوگوں کو بھی صرف زبان سے ٹو کنا چاہیے یا ہاتھ سے روکنے کی گنجائش ہوتو عوام کی حد تک اس کی بھی اجازت ہے گر تلوارکی حال میں بھی اٹھانا نہ چاہیے جصاص کے الفاظ یہ ہیں۔

انما ينكر على غير السلطان حكومت والول كرسواعوام كوزبان سولاكا بالقول او باليد بغير جائيا باته سروكا جائيكن بتهيارندا ثمانا سلاح (ص٣٣ ج٢) جائي-

بصاص ہی نے تکھا ہے کہ محدثین کا بیگروہ جے بصاص نے الحقویہ کے نام سے موسوم کیا ہے ان کا خیال تھا کہ حکومت کے مقابلہ میں امر بالمعروف یا نہی المنکر کی جرائت ثواب نہیں بلکہ فتنداور فساد ہے۔

جیا کہ میں نے پہلے بھی لکھا ہے''اسلامی سیاسیات' کے چند بنیادی مسائل میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہو اس کے تمام پہلوؤں پر بخث اس کتاب میں ہو سکتی ہے جو خصوصیت کے ساتھ اسلامی سیاسیات پر لکھی جائے تا ہم چند ضروری امر رکا ذکر بحد مخیائش میں پہلے کر چکا ہوں۔

کین 'الفراری' نے علاوہ اس مسئلہ کے اس مقام پر دوسری چیز کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور اس وقت اس کویس بیان کرنا چاہتا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ زبردی مسلمانوں کے سیای افتدار پر بقنہ کر کے جوروستم کی جہنم خود مسلمانوں پر جن لوگوں نے بھڑکا رکھی ہوا پنے سیای اغراض کے مقابلہ میں اسلام کے نشان زدہ حدود پر قائم رہناعملا دیکھا جار ہاہو کہ غیر ضروری قرار دیے ہوئے ہیں اگر ان کے جوروستم کے انسداد کے اسباب فراہم ہوجا کیں' تواس وقت کیا کرنا چاہیے آیاظلم وستم کے از الہ میں ان لوگوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے جواس حکومت جا تزکے مقابلہ میں کھڑے



ہو گئے ہوں یا بیروچ کر کہ کچو بھی ہو طالم ہو جار ہو کچو بھی ہو گر ہے تو حکومت مسلمانوں علی کے ہاتھ میں کی ان کے مقابلہ سے منہ پھیر کر کسی الیں جگہ چلا جانا جا ہے جہاں غیر مسلموں سے جہاد کرنے کے مواقع میسر آ سکتے ہوں۔ ''الفز ازی'' نے اس وقت اس مسلموں سے جہاد کرنے کے مواقع میسر آ سکتے ہوں۔ ''الفز ازی'' نے اس وقت اس مسلمہ کو چھیڑ دیا تقان کا اوران کے ہم مشرب دوسر سے محدثین کا خیال بھی تھا کہ پھی بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں مگوار کسی حالت میں اٹھانا صحیح نہیں ہے اور وہ جو پھی بھی کررہ ہوان کے حال پران کو چھوڑ کر جہاد کے فریعنہ کو کا فروں کے مقابلہ میں ادا کرنا جا ہے۔

سے پوچے تو یہ وی سوال ہے جواس زمانے میں بھی مسلمانوں کے عناف طبقوں میں زیر بحث ہے بعنی ایک طبقہ پیدا ہوگیا ہے جو بنی امید کے سلاطین جمین کے مقابلہ میں بے چارے حضرت علی کرم اللہ وجہ کوکل طعن وطلامت بناتے رہتے ہیں مرتضیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کواس کی شکایت کے کہ مسلمان کفار کے مقابلہ میں مسلمان صف آراشے اور فتو حات برفتو حات حاصل کئے چلے جارہے متے کہ حکومت کی باگ جوں ہی حضرت علی کے ہاتھ میں آئی انہوں نے کفار کے محاف سے مسلمانوں کے رخ کو چیر کران لوگوں کے مقابلہ میں ان کو کھڑا کر دیا جو خود بھی اپ آپ کو مسلمان ہی کہتے ہے اور بجائے حضرت علی کے جھتے ہے کہ افتد ارحکومت کے محاف داروہی ہیں۔

کہتے ہیں کہ جومقابلہ غیروں سے ہور ہاتھا علی نے غیروں سے ہٹا کراس مقابلہ
اور مقاتلہ کوخود باہم مسلمانوں کے اندرقائم کر دیا سجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ
میں مسلمانوں کی تکوار نکالنے کی سنت سب سے پہلے حضرت بی نے قائم کی اس سلسلے میں
حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جن احسان فراموشیوں کا ارتکاب کرنے والے کررہے
ہیں اور جن الفاظ میں اللہ کے اس برگزیدہ بندے کو یا دکر نے والے یا دکررہے ہیں الی
اللہ المشکلی کے سوااس کے جواب میں اور کیا کیا کہا جاتا ہے ان کے دور حکومت کے نقشے
کو دکھلا دکھلا کر یو چھا جاتا ہے کہ اسلامی وائرہ افتد ار میں بتایا جائے کہ زمین کا کتا حصہ
انہوں نے داخل کیا اور ای کو دکھا کر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حکم رانوں میں
علی سے زیادہ ناکام حکم ران اسلامی تاریخی میں کوئی نہیں گذرا ناکامی کی دلیل ہے کہ



چارسال نوماہ کی اپنی مدت حکومت میں ایک اپنے کا اضافہ بھی مسلمانوں کے نتو حاتی اطلس میں ان کے زمانہ میں نہیں ہوآ بلکہ باہمی خانہ جنگی کی وجہ ہے مسلمانوں کی سیاسی قوت کو شدید صدمہ پنجا۔

ظاہر ہے کہ میری اس کتاب میں اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو کی بھلا کیا گنجائش پیدا ہو سکتی ہے لیکن''الفز اری'' کے طرف ہے ہارون الرشید کے دربار میں امام ابوحنیفہ پر جو الزام قائم کیا جارہا تھا چونکہ قریب قریب بیدوہی الزام ہے جوحضرت علی پر اس زمانے میں عائد کیا جارہا ہے اس لئے ضمنا اس کا ذکر کرتا پڑا!۔

#### حضرت على اورغلطيهائے مضامين

ل تمر بلاذری نے لکھا ہے کہ وسم یعن جس کے ایک سال بعد حضرت علی شہید ہوئے حارث بن حروالعبدی نے حضرت علی کی اجازت سے سندھ کے بعض علاقوں پر پڑھائی کر کے نتو حات حاصل کئے تھے۔ (۲۸م نتوج البلدان)

المالة منية كاسان وروي المنظمة المنظمة

الله کا رسول اور رسول کے ساتھی خدق کھود نے میں معروف تھے تم نے تو دجلہ کے کنارے دیکھا کہ سعد بن وقاص اپنی فوج کوتر اتے ہوئے مدائن کی طرف لے جارہ ہیں کیکن دیکھنے والوں نے ای واقعہ کوائی وقت دیکھ لیا تھا جب مدینہ کے خندق کو بھائد کرعمر و بن عبدود عرب کا سور ما اس فخص سے مبارز سے طلب کر رہا تھا جس نے ایک بی وار میں سو کے برابر سمجھے جانے والے اس پہلوان کو دو کلڑے کر کے رکھ دیا تھا 'بھینا حافظے کر وربھی ہوتے ہیں کین کیا است کر در کہ ہر دو مر۔ آم کوا تھانے کے بعد دماغ حافظے کر دربھی ہوتے ہیں کین کیا است کر در کہ ہر دو مر۔ آم کوا تھا نے کے بعد دماغ حافظے کر دربھی ہوتے ہیں کی کیا است کے دو سراقد م اٹھ بی نہیں سکتا اگر مہلا قدم نہ اٹھتا یہ فطرت کی سے یہ بات نکل جائے کہ دو سراقد م اٹھ بی نہیں سکتا اگر مہلا قدم نہ اٹھتا یہ فطرت کی کا صرف اس لئے انکار کر دیا جائے کہ آ تکھ جب کھی تو اس وقت ہمارے سامنے کا صرف اس لئے انکار کر دیا جائے کہ آ تکھ جب کھی تو اس وقت ہمارے سامنے مرف وی تھا جس نے آخر ہیں آ تکھ کے کا نٹوں کو تھنے لیا تھا۔

یں نے اس کتاب پر کی موقعہ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ پر مغز اور حکیمانہ
فقر فقل بھی کیا ہے کہ محمد رسول اللہ علی کے اللہ نے دین کا دائی بنا کر بھیجا تھا نہ کہ
جائی (لیعنی ٹیکسوں کے وصول کرنے کے لئے ) خدانے ان کو رسول نہ بنایا تھا جو سب
سے زیادہ آ دمیوں سے ٹیکس وصول کرنے میں کا میاب ہوا گر لوگوں کے سامنے اسلامی
نقط نظر سے بھی وہی سب سے بڑا کا میاب ہے اور محصول ادا کرنے والوں کی تعداد میں
جواضا فہ نہ کر سکا وہی اسلام کا سب سے ناکام آ دمی ہے تو اب الیوں سے آپ ہی
بتا ہے کہ کیابات کی جائے تیکس ادا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے والوں کی دنیا
تو میں پائی جاتی ہیں کہ ان کے محصول ادا کرنے والوں کے سامنے سے کہتے ہیں کہ
تو میں پائی جاتی ہیں کہ ان کے محصول ادا کرنے والوں کے سامنے سے کہتے ہیں کہ
آ فیاب بھی غاب نہیں ہوتا 'تاریخ کی مختلف مزلوں پر ایسی تو میں اور الیے اشخاص نظر
آ تی ہیں اگر فضائل و کمالات کا لے دے کر سارا معیار محصول ادا کہندوں کی تعداد کا
اضافہ ہی ہے۔ اور صرف ہی معیار کو پیش کر کر کے علی کے مقابلہ میں نی امیہ کی حکومت
مراہی جا رہی ہے تو سرائے والوں کا ہے گروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان ہی کے
سراہی جا رہی ہے تو سرائے والوں کا ہے گروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان ہی کے
سراہی جا رہی ہے تو سرائے والوں کا ہے گروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان ہی کے
سراہی جا رہی ہے تو سرائے والوں کا ہے گروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان ہی کے
سراہی جا رہی ہے تو سرائے والوں کا ہے گروہ اس وقت کیا کرے گا جب ان ہی کے



سائے ان کولا لا کر کھڑا کر دیا جائے جن کے محصول ادا کنندوں کی تعداد کے مقابلہ میں بی امیہ کے محصول ادا کرئے والے شاید وہ نسبت بھی تو نہیں رکھتے جو کس سیاہ رنگ کی گائے کے سیاہ بالوں میں ان چندسفید بالوں کی ہوتی ہے جو کہیں کہیں پیدا ہوجاتے ہیں ان سے پہلے بھی ایسوں کی کی کئی نہیں ادران کے بعد بھی کی نہیں رہی بلکہ شایدان کے زمانہ میں بھی ایک سے زیادہ ایسی قومیں یائی جاتی تھیں والقصہ بطولہا۔

ية وصحيح ب كدرسول كے جو جو تھے جانشين تھے ان كو يہلا جانشين يا خليفه اول كيے کہا جاسکتا ہے کیا داقعہ کا اٹکار کیا جائے لیکن کہنے دالوں نے جیسے پیرکہاہے کہ خلافت کی بہر تیب ہرخلیفہ کی وفات کی ترتیب تھی ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا تو قدرت جنہیں رسول کی جانشنی کے شرف ہے مشرف کر چکی تھی وہ اس شرف سے محروم موجاتے ای طرح کم از کم میرا تو ذاتی خیال یمی ہے کہ ردہ کے داخلی فتنے سے پیغبر کے باندھے ہوئے شیرازے کو بھرنے سے بچانے کے لئے صدیق اکبر کے آپنی ارادے کی ضرورت تقى وه ند موتے تو جو کھ بعد کو ہوا کچھ بھی ند ہوتا اور اندرونی فتنے کوفرو موجانے کے بعداسلام کی اس جدیداجماعی طاقت کومنتشر کرنے کے لئے ایک طرف سے رومیوں اور دوسری طرف ایرانیوں کی خارجی قوتوں نے جب سر تکالاتو ان دونوں طاقتوں کو واپس كركے خودان پر چھاجانے كے لئے فارو قى عزم واراد ەسلما نوں كوعطا كيا كيا اور ٹرونت و دولت کا جوطوفان اس کے بعدمسلمانوں کے گھر گھر میں ایلنے لگایقیناً اس بے ہوش و بدحواس کرنے والی دنیا کے ساتھ دینی زندگی کے مطالبات کی پنجیل شاید مشکل ہی ہو جاتی اگر خدا کے اس راست باز بندے کا نمونہ مسلمانوں کے سامنے نہ ہوتا جوغنا اورتو گری کی بلندترین مزاوں پر پہننے کے بعد بھی دین کے ہر ہر جزئی مطالبے کوزندگی کے آخری کھوں تک پوری کرتا رہا آگران سارے واقعات کاظہور اسلام کی تاریخ میں ٹھیک اپنے اپنے وقت پر ہوتا رہا تو مسلمان قدرت کی اس نیبی اراد کے شکر سے کیا سبک دوش ہو سکتے ہیں کہ جب دین کوچا ہا جار ہاتھا کہ دنیاوی جاہ وجلال شوکت واقتد ار کا صرف ایک حیلہ اور بہانے کی حیثیت عطا کر کے اس کے سارے زور اور واقعیت کوشم کر





حيثيت كوبرقر ارر وسكتا تفا؟ سجحة والول كوكون روك سكتا تفا؟

اسلام کے متعلق بھی اگروہ یہی سمجھنے لگتے کہ جیسے بمیدوں حلے مخلف نامول سے سیاسی اقتدار کے حاصل کرنے کے لئے دنیا میں آئے دن تراشے جاتے ہیں پہلے بھی تراشنے والے تراشتے رہے اور اب بھی تراش وخراش کا سلسلہ جاری ہے ان ہی تراشے ہوئے حیاوں میں ایک خود تراشیدہ حیلہ اسلام بھی ہے تو الزام لگانے والول کے اس الزام كى ترويدكى آخر شكل بى كيابوتى ؟ برقتم كے اصول سے بے پروابوكر حصول مقصد کے لئے وقت کا جواقتضا ہوا ہے ہوا کرنا جا ہے کرنے والوں نے جب بیرکنے کا ارادہ كرليا تفا بلك يبى كرنے بھى لگے تھے اور شايد انہوں نے يمي كيا بھى مو؟ تو خود بى سوچنا چاہیے کہ جو کچھ کیا جارہا ہے شائنتگی اور تہذیب کے پھیلانے کے لئے کیا جارہا ہے جیسے بورپ کی استعاری اور استبقاری تو تول کے اس اعلان یا ای تتم کے خوش نما دعوول کوئ س کرلوگ مسکرا مسکرا کررہ جاتے ہیں کیا اسلام کوبھی تحقیری خندوں کے ان تپیٹروں سے کوئی بیاسکتا تھا، مسلمان مرد بی مارے جارہ جی کث رہے ہیں اور کافے جا رہے ہیں لیکن اسلام نے رہا ہے اور بچایا جا رہا ہے اس بلند حوصلہ اور فولا دی عزم کے ساتھ خدا کے دین کی آخری مشکل کو بچانے کے لئے کھر اہونے والا اگر جمل اور صفین ك ميدان مي سينة ان كرا كر كمر انه دوجاتا توكيا اسلام كوه ويالين مي كامياب موسكا تفا؟ جوصرف مسلمانوں كويا اين آپ كومسلمان كنے والوں كو يؤهانا جا ہے تھے بلك زیادہ صح بہ ہے کہ ان مسلمانوں کے نیکس دہندوں کو بوحانا جاہتے تصاور بدطے کرکے





برهانا جائے تھے کہ اسلام اس کی وجہ سے گھٹ رہا ہوتو گھٹے دو۔

بہر حال اوگوں کا خواہ کھی خیال ہولیکن اسلامی تاریخ کے طویل مطالعہ نے مجھے
اس نتیجہ تک پہنچایا ہے کہ خلفاء اربعہ میں سے ہر خلیفہ کا وجوداس خاص وقت کی ضرورت
کی پکار کا قدرتی جواب تھا الحیاۃ الدنیا جس میں آدمی قرآن کے روسے بھی خیرسے
آز مایا جاتا ہے اور بھی شرسے اس الحیاۃ الدنیا کا وہ دور جوحفرت مرتضی علیہ السلام کے
سامنے آگیا تھا۔ یعنی ایک طرف اسلام تھا اور دوسری طرف مسلمان تھے ان دونوں
چیزوں میں پیدا کرنے والوں نے ایک ایباتعلق پیدا کردیا تھا ایک کواگر پکڑا جاتا ہے تو
دوسری چیز گڑتی ہے پھرکیا کیا جائے ایک ایبا مشکل مسئلہ تھا کہ قضا ہم کی قوت فیصلہ اگر

یہ جو کچھ اکھا گیا ہے جن کے سامنے اسلام کی تاریخ ہے وہی مجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک وا تعات ہے ان دعووں کا تعلق ہے اس کماب میں سارے وا قعات کی تفصیلی ذکر کا موقعہ بیں ہے اتنا تو سب ہی جانتے ہیں کہ بنی امیہ کے زمانے میں ایک دفعہ نہیں متعدد مواقع ایسے پیش آئے ہیں کہ جزیہ كى آيدنى لوگول كےمسلمان ہونے كى وجدسے تھٹے كى تو انہوں نے اسلام پر داخل ہونے سے روكنے کی کوشش کی خودای کتاب کے ابتدائی اوراق میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللد تعالی عند کے زمانے کے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے بہر حال مسلمانوں کے بڑھانے اور اسلام کے گھٹانے کی بیایک جزئی مثال ہے ای کے مقابلہ میں سنے پہنی نے اپے سنن میں نقل کیا ہے کہ "بزرگ سابور" جے غرب "بزرح سابور" كہتے تھا كي ضلع تھا حضرت على كرم الله وجدنے ايك صاحب كوو ہال كى مال كذارى کے وصول کرنے برمقرر فرمایا رخصت کرتے ہوئے ان صاحب سے حضرت علی نے فرمایا کہ ویکھنا! ا کی درم کے وصول کرنے پر بھی کسی کوکوڑے سے نہ مار ٹا اور ہرگز نز کی رعایا کی ان چیز وں کو بقایا میں نیلام نہ کرانا لینی روز کی روزی کا ان کے جو ڈریچہ ہوگر مااور سر ماکے لباس اور ان کے مولیثی جن ہے کا شت اور بار برداری وغیرہ کا کام لیتے ہوں ان کو ہاتھ نہ لگا ٹا اس مخص نے حضرت علی ہے کہا کہ امير المومنين! چرتو ميں ای طرح واپس ہو جاؤں گا جيسے جار ہا ہوں يعنی پچھوصول نہ ہوگا مرتفعٰی عليه السلام نے بین کرفر مایا خواہ تم ای طرح والی بی کیوں نہ ہوجاؤ'' مجرفر مایا تھے پر افسوس! مجھے تو یہی تھم دیا گیا ہے لوگوں نے العضوم لول لینی زندگی کی اصلی ضرورتوں سے جو فی جائے اس سے لوں۔۱۱( دیکھوسنن بیہقی ص۲۰۵ج ۹)

اگرمسلمانوں کواس وقت ندمل جاتی توممکن تھا کہمسلمان نام رکھنے والی کوئی قوم دنیا میں ره جاتی لیکن اسلام بھی باتی رہتا یانہیں اس کی پیٹر گوئی مشکل تھی اور پچ توبیہ ہے کہ اسلام کے غائب ہوجانے کے بعدیہ کہنا کہ سلمان قوم توبا تی رہ گئی کچھ بے معنی سی بات ہے۔ یہ پہلا موقعہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کوصف آ راء کرنے میں لوگ کامیاب ہو بچکے ہیں مسلمانوں کے امام اور خلیفہ کے سامنے ایک عجیب صورت حال پیش ہوتی ہے کیا کیا جائے ان کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی بھی جائے یا نہ اٹھائی جائے پھر تو جنگ میں ان کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کیا جائے جوغیر مسلموں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے ان کے زخمیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے فکست کھانے والے جس مال و متاع کوچھوڑ کر بھا گیں گے اس کا انجام کیا ہوگا؟ الغرض بیاورا پیے بیمیوں پریشان کن سوالات تے جنہیں وی عل کرسکتا تھا جے پیغبری زبان نے مسلمانوں کاسب سے بدا قاضى قرارديا تقاقدرت كى ان مسلحول كوكون جانتا تقا كداسلام جب ان الجهنول سے وو جار ہوگا تو الجھنوں کی سب سے بدی سلجھانے والی طاقت کے ہاتھ میں اسلام کی سای باگ ای زمانے میں آ جائے گی امام ابوحنیفہ کا ای سلسلہ میں ان کے مشہور شاگرد نوح بن دراج جوبيقول فقل كياكرت تظ يعنى جب حفرت على كے زمانے كے دا قعات (جمل وصفین ) کے متعلق امام ہے یو چھاجاتا تو نوح کہتے ہیں کہ امام اس کے جواب میں فرماتے کہ:

سار على فيه بالعدل وهو علم على في ان مواقع ميں عدل كى روش اختياركى المسلمين السنة فى قتال اور مسلمان باغيوں كے ساتھ اسلامي حكومت كوكيا اهل البغى . (ص ٨٣ ج٢ برتاؤكرنا چاہيے اس كے قوائين حضرت على بى موفق)

امام کے ان مخضر الفاظ کی وہی تشر تک ہے جو میں نے اس سے پہلے درج کی''عدل کی روش'' سے مرتضٰی علیہ السلام کے اس متوازن فیصلہ کی طرف اشارہ ہے جسے انہوں نے اس موقعہ برصا درکیا۔



رہے اہل بنی کے ساتھ جنگ کے قوا نین سواس میں کوئی شبہ نہیں کہ گو واقعہ بعد کو پیش آیالیکن وقوع سے برسوں پہلے قرآن میں آیت نازل ہو چکی تھی یعنی <sup>ل</sup>ے

وان طائفتان من المومنين ايمان والول كے دوگروه آپس من اگرائر پرين تو اقتلوا فقاتلوا التي تبغى حتى ان من جس في سرش اختيار كي مواك گروه سے يفي الى امر الله.
ملمائو اجتك كروتا اين كه خداك فيصله پرمعامله

جائے (لیعن جوت پر ہووہ غالب ہوجائے)

لیکن طاہر ہے کہ جیسا کہ قرآن کا قاعدہ ہے جس قانون کو بھی اس نے دیا ہے اس فتم کے اجمال کے رنگ میں دیا ہے اس وقت اندازہ کرنامشکل ہے لیکن پہلی دفعہ جب میصورت حاصل پیش آئی ہوگی قرآن کے اس اجمالی قانون کے تمام تفصیلات کا سوچنا اور ہرا یک کے متعلق فیصلہ صادر کرنا کتنا دشوار ہوگالیکن جنگ جمل وصفین کے حالات

#### الم الم منيفة ك ساك زول المنظمة المسلمة المسلم

پڑھے اور دیکھئے اس بو کھلا دینے والے ماحول میں بھی مرتفظی علیہ السلام نے کتنے کھنڈے دماغ سے ہرموقعہ پراس کے مناسب حاصل رائیں قائم کی ہیں ان پرخود مل کیا ہے اور جہال تک آپ کے امکان میں تھا دوسرل سے مل کرایا ہے۔

خدا جانے لوگ كس طرح سوچھتے ہيں ميرا حال توبيہ كد حفزت امام نے جيسے یے فر مایا کہ اہل بغاوت سے جنگ کے قوانین کی تعلیم حضرت علی ہی نے دی اس کے ساتھ میں برکہتا ہوں کہ حکومت کے جس نظام کو اسلام نے پیش کیا ہے اس میں شک نہیں کہ خلفاءراشدین میں سے ہرایک نے اپنے عملی نمونوں سے اس نظام برعمل کر کے دکھایا بيكن يه بات كداي اس نظام ك قائم كرف يراسلام كواتنا اصرار ب كدخواه يحيمي موجائے مسلمانوں کاخون بانی سے زیادہ ارزاں نظر آنے گیے لیکن ہر قیمت براس نظام كة تائم كرنے كى كوشش ميں مسلمانوں كوآخر وقت تك منهمك رہنا جاہيے" اسلامي نظام ساست'' میں اتنی اہمیت صرف حضرت علی کرم الله وجہہ کے ملی نمونے بیدا کر دی ہے اس راه يس ادنى سى ادنى چىم بوشى يامسامحت سے اگروه كام ليتے تو شايد نتيجه تكالنے والے بعد کونتیجه نکال لینے کا اس کو بہانہ بنالیتے کہ حکومت کے جس معیار کوخلفاء راشدین نے دنیا میں قائم کر کے دکھایا تھا متھی تووہ ایک معیاری حکومت کیکن اس میں ان بزرگوں کی ذاتی نیک نفسیوں کو دخل تھا خواہ مخواہ حکومت کے اس قالب پر اصرار کرنے کی ضرورت مسلمانوں کوئبیں ہے جبیبا کہ ایک بڑا گروہ خواہ زبان ہے اس کا ظہار کرتا ہویا نہ کرتا ہو لیکن دل میں شاید یہی سجھتار ہا یاممکن ہےاب بھی سجھتا ہولیکن صرف حضرت علی کرم اللہ وجد كاطفيل ب كمل كر كانهول في جو يحدد كهايايا زبان سے جو يحمفر مايا وہ تو خيرايي

ا مطلب یہ ہے کہ اس تم کی ہا تی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عام زندگی تھی کہ خلیفہ ہونے کے بعد مسلمانوں کے بیت المال میں آپ نے بھیشہ اپنے لئے اور اپنے الل وعیال کے لئے اس قدر الیا بعت المدیس وسرے مسلمان کو ملتا تھا ایک نفر انی ذی رعایا کے مقابلہ میں قاضی شرت کے اجلاس میں مقدمہ پیش ہوتا ہے لین مفرت علی کی ایک زرو کم ہوجاتی ہے ایک عیسائی کے پاس ملتی ہے اور آپ وی کی دائر کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گواہ کوئی نہیں ہے لئے کرتے ہیں قاضی حضرت علی سے شہادت کا مطالبہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گواہ کوئی نہیں ہے لئے



جگہ پر ہے اور اس میں ان کی ذات تہائیں ہے لیکن حکومت کے اس نظام کو جو بدلنا چاہتے تھے ان کے مقابلہ میں ہرتم کی مصلحت اندیشیوں سے بے پروا ہو کر آستینیں

لله قامى شرى زروعيسائى كودلادية بي اورظيفه وقت مقدمه بارجا تاب اگرچه بعد كوخوديسائى اس انعاف کود کھ کرمسلمان ہوجاتا ہے اور عرض کرتا ہے کدواتنی بیزرو آپ بی کی ہے قلال دن جمیزش ار بدی تمی ادر میں نے اٹھالی تعی معرت اس کے مسلمان ہونے کی خوفی میں زرہ بھی بخش دیے ہیں اورانعام میں ایک محور امجی دیے ہیں ایک دن بازارے ایک درم کے مجور فرید کر جاوز میں باندھے لئے چلے جاتے ہیں امیر المونین! جمعے دیجئے لوگ عرض کرتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ ہر مخص کواپنے الل وعيال كابارخودا عمانا جاسيدونيا سے جاتے ہيں تواس طور پرجاتے ہيں كدايث يرآب في محى اینٹ نیس رکھی مکان بی نیس بنایا صرف و حائی سودرم تر کہ بیس چھوڑ کرجاتے ہیں اور وہ بھی اس لئے ر کے چھوڑتے تے کہ اس ایران وعراق وخراسان ترکتان کے بادشاہ کی بوی صاحب کے لئے ایک غادمه كرخريد نے كى ضرورت تقى متروكدسامان بيس علاوه اس دُ حاكى سودرم كے ايك قرآن مجيداور ا كيكوارنكي تقى لوكول في جانشين نا مزدكر في يراصراركيا قطعاً الكارفر ما ديا ميا اورمسلمانول كى رائ عامدے حوالہ فرماد باارشاد ہوا کہ رسول اللہ علیہ نے جیسے اس معاملہ کومسلمانوں کے سپر وکرد یا شربھی سر دكرتا بول برجمه كوقاعده تفاكم تزاف كوخالى فرماكردوركعت نمازاس بس يزعة زين كوكواه بنات كرين نے لوگوں كے جنو ق ان تك كينيا ديئ اس تم كى باتوں سے حضرت كى سوار فح عمريال معمور ہیں کین خاص بات جس پرآپ کا امراراس مدکو کھی تھے گیا وہ سی تھی جے بار بارائے خطبول میں او کول كو جنگ يرآ ماده كرتے موئے دہراتے كه چلوا ان لوكوں سے لزنے كے لئے جو تحض اس بنياد برلز رہے ہیں تا کہ وہ جبار (ڈکٹیٹر) بن کرلوگوں کے رب بن جاکیں اور اللہ کے بندوں کواپنا نوکر جاکر بنالیں اور مسلمانوں کے مال کواپیاموروثی مال بنادیں جوان بی کے خاندان میں کھومتارہے بیر جمہ ب حضرت والا كران عر لي الفاظ كا (يكونوا جبارين يتخد هم الناس اربابا ويتخذون عباد الله خولا وما لهم دولا) لوك فليفدين اورمسلمانون عن القياز بيداكرنا عاج تعليكن آب ال غیراسلای امتیاز کے نالف تعے حفرت عمر کے صاحبزاد ہے چید اللہ نے غریب نومسلم ایرانی امیر مر مرآن کو بلا دجہ مار ڈالا تھا آپ کوقعاص میں ان کے قل پر اصرار تھا بھش اس لئے کہ فاروق اعظم کے ماجزادے ہیں اسلام کے قانون سے معرت کا خیال تھا کہوہ فی نہیں کے ای طرح معرت مثان كة تكون ومحض اس لئے كه انہوں نے خليفه وقت كوئل كيا و بغير كى تحقيق كے مطالبه كرتے ہے كہ جس جس پروہ شک کریں وہ حوالہ کردیا جائے آپ نے اس سے انکار کیا آپ کواس تم کی جمحوری اللہ



ي حائر بغف ميدان بل كودجانا اوراس طور بركودجانا كه بولنے والے تو صرف زبان ے بولتے ہیں کہ ہم اینے نصب العین کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ ہمی بہانے

الله غيراسلاى سياست سيخت فريتى جس مى سازش جوزة وجهوث كي سيكام لياجا تا تعامم كالمك كى كومين حيات جاكيريل محل الى لئے دينے پر داخى نيل ہو كئتے تے كدوه ميرا ساتھ دے كا حفرت عائشمد يتدرض الله تعالى عنها كو عنقف مغالقول من جالاكر كولوك في الني رفاقت يرآ ماده كياادران كر حرم وجود سے فق اٹھانے كے لئے بقول حضرت مارين ياسران لوكوں نے اسبين أي منطقة كے ساتھ انساف میس کیا کراچی ای یو یول کوتوای محمرول میں چمیار کھااور یغیر عظی کی زوج مطبر او کوارول ے چ میں لاکر کھڑا کر دیالین اپنے افراض کی تھیل کے لئے لوگوں نے اسے بہت بری سیای جال قراردی کویاس ذریعہ سے انہوں نے خیال کیا کہ حضرت علی کے خلاف ایساوزن ڈال دیا گیا ہے کہ اس بوجوكوده يرداشت نبيس كريكة ليكن بجنسه يمي موقع معزت على كوجب ماسيدين عائش مديقه بر ائي رائے كى فلطى جب واضح موكى توصد يقدنے حضرت على يراصرار شروع كيا كمشام والول كے مقابلہ مين اين ساتو جيمة م لي جلو ليكن اس تم كى ساست كوآب بيشه نالبندكر في مقام المونين س بإصرار بلغ آپ نے عرض كيا كدرسول الله جس كمريش آپ كوچوو كر كئے بيں بس آپ اى كمريش جا كرة رام يجيد ادرايك بدى كادكر طاقت عناجائزسياى نفع عاصل كرف يرة ماده ندمون خودائى محرانی ش آپ نے مدیقت کو بعرو سے عاز روان فر ایا اس موقد پر ایک لطیفہ قابل ذکر بیہ کدعا کشہ مدید کو جب آب دواندکرنے مکو ان کے ساتھ آپ نے ان کے حقیق بھائی عبدالرطن بن الی برکو کیاتیں سیای مرداور بیں اور تی می حاظت وخدمت کے لئے ساتھ ردانہ کی کئی اطیفہ بیے کدان عورتوں کو حضرت علی نے بیتھم دیا کہ عما ہے باعدہ لیس اور تلوار حمائل کرلیں بدفاعران کی شکل مردوں ك نظرة في متى عورتول برقد عن تعاكد معزت عائشه بريد كطفي نه يائ كديد عورتس بين حسب مدايت سائے راستہ بیمردنما مورتیں آپ کی خدمت میں رہیں۔جب حضرت عائشہ دید بھی مکئیں لوگ لمنے آئے مالات دریافت کرنے مگر و حفرت علی کے حن سلوک کی بہت تو یف کی مرف بد شکایت کی كرانبول نے رفاقت مل چو وورق كوير ساتھ فيل كياك پر ورقول نے اپنے آپ كو ظاہر كرديا۔ لکھا ہے کہ ای وقت عائشے صدیقہ مجدے ش چلی گئیں اور سراٹھا کرفر مائے آگیں کہ اے ابن الی طالب شرافت کی تم نے مدروی (مسودی) اس فتم کی گندی چھچوری سیاست کے مشورے جب آپ کود یے جاتے توفر خاتے ہیں وین کےمعالمہ میں مداوست اورچٹم ہوٹی سے کام بین اوں گا۔ میں ریا کاری کی جالیس برگز اختیار نین کرول گا (مروج) آپ کی اس معصوم اور مقدس خالص دین سیاست جس کی بنیاد الله



ے لئے تیار ہیں کیکن جمل صفین میں بدکر کے دکھا دیا گیا کدوں یا چ نہیں ہزار ہا ہزار بقول بعض لا کھوں تک نوبت قتل وشہید ہونے والے مسلمانوں کی پیچی چلی جاتی تھی

للہ مرن مدانت اور ریاست بازی عدل وانعیاف پر قائم تھی اس نے لوگوں کو غلط امیدوں کے قائم كرنے سے مايوس كرديا ايك طرف بات بات برجا كيرين الى دى تميں مسلمانوں كے بيت المال كا منه کمول دیا گیا تھااور دوسری طرف بیرحال تھا کہ حضرت کے سکے بھائی عتیل بن ابی طالب حق سے پھھ ز باده کامطالبہ کرتے ہیں آپ صاف اٹکار کردیتے ہیں وہ اس بنیاد پرشام والوں کی فوج ہیں شریک ہو ماتے ہیں آج بھی شاید کہنے والے کہتے ہیں لیکن یہ پرانی بات ہے کمیلی کوسیاست نہیں آتی ہے خود ہی فرمایا کرتے متے کہ قریش کہتے ہیں کہ ابوطالب کا بیٹا بہادرتو بہت برالیکن جنگ اور مقابلہ میں جن عالوں کی ضرورت ہے ان سے ناوا تف ہے اس کے بعد ارشاد ہوتا کہ جنگ اور اس کے طور طریقے ہے میں ناوا قف ہوں کیا بتایا جائے میں تمیں سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب جنگی مبارت میں سریلند ہو چکا تھااوراب تو ساٹھ سے متجاوز ہوں' اس وقت کہا جاتا ہے کہ میں ان باتوں کونبیں سجھتا جو یتے کی بات تمی آخریں وہ بھی کہوسیتے کراصل بات سے الارای لا بطاع یعلی جس کی بات شانی جائے کہ و دیوں بی بےرائے والا بنا کرچھوڑ دیا جاتا ہے تا جائز تو تعات سے مایوی نے اس حال کو پیدا کردیا تھا کہ جہاںان کے بورے ہونے کی امیر تم کوگ ادھر تھنچے چلے جاتے تتے اور جہاں مجما جاتا کہ سکے بمائی کی بھی پروائیس کی جاتی وہاں لوگ کب تک ظہر سکتے تھے لیکن علی کیا علی باتی رہتے اگراپے غلا مثیروں کے مشورہ کو مان لیتے کامیابی اور ناکامی کامطلب جوعوام کے زو کی ہے خواص خواص بی كب باتى ريخ اگران كيزوكي بهي كامياني وناكامي كاوي عامياندمعيار مونائي اميدكي اس تراي سال کی کامیانی کیا کوئی کامیانی ہے اور پیارے حضرت امیر معاویدی ایک پشت بھی مسحے معنول میں اس کامیابی سے متفیدنہ ہوسکی جس کا لوگوں نے کامیابی نام رکھ چھوڑا ہے اگر چداس کتاب کے موضوع سے شاید سے چند ہا تیں جوہم نے بطورنوٹ کے بڑھادی ہیں زائدنظر آئیں کیکن دراصل امام ابوصنیفہ کے اس سیای مسلک کی تشریح کے لئے مفید ہوں گی جو اہرائیم بن عبداللہ بن حسن الفاطمی الامام کی رفاقت ونصرت کے سلسلے میں انہوں نے اختیار فرمایا تھا اور آئ تک محدثین کا وہی "طبقہ حثویہ'' پہالزام لگار ہاہے کہ مسلمانوں کے درمیان تکوار نکالنے تھے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے نیز اس زمانہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف ان لوگوں میں بچھ بد گمانیاں پھیلی ہوتی ہیں جن کا کزور د ماغ اسلام اورمسلمانوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے سے ماجز ہے ان کے نزویک مسلمانوں کے ملک دہندوں کی تعداد کا اضافہ کی اسلام کی ترقی ہے شایدان کی بھے ش کوئی بات آ جائے۔۱۲



کشتوں کے واقعی پشتے لگتے چلے جاتے تھے سلمانوں کی لاشوں کا پہار جمع ہوتا چلا جارہا تھا لیکن بیر مدھی کسی نصب العین پراصرار کی کہ کوئم کا کوئی حادثہ یا کوئی مصلحت ان کو بال برابر بھی اس سے نہ بڑا کی ہیں نہیں جانتا کہ کسی نصب العین کے حصول کی کوشش ہیں ان کی نظیر انسانیت کی تاریخ پیٹی کر کتی ہے؟ سب پھھا کی راہ ہیں لٹاد یا گیا بلکہ کر بلاء کے میدان ہیں تو ای نصب العین کے پیچیے علی کے گھر انے کا ایک ایک پچر قربان ہوگیا اور اب بھھآتی ہے اجمیت اس سیاسی نظام کی جے 'اسلام' نے دنیا ہیں چیش کیا ہے لوگوں نے اس پر بعد کوئل کیا ایمیت اس سیاسی نظام کی جے 'اسلام' نے دنیا ہیں چیش کیا ہے لوگوں نے اس پر بعد کوئل کیا جونے والے اسرار کا نقش دوام قائم ہوگیا ہے کیا اس کوکوئی مٹا سکتا ہے اور جب تک پنتش ہوئے ہے اسلامی نظام سیاست کی ابھیت بہر حال دنیا ہیں قائم رہے گی۔

اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے حضرت امام کا جوش و خروش ما می نظام حکومت قائم کرنے کے لیے حضرت امام کا جوش و خروش می ایک ہونا پڑا بحث میں ایک جوری کے واقعات پر ہوری تھی جب مدید منورہ کوم کر بنا کر ساری اسلامی دنیا بیلی عہای حکومت کے تخت اقد ارکوالٹ دینے کی اسکیم ''محریفس زکید'' کی قیادت بیلی عمل ہو چکی متحی اورای لاکٹی مل کے بالکل مطابق ہر صوبہ بیلی کواری سونت سونت کرلوگ نکل پڑے مقعی اورای لاکٹی مل کے بالکل مطابق ہر صوبہ بیلی ایر ایمیم بن عبداللہ بن حسن بھرہ سے فوج کے کر وال میں اس عزم کے ساتھ اپنے مصلے پر بیٹھ کیا تھا کہ یا ابراہیم کا سرمیرے کیلے کپڑوں میں اس عزم کے ساتھ اپنے مصلے پر بیٹھ کیا تھا کہ یا ابراہیم کا سرمیرے قدموں پر لاکر ڈالا جائے یا مر ابرا ہیم کے پاس تھنے میں چیش کیا جائے ایم ابوضیفہ ابراہیم کی فوج میں جیش کیا جائے ایم الوضیفہ ابراہیم کی فوج میں شریک ہو جانے پر امام ابو صفیف کے دائم کر ایمی کو فوج میں شریک ہو جانے پر امام ابو صفیف کے دائل کو جاسیوں سے تو ڈکر ابراہیم کی فوج میں شریک ہو جانے پر امام ابو صفیف کے دائل کو جاسیوں سے تو ڈکر ابراہیم کی فوج میں شریک ہو جانے پر امام ابو صفیف کے دائل کو تھی ترکی کرایا تھا اورای وجہ سے ان کوشہید ہونا پڑا در میان میں ایک ایما مسلہ چھڑ کیا کہ میں اس کر ای جو سے ان کوشہید ہونا پڑا در میان میں ایک ایما مسلہ چھڑ کیا کہ میں اس کے جورال کی ایما و اور کوفہ کے اردگر دجمل وصفین کے جو

المام الومنية كل ساك وتدك المنظمة المن مولناک خونین مناظر د کھے گئے تھان کے مباحث میں الجمنا پڑا کیونکہ کو بظاہر دونوں اتع میں ایک مدی کا فاصلہ ہے مریج پوچھے تو مسلم آج بھی وی ہے جوکل تھا ایک طرف مسلمانون كاليكروه تفاجس كيسام فصرف فيكس د مندول كي تعداد كالضافي عمى اسلام کی بھی اورمسلمانوں کی بھی سب سے بزی خدمت بھی لیکن دوسری طرف علی اور على كے مسلك يراصر اركرنے والوں كى جماعت تقى جو محدرسول الشفائ كے قائم كے موے نظام کو بہر حال قائم کرنے پرآ مادہ موتی ہے خواہ اس کی جو قیت بھی ادا کرنی برا اسامعلوم موتا ہے کہ ای زندگی کا آخری معتنم موقعة قراردے کرام ابوطنیفدنے سردھڑ کی بازی لگا دی ہے ای کوفہ میں عباسیوں کا دم بلکنے الاثیر جے لوگومتر اخوذی (عقاب جالاک) کہتے تھے۔ ہرائ فض کوا چک لینے کے لئے منڈلا رہا ہےجس کے متعلق بلكاسا بهي شبر كالفت كامحسوس كرتائ ليكن آب ديكور بي كدد جبار أشديدا" ک شکل میں امام ابوحنیفه براس مخض کوابرہیم کی رفاقت پر آمادہ کررہے ہیں جس پران کا بس چل رہا ہے نہ صرف پیاس پیاس ج (نفلی) کے تواب بی پر بلکہ جہاد جو کافروں ے کیا جاتا ہے اس پر بھی ان لوگوں کی جانی و مالی امداد کور جے دیے کا فتوی دے رہے ہیں جوسلمانوں میں پر حکومت کے ای نظام کو قائم کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ، جس پراللد کی کتاب اور رسول کے راشد جانشینوں نے قائم کرے دکھایا تھا۔

# امام کے شاگردوں کو پھانسی کا یقین

اس راہ میں امام کا جوش وخروش شدت کے جس انتہائی نظرتک پہنے گیا تھا اس کا اندازہ اس سے کیجئے کے خدم رف امام اور امام کے الل وعیال کے لئے ہر لحد اس کا خطرہ تھا کہ حکومت کے عماب کی آگ میں جموعک دیئے جا کیں گئ بلکدامام کے مشہور شاگر و رشید زفر بن نہ بل کے بیان سے تو بیم علوم ہوتا ہے کہ امام کی مجلس وضع قوا نیمن کے ارکان کہ یا حافظہ درس کے علاقہ وان کو بھٹے بہر حال ہروہ فحض جوامام کے ساتھ تعلی تعلق رکھتا تھا اس کی زندگی خطرے میں آگئی تھی اور کیسا خطرہ؟ امام زفر کا بیان ہے کہ ان حالات کو





و کھرامام کے سامنے وض کیا گیا کہ:

ما انت بمنته حتى توضع جب تك ہم لوگوں كى گردنوں ميں پھائى كى الجال فى اعناقنا(ص ا ١٥) رسال ندڈ الى جائيں گى آ ب بازند آئيں گے۔ جس كے معنى بهى ہوئے كه امام كا ہر شاگر ديا ان كى مجل مقند كا ہر ركن يہ محسوس كر رہا تھا كہ آئ نہيں تو كل ہمارے گلوں ميں چھائى كى رى ڈ الى جائے گى جہاں تك معلوم ہوتا ہے ہر تم كو اقب اور تمائے سے امام قطعاً بے پروا ہوكر آگ كى اس وادى ميں محائد يكے متے كے مار يكھے تھے كہ ب

موج خال سرے گذر ہی کیوں نہ جائے آستان یار سے اٹھ جائیں کیا

اس قتم کی کوئی چیز ان کواپنے اراد ہے ہے روک نہ کی ہرآنے والے دن میں آپ کی سرگرمیاں گذرنے والے دن میں آپ کی سرگرمیاں گذرنے والے دن کی کوشٹوں سے تیز سے تیز تر ہوتی چلی جاتی تھیں اس کا نتیجہ تھا کہ ان تکواروں کے سواجو کوفہ میں وقت کا انظار نیا موں سے نکلنے کے لئے کر رہی تھیں سب سے بڑا انتظا فی کا رنامہ اس راہ میں امام کا وہ ہے جس کا ذکر گوان کے سوائح نگاروں میں سے اکثر نے کیا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے اجمالی بیان سے بڑھنے والوں کوئیس ہوسکتا!

#### امام کی کامیابی

بنی امیداور بنی عباس کی باہمی آ دینشوں کے قصے میں اگر چہ بہ ظاہر ابومسلم
اصفہانی کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے میں نے بھی اس سلسلے میں جو کچھ کھا ہے اس
میں بھی اس وقت تک ابومسلم ہی کی ایمیت ظاہر کی گئی گئی ۔ لیکن عباسیوں کی کامیا بی میں
جی پوچھے تو ابومسلم کی حیثیت صرف د ماغ کی تھی وقت پرسو جھ جانے والی چالوں کمرود ہاء
کی صد تک یقیناً ابومسلم نے بڑے بڑے بڑے کام انجام دیئے تھے۔لیکن عبای تحریک کو آگے
بڑھانے میں جس فولا دی ہاتھ نے کام کیا تھا عوام اس سے بہت کم واقف ہیں۔



#### عباسيول كالبهلا جزل فحطبه

سارے عباس عسا کرکوای کا ماتحت بنادیا۔ ای کے ہاتھ میں سپاہیوں کے تقر روبر طرفی کو پر دکر دیادر جہاں جہاں فوجیں تعین ان کے نام یہ لکھ بیجا کہ قطبہ کے تکم کی بسر دچھ تھیل کریں۔

ضم اليه الجيوش وجعل اليه العزل والاستعمال وكتب الى الجنود بالسمع والطاعة (ص١٣٣ كامل ج ٥)

ا کی اہراہم ہیں جن کے ہاتھ راہوملم نے بیعت کی اوران ہی کے اشارے سے خراسان کی نے اسارے سے خراسان کی د مین عباسیوں کے لئے تار کی کین افسوں ہے کہ خودا پراہیم عباسیوں کی کا میابیوں سے پہلے گرفار کر لئے گئے اور بنی امیہ کے آخری ظیفہ مروان ہی کے قید میں وفات ہوئی ہی گوگ گئے ہیں کہ زہر دیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ در ہے اللہ دیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ مال کو ان رگرا دیا گیا۔ کھا ہے کہ بوے تی گیا ما حسین تھا ان کے پاس بیت کے ساتھ بہت سلوک کرتے تے زید شہید کے کم من صاحبر اور بی کا نام حسین تھا ان کے پاس اللے گئے تو گود میں افحا کر دیے کہ دوتے رہے اور بردے کر ان کی والدہ کے پاس والی کیا۔



اس کے بعد عباسیوں اور بنی امیہ یس جتنے ہی معرکے ہوئے ہیں تاریخ اٹھا کر پڑھے ہر جگہ تحطہ ہی آپ کو ہیں ہیں نظرا ہے گا واقعہ تویہ ہے کہ ابوسلم کا د ماغ اور قطبہ کے دست و با ذوان ہی دو چیز داں پر عالم اسباب کے لحاظ سے عبای حکومت کی بنیاد قائم ہے مرد نیٹا پور چر جان رہے اصغبان نہادئہ شرز والغرض جہاں جہاں عباسیوں اور امویوں کے محسان کے دن سر زیٹن خراسان ہیں پڑے سب کا فاتح کی قطبہ تھا آخریں ابن مہیر و کے مقابلہ کے لئے جب عراق آیا تو اس بوڑھے سیہ سالار کی عباسیوں کے ساتھ آخری و فا داری اس شکل میں فلاہر ہوئی کہ بیہ مقام واسط فرات کے عباسیوں کے ساتھ آخری و فا داری اس شکل میں فلاہر ہوئی کہ بیہ مقام واسط فرات کے لوگوں نے کہا کہ میرے زخی ہونے کی خبر نہ لوگوں نے اس کو پائی سے نکالا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے زخی ہونے کی خبر نہ کو ہوں کا تو فاموثی کے ساتھ میری لاٹس کوائی دریا میں بہا دینا تا کہ لوگوں کو میری موت پر نہ ہوسکا تن فائم نہ ہوسکا تن ان دیشہ تھا کہ اس کے تاری ہو جی تھی تھوڑی دریا میں کہنے دی اور کا اور کا تاری نہ جو سکاس کا اندیشہ تھا کہ اس کے تل ہوجانے کی خبر من کرفر نہ میں کہیں پر دلی اور ایمی نہا و بنا جاسکا نہ دیشہ تھا کہ اس کی پوری ہو جی تھی تھوڑی دریاں میں جونے سے پہلے قطبہ کا تاری نہ جی کے مدت اس کی پوری ہو جی تھی تھوڑی دریاں موجہ ہونے سے پہلے قطبہ ایمی نہ ہونے کے مدت اس کی پوری ہو جی تھی تھوڑی دریاں موجہ ہونے سے پہلے قطبہ ایمی نہ ہونے سے پہلے قطبہ ایمی نہ ہونے سے پہلے قطبہ ایمیں نہ و سکے اس کی اوری ہو جی تھی تھی تھوڑی دریاں موجہ ہونے سے پہلے قطبہ ایمی نہ ہونے کے مدت اس کی پوری ہو جی تھی تھی تھوڑی دریاں موجہ ہونے سے پہلے قطبہ ایمی نہ تھی کیں جانے کہ دریاں میں جو نے سے پہلے قطبہ ایمی نہ تو سے پہلے قطبہ کی خبر میں کرفر تا میں کی جو نے سے پہلے قطبہ کی خبر میں کرفر تا میں کہ ہونے کے کہ کی کرفر تا میں کو نے کہ کہ کو کے کہ کی کو کہ کی کو کو کی کو کہ کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی

مرکیا خاموثی کے ساتھ اس کی لاش بہادی گئی می کولوگوں نے جب تحطیہ کونہ پایا تو دو پہر

تک سیجھے رہے کہ شاید کسی ضرورت سے کہیں گے ہوں گئے بعد کو بے چارے کی بہتی

ہوئی لاش کسی نالے میں کمی دنیا کوآج تک پیتہ نہ چلا کہ قطبہ کس دفت قبل ہوا اور کس نے

اس کو مارا طرح طرح کے افسانے لوگوں میں مشہور ہوئے جن کا ذکر اس دفت تک تاریخ

گی کتابوں میں کیا جاتا ہے آیک بوے نازک موقعہ پر عباسیوں کی فوج کے اخلاقی
شیرازے کوشتشر اور پراگندہ ہوئے سے اس نے بچالیا۔

ا چونکدار کی لاش کے ساتھ نی امید کی فوج کے ایک سپائی حرب بن سلم کی مجی لاش کی تھی اس لئے بعضوں نے دائے قائم کی کہ باہم ایک نے دوسرے کوئل کیا کوئی چھکوئی چھ کہ ہتا تھا ایک صاحب نے جو پہلے نی امید کے ساتھیوں میں سے بعد میں عباسیوں میں ل گئے سے ایرا ہیم بن بسام نام تھا جب مرنے گئے تب بید لطیفہ بیان کر کے مرے کہ دات کی تاریکی میں فرات سے دیکھا کہ تھلمہ لاہ



## عباسيون كادوسراجنز لحسن بن قحطبه

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ عباسیوں کے اسی بوڑ سے جزل کی وفات کے بعد خود اس کی وصیت کے مطابق اور فوج کے اتفاق ہے عباسی جیوش کا سید سالا راعظم اس کا بیٹا حسن بن قطبہ مقرر ہوا طبری میں ہے کہ جب لوگوں کو قطبہ کے غرق ہوجانے کا لیقین ہوگیا تب اجمع القواد علی الحسن بن قحطبه فولوه الامر وبالیعوه (ص۱۲۰) لینی فوج تمام افروں نے بالا تفاق قطبہ کے بیٹے حسن کو اپناسید سالار بنالیا اس کے سرد فوج کا معاملہ کردیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔

اوراس کے بعدعباسیوں کی ساری فوجی مہموں ہیں بجائے قطبہ کے اس کے بیٹے حسن بن قطبہ بی کا نام نمایاں نظر آتا ہے اپنے باپ کے بعدعباسی فوج کی کمان حسن بی کہا تھ ہیں تھی اوروبی ان کا سب سے بڑا جزل تھا نہیں کہا جا سکتا کہ امام ابوصنیفہ کی نظر حسن بن قطبہ پر کب سے تھی جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے امام اور حسن بن نظر جس تعلقات کی ابتداء اس وقت سے ہوئی جب ابوجعفر مصورا مام کے ساتھ '' دہن دوزی'' کی کوشٹوں میں معروف تھا اس قصہ کے سلسلہ میں امام کے سوائح نگاروں نے بدیان کیا ہے کہ دس بڑار کی رقم ایک وفعہ امام کی خدمت میں ابوجعفر مصور نے ای حسن بین قطبہ کی معرفت بھیجی کہتے ہیں کہ خود حسن اپنے ساتھ روپے کے تو ڑوں کو لئے ہوئے بہنچا امام بید دکھے کر کچھا تنا پر بیٹان ہوئے کہ کوئی بات منہ سے نہیں نگل رہی تھی دوسروں کے ساتھ حسن کے جو تجر بات تھے ان کی بنیاد پر اسے یہ عجیب بات نظر آئی کہ بجائے مسروراور خوش ہونے کے یہ پر بیٹان کیوں ہور ہے ہیں عائب امام ابو صنیفہ کی فطرت ان کی سیرت فر کردار کی بلندی سے براہ راست متاثر ہونے کا حسن بن قطبہ کے لئے پہلا

للنہ محور ٔ کومور کراتے ہوئے ہا ہرنگل دہا ہے ہیں وہیں چھپا ہوا تھا پر انی عدادت میرے دل میں جو اس کی تھی اس نے انتقام پر ابھا را اور میں نے امپا تک اس کا خاتمہ کر دیا اور بھی بہت سے قصے بیان کے گئے ہیں جس سے اس فخص کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔



موقعہ یہی تھا۔ بہظا ہر حسن کی آ مدورفت امام کے پاس اس کے بعد شروع ہوگئ تھی کیونکہ بعد کو جب ابوجعفر منصور نے حسن کے حالات کی تحقیق کے لئے ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو تھم دیا۔

من هذ الذی یفسد علینا کون ہے جواس آ دی (حسن) کوہم سے هذالرجل. (ص۱۸۳ ج۲ موفق) بگا ارباہے۔

تو کہاجاتا ہے کہ رپورٹ کرنے والوں نے ابوجعفر کے پاس بیر بورث کی کہ: انه ید خل علی ابی اس کی آ مدو رفت امام ابو طبقہ کے پاس حنیفة. (ص۱۸۴ ج۲ موفق) ہے۔

نہیں کہا جاسکتا کہ امام اورحس بن قطبہ کے درمیان آ مدورفت کا سلسلہ کتنے دن سے جاری تھالیکن قطبہ کے دوسرے بیٹے حمید نے منصور کوحسن کے متعلق سی خبر دیتے ہوئے کہاس میں کب سے تغیر اور انقلاب کومسوں کررہا ہے کہا تھا کہ:

''امیرالمونین! تقریباً ایک سال ہے ہم لوگ اس شخص کی جال وجلن میں تغیر کو پار ہے ہیں اور ای زمانے سے بیاندیشہ پیدا ہو چلاتھا کہ غیروں سے پینگ بڑھارہا ہے۔ (ص۸۸موفق)

#### حسن بن قطبه حضرت امام كي خدمت ميس

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابر اہیم بن عبد اللہ کی تحریک جب بھرہ اور کوفہ میں اندر ہی اندر کام کر رہی تھی اس زمانے سے امام ابوطنیفہ عباسیوں کی فوج کے اس



روح رواں کوتو ڑیلنے کی کوشش میں مصروف تنے بات کوئی معمولی نہتھی عباسیوں کے سب سے بڑے جزل کا معاملہ تھا عبای فوج سے حسن کی علیحد گی صرف حسن کی علیدگی نہ تھی بلکہ ان سب کی علیحد گی ہر منتج ہونے والی تھی جوحسن کے زیر اثر تھے۔ یوں سجھنا جا ہے کہ عباسیوں کی عشری قوت کی کمر پر امام کی طرف سے کا ری ضرب لگانے کا بیا قدام تھا جس کے باپ کے دست و باز و نے عباس حکومت قائم تھی اسی کے خلیفہ اور جانشین سپہ سالا رکو ملا لینا آ سان بھی نہ تھا ساری عزت و جاہ دولت و ثر وت قطبہ کے خاندان کی ای ملازمت پر بٹی تھی سب کولات مار کر حکومت ہے حسن كا عليحده موجانا بزى قربانيون كا مطالبه كرر باتقا ننبين كهاجاسكنا تقاكه سال بعركي مسلسل جدو جہد کے اس سلسلے میں حسن کوا مام نے کیا کیاسمجھایا اور کن کن ترکیبوں ہے اس کومتا ٹر کرتے رہے' یہی نہیں کہ صرف منافع سے محرومی کے خطرات حسن کے سامنے نتھے بلکہ معاملہ ابوجعفر منصور کے ساتھ تھا اسی ابوجعفر کے ساتھ جس نے ابھی ابھی پچھ دن پہلے اپنی حکومت کے سب سے بوے محن ابوسلم کے ختم کر دینے میں کسی قتم کی رور عایت کوروانه رکھا تھا یقیناً جس نا زک عہدے سے حسن کاتعلق تھا عین وقت پراس عہدے کی ذمہ داریوں ہے اچا تک دست برداری کا اعلان جنعوا قب کواس کے سامنے لاسکتا تھا وہ حسن سے مخفی نہ تھے لیکن میں تو اس کی امام کی کرامت سمجھتا ہوں اورا گر کرامت نہ مجھی جائے تو ایک بےنظیر سیاس کا میا بی ان کی بےقرار پا سکتی ہے کہ عباسیوں کا یہی سب سے بڑا سپہ سالا را مام کے پاس آتا ہے اور جیسا کہ حنی کمتب خیال کے سب سے بڑے بخاری امام ابوحفص کبیر سے بیر وایت نقل کی جاتی ہے کہ آنے کے بعد حسن امام ابو حنیفہ ہے عرض کرتا ہے میرے حالات جیسے پھھ بھی ہیں گر آپ سے میں صرف یہ یو چھنا چا ہتا ہوں کہ واقعی اگر اب بھی میں تو بہ کر لوں تو میری تو بہ قبول ہوسکتی ہے؟



# حسن بن قطبه کے سامنے حضرت امام کی تقریر

امام نے فرمایا کہ:

"تمبارا يمىعزم اوريكى اراده تمبارى توبهي-"

## حسن بن قحطبه كاامام كے سامنے عبد

کہتے ہیں کہ امام کے الفاظ کو حسن خور سے سنتار ہا اور جواب میں بغیر کی تر دو اور کش کش کے قد فعلت ( میں نے یہ کرلیا ) کا سپا ہیا نہ جواب دے کر آخر میں اس نے امام سے کہا کہ:

" میں نے خدا سے عبد کرلیا کہ مسلمانوں کے قتل کا جو کام میں اب تک ( حکومت کے اشار ہے ہے) کرتار ہا ہوں اب اس کی طرف بھی نہ پلٹوں گا۔ (ص۱۸۳ج موفق)

حالاتکہ حسن امام کے سامنے اس توبہ کے اعلان کے بعد تقریباً پینیٹیں چھتیں سال تک زندہ رہا' ہارون الرشید کے عہد حکومت میں جیسا کہ خطیب نے لکھا ہے



چراس سال کی عربی وفات ہوئی گرجو کھاس نے کہا تھا اس کو پورا کیا آ زمائش کی گھڑی بہت جلداس کے سامنے آگئ کینی وہی تحریک جواب تک مخلی طور پر ملک کے گوشوں میں چلائی جارہی تھی سطح پر نمایاں ہوگئ مدینہ منورہ سے جمدنفس زکید کے خروج کی خرمنصور تک پینی اوراس کے کچھ دن بعد خوداس کے سامنے بھرہ سے ابراہیم نے سر نکالا جیسا کہ چاہیے تھا حسن منصور کے دربار میں بلایا جاتا ہے ابوحفص کبیر کا بیان ہے حسن قبل دربار کی حاضری کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو واقعہ تھا اس سے مطلع کیا'امام نے فرمایا کہ:

''حن! تمہاری تو بہ کے امتحان کا دفت آگیا' تم نے خدا ہے جوعہد

کیا ہے اگر اس عہد کوتم پورا کرتے ہوتو مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری

تو بہ قبول فر مائے گا اور اگر اپنی بات سے تم پھرتے ہوتو جو پچھ تم نے

اب تک کیا ہے اس کی سز ابھی بھگتو گے اور آئندہ جو پچھ کروگے اس
کی بھی ۔''

امام سے بین کرحسن نے کہا کہ:

"میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ آپ سے جوعبد میں نے کیا ہے اسے پورا کروں گا۔"

اور پیطے کر کے خلیفہ کے دربار سے زندہ واپس نہ ہوگا اہام صاحب کو بعض باتوں کی وصیت کر کے منصور کے سما منے حاضر ہوا اور جو خدمت اس کے سپر دکی گئی تھی اس سے معافی چاہتے ہوئے شاید بیاری اور خرابی صحت کا اس نے عذر پیش کیا 'کیکن منصور نے اس پر اصرار شروع کیا کہ مقابلہ پر تجھے جانا پڑے گا' معلوم نہیں اور کہا کیا باتیں ہوئیں آ خری الفاظ اس کے بیقل کئے جاتے ہیں کہ وہ منصور سے کہدر ہاتھا۔

"امیرالمومنین! جسم بم برآپ مجھے روانہ کرنا چاہتے ہیں میں آخری طور پر عرض کرتا ہوں کہ بندہ قطعاً اس کی شرکت سے معذور ہے اب تک جن لوگوں کوآپ کی حکومت کے تحت میں قبل کر چکا ہوں آپ کی بیا طاعت خدا



کے لئے میں نے کی ہے تو اس راہ میں بہت کھے کہا چکا اور لوگوں کو آل کر کے میں نے خدا کی اگر نافر مانی کی ہے تو گناہ اور نافر مانی کا بھی میر نے خدا کی اگر نافر مانی کی ہے تو گناہ اور نافر مانی کا بھی میر نے گئی ہے۔ (صم ۱۸)

ابوجعفر حسن کی با تیں سن رہا تھا اور آگ بگولا ہورہا تھا کس نے میرے استے بوے میں اندر بی اندر بی اندر بی اندر بی اندر بی اندر بی تاب کھاتے ہوئے اس کوسوچ رہا تھا در بار میں حسن کا بھائی جمید بھی بیٹھا تھا اس حال کود کھے کروہ کھڑا ہوگیا اور وہی بات جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں خلیفہ سے کہنے لگا لینی سال بجر سے اس مخف کے اندر ہم لوگ تغیر کو محسوس کرر ہے ہیں اور اسی وقت سے ہمیں اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ غیروں سے میں ملاپ رکھتا ہے اور اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے۔

## حضرت محمنفس ز کیداوران کے بھائی ابراہیم کی شہادت

افسوس ہے کہ ہماری سیاسی تاریخیں اتنے بڑے اہم واقعہ کے ذکر سے فاموش ہیں ہے پوچھے کہ تاریخ کی ان عام کتابوں مثلاً طبری کامل ابن اشروغیرہ کا اس واقعہ کے ذکر سے خالی ہونا بجائے خود واقعہ کوایک حد تک مشتبہ بنا دیتا ہے لیکن جب بید دیکھا جاتا ہے کہ محمد فنس زکیہ اور ابراہیم کے خروج سے پہلے قطبہ کی موت کے بعد تقریباً عباسیوں کی ہر فوجی ہم میں حسن بن قطبہ پیش پیش ہیش ہیش ہیش الیکن ٹھیک خروج کے بعد تقریباً عباسیوں کی ہر فوجی ہم میں حسن بن قطبہ پیش پیش ہوجا تا ہے اور بجائے اس کے اس واقعہ سے اچا تک حسن کا نام تاریخوں میں غائب ہوجا تا ہے اور بجائے اس کے اب مقطبہ کے اس دوسرے بیٹے حمید کے ہاتھ میں عموماً عباسی عساکر کی کمان پاتے ہیں۔ محمد فنس زکیہ کے مقابلہ میں جو فوج ابوجعفر نے اپنے بھینچ عیسیٰ بن موئی کی میں مرکز دگی میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لئے بھیجی اس میں بھی فوج کی کمان مرکز دگی میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لئے بھیجی اس میں بھی فوج کی کمان حمید ہی ہاتھ میں دیکھی جاتی ہاتی میں دیکھی جاتی ہی ان کے مبارک سرکوت سے میں اور جب وہ گر گئے تو گھوڑے سے اتر کرائی نے ان کے مبارک سرکوت سے جدا کر

المالومنية كل ياى زندك المنظمة المالومنية كل ياى زندك المنظمة المالومنية كل ياى زندك المنظمة ا

کے عیسیٰ کی خدمت میں بطور تھنہ کے پیش کیا آور عیسیٰ نے کو فدم منصوکو ہدیہ کے طور پر بھیج
دیا نیزے پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں اس کی نمائش کی گئ اور مدینہ کی مہم سے
فارغ ہونے کے بعدم نصور کی طبی پر عیسیٰ بن موئی حمیداور جوفوج اس کے زیر کمان تھی
سب کو لے دے کر پھر کوفہ واپس لوٹا ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بھرہ سے چل کر
جب کوفہ پر حملے کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو ان کے مقابلہ میں بھی یہی حمید بن
قطبہ عیسیٰ بن موئی کی ماتحتی میں بھیجا گیا باخرا کے میدان میں جو کوفہ سے کل ( ۸۸ میل ) کے فاصلہ پر تھا۔ حمیداور حضرت ابراہیم کی فوج میں ٹر بھیڑ ہوئی ابتداء میں
حمید کوشکست فاش ہوئی کہتے ہیں کہ حمیداور اس کی فوج میں ٹر بھیڑ ہوئی ابتداء میں
عیسیٰ بن موئی چلا تار ہا' اللہ اللہ امیر کی اطاعت' کیکن حمید بھاگا جا تا تھا اور کہتا جا تا
تھا کہ بھگدڑ میں کہاں کی اطاعت کیکن تقدیری حالات جیسا کہ ہمیشہ ان مہوں میں
پیش آئے ہیں یہاں یہاں بھی پیش آئے ابراہیم شہید ہوگئے جس کی تفصیل تاریخ کی

ا دراصل محریش ذکید کوجی بجر چندسوآ دمیوں کے لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا اورعیسیٰ پندرہ ہزار سواروں کے ساتھ مملدآ ورہوا تھا خندق جوکھود کا گئی تھیسیٰ نے بڑے بڑے بڑے ہوئے مگوا کراس کو پاٹ دیا گھوڑ ہے آسانی ہے دید میں داخل ہو گئے لکھا ہے ندمجہ بار بارجید بن قطبہ کو پکار پکار کر بلات رہے کہ میرے مقابلہ میں تو آ'لیکن وہ کترا تا رہا اس بھیسیٰ نے پچھاس پرشبہ کیا کہ اندرونی طور پر شاید یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہدردی رکھتا ہے اس کا عملی جواب اس نے اپنی اس قدادت ہو ویا کہتے ہیں کہ جس وقت محمد نشس ذکیہ پرایک کاری ضرب کسی نے لگائی تو گھنٹوں کے بل فیک کر تلوار گھمانے گئے اس حالت میں بھی قریب آنے کی جرائت کسی کوئیس ہوتی تھی۔ دور سے تیروں سے زخی کی خشہ زاراولا د کے ساتھ بیسلوک کررہ ہو ہڑ ہے بہادر سے جب تک زخی نہ ہوئے تھے ارہے اپنے نبی کی خشہ زاراولا د کے ساتھ بیسلوک کررہ ہو ہڑ ہیں کہ ہادی سے جب تک زخی نہ ہوئے تھے ارہے اپنے اللہ کا تھی بھی لوگوں کا بیان ہے کہ اس وقت تھے جب تک زخی نہ ہوئے تھے ارہے اپنے بارون ان کے ہاتھ اس کی اس کی اس کی اور بھی کہتے ہیں کہ بیفلا ہے ہارون ان کے ہاتی خیل کے بیسلوک کرتا تھا اس کی ٹوٹ کی اور بھی کہتے ہیں کہ بیفلا ہے ہارون الرشید تک اس کا پیتہ چاتا ہے وہ خود بھی اس کوار کو بھی بھی لگا یا کرتا تھا اس کوار کو ذوالفقار کہنے کی بھی وجھی کہ (۱۸) دندانے اس میں ہوئے تھے۔ (کائل ابن اشیر میس ہوئی کہ رہائے)





کتابوں میں پڑھنی جا ہے۔<sup>ا</sup>

مجھے تو اس سلسلہ میں میہ کہنا ہے کہ حسن بن قطبہ کے ساتھ اگروہ واقعہ جس کا امام ابوصنیفہ کے حنی سوائے نگاروں نے ذکر کیا ہے نہ بیش آتا تو محمد اور ابراہیم دونوں بھائیوں کے مقابلہ میں بجائے حسن کے حمید بن قطبہ ہی کوہم کیوں یائے ہیں۔

افسوں ہے کہ لوگوں نے حسن کی علیحدگی کے اس واقعہ کو اہمیت نہیں دی ورنہ ابو جعفر منصور جو علاوہ ایک غیر معمولی سیاسی مدہر کے بجائے خود بردا بہا در دلیر جیوٹ والا

میں نے کہیں لکھا ہے کہ ابراہیم کی فوج کے دفتر میں ایک لاکھ آ دمیوں کا نام لکھا گیا تھا لیکن وشمن کے ساتھ صف آ رائی کے وقت و یکھا گیا تو ان کے ساتھ کل چندسوآ دمی رہ گئے ہیں اس برجمی ابتدا میں حمید کو بزیت ہوتی بہاں قابل ذکر لطیفہ یہ ہے کہ ابراہیم کے مقابلہ میں جب ابوجعفر عمیلی بن موی کومید بن قطبہ کے ساتھ بھینے لگا تو رخصت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بینایاک گذے خبیث اوگ بر کہتے ہیں کہ شروع میں تمہاری فوج کے یاؤں اکھڑ جا کیں گے آخر میں کامیابتم ہی رہو گے اصلى عربي لفظ "الخبشاء" يامخبشون" كاب جس كمعنى كندے تاياك كے بين مراد نجوى تھے والائكد منصور تجوميول ب ببت كام لياكرتا تقاليكن بحربهي بعط المسلمان تقابا وجود فائد واشاف ي ان لوگوں كوخبيث بى كہتا تھا كہتے ہيں كرحفرت ابراجيم كولوگوں في مثلف مثورے ديے مثلاً شب خون مارنے کے باعورتوں بچوں پر چھا یا مارنے کے نیکن سب کا انہوں نے اٹکار کیا عیدالفطر کو تین دن باتی سے کہدیدے بھائی کی شہادت کی خرالی دل ای وقت ٹوٹ چکا تھا، عید کی نماز کے بعد کوف کی طرف روانه ہوئے باخمرا میں مقابلہ ہوا گرمی زیادہ تھی قباء کی گھنڈیاں کھول دیں احیا تک ایک تیرجس کے چلانے والے کا پیدنہ چلائ آ کر حلق میں تر از وہو گیا ، خون جاری ہوا گھوڑ ہے کی گرون سے لیٹ كئ كت جات تھكان امر الله قدرا مقدوراً بم نے كھ جايا تھا اور خدانے كھ جايا اوكوں نے گوڑے ہے اتا رایا جمع جمع ہوگیا میدنے اس حال کود کھے کرای جمع پریل پڑنے کا تھم دیا 'لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے حمید کے آ دمیوں نے حضرت ایرا ہیم کا سر مبارک تن سے جدا کر کے عیسیٰ کے سامنے تخفی میں چیش کیا وہاں سے منصور کے پاس تخذ گیا مجدے میں گر گیا اور شعر پڑھا جس کا ترجمہ تھا۔اس نے لائلی رکھ دی فراق کا دن فتم ہو گیا ایسی ہی خوشی ہوئی جیے گھر پہنچ کر مسافر کو ہوتی ہے حسی سادات کی پورش کا بھی ای واقعہ پر مجھئے خاتمہ ہو گیا صرف طالبوں کے نام سے ایک جماعت پیدا ہوگئی جس برعباس حکومت کی ہمیشہ کڑی محرانی قائم رہی۔



آدی تھا لیکن ان دونوں بھا کون کے خروج کے زمانہ یس اس کو جتنا ازخودرفتہ بو کھلا یا ہوا پر بیٹان بلکہ ایک صدتک ماہوں پایا جاتا جاتا ماہوں کہ اگر نو بخت تامی نجوی اس کی آکر بیٹان بلکہ ایک صدتک ماہوں پایا جاتا ہاہوں کہ اگر اور نے کا قطعی ارادہ کر چکا تھا دہ تو اس کی آگر خوش میں تھی کہیں سے نو بخت بیٹی کیا اور بھا گئے کی تیاری ہیں معمروف پاکراس نے قطعی فیصلہ کی صورت میں اس کو یقین دلایا کہ فتح آپ بھی کی ہوگی۔منصور کو پھر بھی اس کے قول پر اطمینان نہ ہوا تو اس نے کہا کہ فتح کی خبر آنے تک جھے قید کر لیجئے آخر بخوی کی خرصی کا بہت ہوئی نہر حویزہ کے نے دہ بڑار جریب زمین جا گیر خم کو عطا ہوئی۔

آخریمی منصور ہے زندگی میں بیبیوں معرکے اس کے ساتھ پیش آئے لیکن بیہ حال اس کا بھی نہیں ہوا تھا جیسا کہ طبری وغیرہ میں ہے کہ کوفد کے ہر ہر دروازے پراس نے تیز روسواریاں مثلاً سائڈ نیاں اور گھوڑے وغیرہ اس لئے بندھوا دیئے تھے کہ جس طرف ہے بھی بھا گئے کا موقعہ جہاں جانے کے لئے مل جائے گا بھاگ جاؤں گا' اس پر کچھا تنا خوف طاری تھا کہ آج کل جے کر فیو آرڈریا درائے عشائی کا بھم'' جے کہتے ہیں جب تک ابراہیم کی مہم کا بالکلیے قلع قمع نہ ہوگیا' کوفہ میں اس نے اس بھم کو جاری کر رکھا تھا اور کتنا سخت بھم طبری میں ہے۔

ابوجعفر کی طرف سے کوفہ میں منادی کرنے والے بید پکارتے پھرتے تھے کہ عشاء کے بعد جو آ دی بھی گھرسے باہر پکڑا جائے گا اس کا خون حلال کردیا گیا ہے۔ (ص ۲۳۸)

علاوہ اس کے پانچ سوسلے سابی رات بعر کوفد کی گلیوں اور سر کول پر پٹرول کرتے رہتے تھے بجیب جیب ترکیبیں اس وقت اس نے کیں لکھا ہے کہ:

روز رات کوفوج کے ایک حصد کو چپ چاپ کسی غیر معروف راسے سے تھم
دیا جاتا تھا کہ شہر کے باہر چلے جایا کریں اور شیج کو باضابط تی فوج کی شکل
میں گویا کسی علاقہ سے تازہ دم نی فوج آ رہی ہے شہر میں داخل ہوں جس
سے کوفہ والوں کے قلب میں دہشت بیدا کر تا مقعود تھا لوگ یہ سیجھتے رہے کہ



روزاندرستوں پروستے باہرے چلے آرہے ہیں۔

ای موقعدابرجعفر نے بیر کت بھی کی کہ فوجی علاقے میں دوردورتک علم دے رکھا تھا کہ رات کو بغیر کی ضرورت کے میلوں آگ جلائی جائے۔ تا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بہت بڑی فوج پڑی ہوئی ہے اسلطے میں لوگ بید بھی تکھتے ہیں کہ محض دل کی ڈھارس کے لئے ابوجعفر نے عام فرمان کوفہ دالوں کے لئے سیاہ بوشی '' کے لڑوم کا بھی شائع کیا فلامرے کہ اس نے دوست و دشمن کی تمیز میں کیا عدول علی تھی 'جو حکومت کے خالف شے فلامرے کہ اس نے دوست و دشمن کی تمیز میں کیا عدول علی تھی بیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ رنگ کے سواجس رنگ کا لباس پہنے آ دمی گذرتا ہوا اسے نظر آتا تھاد کھے کراس کا کہ جدھر کئے گئا ، نتیج اس کا یہ بوا کہ بقول طبری۔

صدیہ ہوگئ کہ بے چارے بنے بقال کجڑے کہاڑی تک کی نہ کی طرح کیٹروں کو سیاہ رنگ میں رنگ کر پہنے پر مجبور ہوئ رنگ جب نہیں ملکا تو (داداتوں) کی روشنائی سے رنگ رنگ کر لوگ کیڑے پہنے گئے۔ (ص۲۳۹)

یاوراس جم کے بیمیوں واقعات کا ذکراس موقعہ پرموز جین نے کیا ہے یہ ہوسکتا ہے کہ اس کے پھا وراسبب بھی ہوں مثلاً بہی کہ ہرطرف سے مطمئن ہوجانے کے بعد اپنی فوج کے اکثر دستوں کو اس نے مختف صوبوں ہیں بھیج دیا تھا اور بے چارا اطمینان سے بغداد کی تغیر میں مصروف تھا کہ اچا تک ایک آسانی بجلی کی طرح دونوں بھائیوں کے خروج کی خبر البج معفر کولی کہتے ہیں کہ گھبرا گھبرا کر کہتا تھا کہ مااوری اصنع (پچھ بجھ میں نہیں آتا کہ اب کروں تو کیا کروں) میں نے فوجوں کوصوبوں پر روانہ کردیا (پھر تم کھا تا کہ آئا ہم نہ ایک خراجی کہ میں نہ ہوگی کم از کم تمیں بڑار فوج ہمیشہ اپنے رکاب میں رکھا کروں گا۔ آگین ظاہر ہے کہ مصور جیسے آدی کے لئے فوج کا معاملہ اتنا ہم نہ تھا جیسا کہ ہوا بھی کہ دم کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نہیل کے لیے بعد دیگر سے کھل اس کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نہیل کے لیے بعد دیگر سے کھل اس کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نہیل کے لیے بعد دیگر سے کھل اس کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نہیل کے لیے بعد دیگر سے کھل اس کے دم میں ہر ہرصوبے سے قاہرہ دستے سوارو نہیل کے تھوڑ ابہت دخل ممکن ہے کہ فوج کی ان کی از کی اشار سے پر آدھ کے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑ ابہت دخل ممکن ہے کہ فوج کی کے فوج کی ان کہ میں ہوتا ہوں کہ تھوڑ ابہت دخل ممکن ہے کہ فوج کی کھوڑ ابہت دخل ممکن ہے کہ فوج کی ک



قلت کابھی ہولیکن اصلی معاملہ یقینا اور تھا طبری میں ہے کہ اسی فوج کے معاملہ میں ایک بوڑھے تج بہ کار آ دمی ہے ابوجعفر بلا کرمشورہ لے رہا تھا 'بوڑھے نے کہا کہ کیا بڑی بات ہے آ ب ابھی شام ہے چار ہزار سواروں کا دستہ منگوا سکتے ہیں لیکن منصور نے بوڑھے کہ اس مشورے پر جو بات کہی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا دما غی توازن کی اور وجہ سے بجڑا ہوا تھا یعنی منصور نے کہا کہ بھائی! شام کی فوج کو میرے لئے کون بھیج سکتا ہے بہ ساحب! آ ب وہاں کے عامل اس پر جھنجھلا کر بڈھے نے کہا کہ کون بھیج سکتا ہے؟ صاحب! آ ب وہاں کے عامل (گورز) کو لکھنے ڈاک پر وہ ایک دن میں دس دس کے حساب سے بھیج سکتا ہے۔ (ص ۲۲۸۸) ظاہر ہے کہ بیدا یک کھی بات تھی شام سے بھرہ اور کوفہ تک فوج کے ہے۔ (ص ۲۲۸۸) ظاہر ہے کہ بیدا یک کھی بات تھی شام سے بھرہ اور کوفہ تک فوج کے دماغ جھی تو قابو میں ہو'کتنی ہے کہی سے بڈھے سے اس نے کہا ''من لمی بھم'' دماغ بھی تو قابو میں ہو'کتنی ہے کس سے بڈھے سے اس نے کہا ''من لمی بھم'' دماغ بھی تو قابو میں ہو'کتنی ہے کہی سے بڈھے سے اس نے کہا ''من لمی بھم'' دماغ بھی تو قابو میں ہو'کتنی ہے کہی سے بڈھے سے اس نے کہا ''من لمی بھم'' دماغ بھی تو گابو میں ہو'کتنی ہے کہی سے بڈھے سے اس نے کہا ''من لمی بھم'' دماغ بھی تو گابو میں ہو'کتنی ہے کہی سے بڈھے سے اس نے کہا ''من لمی بھم'' دماغ بھی تو گابو میں ہو'کتنی ہے کہی سے بڈھے سے اس نے کہا ''من لمی بھم'' دماغ بھی تو گابو میں ہو کہی ہو گابو ہوں ہون کتنی ہے کہی سے بڈھے سے اس نے کہا ''من لمی بھم''

میرا خیال ہے کہ اضطراب اور گھبراہت کے دوسرے اسباب کے ساتھ کوئی وجہ نہیں ہوسکتی کہ ابوجعفر پراسنے زیر دست موروثی نمک خوار اوروفا دار جرئل حسن بن قطبہ کے بدل جانے کا اس پراٹر نہ پڑتا اس کا بدلہ صرف ای کا بدلنا ہوتا تو غنیمت تھا بقینا طرح طرح کے دسوسے ابوجعفر کو پریشان کر دہے ہوں گے حسن کی وجہ سے کون کون بدلے ہیں بلا شباس کو تروقت تک اس کا کھنکالگا ہوا ہوگا اس عظیم عسکری انقلاب کا نتیجہ بد لے ہیں بلا شباس کو تروقت تک اس کا کھنکالگا ہوا ہوگا اس عظیم عسکری انقلاب کا نتیجہ دمعلوم کس وقت کی رنگ میں سامنے آتا ہے آپ دیکھر ہے ہیں کہ وہ کتنا گھبرایا ہوا ہے اور نو بخت بخومی اگر اس کو نہ روک لیتا تو یقینا وہ رہے بھاگ چکا تھا عباسیوں کی اندرونی جذبات کا اندازہ اس واقعہ ہے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے کہیں کیا ہے کہ محمد اندرونی جذبات کا اندازہ اس واقعہ ہے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے کہیں کیا ہے کہ محمد نفس زکیہ کے صدر مبارک کو حالانکہ حمید بن قطبہ بی نے نیز ہے سے چھیدا اس کو ذخت وہ خاب وہ خاب تا تر تک وہ خاب مقابلہ میں ابوجعفر منصور کے بینتیج عینی بن موی خابت قدم رہالیکن ان بی محمد نفس زکیہ کے مقابلہ میں ابوجعفر منصور کے بینتیج عینی بن موی نف بین اور بی ہیں ہوتا ہے دیا وجہ اس بر بی بدگمانی کی جیسا کہ طبری و ٹر و میں ہے کہ:

اداک ابطاء ت فی امو هذ میں وکھ رہا ہوں کہ اس مخض (محمد نشس زکیہ) الرجل. کے معالمہ میں تو کچھتا خیرسے کام لے رہا ہے۔

بعض رواینوں میں ہے کداس نے یہ بھی کہا کہ:

يا حميد ما اراك تبالغ.

نہیں لے رہے ہو!

میدین د بور با مول کرتم بوری کوشش سے کام

جس يربرقست حيدن كهاكه:

اتتهمنی فوالله الاضوبن تم جھ پر (اہل بیت کی طرف داری) کی تہت محمد احین اراہ ہالسیف لگاتے ہوتو خداکی شم جوں بی جم پر نظر پڑے گی اواقتل دوند. (ص۲۲۸) شی ان کوتلوار سے فتم کردوں گایاان کے آگے قت بر م

من موجاؤل كا\_

ان فقرون کو میں نے قصد اس لئے نقل کیا ہے تا کہ اندازہ ہو کہ دس کے بدل جانے سے عباسیوں میں کس من مے شے اور شکوک پیدا ہو گئے تھ شک وشبہ کی یہ انتہا ہے کہ حمید جیسے آ دمی پھر بھی میں اس وقت جب جان اپنی ہتھیلیوں پر لئے ہوئے عباسیوں کی طرف سے وہ سب پھو کر رہا ہے جو صد سے زیادہ وفا دار سپائی کر سکتا ہے لیکن میں سیٹ بھول حمید تہمت ہوئیسی کی طرف سے اس پر لگائی گئی اس کی وجد 'ایں ہم پچ شرست' کے سوا آ ب بی بتا ہے اور کیا ہو کتی ہے کچھ بھی ہوآ خر حمید دن کا بھائی بی تو ہے میں بھتا ہوں اس چیز نے عیلی کے اندر اس وسے کو پیدا کیا اور اس میں اتی شدت پیدا ہوگئی کہ دل سے اہل کر آخر عیلی کی زبان پر بھی آ گیا حمید کے منہ پر اپنے اس شبہ کا اظہار کر نا پڑا۔

بہر حال امام ابو حنیف دحمۃ الله علیہ کی یقیناً یہ بری اہم میاس کامیا نی کھی کہ عباسیوں کی نوج سے گویاس کی روح روال کوتو رہے میں وہ کامیاب ہو گئے تقدیری واقعات کا تو کوئی علاج نہ تھا۔ ابراہیم کے ہم نے کچھ چاہا تھا' اور خدانے کچھ چاہا' یہ

## والماراد منية كالماكان والماكان الماكان الماكان والماكان الماكان الماكان والماكان وا

دوسری بات ہے۔ کین تد ہری حد تک کی حکومت قائمہ کو بھا دینے کی آخری تد ہریہ ہو کتی ہے ہے کتی ہے ہو کتی ہے ہیں انتقاب پیدا کر دیا جائے اور آپ و کیدرہے ہیں اس حد تک امام یقیناً کا میاب ہو چکے متے فوتی بساط کا سب سے بردا اہم مہرہ بث کیا تھا لیکن قسبت نے ساتھ نہیں دیا شایدای لئے عام موزمین نے اس واقعہ کا اپنی کیاوں میں ذکر بھی نہیں کیا

لل سارے نمائندے جوفق کارروائیوں کے لئے عقف صوبوں میں بینے گئے تھے باد جود کامیاب ہو جانے کے آخریں ایسے حالات سے دو جارہوئے کرسب کے سب گرفنار ہوکر یا آئل کردیے گئے یا قید ين ان كومر تا ير اصرف يكي بن عبد الله جونف ذكير ك جما يول بن بن ش عن ويلم كعلاق من ان لو مجھ ون کے لئے بناہ لی گئ بڑار ہا بڑار آ دی ان کے ہاتھ پرمسلمان ہوتے اور ہارون الرشيد کے زمانے تک اس علاقے کے حکرال رہے لیکن بارون سے ان کا مقابلہ ہوا آخر مل برمعالمد سطے ہوا بدادلا يك كالماش يوى فاطر مدادت موكى اورة خرش ال كومى جل بى سدوات ياكر لكانا براای طرح مغرب اتفیٰ کی طرف نفس زکید کے بھائی اور لیس بن عبداللہ جو بیم مے متے کومنعور نے ان كِتْل كرائ كى كوشش يس كوئى وقيقة الخاندر كما ليكن اس كى فيش ندكى اوراكى ساوات كى ايك اچیم متکم حکومت اس علاقے میں ان بی اور اس بن عبداللہ کے ہاتھوں سے قائم ہوگئ جس کی تنعیل كابوں يس ير هے بس ان دونوں كے سوا دھوغ ه دھوغ ه كراس خائدان كے تما كندوں كوعباسيوں فخم کیا ایک صاحب ای فاعران کے جن کانام عبرالله قااور خراسان عس کام کرنے کے لئے ان کو بعیجا کیا تھا بے جارے سدھ ش آ کرانہوں نے بناہ لیکن وہاں بھی ان کو بناہ نہ فی آ فرقل کردیے كة راب الى كاتوجيكونى كياكرسكاب كفس ذكير كفرى وفتر على لوكول في شروع على جونام تكموائے تتے ايك لا كھ سے او يران كى تعداد تى ليكن آخر ملى جب جاروں لحرف سے عباس عساكر ن ان كوتميرليا توبيان كياجاتا ب كدكل تمن سوآ دى كرتريب قريب ده ك تعظم ذكيركوجب اس ك خرلى تو يو لے كدا جما موابدر على محل قو مسلمانوں كى تعداد يكي تمي ابن خير جوان كاسب سے يواوقا دارسای تھا ای مال میں اس نے فردی کراس رجٹر کو میں نے جلا دیا جس میں لوگوں نے کام لكسوائ متعن كردعادي مك كما جها كياورنداى رجشركود كيكرلوكون كولل كيل جاتاجس بجكرى كراته فلس ذكيداوران كردفة والرب تعايك ماحب في كباقطني في ان كي تم اكران كرماته يحرجى لوگ ره جات ابن هيم لات لات جب چر به وكركريا اورسر كانا كيا تو كاشخ والے كابيان ب كدا يے بينكن كى شكل ان كے چرے كى تھى جھے كچوكے دے دے كر برطرف ے داغ داركرديا كيا جويك حال ابرابيم كابوافراكم ميدان كى طرف جب جارب تقورات ش ايك بندعى كالمالك



ورندابرابیم کی مہم اگر کہیں کامیاب ہوجاتی توشایدونیا کی چند ظیم جنگی چالوں میں امام ابو صنیفہ کی بیکا میاب حال شار ہوئی۔

# حضرت محم<sup>رنف</sup>س زکیه کی مهم میں حضرت ا ما م کیول شریک نه ہو سکے

یہ تصدیق حفرت ابراہیم کی شہادت پرختم ہوگیا۔لیکن دوبا تیں اس سلسلہ میں الیم ہیں جن پر بحث کی بحیل کے لئے مجھے بچھے کہنا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی مہم میں امام ابوصنیفہ نے واقعی اتنای حصد لیا تفا جوان کے حفی سوائے نگاروں نے لکھا ہے قو پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اب کیا پیدا ہوتا ہے خطیب بغدادی کی روایت سے تو معلوم ہور ہا ہے کہ محدث الفر اری نے اپنے بھائی کے قصے کے سلسلے میں خود امام ہی سے اس سوال کو پوچھا بھی تھا جس کا حاصل یہی تھا کہ ابراہیم کی رفاقت کا مشورہ دے کرتم نے میرے بھائی کو تو قل کرادیا۔لیکن خود تم ابراہیم کی فوج میں جا کر کیوں شریک نہیں ہوئے۔ بھائی کو تو میرے بھرہ روانہ کردیا اور خود کو فرج میں بیٹے مرف لوگوں کوفتو کی دیتے رہے۔ یقینا یہ سوال اس وقت بھی کرنے کو فرج میں بیٹے مرف لوگوں کوفتو کی دیتے رہے۔ یقینا یہ سوال اس وقت بھی کرنے

للہ فوج اس سے عبور کر کے آھے بڑھی تو تھم دیا گیا کہ بند تو ڑدیا جائے تا کہ بھا گئے سے ماہی ہو کر لوگ اور کئے تا کہ بھا گئے سے ماہی ہو کہ اور کئے آدی تھیں اس کی فوج کے بعد جب ان کی فوج کو ہزیت ہوئی تو یہی تالہ روک بن گیا اور کئے آدی تھیں اس کی وجہ سے مارے گئے عباسیوں کے ساتھ اس کے برعش بیصورت پیش آئی کہ پہلی دفعہ تعمید بن قطبہ کے ساتھ ان کی فوج بھا گی تو تو سامنے بھی ایک ندی آئی۔ بہت تلاش کیا گیا گیا گیا گیا گیا تا اور یہی پلٹرتان کے لئے مفید ہوالوگ عوماً طارق فات اندلس کے اس واقعہ کو کہشتی اس نے جلا دی تھی بڑی جنگی چال کی مثال میں چیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دکھے رہے جی بجت کی تدبیر تعدیر کے سامنے اللہ تدبیر بن گئے۔ بچ ہے کہ چلتی کا نام ناؤ طارق کا میاب ہوگیا تو ساری کا میابی اس کی تدبیر کی طرف منسوب ہونے گئی۔ با



کائی تفااوراب بھی ضرورت ہے کہ اس کا جواب امام کے حالات میں تلاش کیا جائے۔ الخطیب نے اس موقعہ پرامام کی طرف جس جواب کومنسوب کیا ہے یعنی الفز اری سے امام نے کہا کہ:

لو لا ودائع کانت عندی لوگوں کی امانتیں اور دوسری چیزیں اگر میرے واشیاء الناس ما استثنیت. پاس نہ ہوتیں تو یس بھی اپنے آپ کومشنی نہ (ص ۱۳۹ ج ۱۳)

شایدیادہوگا کہ حضرت زیر شہیدگی مہم میں عدم شرکت کے دجوہ کے سلسلے میں بھی امام کی طرف اس عذر کومنسوب کیا گیا ہے قرائن وقیاسات کے پیش کرنے میں چونکہ بہت طوالت پیدا ہوجائے گی ورنہ جہاں تک میرا خیال ہے راوی کواگر خلط مجث ہواتو تعجب نہیں ہے لیعنی زیر شہید کے واقعہ کے عذر کواس نے اس موقعہ پر بھی امام کی طرف سنسوب کردیا ہے۔

بہر حال اس میں پھوت نہیں ہے کہ ایک عذر کوفہ کے نہ چھوڑنے کا یہ بھی ہو خیال امام کو یہ گذر سکتا تھا کہ فوج میں شریک ہوجانے کے بعد اقل اواقل (ماروں یا مارا جاؤں) دونوں کا احتال ہے۔ گذر چکا کہ امام کی تجارتی کوشی میں امانت کا کھا تہ معمولی رقوم پر شمل نہ تھا بلکہ کروڑ ہا کروڑ تک اس کی تعداد پیچی ہوئی تھی اچا تک قل ہو جانے کی صورت میں بلا شبہ اندیشہ تھا کہ لوگوں کے ہقوم کا حساب غت ر بود نہ ہو جائے لیکن میر نے نزدیک ایک یہی وجہ کوفہ میں تھہرے رہنے کی نہیں ہو سکتی ہے۔ جائے لیکن میر نے نزدیک ایک یہی وجہ کوفہ میں تھہرے رہنے کی نہیں ہو سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جبیبا کہ طبری وغیرہ نے لکھا ہے کہ خروج تو حضرت ابراہیم نے بھرہ میں سفیان بن معاویہ نامی جو گور نرتھا گو بہ ظاہر اس نے بغاوت کا اعلان اپنی حکومت میں سفیان بن معاویہ نامی جو گور نرتھا گو بہ ظاہر اس نے بغاوت کا اعلان اپنی حکومت کی طرف سے نہیں کیا تھا لیکن اندرونی طور پر وہ ابراہیم سے ملا ہوا تھا جب کی طرف سے نہیں کیا تھا لیکن اندرونی طور پر وہ ابراہیم سے ملا ہوا تھا جب کی طرف سے نہیں کیا تھا لیکن اندرونی طور پر وہ ابراہیم سے ملا ہوا تھا جب کی طرف سے نہیں کیا تھا لیکن اندرونی طور پر وہ ابراہیم سے ملا ہوا تھا جب کی طرف سے نہیں کیا تھا لیکن اندرونی طور پر وہ ابراہیم سے ملا ہوا تھا جب کیا تو تھوڑی ویر کے لئے وہ محصور ہوگیا اور دارالا مارہ کا محاصرہ حضرت ابراہیم نے کیا تو تھوڑی ویر کے لئے وہ محصور ہوگیا اور تھر سے کرنا نے کوحشرت ابراہیم کے خزا نے کوحشرت ابراہیم کے خزا نے کوحشرت ابراہیم کے خزا نے کوحشرت ابراہیم کے کھور تانے کیا تو کھور تانے کوحشرت ابراہیم کے کھور تانے کوحشرت ابراہیم کے کھور تانے کیاتو کھور تانے کیاتو کی کھور تانے کی کھور تانے کوحشرت ابراہیم کے کھور تانے کیاتو کوحشرت ابراہیم کے کھور تانے کیاتو کھور تانے کیاتو کو کھور تانے کیاتو کھور تانے کیاتو کو کھور تانے کیاتو کی کھور تا



حوالہ کر دیا 'خیر میہ تو طویل قصہ لیے کہنا ہے ہے کہ خروج کے لئے گو بھر ہ بی کا انتخاب مخلف اسباب دوجوہ کی بنیاد پر کیا گیا تھا لیکن جہاں تک دافقات سے معلوم ہوتا ہے کوفہ میں حضرت ابراہیم کے ہمدودوں کا جوگر دو تھا اس کی رائے بھی تھی کہ مقابلہ بھر ہ میں بیٹھ کرنہ کیا جائے بلکہ جتنے آ دمی بھرے میں ل سکتے ہوں ان کے ساتھ لے کر ابراہیم کوفہ پر باہر سے تملہ کریں اور ہم لوگ شہر کے اندر برہمی پھیلا دیں کوفہ کا جو دفد بھر ہا ابراہیم کے یاس پہنیا تھا اس نے ان سے بھی کہا تھا کہ

اذا سمع المنصور الهيعه كوفدك اطراف وجواب سے على اور شوركى بارجاء الكوفه لم يود وجهه مدامنصور كے كان يمل بائج مئ تو طوان سے دون حلوان. (ص ۲۱۰ كامل) يجهدر خند بلئے گا۔

پس بہلی وجہ تو بھی ہوسکتی ہے کہ جب ای مشورے کے تحت ابراہیم کوفہ خود آرہے تھے تو امام کو بھر و جانے کی ضرورت بی کیاتھی علاوہ اس کے خود اس کوئی وفدنے کوفہ چلنے کی استدعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم سے جو یہ کہاتھا کہ:

"كوفه مل اوك تيار بين بيس كران كا حال يه به كرآ پ كوجس وقت د كيد ليس كايك ايك كركآ پ براني جان قربان كروك كاليكن اگرآ پ ان كسما من ند ك توقعد نهم اسباب شتى (لين مختف اسباب ايس بين جوان كونهادين) (ص ۱۲ كامل)

اس سے کوفدوالوں کی ذہنیت اور عام حالت کا انداز و ہوتا ہے طاہر ہے کہ اس حم

ا طبری بیں ہے کہ اہر اہیم کی شہادت کے بعد سفیان بن معاویہ کوا پی فکر بھی ہوئی مضور پراس کے حالات پوشیدہ نہ نتے جوں بی حضرت اہر اہیم کے آل کی خبراس کو لی بھرہ سے ایک مشی پر سوار ہو کر اس نے راہ فرار اختیار کی مشی اس کی فرات بی جاری تھی اور منصوراس وقت اس تصریف فلم راہوا تھا جو فرات کے ساحل پر تھا۔ انفاقا ور یا کی طرف و کچور ہا تھا کہ سامنے سے سفیان کی مشی گذرتی ہوئی معلوم ہوئی اس نے فور آپیچان لیا اور مصاحبوں سے کہنے لگا کہ دیکھوا کیا یہ سفیان ہے لوگوں نے کہا کہ مکا اور علی ہواس بی ابن الفاعلہ کو کس فرح بھوے اس نے کہا کہ و کچھتے ہواس بی ابن الفاعلہ کو کس فرح بھوے نکل بھا گزا جا ا

ام ابومنید کی سای زندگی کی ای زندگی ای ایستان ایستا

کی جماعت کو قابو میں رکھنے کے لئے کس قد رضر ورت بھی کہ ذ مدوار لوگ ان کے ساتھ ساتھ وہیں اور میں تو ہجھتا ہول کہ دوسری وجہ کوفہ نہ چھوڑ نے کی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ماسوا اس کے ان ہی مورخین نے سے بھی تو لکھا ہے کہ منصور نے بو کھلا ہٹ اور اضطراب کی حالت میں جہاں اور اور تدبیریں اختیار کی تھیں۔ ان میں ایک تدبیر سے بھی تھی کہ کوفہ سے جانے کے لئے بھرے تک جنے راستہ براس نے تھوڑی تھوڑی دور پر بہرہ مقرد کردیا تھا کہ کوفہ سے بھر ہ جاتے ہوئے جن لوگوں کود یکھا جائے آل کردیا جائے اس مقرد کردیا تھا کہ کوفہ سے بھر ہ جاتے ہوئے جن لوگوں کود یکھا جائے آل کردیا جائے اس مللہ میں کتنے آدی تل بھی ہوئے جن کی تفصیل طبری وغیرہ میں موجود ہے۔

فلاصہ یہ ہے کہ امام بھرہ جا کر حفرت ابراہیم کے ساتھ جوشر یک نہیں ہوئے تو علاہ ہاس وجہ ہے جس کا ذکر الخطیب کی روایت میں ہے اور وجوہ بھی ہو سکتے ہیں خصوصاً زیادہ تر وجہ وہی معلوم ہوتی ہے اور کوفہ کے باشندوں کے متعلق جو تجر بات ہوتے رہ ہیں ان سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے ضرورت تھی ان پرکڑی گرانی رکھنے کی اور میں نے پہلے بھی کہیں جو یفقل کیا ہے کہ کوفہ کے اندرایک لاکھ تلواری میا نوں سے نگلنے کے لئے تیارتیں ۔ یہی لوگ تھے جن کوچھوڑ کر امام کو چاہیے تھا کہ باہر نہ جائیں 'کوئی شہنیں کہ فارجی اور اندرونی حملے کی جو اسلیم بنائی گئی تھی ۔ اگر تقذیر اس کی راہ میں حائل نہ ہو جاتی تو حلوان کیا۔ میں تو سجھتا ہوں کہ ابوجعفر منصور عالم برزخ سے پہلے شاید دوسری طرف رخ بھیرنے کی بھی مخبائش نہ پاتا ۔ لیکن کل (۲۸) میل کوفہ بی جے کے لئے باتی رہ گئے ۔ کہ باخرا کے میدان میں قدرت نے عباسیوں کے تی میں فیصلہ کردیا۔ ا

ا الله الله المحمد الفطر كو تين دن باتى تفظ فن ذكيد كى شهادت كى فريهر و پنجى اى وقت سے ابراہيم بدحال نظرة تے تف نمازعيد كى حضرت نے خود پر حائى تمى منبر پر خطبہ كے لئے جب چر حے تو اس نا گہافی مصیبت كا حال بیان كرتے ہوئے چنداشعار بھى پر حے بحائى كو خاطب كركے كو يا كہدر ہے تھے كہ اگر معلوم ہوتا كہ بدانجام ہونے والا ہے تو ہم بھائى تم سے جدانہ ہوتے اور تل ہونے كے لئے دشموں كے بير دنہ كرد ہے فحر جيتے تو دونوں بھائى ساتھ جيتے 'اور مرتے تو دونوں بھائى ساتھ مرتے 'ور مرتے تو دونوں بھائى ساتھ مرتے سئے والوں نے اى وقت فيصلہ كرليا تھا كہ آپ زندگى سے بيزار ہو بچے ہيں اور مرجانے كا صرف حيلہ تلاش كرد ہے ہيں۔ ا



کچ لوچھے تو دوسراسوال جوقدرتی طور پریہاں پیدا ہوتا ہے اس کے جواب کوبھی ہم ان ہی واقعات کی روثنی میں یا سکتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن عبداللہ کے خروج کی مہم میں امام ابوصنیفہ کی مرکم میں امام ابوصنیفہ کی مرکم میں کا ان کے حمائت میں اگر واقعی وہی حال تھا جو بیان کیا گیا تو پھراس کی کیا وجہ تھی کہ ابوجعفر منصور کی طرف سے خالفین حکومت کی دارود گیر میں جب آئی تصلیلی مچی ہوئی تھی تو چھر اس کو فہ میں بیٹھے ہوئے امام جب سب پچھر کرر ہے تھے تو حکومت کی گرفت اور زدسے وہ کیے بچے ہوئے تھے حالت تو بیتھی کہ عتمہ (لیعنی عشاء کے بعد) کونے کی گیوں اور بازاروں میں جوکوئی چلا پھر تا آ دمی حکومت کے پہرہ داروں کول جاتا خواہ وہ کوئی جوتا پھر تا آ دمی حکومت کے پہرہ داروں کول جاتا خواہ وہ کوئی جوتا جہ کہ :

اس کونورا کیڑیتے اور کمبل میں لپیٹ کراس جگہ پہنچا دیئے جاتے جہاں رات بھران کور ہنا پڑتا' جب صح ہوتی تو پوچھ کچھ کے بعدیا چھوڑ دیا جاتا یا جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ (ص ۲۳۸ج ۹ طبری)

اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ شہر میں ابوجعفر منصور کے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے اور تھوڑی تھوڑے ہوئے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد منصور کوشہر کے مختلف لوگوں کے متعلق خبریں پہنچاتے رہتے خلیفہ کے ایک معتبر آ دمی کے حوالہ سے طبری میں بیدوا قد نقل کیا گیا ہے کہ:

جس شخص کے متعلق ابوجعفر کو میے خبر ملتی کہ ابرا ہیم بن عبداللہ کی طرف کسی شم کا رجان اس میں پایا جاتا ہے 'تو قطبہ کا ایک غلام جس کا نام سلم تھا اس کو بلا کر ابوجعفر تھم دیتا کہ اس کی خبر لی جائے۔

اس خبر لینے کا مطلب کیا ہوتا تھا اس سلم کے بیٹے عباس کی زبانی اس کی تفصیل طبری نے درج کی ہے کہ:

"میرے والدسلم فلیفہ سے تھم پانے کے بعد دن کے گذرنے کا انظار کرتے جب آ فاب غروب ہوجا تا اور رات کا کافی حصہ گذرجا تا ہرطرف ساٹا چھا جاتا 'تب سیرھی لے کرمیرے والد اس مشتبہ آ دی کے گھر پر



ینچ اورای سیرهی پرچ هراس کے گھر میں اترتے اور گھرسے باہر نکال کراس کو قل کر دیتے اور (خلیفہ کو دکھانے کے لئے ) مقتول کی انگوشی اتار لیتے یا

یقینا بیسوال ہوتا ہے کہ جب کوفہ میں بیسب پچھ ہور ہاتھا تو امام جن کی طرف ہے'' جہار شدید'' کی شکل میں ابراہیم کی تائید وحمایت کا سلسلہ جاری تھا تو ان کو اس زمانے میں حکومت نے کیوں گرفتارنہیں کرلیا؟

جہاں تک میں سجمتا ہوں اس کی وجہ وہی تھی کہ اہام ابو صنیفہ کی حیثیت شہر کے عام باشندوں کی نہ تھی علم وفضل تقوی وطہارت اور دوسری خصوصیتوں نے جیسا کہ گذر چکا نہ صرف کونے کا بلکہ سارے عراق 'بلکہ سارے مشرق کا ان کو اہام اور پیشوا بنادیا تھا' سفیان بن عینہ کے حوالہ سے جو بیفقر فقل کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہا کرتے تھے۔ سفیان بن عینہ کے حوالہ سے جو بیفقر فقل کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہا کرتے تھے۔ دو چیزیں ایسی تھیں جن مے متعلق میرا خیال تھا کہ کوفہ کے بل کے پار بھی نہ ہو سکیں گی۔ کیا ہے گھا پڑا کہ دنیا پروہ چھا گئیں۔'

كبتے كه:

"ابوطنیفہ کے اجتہادی آراء اور حمزہ کی قرائت کی طرف میر ااشارہ ہے۔"
سفیان کا بیر بیان شاعری نہیں بلکہ واقعہ تھا میں نے شاید پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے
آئندہ بھی تفصیلا اس کا تذکرہ آئے گا کہ آخر میں امام ابوطنیفہ کے ساتھ ابوجعفر مصور نے
جو کچھ کیا تو منصور کے چچا جن کا نام عبد العمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس تھا وہ گھبرائے
ہوئے کہنچے اور منصور سے کہدر ہے تھے۔

تم نے آج بیکیا کیا 'اپ او پرتم نے ایک لا کھالواریں خودا پے ہاتھوں کھوا لیس بیر (امام ابوطنیفہ) اہل عراق کا فقیہ اہل مشرق کا فقیہ تھا۔ (ص۱۸۲)

ا ساسلہ میں اطیفہ بینقل کیا ہے کہ بعد کولوگ سلم کے ای بیٹے عباس کو کہتے کہ تیرا باپ اگر اس زیانے کے مقتولوں کی انگوٹییوں کے علاوہ تر کہ میں اور پچھے نہ بھی چھوڑ تا جب بھی تو ایک فارغ البال وارث اپنے باپ کابن سکتا تھا۔ ۱۲



واقعہ یہ ہے کہ ابوجعفر منصور اضطراب وسرائمیگی کے جس حال میں اس وقت بتلا تھا بجڑکے چھتے میں ہاتھ دے دیتا اگر ایک ایسے نازک وقت میں ہام ابوحنیفہ پر ہاتھ و الکا اس وقت تک تو صرف ابراہیم ہی کی بلاسا منتھی اور کہیں بیجا قت اس سے سرز دہو جاتی تو بجائے '' یک نہ شد دوشد'' کی مصیبت میں گھر جاتا' جس کا انداز وخو دا ابوجعفر سے زیادہ کوئی دوسرانہیں کرسکا تھا حالت تو بیتھی کہ ہر لحماس کو خطرہ تھا کہ کوفے والے اس پر تو سے خری دوسرانہیں کرسکا تھا حالت تو بیتھی کہ ہر لحماس کو خطرہ تھا کہ کوفے والے اس پر تو یہ بے کے سلیمان بن مجاہد جو ابوجعفر منصور کے خاص امراء میں تھے ان کا بیان تھا کہ ان ہی دنوں میں جب ابراہیم کے خروج کی وجہ سے ہم لوگ پر بیثان تھا جو اچا تک میر اایک کوئی دوست آیا اور اس نے اضطراب کے لہم میں جھے کہنا شروع

''سلیمان! ہو سکے تو تم اپنے لئے اور اپنے اہل وعیال کے لئے کمی محفوظ محمان ابوجعفر) پریک بارگی محفوظ محمانے کانظم کرلوکیونکہ کوفیہ والے تہارے صاحب (ابوجعفر) پریک بارگی توٹ یڑنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں۔ (ص۲۳۹)

سلیمان کہتے ہیں کہ اس خبر کے سننے کے ساتھ ہی میں بھا گا ہوا خلیفہ کے پاس پہنچا اور جو خبر لی بھی اس سے مطلع کیا لکھا ہے کہ الوجعفر نے سننے کے ساتھ فوراً اپنا آ دمی ابن مقرن کے پاس دوڑ ایا (بیابن مقرن کوفہ کامشہور صراف تھا' اور پبلک سے بہ ظاہر ملا ہوا تھا' لیکن اندروٹی طور پر ابوجعفر کی جاسوی کا کام کرتا تھا) ابن مقرن بلایا گیا سخت پریشانی کے لہجہ میں ابوجعفر نے اس سے کہنا شروع کیا۔

ویحک قد تحرک اهل خرابی ہو تیرے لئے کوفہ والے تو چل الکوفه. الکوفه.

سلیمان کہتے ہیں کہ اس پر ابن مقرن نے منصور کو اطمینان ولایا کہ آپ اس معالمہ کو جھ پرچھوڑ ہے کوئی صورت حال اگر پیش آئے گی تو میں اس کی پوری مگر افی کر رہا ہوں' ابن مقرن کے بیان سے منصور نے اطمینان کی سانس لی۔

الغرض بدادراس فتم كے بيدوں واقعات سے با سانى سمجما جاسكا ہے كما جاكك



ایک الی شورش اور ہنگا ہے کی حالت میں امام ابوحنیفہ پر ابوجعفر نے اگر ہاتھ نہیں ڈالا تو وقت مصلحت کا بہی اقتضا تھالیکن میصرف وقتی بات تھی جیسا کہ معلوم ہوگا امام کے ساتھ منصور نے آئندہ جو کچھ کیا اس میں بہت بڑا دخل ان کے اس طرز عمل کو تھا جو حضرت ابراہیم کے خروج کے زمانے میں انہوں نے اختیار کیا تھا اس وقت منصور صرف وقت تا لیا ہیم کے خروج کے زمانے میں انہوں نے اختیار کیا تھا اس وقت منصور صرف وقت تا لیے کے لئے دم ساد ھے رہا بلکہ عمس الائمہ ذر نجری (زر گری) کے حوالے سے کر دری نالئے کے لئے دم ساد ھے رہا بلکہ عمس الائمہ ذر نجری (زر گری) کے حوالے سے کر دری کی تیار بوں میں وہ ای زمانے سے مشغول تھا میر ااشارہ کر دری کی اس روایت کی طرف کے جس میں ہے کہ:

"جب ابراہیم بن عبداللہ نے بھرے میں خروج کیا اور منصور تک لوگوں نے بی خبر پہنچائی کہ اعمش اور ابوصیفہ کوفہ کے ان دونوں عالموں نے ابراہیم

ل سائمش امام ابوصنیف کے معاصرین بیل متے اصلی نام سلیمان بن مہران تھا آگھ بیل ترج تھا اس لئے اعمش کے نام سے (چوہ ہے) مشہور ہوئے قراۃ اور حدیث کے امام ہیں امام ابوصنیف اوران بیل جو تھا تات متے لوگوں نے ان کو بڑی دلچ پیوں سے ذکر کیا ہے مزاح ہیں معلوم ہوتا ہے کہ چھو ظرافت تھی طالب العلموں کو ایک دن کھا نالا کر کھانے گئے طلباء ہیں بعض شوخ مزاح سے انہوں نے کہا کہ بعثنالا کے جائیں کھاتے چلاجا ناچ ہے دیکھیں کب تک کھلاتے ہیں آخر جو پچھو ہیں تھا سب لاکا کہ دیا اور آخر ہیں تھا سب لاکر کھو بیا اور آخر ہیں تھا سب کھالی طلبہ بھا گے اور کھو بیا اور آخر ہیں تھا سب کھالی طلبہ بھا گے اور چند ہفتہ فر کے مارے سائے نہ گئے ۔ ان بی یوی صاحبہ کے ساتھ ان کا قصد ہو چیش آیا اور انہوں ہو گئے ہو اور ان کی یوی نے خاموشی افتیار کر لی ۔ الا کھی مخموث اور ان کی یوی نے خاموشی افتیار کر لی ۔ الاکھی مخموث الموال کی یوی نے خاموشی افتیار کر لی ۔ الاق می ہو تھا ہو تھا کہ طلاق لینے پر آمادہ ہو گئیں ۔ اب تو آعمش کو بہت پر بیٹائی ہوئی سید سے امام ابو صنیفہ کے دردازے پر بیٹی کر کنڈی کھنگھنائی محماد امام کے طلاق ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی یوی ہیں۔ بلاکر لے کے۔ بھائی اس اندھری رات میں کہاں صاحبزادے باہرنگل کر آئے ویکھا اعمش ہیں۔ بلاکر لے کے۔ بھائی اس اندھری رات میں کہاں صاحبزادے باہرنگل کر آئے کہ بیوی میرے ہاتھ سے گئی بال بچوں کی فکر ہے کون پالے گا امام صاحب نے کہا تھر دون کو اٹھا یا اور کہا لائی اندھری دون کو اٹھا یا اور کہا لائی



ے نام خطوط کھے ہیں تب منصور نے بیان کرابراہیم کی طرف سے ایک جعلی خط اعمش کے نام اور ایک خط امام ابوطنیفہ کے نام کھوا کر ہیسج دونوں خطوط قبول کر لئے گئے ای کومنصور نے امام ابوطنیفہ پر الزام لگانے کا ذریعہ بنا لیا۔ (ص ۲۱ ج ۲ کروری)

میراخیال ہے کہ آئندہ جوکارروائی منھورام ابوصنیفہ کے معاملہ میں کرنا چاہتا تھا اس کی میتمہیدتھی گویااس ذریعہ ہے اس نے مقدمہ قائم کرنے کی ایک شہادت بھم پہنچائی بعنی اگرامام ابراہیم کی تائید وحمایت کا انکار کریں گے تو اس وقت وکھانے کے لئے میہ ثبوت پیش کیا جائے گا۔

بہر حال آگرید واقعہ ہے کہ منصور نے کوئی الی جعلی کارروائی امام کے ساتھ کی سے تھا کارروائی امام کے ساتھ کی تھی تو اس کا مطلب بہی ہوگا کہ ابھی سے ان باتوں کے لئے وہ زمین تیار کررہا تھا جن کا ظہور بعد کو ہوا بلکنفس زکیداورا براہیم بن عبداللہ کے خروج کے موقعہ پرحسن بن قحطبہ نے جس طرز عمل کو اختیار کیا تھا تو اس موقعہ پر بھی جیسا کہ گذر چکا اپنے خفیہ نمائندوں کو منصور نے تحقیقات کا تھم دیا تھا کہ اس محفی کوکون بگاڑ رہا ہے اس کا پہتہ چلایا جائے بعض روایتوں میں ہے کہ منصور نے خفیہ کے ان آدمیوں کو یہ بھی کہاتھا کہ:

اس کی گرانی کرتے رہوکہان قراء (بعنی علاء) میں سے کس کی آ مرورفت حسن

للے کہ بھائی ایک ضرورت ہے آئ تو ذراطلوع میں سے پہلے ایک اذان و ہے وہ ہے ہے ارہ گیا ایک کہ بھائی ایک از ان و ہے وہ ہے ہے اور تیارہوگیا اعمش کی اعمش سے امام نے کہا کہ اب گھر جاؤگھرادھروہ پنچ موذن نے رات رہتے اذان پکاروی اعمش کی بولی نے بھا کہ رات تو ابھی باتی بولی نے بھا کہ رات تو ابھی باتی بولی نے بھا کہ رات تو ابھی باتی ہوں طلاق پڑگی اعمش نے کہا کہ رات تو ابھی باتی کے دلات کیے پڑئ ویکھا گیا تو بھی داقت تھے رفع دفع ہوگیا نے بیشرید کے واقعہ میں ان کاذکر چکا ہے کہتے ہیں کہ تشیع کی طرف ان کا میلان تھا۔ بعض مسائل امام ابو حنیف نے ان کے سامنے بیان کے تو بولے کہ کہاں سے تم ایسا کہتے ہوا مام نے فرمایا تم بھی ان حدیثوں سے ان مسائل کی طرف بیل ان بی سے تو معلوم ہوتا ہے ۔ اعمش نے کہا کہ بیرا ذہن بھی ان حدیثوں سے ان مسائل کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس ذمان نے بین دراصل میا ولہ (دوا فرس کی ایسا در میں دراصل میا ولہ (دوا فرس کی ان رطنب تم کو شین دراصل میا ولہ (دوا

#### المرابومنية كراياى زندك المنها المنهاء المنها

کے پاس زیادہ ہے 'یا حسن ان میں سے کس کے پاس زیادہ آ مدورفت رکھتا ہے۔'' میں نے لکھاتھا کہ اس دفت بھی خفیہ والوں کی رپورٹ خلیفہ کے پاس بھی پیچی تقی

> انه یدخل علی ابی ابو الوطیقہ کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ حنیفة. (ص۱۸۲)

میرے خیال میں بیساری کارروائیاں منصور اپنے اس ارادے کی بخیل کے لئے کررہاتھا جے امام کے متعلق ابراہیم کے فروج کے زمانہ میں طے کر چکا تھا معاملہ کی عام آدی کا نہ تھا امام اہل العراق امام اہل العراق امام اہل العراق امام اہل العراق امام علی متما اور اسی لئے کافی شہاد تیں بھی وہ مہیا کررہا تھا تا کہ آئندہ پلیک کومطمئن کرنے کے لئے امام کے ان ہی باغیانہ چال چلن کو پیش کر کے ثابت کرے کہ بیس جو پچھ کررہا ہوں ضابطہ اور قانون کا بھی اقتضاء ہے۔

#### حضرت ابراجيم كاسر ابوجعفر كے دربارميں

بہر حال دونوں بھائیوں کے خروج کا یہ قصہ تم ہوگیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا سرمبارک جب منصور کے ساتھ ہی منصور بلبلا کررو پڑاد کیفنے کے ساتھ ہی منصور بلبلا کررو پڑاد کیفنے اسلامی کے دخسارے پر گررہے تھے۔منصور روتا جاتا تھا کہ:

"قتم ہے خدا کی جوشکل پیش آئی میرے لئے سخت ناگوار ہے مگر کیا کیا جائے ابراہیم! تم ہمارے ساتھ جتلا کئے گئے اور میں تمہارے ساتھ جتلا ہوا۔ (ص۲۲ کامل ج۵)

پھر در بارِ عام ہوا خلیفہ کے حاشیہ نشین کیے بعد ویگرے داخل ہوتے جاتے تھے اور ابراہیم کے حق میں بخت ست کہتے تھے لیکن مصور کو ویکھا جا رہا تھا کہ خاموش منہ بھیلائے بیٹھا ہے جب ایک اور صاحب جن کا نام جعفر حظلہ تھا' آئے اور آ کرانہوں





نے خلیفہ کو خطاب کر کے کہنا شروع کیا۔

ا پنے بچا زاد بھائی کے ساتھ جوسلوک آپ نے کیا خدا اس کا آپ کو اجر دے اور ان سے آپ کے حق میں جو زیادتی ہوئی اسے معاف فرمائے۔(ص۲۱۲)

اس پر منصور کچھ منظر ع ہوا یہ بھی کہتے ہیں کہ کمی بد بخت نے حضرت ابراہیم کے چبرے پر تھوک پہنے کا اس نے خیال کیا تھا کہ منصور اس کام سے خوش ہوگالیکن دیکھا کمیا کہ چوب دار نے منصور کے تھم سے اس کی ناک پر کے مارر ہے ہیں اور غصہ ہیں منصور کے تھم سے اس کی ناگ پر کے مارر ہے ہیں اور غصہ ہیں منصور کے بھینک دوبا ہر لے جاکر مردود کو اس کی ٹاگ تھیٹتے ہوئے آخر یہی ہوا!

میں نے آخری واقعات کوقصد اُس لئے فقل کیا ہے تا کہ اس زمانے کے ان خلفاء کی روش اور سیاس حکمت عملی کا اندازہ ہویہ بھی ممکن ہو کہ واقعی منصور کی آتھوں میں بیہ آنسو مگر مچھ کے آنسونہ ہوں اور اس کا پیغل بقول عارف شیراز۔

آ فریں بردل نرم تو کہ از بہر ثواب کشت عُمرة خود را به نماز آمدة

واقع میں بھی مستحق آفرین و تحسین ہولیکن شخص طور پر میرے نزدیک صرف "درائے عامہ" کی خوشا مداور جا پلوی کے بیر مظاہرے ہوتے ہیں افراد بادشا ہوں اوران کے حکام کی خوشا مدکرتے ہیں لیکن یقین سیجئے کہ خود حکومتوں اور حکمر انوں کا بھی عوام کی خوشا مداور جا پلوی کے بغیر کام چل نہیں سکتا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ فتہ فردہونے کے ساتھ ہی امام ابوصنیفہ کی دھر پکڑکی طرف اگر منصور متوجہ نہیں ہوااس میں بھی جہاں تک میرا خیال ہے محض رائے عامہ کے دباؤہ ہی کو دخل تھا صرف ایک وقتی مہلت تھی جواپنے خاص حالات کی وجہ سے امام کول گئی تھی اور امام بھی اپنے اس انجام سے جو چیش آنے والا تھا نا واقف نہ تھے بلکہ بچے یہ ہے کہ'' جہار شدید'' کے تاریخی طرزعمل کوایام ابراہیم میں انہوں نے جس وقت اختیار کیا تھا تو یہ طے ہی کرکے اختیار کیا تھا کہ:

## الم الم منيذكى ياى د تدك المنظمة المنظ



ان تتربص منکم الا احدی کینی دواچی باتوں میں سے کی ایک بات کی تم عية قع كرد بابول"

کویا وی مشہور بات کہ مارا تو نمازی ورندشہید ہونے کا ایک مغتنم موقعہ جو سائے آگیا ہے وہ ہاتھ سے کہا جاتا ہے اہراہیم صائع ادر ابوحنیف کے مسلک میں اختلاف نتيج من نبيس تما بلك نتيج تك ينيج كراسة من تعالمام رحمة الله عليه مسلمانون ككى باضابطة تكيى صاحب توت اجماع بين شريك موكر جائة تع كداس فرض كواداكيا جائے اور ابراہیم بے چارے کی قلندری مشرب میں بیدوور وراز کی را چھی ۔ انہوں نے ا بين قصے كومر و كے ايوان حكومت ميں مخفر كر ديا اور امام ابوطنيفه انتظار ميں رہے۔

فداشكرخورے كوشكر پہنچا كرد متاب مرنے سے ..... چندمال پہلے جبان ک عرسا کھ سے متجاوز ہو چکی تھی لینی ایک حساب سے تو (۱۵) سال کے تھے اور اگر مورخ السعودي كے بيان كو محيح تشليم كيا جائے تو خروج ابراجيم كے زمانے ميں مانتا پڑے گا که (۸۲) سال کی عمراهام صاحب کی تھی <sup>ل</sup>ے

کچھ بھی ہو گتنے ہی دن انظار میں ان کو کاشنے بڑے ہوں لیکن خدانے اس سعادت میں شرکت کا موقعدان کے لئے بہم پہنچادیاجس میں اگر مرنے سے پہلے شریک نہ ہوجاتے تو شاید ابراہیم صائع کے سامنے جو گفتگوامام نے کاتھی اس کو پیش کر مے ممکن تقالوگ ان برجبن اور بزولی کا الزام قائم کرتے کوئی شبہ نبیس که اس دفعہ ' نفس زکیہ' کے خروج کے وقت جو تیاریال عمل میں آئی تھیں اور سارے ممالک محرہ سدا سلامید میں اس تح یک کا جو جال بچھا دیا گیا تھا اور یہی دوسرے اسباب ایسے تھے کہ غالب قرینہ کامیا بی ہی کا بھا گذر چکا کہ خود ابوجعفر منصور کو جنتنا مابوس اس زمانہ میں یا یا محیا اور کسی موقعہ پر بید

المام ابوصنف کے س ولادت کے متعلق عام طور پر اگر چدیمی مشہور ہے کہ مد جری میں پیدا ہوئے کیکن المسعو دی نے اپنی کتاب مردج الذہب میں وقات کے وقت ان کی عمر (٩٠) بتائی ہے دیکھوس ۹۱ بر حاشیہ کالل ابن اثیر تعب سے کہ اس جلیل القدر مورخ نے اختلاف کا بھی ذکر نہیں كياب اسمئله كتحقيق انشاء الله اي كتاب " تدوين فقه " من كرون كاسا ا



حال اس پہمی طاری نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی ' بنگ' کی آگ میں کودنے والوں کے سامنے اس کی دونوں شاخیں ہوتی ہیں اور جنگ کی اس دوسری خصوصیت پرامام کی نظر نہ ہوتی تو کس کی ہوتی یقینا '' جہار شدید'' کے مسلک پر وہ کامیابی اور ناکامی دونوں پہلوؤں ادران کے سارے واقب ونتائج کوسوج کرشریک ہوئے تھے اس لئے آئندہ جو واقعات پیش آئے اطمینان سے انہوں نے ان کو برداشت کیا اس مسئلہ میں امام کی زندگی کار آخری باب ہے اوراب ہم اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔

حبیها که میں لکھے چکا ہوں حضرت ابراہیم کی شہادت کی خبر جوں ہی منصور کے کان میں پنچی بے ساختہ اس کی زبان پربیشعرجاری ہوگیا۔

> فالقت عصاها واستقربه النوى كما قر علينا بالاياب المسافر

# بغداد کی تغیر کے بقیہ کام کی تھیل

کویا ع: "شکر کہ جنازہ بمنزل رسید" کے فاری مقرع کا منصور نے عربی میں ترجمہ کیا یااس عربی شعرکا فاری میں کی نے بیتر جمہ کردیا ہے جس سے اس سکینت قلب اور طمانیت فاطر کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس سے منصور کا دل معمور دلبریز تھا اب فضاصاف بھی سینی سادات کی جدو جہد کا خاتمہ زید بن علی کی کوششوں پر ہوا تھا حنی سادات باتی سے آخری خطرہ ان ہی کا تھا خروج کے واقعہ سے پہلے چن چن کر ان میں سے اکثر کوئل کر چکا تھا جوزندہ تھے عوماً جس دوام کی سز امیں جتلا تھے کیا تی دو بھائی رہ سے تھا ان کو

ا بتا چکاہوں کہ نس ذکیہ اور اہر اہم کے خروج سے پہلے ہی ابوجعفر منصور کو حتی سادات کی ان تیار یوں کہ خبر ل چکی تھی۔ تاریخ و بی بیلی ان واقعات کی تفصیل پڑھے کن بورد یوں کے ساتھ حتی سادات مدید منورہ سے پابد نجر کھل پیٹے والے اونوں پر ہائدھ کرربدہ لائے گئے اور ان بے چاروں کو گالیاں دے دے کر منصور جس طرح کو واس سے پٹوا تا تھا کہ بعضوں کی ای بیل آگھ بیٹے گئے۔ لیکن اسے رحم نہ آیا کہ بران سارے حتی سادات کو جن میں نفس زکید کے والد عبد اللہ بن حس بھی تھے۔قمر ان برا برائے کے بیاری کے ساتھ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد لوگ مرح للے انتہ ہیں تدریکیا گیا اور نے کی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد لوگ مرح للے

# ارايومنية كارين المنظمة المنطقة المنط

بھی ختم کر کے پورے اطمیران کے ساتھ سانس لینے کا اس کوموقعہ ملاقد ریا ایس صورت میں جو خیال سب سے پہلے اس کے سامنے تھا بغداد کی تقمیر کا قصہ تھا۔ این خلدون نے کھا ہے کہ:

جب ابوجعفر محرننس زکیداوران کے بھائی ابراہیم کی جنگ سے فارغ ہوا تو قصر ابن میر و (جس کو دوران جنگ میں اپنی قیام گاہ اس نے بنائی تنی) وہاں سے لکلا ادر پھر بغداد پہنچا اور اس کی تقمیر کے سلسلے کو اس نے پھر جاری کردیا۔ (ص ۱۹۷ج ۱۳ این خلدون)

## نظامت تعيرات برامام كى بجائح جاج بن ارطاة كاتقرر

بھا گے ہوئے راج مزوور پھرائی اپنی جگہوں سے سیٹے گئے اور دجلہ کے کنار بے جیسے پہلے شاہی کیمپ قائم تھا۔ پھرائی اس تزک واحتشام کے ساتھ قائم ہوگیا۔ مشور سے کے لئے جولوگ پہلے کیپ شل تھے۔ سب بلائے گئے کیکن ٹی بات صرف ایک نظر آتی ہے کہ اہل علم وفقہ میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں' امام ابو حنیفہ بھی تھے بلکہ مختلف وجوہ سے امام صاحب کی ذات نمایاں تھی مرتفمیر بغداد کا یہ نیاسللہ جب شروع ہواتو امام ابو حنیفہ نہیں بلائے گئے اور کوفد کے ایک دوسر سے عالم جن کا نام جاج بی بن ارطاق تھا کو پہلی وفعہ بھی امام صاحب کے ساتھ وہ بلائے گئے تھے لیکن اس دفعہ بغداد کے شاہی کیپ میں وہی آگئے آگئے اور کوفد کے ایک دوسر سے کھا نیے حکومت کے خالفوں کا ساتھ دیا تھا۔ الحظیب نے بی فام کے اور کوفیہ کے متعلق یہ قال کیا ہے یعنی جاج کہا کرتے ہے تھا۔ الحظیب نے بی نارطاق کا ایک قول امام ابو حنیفہ کے متعلق یہ قال کیا ہے یعنی جاج کہا کرتے

کان فی صحابة ابی حجاج ابو جعفر ودانتی کے مصاحبوں میں جعفر (ص ۲۵۰ ج۲) تھے۔

الله چلے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ملئے کو یول تو عباسید ل کو حکومت ضرور ملی لیکن بڑی بھاری قیمت اس کی ان کوادا کرنی بڑی گر تف ہے اس و نیا پراوراس کی دوروز ولذتوں پر لاحول و لا قو ف



ای کا نتیج تھا کہ بغداد کی جامع مجد کا نقشہ بھی تجاج ہی ہے بنوایا گیا تھا اور ہمت قبلہ کی تعین میں بھی تجاج ہی دائے پراعتاد کیا گیا الغرض امام کے مقابلہ میں تجاج کا مرتبد روز بروز ابوجعفر بڑھا تا چلا جاتا تھا۔ پہلے ان کوبھر وکا قاضی بنایا گیا۔ بھر و کے بعد کوفہ کی تضاءت می اور آخر میں تو اپنے ولی عہد مہدی کے ساتھ منعور نے ان کوخر اسان میں بھتے دیا جہاں ہے بڑی دولت کما کرلائے یا

## ابوجعفركا حضرت أبراجيم كحمايتول سانقام

ادھرامام صاحب بدو کھے دہے گئے کہ کوفہ سے جانے کے بعد ابوجعفر منصور کی طرف سے ان او گول سے انتقام لیا جارہا ہے جن کی شرکت خروج کے اس واقعہ میں کسی نہ

ا جیا کہ جاج کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوف کے متاز علاء میں ان کا شارتھا۔خطیب ن الكهاب كه كان مفتى الكوفريين كوف كم مفتى تقي مرابتداء من بهار يب تك حال تضغليب ی کی رعایت ہے کہ ایک چھوکری (شرقی لونڈی) ان کے پاس تھی وی کات کات کر جوسوت ان کو و تی تنی چ کراس سے گذراوقات کرتے تھے لیکن امام ابوحنیفہ کے مقابلہ عیں ایک زرین موقعہ ان کو حومت میں زموخ حاصل کرنے کا ل کیا افسول ہے کہ چرعلم ودین کے اقتضاؤں کی انہوں نے پروا ندکی کسی حفی مورخ کانہیں بلکہ خطیب کابیان ہے کہ بھر ویس سے پہلے جس قاضی نے رشوت لی وہ آپ ہی کی ذات ستورہ صفات تھی' یہ بھی لکھا ہے کہ اس کوفہ میں ایک حال توبیرتھا کہ لونڈی کے سوت پر گذارا تھا' جب خراسان ہے کوفہ والیں ہوئے تو ستر بہتر غلام آ کے پیچیے تھے دولت کی متی اتنی سوار مونی کہ جماعت اور جعد کی شرکت اس لئے آپ نے ترک کردی کہ وام کے مجمع میں جانا پرتا ہے۔ دلچسپلطیفدید پیش آیا که بغداد کی جامع مجد کے قبلہ کی ست ایام ابوطیفه کی جگد آپ نے درست فرمائی تھی لیکن مجد بن کر جب تیار ہوئی تو طبری نے لکھا ہے۔ ان قبلتھا علی غیر صواب وان المصلى فيه يحتاج الى ان ينصرف الى باب البصرة قليلا (بغدادكي جامع مجدكا تبل درست نیس بفازی کو خرورت موتی ہے کہ باب البصر وی طرف تھے) (ص۲۱۱) کہتے ہیں کہ آ خرمین خود کہا کرتے تھے کہ جب جاہ نے مجھے مار ڈالا اب کو یا ان پر کھلاتھا کہ بے دقو ف امام ابوصیفہ تے یا جاج مشہور جملہ کہ 'صدر ہر جا کہ نشیمہ صدراست'' خطیب نے لکھا ہے کہ شروع شروع میں آب بی کی زبان سے بیفقرہ نکلا۔



کی حیثیت سے ثابت ہو کی تھی بھرہ کے جتنے سربر آوردہ افراد جنہوں نے ابراہیم کی حمایت کی تھی ان کے متعلق مسلم بن تلایہ بھرہ کے گورنر کو تھم دیا گیا کہ ہرا یک کا مکان ڈھا دیا جائے اوران کے خلستان کا ف دیئے جائیں !

# ابوجعفر كى شتر كىنگى

حالت بیتی کدان بی حنی سادات کے ایک فرد جونفس زکیہ کے صاحبز ادے تھے عبداللدالاشتر کے نام سے مشہور تھے میہ بے چارے سندھ میں ایک ہندو راجہ کی پناہ میں

اسفرمان کے متعلق ایک اطیفہ میں پیش آیا کم بن تغیبہ کے نام جب ابدجمعفر منصور کا بیفرمان آیا آواس نے فلیف کی کوری کا کہ ابتدا کس سے کروں مکانوں سے یا نخلستانوں سے ابدجمعفر آگے۔ بھو اس نے فلیل کیا کہ کم نے میر سے ساتھ خدا آل کیا ہے اور فوراً معزولی کا فرمان بھیجا گیا ہے چارامعزول ہوگیا۔ منصور نے لکھا تھا کہ برنی اور بجو مجودوں کے درختوں کے کاشنے کا تھم بھیجوں تو جھے کا کہ کے پہلے کا نوں۔؟



زندگی گذارر ہے تھان تک کااس نے پیچھا کیا حتی کہ اس بے چارے ہندوراجہ پرفوج کشی تک کاس نے حکم دے دیا تھا۔ اگر رضا مندی سے عبداللہ الاشتر کو حوالہ کرنے پر الجہ تیار نہ ہوا گر چیاڑائی ہی کے منصور کے آدمیوں کے تیار نہ ہوا گر چیلڑائی ہی کے منصور کے آدمیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے لیکن اس سے اس شخص کی شتر کھنگی کا اندازہ ہوتا ہے آج تو سینکڑوں سال ان واقعات پر گذر بچے ہیں کیکن اندازہ کیجئے امام ابو صنیفہ کا کیا حال ہوگا جن کے سال ان واقعات گذر رہے تھے۔

# حضرت امام مالك سے انتقام

اور بيقو خير براه راست سياى لوگوں كے ساتھ اس كا برتاؤ تھا اى زمانے بيل جب كوفة سے لوث كر بغداد كي تغيير بيل خير سرے سے مشغول ہوا ہے تو ہم دي سے ہيں كدوار الجرت كے امام حضرت امام مالك رحمة الله عليہ كے ساتھ انقامى كاروائى ہو رہى ہے مطلب بيہ ہے كہ محد نفس ذكيہ كے خروج كے قصے بيل ذكر كيا كيا تھا كہ لوگوں نے طلاق والى بيعت كاعذر جب چيش كيا تھا تو امام مالك نے بيفتو كل دے كركہ يہ بيعت جرأ زبردتى لى كئى ہے اس لئے طلاق نہيں پڑے كى۔ آپ نے فتوكل ديا تھا كہ جرى طلاق نہيں پڑى۔ اب واللہ اعلم خود ابوجعفر كا براه راست فرمان مديد پہنچا تھا يا جعفر بن سليمان عباس جواس ذمان ہوا ہي كہ اى جعفر بن سليمان عباس جواس ذمان ہوا ہي كہ اى جعفر بن سليمان عباس جواس ذمان ہوا ہي كہ اى جمعفر بن سليمان عباس جواس ذمان ہوا ہي كہ اى جعفر بن سليمان عباس خود ابوجعفر كا براه راست فرمان مونے كا چونكہ فتوكل ديا اللہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہونے كا چونكہ فتوكل ديا ہوا كى اللہ ہونے كا جونكہ فتوكل ديا ہوا كا كہ جونكہ فتوكل ديا ہونے كا جونكہ فتوكل ديا ہوا كا كہ جونكہ فتوكل ديا ہونے كا جونكہ فتوكل ديا ہونے كا جونكہ فتوكل ديا ہونكہ ہونے كا جونكہ فتوكل ديا ہونے كا جونكہ فتوكل ديا ہونكہ كونكہ كا ہونكہ كونكہ كا كہ خونكہ ديا ہونكہ كونكہ كونكہ كا كونكہ ہونے كا چونكہ فتوكل ديا ہونكہ كونكہ كونك

 ہے جوصری بغاوت ہے کوڑے سے پیٹا بھی اور بیان کیا جاتا ہے کہ مونڈ سے سے حضرت والا کے ہاتھ الر وائے مختے جس کی وجہ سے آخر عمرتک نہ ہاتھ پوری طرح اٹھا سکتے تھے اور نہ بدن پر چا در اپن دست مبارک سے درست کر سکتے تھے کوڑوں کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ تمیں کوڑے امام کولگائے گئے ۔ بعضوں نے زیادہ تعداد بتائی ہے۔ یہاں تک کہ بعض روا تیوں میں ہے کہ سوکوڑے لگائے گئے ۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مارک شدت جب حضرت کے لئے نا قابل برداشت ہوگئ تو بہوش ہو گئے ۔ لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے ۔ کہا جاتا ہے کہ امام کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلا نقرہ زبان مبارک پر یہ جاری تھا۔

''لوگو! گواه رجو كه يش نے اپنے مارنے والے كومعاف كرديا۔''

درادردی کابیان ہے کہ امام کے ساتھ جب سے حادثہ پی آیا تو میں وہیں موجود تھا میں نے دیکھا کہ امام پر جب تا زیانے کی مار پڑتی تو معاً آپ کی زبان پر بید دعا جاری ہوجاتی۔

حقیقت یہ ہے کہ امام دار الجرت جس کر دار اور سیرت کی بلندی کا جوت اس واقعہ کے سلطے میں پیش کیا ہے بجائے خود ایک مستقل مسئلہ ہے اور میرا ڈیال ہے کہ جیسے امام ابو حقیفہ رحمۃ الله علیہ کی سیاسی زندگی کے حقف اجزاء کو سمیٹ کراس کتاب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ضرورت ہے کہ امام مالک کے سیاسی خدمات کی اجمیت بھی لوگوں پر ظاہر کی جائے ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس خدمت کے ساتھ موفق ہوان تفصیلات کواسی کے حوالہ کرتا ہوں کوئی شبہ نہیں کہ امت اسلامیہ کے یہی اکا بر ہیں جنہیں ہے کہ اللہ جی جنہیں کہ امت اسلامیہ کے یہی اکا بر ہیں جنہیں ہے کہ ادارہ بیشانی بی اسرائیل اور دوسری امتوں کے انبیاء ورسل کے سامنے مسلمان جاہیں

ا۔ یہ ساری تفصیلات علاوہ عام کتابوں کے این فرحون کی مشہور کتاب وہیاج المذہب مل ۲۸ میں طل کتے ہیں۔ ۱۲ میں سے ۲۸ میں مل کتے ہیں۔ ۱۲

#### المايومنية كاساك ومن الماليومنية كاستاك والمنافقة الماليومنية كاستاك والمنافقة الماليومنية كالمنافقة المنافقة ا

تو پیش کر سکتے ہیں ان ہزرگوں کو مسلمانوں بیں امامت کا مرتبہ آسانی ہے محض دنیا بیں عطا کیا گیا ہے اور آخرت بیں جو پچھودیا جائے گااس کا تو آج انداز وہمی مشکل ہے۔ بیرا خود بھی تی چاہتا تھا کہ جب امام مالک کی اس قربانی کا ذکر چیڑ بی گیا ہے تو تھوڑے بہت مولات معزت کے بھی اس ذیل بیس درج کر دیتا لیکن کتاب بہت طویل ہوجاتی ماسوااس کے معزت والا کے شان شایاں بھی پیٹیں ہے کہ آپ کا ذکر کسی دوسرے امام کے تذکرے کے ذیل بیس کیا جائے۔ ادبا ان بی مختفر الفاظ پر قناعت کرتے ہوئے بیں ان می امام الوصنیفہ کے ساتھ آئندہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں۔

کی طرف توجہ کرتا ہوں۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے خروج کے اس واقعہ بیں پھی ہی حصہ لیا تھا جب ان کے ساتھ حکومت کی دارو گیر کا قصہ ہر طرف چھڑا ہوا تھا۔ آخرا مام مالک کا تصور کیا تھا؟ پوچھٹے ہرآ پ نے مسئلہ کا جوجے جواب آپ کی تحقیق کی روسے تھا۔ اس کا صرف اعلان بی تو کیا تھا اس کے علاوہ تو عملی دلچیس اس واقعہ بیس آپ کی اور پھھٹا بت نہیں بلکہ بالا تھا تی ان تمام مور خیس نے جنہوں نے امام مالک کے اس فتو کی کا ذکر کیا ہے ان بی لوگوں نے یہ می کلھا ہے کہ امام مالک کے اس فتو کی کا ذکر کیا ہے ان بی لوگوں نے یہ می کلھا ہے کہ امام مالک کے نود کی کے بعد۔

اسرع الناس الى محمد ولزم لوگ محرفش زكيه پرٹوث پڑے (بيعت كرنے مالک بيته. (ص٢٠١ ج٩ كے لئے) اور امام مالک اپنے گھر جاكر بيٹے طبرى)

مرائم کی بنتلقی کے باوجود جبام مالک کے ساتھ بیسلوک کیا گیا توامام الدی ساتھ بیسلوک کیا گیا توامام الدیند جود جہارشدید کی شکل میں ابراہیم کا ساتھ دے دے سے اور عسا کر عباسیہ کے سب سے بڑے سپر سالار حسن بن قطبہ کوعین وقت پر خلیفہ کے تھم سے سرتا فی پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ان کا جرم یقینا امام مالک سے خت اور زیادہ سخت تھا کیکن میں جیسبات ہے کہامام مالک سے انتقام لینے میں اتن جلدی کی جاتی ہے کہامام مالک سے انتقام لینے میں اتن جلدی کی جاتی ہے لین ابن فرحون کا بیان ہے کہ:





حفرت امام مالک کے ساتھ مار کا واقعہ اس

کان ضربه سنة ست واربعین ومائة. (ص۲۸)

جس کے معنی یہی ہوئے کہ خروج کی مہم کے اختیام کے چند مہینے مشکل ہی ہے گذر ہوں گے مین مشکل ہی ہے گذر ہوں گے کیونکہ ابراہیم کی شہادت ۱۳۵ فیشوال میں ہوئی اور جعفر بن سلیمان رہج الاول ۲۷ میں مدینہ کاوالی مقرر ہوکر پنچا ہے پنچنے کے ساتھ ہی حضرت امام مالک کے ساتھ اس نے پیکارروائی کی ہے۔

ہجری میں پیش آیا۔

مواخ نگاروں نے تو اس کا کوئی متعین جواب نہیں دیا ہے لیکن اس موقعہ پر بھی ہم واقعات کوچیش کردیتے ہیں میراخیال ہے کہ ان ہی میں اس سوال کے جواب کوشاید ہم پا سکتے ہیں۔







## حضرت امام ما لك كوكوژول كى سزا

مطلب یہ ہے کہ جعفر بن سلیمان جس نے حضرت امام مالک رحمة الله علیه کو تازيانه كي سزادي تقى الشخف كاحال توبيقا كهابرا جيم بن عبدالله كي مهم ميں بعض اہم جنگل کارناموں میں کامیاب ہونے کےصلہ میں پہلی دفعہ مدینہ منورہ کا والی بن کر گیا تھا گویا مجھنا جا ہے کہ نیا نو کر تفائے نو کروں کا ہرانا دستور ہے کہ فر گوش پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ لیکن کوفہ کا محاملہ بالکلیداس کے برعکس تقاعیسیٰ بن موی جوالسفاح کے زمانے سے کوفہ کا والی تھا۔تقریباً گیارہ بارہ سال ہے مسلسل کوفہ کی حکومت اس کے ہاتھ میں تھی۔ حالانکدای بے جارے کی کوشٹول سے نفس زکیداور ابراہیم کے بیسارے قصے خم ہوئے تھے۔ کیکن بجائے کسی صلہ کے ابوجعفر منصور نے اس کو بدلہ رید دیا کہ السفاع نے ابوجعفر کے بعدعباس حکومت کی خلافت کے لئے حالاتکہ باضابطہ بیعت اس عیسیٰ بن مویٰ کے لئے کا تھی لیکن ابوجعفر کی نیت بدل کئی اور نیت تو اس کی پہلے ہی سے بدلی ہوئی تھی۔ میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا کہ مدیدجس وقت اس کوروانہ کررہا تھا اس وقت بھی ول میں اس کے یہی خیال تھا کنفس زکیداگرختم ہوئے جب بھی میرا فائدہ ہے اور عیلیٰ کام آیا جب بھی میری راہ کا کا ٹائل جائے گا۔ میں نے کہاتھا کہ خلیفہ ہونے کے بعد ابوجعفر جا بتاتھا كداس كے بعد كدى يراس كا بيامبدى بينے۔اندرہى اندراس خيال مس غلطال بيال رہتا تھا،حنی سادات کے اس خطرے سے مطمئن ہونے کے بعد فضا کوایے مطابق یا کر اب علانیابے خیال کوظام رکرنے لگا'آ خرایک دن بلا کرصاف صاف این ارادے کا اس نے اعلان بھی کودیا عینی بن موی پراس کا اثر جو کھے ہوسکتا تھا۔ طاہر ہے دونوں میں زماندتک سوال و جواب کا ایک سلسله جاری را بیمیون واقعات اس سلسله مین پیش آئے بالآ خرمینی بے جارے کومجور أمهدی کے لئے اسے حق سے دست بردار ہوتا برا۔

ا مورضن نے اسلسلہ میں بہت ہے واقعات بیان کے ہیں میں کو ابوجعفر نے زہر می بلادیا تھا جس سے وہ اچھا ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ گیارہ ملین درم دے کرمیسیٰ کو ابوجعفر نے رامنی کیا یہ لاہ



جمے اس پورے تھے ہے بحث نہیں بلکہ کہنا ہے ہے کہ کوفہ اور کوفہ کے سارے معاملات جس کے ہاتھ میں برسوں سے متھائی سے حکومت جب بگڑ گئ تھی اور زیانہ تک بگاڑ کا یہ قصہ چھڑا رہا'' بسااوقات نازک ترین صورت اختیار کر لیتا تھا الی صورت میں اگرامام ابوطنیفہ کی طرف سے اغماض اور چشم پوشی میں حکومت اپنی مصلحت جمھتی ہوتو غالبًا محل وقوع کا اقتضا بھی بہی تھا۔

#### حجاج بن ارطاة کی مہلی نحوست

ایک طرف تو کوفہ کے والی کے متعلق بید سکلہ چیز اہوا تھا دوسری طرف بیہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کوفہ کے جس عالم کو منصور نے بر حانا چاہا تھا لیمنی تجاج بن ارطاق اپنے علم ونصل کے لحاظ ہے خواہ ان کا مرتبہ پچھ بی ہولیکن سلسل ان ہے ایسے حرکات صادر ہونے گئے کہ امام ابو طبیقہ تو خیر امام ابو طبیقہ بی تھے کی معمولی مولوی ہے جو تو تعات قائم کئے جاتے ہیں وہ بھی ان سے پور نہیں ہورہ بھے سب سے پہلی خوست اس مخص کی بھی کہ دنیا کے شہروں میں جس شرکو تاریخی انتیاز ہونے والا تھا اس کی پہلی چامع کے قبلہ بی کو اس نے غلط کر دیا۔ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ہریا پٹے وقت ہیں لوگوں کو اس مجد کے میں اپنے آپ کو اور اپنی صفول کو خواہ خواہ خواہ ٹیزھی رکھنے پر جو مجبور ہوتا پڑتا ہواس وقت ب

لل بھی بیان کیا جاتا ہے کہ الب بعض فرق کو اس پر آ مادہ کیا کہ وہ مہدی کے سوااور کمی کی ظافت پر آ مندہ داخی ٹیس بیس اس کا اعلان کر یں مہدی اس زمانہ میں نوجوان تھا۔ کہتے ہیں کہ فوج والے عوماً پہنے وہ اور کاتے سے کہ علی اعلان کر یں مہدی اس زمانہ میں نوجوان تھا۔ کہتے ہیں کہ فوج والے عومات پر راضی ہیں خود الب بعض بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میں کہ وہ دالے اس اور فرق والے اس اور فرق والے اس اور فرق والے اس اور فرق کی کے سوااور کی کو طلفہ بنائے پر داختی ٹیس میں سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میں من من من کو کا میت وہ کا فراد لگاتے ہوئے چلتے کہ بی وہی (موی) کی گائے ہے جے آخراد کو لوں نے ذری کر دیا۔ اگر چہ ذری کر نانہیں چا ہے تھے۔ لین قرآ آئی آ سے فلبہ جو بھا وما کا دوا یفعلون کر دیا۔ اگر چہ ذری کر نانہیں چا ہے تھے۔ لین قرآ آئی آ سے فلبہ جو بھا وما کا دوا یفعلون کر دیا۔ اگر چہ ذری کر نانہیں چا ہے ہے۔ لین آخر آئی آ سے فلبہ جو بھا وما کا دوا یفعلون کر دیا۔ اگر چہ ذری کر نانہیں چا ہے ہے۔ اس کی شکایت کرتا تو جواب میں کہتا کہ میں کرون کیا ان فوجوں کے قلب میں توال فی فی (نوجواں) کی مجت رہے گئی ہے۔ ا





ساخة زبانوں سے جس تتم ك الفاظ عجاج كے حق ميں نكلتے مول كے ان كے بعدان كى وقعت بھلا کیا باقی روسکتی ہے شاید کوئی دوسرا خلیفہ یا بادشاہ ہوتا تو مصارف کے مسئلہ ہے یے بروا ہوکراس معجد کوشہید کرا کے پھر بنوا بھی دیتالیکن ابوالد وائیق منصورے اس کی بھی بھلا کیا تو تع ہو سکتی تھی غالبایہ یا نچوں وقت کا مشغلہ نماز بڑھنے کے وقت نماز یوں کا ايها وستورين كيابهوكا كه جاج كوشاى كيمب ين زياده دن تك ابوجعفرر كه بهي نه سكا اور يهل بقره چركوفدك قاضى بنائے مكے ليكن بقره بيني كرجيا كدمورفين نے لكھا ہے۔ ان پررشوت ستانی کا افرام قائم ہوا الہمر ہے منتقلی کے بعد کوف مینے تو جہال غربت کی زندگی بسر کر چکے تھے ای کوفہ بیں عوام کے جمع میں شریک ہونے سے قاضی ہونے کے بعدان کوشرم آنے گی۔ ای جذبہ کے تحت حمایت بلکہ جعد تک کی شرکت بندہ خدانے ترک کردی۔ میں توسیحتنا ہول کہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں جو بیا کھا ہے کہ پہلے میابو جعفر منصور کی مصاجبت میں تھے بعد کومنصور نے ان کوایے بیٹے مہدی کے ساتھ خراسان نے اتنار سوااور بدنام کر لیا تھا کہ کوئی چارہ کاراس کے سوانہ تھا کہ انہیں عراق سے دور خراسان وغیرہ علاقے میں کھدیٹر دیا جائے۔منصور کو پکھاتو اپنی بات کی بھی بچ تھی۔امام ابوجنيفه كمقابله يس ان كواس في بلاياتها ابخود بي نبيس جابتاتها كدان كوكرايا جاسة دومرے انہوں نے اس زمانہ کے علماء کی روشن سے الگ ہو کرعباسیوں کے شعار خاص (لباس سياه) كوبهمي ابوجعفر كي خوشامد مين اختيار كرلياتها الغرض كچھان ہي باتوں كي مردت تھی جونکا لے تونہیں گئے لیکن عراق کے عوام کی نگاہوں سے دور کردیئے گئے۔

# ابوجعفركي امام مالك سيسياسي معافي

ہم دیکھتے ہیں کہ ای زمانے میں ابوجعفرا جا تک فج کا ارادہ کرتا ہے اور فج کے سلسلمیں وہ مدینہ منورہ چنچا ہے اوروہی امام مالک جن کے ساتھ اس کے عامل سلیمان بن جعفر نے ابھی ابھی وہ سب کچھ کیا تھا جس کا ذکر گذراان بی امام مالک کوخصوصیت



کے ساتھ اپنے پاس بلاتا ہے اور سلیمان نے جن حرکات کا ارتکاب کیا تھا اس کوسلیمان کا زاتی فعل قرار دیتے ہوئے ان کی معافی چاہتا ہے سرف معافی ہی نہیں چاہتا ہے بلکہ لکھا ہے کہ اہام مالک جب واپس تشریف لے گئے تو مدینے کے ای والی جعفر بن سلیمان کو پکڑ واکرامام مالک کے پاس اس نے روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ:

حفرت کے ساتھ جو بدسلوکی اس نے کی ہے اس کو بھیجے رہا ہوں آپ جس طرح چاہیں اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ (ص ۱۲۸ الدیبائ المہذب) ہیسا کہ حضرت امام کی فطرت عالی کا قضاء تھا آپ نے جواب ہیں فرمایا کہ: خداکی پناہ اقتم ہے اللہ کی ہر کوڑا جو میرے بدن پر اٹھایا گیا' رسول اللہ عقالیۃ کی قرابت کا خیال کر کے ای وقت معاف کرتا چلا جاتا تھا۔''

ابدجعفر کی حضرت امام ما لک سے تعلقات وسیع کرنے کی کوشش

ابوجعفر نے اس پر قناعت نہیں کی بلکہ جب تک مدنیہ میں رہا معلوم ہوتا ہے کہ امام
مالک سے اپنے تعلقات کوروز بروز زیادہ پڑھا تا چلا جاتا تھا اور بھی مختلف طریقوں سے
حضرت امام کی ول جو ئیوں میں ہم اس کو مشغول پاتے ہیں 'خود امام مالک اس قصے کے
رادی ہیں کہ ان ہی دنوں میں جب ابوجعفر منصور مدینہ مثورہ میں تھا میں اس کے پاس پہنچا
ابوجعفر اس وقت گدے پر بیشا ہوا تھا 'میں بھی پاس ہی بیٹے گیا۔ استے میں میں نے دیکھا
کہ ایک بچہ ہے جو بھی باہر آتا ہے اور پھرائد رچلا جاتا ہے ابوجعفر نے بھے سے بوچھا کہ
آب جانے ہیں یہ بچہ کون ہے میں نے کہا نہیں ابوجعفر نے کہا کہ یہ میر الڑکا ہے آپ کی
ہیت اور رعب سے اس کی یہ حالت ہور ہی ہے جو گھرا گھرا کر بھی اندر جاتا ہے اور بھی

امام ما لک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابوجعفر بھے ہے بعض علمی مسائل دریافت کرنے لگا بن میں بعض کے متعلق حلال ہونے کا اور بعض کے متعلق حرام ہونے کا میں نے فتو کی دیا آخر میں میں نے دیکھا بھے جھے کہ رہا ہے۔



انت والله اعقل الناس واعلم تم خداك فتم (اس وفت) لوكول مس سب سالناس. الناس.

الم ما لك فرمات بي كدير كريس في كهنا شروع كيا كد

لا والله يا امير المومنين. نبين امير المونين خدا كي تم واقعدينين بهـ

کیکن اس پربھی ایوجعفر پیرکہتا جاتا تھا کہ: . . نہ بیتہ و

'' نہیں تم ضرورسب سے بڑے دانشمنداورسب سے بڑے عالم ہوگراپنے آپ کوتم چھپاتے ہو۔''

كىكىن ياد ہوگا كە:

یا امیر المومنین هذا عالم امیر المونین! آج دنیا ش سب سے براعالم الدنیا الیوم. یکی ہے۔

کے الفاظ سے ابھی پچے دن پہلے د جلہ کے شاہی کیمپ میں ابوجعفر سے امام ابوحنیفہ کو فہ کے کوتاہ بخت والی عبدی کے عہد بے کوفہ کے کوتاہ بخت والی عبدی کے عہد بے معزول کرکے ابوجعفر جے میں آیا ہوا ہے۔

# ابوجعفركا تدوين فقه مالكي كمتعلق اظهار خيال

کون کہدسکتا ہے کہ ابوجعفرا مام مالک پرای "عالم الدنیا الیوم" کاعبدہ اس دفت بلغ اصرار کے ساتھ جو پیش کررہا تھا تو اس کے دماغ میں حکومت کے باغی ابوحنیفہ اور معزولی دلی عبد کی بیربات نہتھی؟

اگریش زنده ر با تو تمبارے قول ( یعنی اجتبادی مسائل ) کو قطعاً لکھوا کر رہوں گااورا پنے تمام صوبوں میں بھنچ کر عظم کروں گا کہ لوگ ای کے مطابق عمل کریں۔ (ص۲۲۲)

جیدا کدابوجعفر کے اس بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے اور یہی واقعہ بھی ہے کہ آج جس ند ہب کوامام مالک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس وقت نہیں جب ابوجعفریہ کہدر ہا



تھا بلکہ اس کے بعد بھی امام مالک کی زندگی میں مدون اور مرتب نہیں ہوا تھا بلکہ بچ ہے ہے کہ خود امام مالک کی بیک گرخود امام مالک کی بیہ کوشش بھی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں کو چیش نظر رکھ کر کتاب وسنت سے ان کے متعلق قوانین پیدا کئے جائیں بلکہ جہاں تک حضرت والا کے حالات سے معلوم ہوتا ہے طریقہ آپ کا بیتھا کہ بوچھنے والے نے اگر بوچھا تو اپنے معلومات کی بنا پر جو جواب آپ کے نزد یک ہوسکتا تھا وہ دے دیتے تھے بلکہ بساا وقات

دراصل تدوین فقداسلامی کی تاریخ کامیر برااجم اساس مسئله میتفصیل اس کی انشاء الله دمین کی جائے گی ابوا سحاق شیرازی کی طبقات الفتباءاوراین خلکان کی تاریخ ان لوگوں کو پڑھنا جا ہے جو اس مسلد کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک کی زندگی کے آخری دنوں میں قیروان (مغربی افریقہ) سے ایک صاحب اسدین فرات پڑھنے کے لئے مدیندامام مالک کے پاس آئے سے بوے ذہین آ دی تھے اور تھے نوجوان دماغ ان کا فطرع قانونی تھا امام مالک سے طرح طرح کے سوالات كرتے جن كے امام عادى ند متحة خراكي دن آپ نے فرمايا كه صلسلة بنت سلسلة اذا کان کد کداً (لین بعائی برتو ایک زنجر کے بعد دوسری زنجراس کی بیٹی پیدا ہوتی بی چلی جائے گ۔ اليا ہوتو كيا ہوگا۔ يوں ہوتو كيا ہوگا) اور اسدے آپ نے فرمايا كدائي ذوق كي تشفى اگر جاہتے ہوتو عراق طے جاؤیعنی ابوطنیفہ کے شاگردوں کے پاس مطے جاؤ۔اسدحسب ارشادعراق پہنچ امام ابو صنیفہ کے مخلف شاگردوں سے استفادہ کرتے ہوئے آخر میں انہوں نے امام محمد کو پکڑلیا۔امام محمد نے مجى پورى توجە سے ان كوپڑ ھانا شروع كيا \_لكھا ہے كەچوخچ ۋال كرچڑيا جيسے اپنے بچوں كودانہ كھلاتى باس طرح امام محد نے اسد کوفقہ کھول کر با دی۔اسد نے اس عرصے میں امام ابوحنیفہ کی مجلس وضع توانین کی مدونه کتابوں کی فقلیں بھی حاصل کیں۔ان کو لے کروہ مصرینچ اورامام مالک کے شاگردوں نصوصاً ابن القاسم سے انہوں نے ان بی حقی مذہب کی کتابوں کی روشیٰ میں امام مالک کے فتووں کوجمع کیا کرتے یہ تھے کہ سوال تو امام ابو حنیفہ کی کتابوں ہے چنتے اور جواب اس کا ابن القائم امام مالک ك ذا ق كو پيش نظر ركه كرجودية اسدرج كريلية يول انهول في امام ما لك كے اجتبادات كوايك كتاب كي شكل مين مدون فرماديا تھا۔ابتداء ميں اس كتاب كانام الاسد بيتھا بعد كو يحون ايك مالكي امام نے اس میں کچھردوبدل کیا''مدونہ'' امام مالک'' کے نام ہے اب یہی محون والانسخد مشہور ومتداول ہے جھپ بھی گیا ہے جس کا مطلب یمی ہوا کہ امام ما لک کا فد بہ امام ابوطنیفہ بی کی مجلس کے سوالات ک روشیٰ میں مرون ہوا ہے تعصیلی بحث کے لئے ملہ وین فقہ کا انتظار کیجئے۔ ۱۴



آ پ میریمی فرمادیتے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کیا جواب دیا جائے بیبیوں سوالات کے متعلق علمانے لکھاہے امام مالک نے لا ادری لینی ہم نہیں جانتے فر مایا۔

لیکن ابوجعفر کے ان الفاظ سے معلوم ہور ہاہے کہ ووامام مالک کے اجتہادی نتائج کوکسی با ضابطہ قانون کی شکل میں مرتب کرانے کا مسودہ طے کر چکا تھا اور ریبھی کہ اس کو حکومت کا قاندن قرار دیا جائے بیرائے بھی اس کے سامنے آپھی تھی۔

### تدوين فقه مالكي سے ابوجعفر كا پوشيده سياسي مقصد

سوال یہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بیہ خیال اس کے وہاغ میں کیوں نہیں آیا امام مالک اوران کے علم کی شہرت توایک زمانے سے پھیلی ہوئی تھی گی دفعہ منصور مدینہ آیا اور آ کر چلا گیا لیکن اس تسم کے خیالات اس سے پیشتر بھی کی کے سامنے ظاہر نہیں گئے۔

الیں صورت میں کیا بیصرف بے بنیادی نری برگمانی ہی ہوگی آگر سمجھا جائے کہ امام ابوضیفہ کے مقابلہ میں وہ ایک نئی زمین تجابی بن ارطاق سے مایوں ہونے کے بعد تیار کرنی چاہتا تھا یہ دعوی تو شاید حدسے زیادہ متجاوز ہوگا۔ اگر ابوجعفر کے اس سفر جج کی اصلی غرض یا اس سفر کامشن اس مقصد کو قر اردیا جائے لیکن منجملہ دوسرے اغراض کے اگر ایک غرض اس کی یہ بھی ہوتو اس کے انکار کی کوئی وجنہیں ہو سکتی۔

اس دنت توجس کا جی چاہے جتنا ہوا دعویٰ چاہے کر بیٹے ۔ لیکن میں جب سوچنا ہوں کہ اس دفت کی دنیا کی سب سے ہوی حکر ال طاقت اعقل الناس اعلم الناس کا خطاب دیتے ہوئے اپنی حکومت کے سارے وسائل امام مالک کے قدموں کے پنچاس لئے ڈال دیتا ہے کہ اپنے اجتہادات وخیالات کوجس طرح چاہیں مدون ومرتب کرکے حکومت کے قانون کی حیثیت سے ان کونا فذکر دیں اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر انساف کرنا چاہئے کہ کرنے والے کیا کچھ نہ کرگذرتے بہ ظاہراس میں شری خوابی بھی کوئی نہ تھی بلکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ امام ابوضیفہ تو بہی چاہئے تھی تھای لئے انہوں نے شریعت اسلامی کوایک باضا بطر دستور اور آئین کے قالب میں ڈھال بھی دیا تھالیکن امام الک کو اسلامی کوایک باضا بیا مالک کو



جس چیز نے امام مالک بنادیا وہ ان کی یہی بے نفسی اور ظرف کی وسعت فطرت کی بلندی تھی۔

#### امام ما لك كاجواب

انہوں نے ابوجعفر کے اس ارادے سے واقف ہونے کے بعد جو بات جواب میں فرمائی کہ آج تک تاریخ میں گونج رہی ہے مختلف مواقع پُلقل کرنے والے اسے نقل کرتے ہیں آپ نے خلیفہ کوخطاب کر کے فرمایا۔

"امیر الموسین! آپ ہرگز ہرگز ایبانہ کیجے دیکھے! سلمانوں کے پاس (مخلف علاء) کے اقوال پہلے ہے ہیں دہ حدیثیں س چکے ہیں اور رفناف علاء) کے اقوال پہلے ہے ہیں اور ایتیں روایت کر چکے ہیں اور اس کو بات پہلے پہنے چکی ہے ای پروہ عمل پیرا ہو چکے ہیں اور اس کو اپنا دین بنا چکے ہیں پس جس علاقے کے باشندوں نے جو با نیس اختیار کر لی ہیں ان کو ان کے حال پر چھوٹر دیجے (میزان الکبری شعرانی وغیرہ)

اہام مالک کے اس مشہور تول ہے مسلمانوں کے فروی اختلافات کے متعلق ان کے جس نقط نظر کا پنہ چلا ہے۔ " تدوین فقہ "والے مقالے میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ تو خیرا کیک ستقل مسلم ہے یہاں میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں بینی اگر یہ جھا جائے کہ علا وعراق کہتے یا ابو حنیفہ اور ان کے تلائدہ کہیے ان کے مقابلہ میں ابوجعفر جس مخالفانہ مجاذک تا کم کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا اور حضرت امام مالک ہے اس معاملہ نفع اٹھانا چاہتا تھا اور امام مالک نے اس کے اس تیرکوا پنی ترکیب ہے ای کی طرف مستر دکرنا چاہا ہوتو اس پر تعجب نہ کرنا چاہے ظاہر ہے کہ امام مالک تجاج بن ارطاق جیے مسلم کے کھلکے عالم تو سے نہیں کہ حکومت کے میلان کو پاتے ہی امام ابو جنیفہ کو ہے وقوف قرار دیتے ہوئے اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں نگار کرنے کے لئے آماوہ ہو جاتے دینے اس اس آگروہ ہی وہ ی وہ جاتے در خوات استراکروں جی دوسرے اہل علم اپنے آب



کو گم کربیٹے شایدامام مالک بھی ان ہی گم شدہ او گوں میں شریک ہوجائے لیکن وہ جان رہے تھے کہ بذات خود بات غلط ہویا صحح لیکن جس مقصد کے لئے پیش کرنے والا پیش کر رہاہے و مقصد قطعاً غلط ہے۔

میرا تو خیال ہے کہ مسلمانوں ہی کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخوں میں بھی نیک نفسی بلکہ دنیا کی تاریخوں میں بھی نیک نفیر مشکل نیک نفیر مشکل نائجام بنی کا ایک ایسانموندا ما لک نے چیوڑ اہے جس کی نظیر مشکل علی سے مل سکتی ہے بہ خلا ہر ایک بڑے مہرے موقعہ کو گایا انہوں نے کھو دیا لیکن میں خدا کے لئے انہوں نے کھویا تھا واقعات نے ٹابت کیا کہ اس نے ندایام کو کم ہونے دیا اور نہ ان کے خدمات کو کے

خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو صنیفہ اور ان کے علمی خدمات کا جو اثر حکومت عہاسیہ کے مرکز عراق اور دوسرے مشرق ممالک پر قائم ہوگیا تھا۔ اس اثر اور اقتدار کے ختم کرنے کی بھی ایک واحد تدبیر تھی کہ امام مالک کو ابو صنیفہ کے مقابلہ میں لاکھڑ اکر دیا جائے مجموعی



حثیت ہے اس وقت سارے اسلامی ممالک میں امام مالک بی کی ستی الی تھی جن ہے حکومت امام ابوحنیفہ کے مقابلہ میں فائد واٹھا سکتی تھی ۔ لیکن امام نے اپنے چند الفاظ نے ابوجعفر کے اس آخری امید کو بھی ختم کردیا۔

# عبای حکومت کی حضرت امام مالک کوآله کارینانے کی کوشش اوراس کی مایوی

اگر چہ عباس حکومت کی طرف سے وقنا فو قنا خود ابوجعفر کے زمانے میں بھی ادر ابو جعفر کے بعد مہدی اور ہارون الرشید کے عہد میں بھی امام مالک کو مخلف طریقوں سے دوباره آماده كرنے كى كوششيں موتى رئيل ليكن امام كافيصله امام كافيصله تھا جو كچھانبول نے پہلی دفعہ ابوجعفرے کہا تھا وی آخر ونت تک کہتے رہے ان کے سوائح نگاروں نے ان دا قعات كاتفصيل سايل كابول مين ذكركيا باك سلسله كاليكمشبور الطيف مبدى كن مان كاب جوابوجعفر منصورك بعدعباس خليفة تفاليني لكهاب كدمهدى مديد منوره آيا تھا۔ اینے آنے کی تقریب کے سلسلے میں دو ہزار اشرفیاں امام مالک کی خدمت میں ہدیتہ بھیجیں۔امام نے اشرفیال لے لیس ای دن یا چندون بعدمبدی کا حاجب (عرض بیکی ) رہے امام کے پاس حاضر ہوا اور مہدی کابیہ پیغام پہنچایا کدامیر المونین کی خواہش ب كدرية السلام بغدادان كرساته آب بهي جلت كبت بي كدامام في جواب مي رئيج ہے کہا کہ 'المال عندي على حالہ' (لیمن جواشر فیاں خلیفہ نے بھیجی ہیں وہ بجنمہ ای طرح رکھی ہوئی ہیں۔مطلب بیتھا کہ ان اشرفیوں کے دباؤ اورمعاوضہ میں خلیفہ نے اگر یہ تھم دیا ہے تو میں نے ان کوچھوا بھی نہیں ہے جس حال میں آئی ہیں ای حال میں واپس ہو علی میں پھر آپ نے رہے کورسول اللہ علیہ کا قول سنایا جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مدینه والوں کے بہر حال مدینہ ہی بہتر ہے کاش الوگ اس کو جائے <sup>آ</sup>

ل صريث كاسلى القاظرية إلى المدينة خير ألهم لو كانوا يعلمون ص٢٢٧ معجم المصنفين ج٢.



جیما کہ میں نے شروع بی میں بیان کر دیا ہے کہ ابوجعفر منصور اور امام ابو حنیفہ کے درمیان قضاء وغیرہ کے قصول کولوگوں نے مجما کی طرح بیان کیا ہے کہ ان میں کسی فتم کی زمانی ترتیب کا قائم کرنامشکل ہے۔

# حضرت امام كم تعلق الوجعفركا أخرى فيصله

لیکن جہاں تک میرا خیال ہے جائ بن ارطاق کے تجربہ کی ناکامی اور امام مالک کے جواب سے جو مایوی اس میں پیدا ہوئی ای کے بعد امام ابو صنیفہ کے متعلق خرج ایرا ہم کا واقعہ کے بعد جس طرز عمل کو اب تک وہ اختیار کئے ہوئے تھا یعنی بظاہر امام سے ایرا ہم کا واقعہ کے بعد جس طرز عمل کو اب تک وہ اختیار کئے ہوئے تو اس نے آپ کو اس نے گھے بے تعلق سا بنار کھا تھا۔ لیکن ان مرطوں کو طے کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ امام ابو صنیفہ کے متعلق آخری فیصلہ کا اس نے قطعی ارادہ کر لیا اور آئدہ جو واقعات امام اور ابو جعفر کے درمیان چیش آئے ہیں میرے زدیک اس آخری فیصلے تک چینے کی بیند میرین تھیں۔

#### بغداد كي قمير كي مدت

امام الوحنیف کی وفات وائے ماہ رجب میں ہوئی اور بغداد کی تغیر میں ووسری دفعہ
الوجعفر الممائے سے مشغول ہوا جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے پوری تغیر سے چار سال میں
فراغت حاصل ہوئی گویا بغداد کی تغیر کی بخیل اور امام الوحنیف کی وفات کا زمان قریب بی
قریب ہان چارسالوں میں سے بھمائے تک تو الوجعفر سنرتج اور امام مالک سے تفتگو
کرنے میں مشغول رہائے گویا اس بنیاد پر سے بھمنا چاہیے کہ الوجعفر کا امام الوحنیف سے
جدید تعلق ۱۸۸ء سے یا اس کے بچھ آگے پیچھے زمانے میں پیدا ہوا جہاں تک قیاس کا
اقتضاء ہے بی دو ڈھائی سال کی مدت ہے جس میں امام الوحنیف کومتعدد ہارہم الوجعفر
کے وربار میں پاتے ہیں موفق نے علی بن علی انجم کی کے حوالہ سے بیالفاظ جوفق کے ہیں

#### الما المنيذي الما المنيزي المنافق المن

ابوجعفر نے امام کو کوفہ سے بغداد بلا کراپنے پاس روکا اور تھناء کے عہدے
پر (غیرمرة) لین کی سے زیادہ مرتبہ مجبور کرتار ہا۔ (ص ۱۵ ان ۲)

اس کا کی مطلب ہے اور غیر مرة لین ایک سے زیادہ مرتبہ امام کو بلا بلا کراپنے
پاس رکھتا اور تھنا کے عہد ہے کو قبول کرنے پر امام کو مجبور کرتا رہا ہیا مام کی زندگی کے ان
می آخری دوڑ ھائی سال کے زمانہ کی باتیں ہیں قر ائن وقیا سات کی مدد سے ان واقعات کو درج کرتا

#### كوفه كاعلمي ماحول

واقعہ بیہ ہے کہ جس زبانہ کا بیقصہ ہے اس وقت کوفہ قبۃ الاسلام بتا ہوا تھا نہ صرف اوی دولت ور وت کی اس شہر شی ریل بیل تھی بلکہ ای کے ساتھ زہر وتقو کی علم معرفت کے بیبیوں سرجشے اپنی اپنی جگہ پر ابل رہے سے لیکن اس وقت تک مسلما نوں میں علم کی حیثیت سے تین بی چیز ول کو اہمیت عاصل تھی قر آن اور اس کی قر اُت و میں علم کی حیثیت سے تین بی چیز ول کو اہمیت عاصل تھی قر آن اور اس کی قر اُت و ہج بیئر عمر میٹ میں اس وقت موجود سے ان بی تین علموں کو عاصل تھی ان میں سے ہر علم کے متعددا تمرکوفہ میں اس وقت موجود سے ان بی خیال رکھتے تھے لیکن لیس الیے بھی تھے جوابی خاص فن کے سواد وسرے علم سے بھی و پھیلی رکھتے تھے علی الخصوص حدیث وقت میں ایس بھی لوگوں کا بہی حال تھا بعنی خصوصی خدمت تو ان کی حدیث وسنت کی روایت تھی میں بھی ہو تھے والے مسائل بھی ان سے بوچھتے تھے حدیث یا آثار صحابہ فاوئ تا بعین وغیرہ کی بھی چونکہ بیا فظ ہوتے تھے اس لئے ان بی محفوظات و معلومات کی مددسے لوگوں کو جواب بھی دے دیا کرتے تھے اس لئے ان بی محفوظات و معلومات کی مددسے لوگوں کو جواب بھی دے دیا کرتے تھے ان میں بعض بھی بھی تھی تاس اور دائے سے بھی کو تھے اس لئے ان بی محفوظات و معلومات کی مددسے لوگوں کو جواب بھی دے دیا کرتے تھے ان میں بعض بھی بھی تیں اور دائے سے بھی کو تھے میں ان کا نام لیا جاتا ہے امام کا م لیا کرتے تھا تی لئے ان لوگوں کا شار ایک طرف آگر میشین کے طبقہ میں کیا جاتا ہے امام کیا دورسری طرف فقتها و اور جبھ ین کے سلسلہ میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے امام



ابوطنیفہ کے زمانے علی اس میم کے متاز ترین محدث مفیان توری تھے ان کا اصلی کام تو کی تھا کہ طقہ بنا کر اپنے مرویات لوگوں کو سنایا کرتے تھے جن علی رسول اللہ علی ہی تھا کہ حدیث بھی ہوتی تھیں اور صحابہ کے فقاد کی بھی صحابہ کے بعد تا بھین نے جو فتو کی و پیتے اور ان کی بھی کافی تعداد جع ہو چکی تھی۔ یہی ان کا سب سے بڑا علمی سرمایہ تھا۔
لکین یہ بات کہ انسانی زندگی کے ہر ہر پہلو کے متعلق سوال پیدا کر نا اور پھر ان سوالوں کا جواب نکالنا پھر اپنے تلا فدہ کو ان کی تعلیم و بینا خود ان شاگر دوں علی استنباط اور اجتہاد کے طکہ کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا جہاں تک علی جا نتا ہوں کم از کم کو فد علی بید اجہاں تک علی موتا تھا انفرادی طور پر اس کا مرامام ابوطنیفہ کی مجلس وضع قوا نین کے سوا اور کہیں نہیں ہوتا تھا انفرادی طور پر اس کام کام کام جان اس عہد کے علاء کو فہ علی تھوڑ ا بہت اگر پایا جاتا تھا تو عالبًا ابن ابی لیکی و ابن شہر مداور سب سے زیادہ متاز تجاج بن ارطاق تھے ان تینوں بزرگوں کے متعلق کافی معلومات پہلے گذر بھے ہیں۔

# سفیان توری شریک بن عبدالله مسعر بن کدام

# اورامام ابوحنيفه كى بغداد مسطلي

میراخیال ہے کہ مدید منورہ سے واپی لوٹے کے بعد ابوجمعفر منصور نے امام ابو عنیفہ کو جو بلانا چاہاتو عالبًا تنہا بلانا قرین مسلحت خیال نہیں کیا' واللہ اعلم کیا مسلحت پیش نظر منی ۔ ہوسکتا ہے کہ تنہا طلب کرنے میں اندیشہ ہوکہ پلک میں امام کی اہمیت بڑھ جائے گی یا امام بی پریدائر قائم کرنا مقصود ہو کہ تمہارے علم وائر کوئی خاص انتیازی وزن میرے دل میں نہیں ہے۔ ابوجمعفر سے جو گفتگواس موقعہ پر ہوئی ہے اس سے دوسر سے خیال کی زیادہ تا تید ہوتی ہے۔

بہر حال کہا یہ جاتا ہے کہ کوف ابوجعفر منصور کا فربان پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوف کے میں ابوطنی منسلیان کوف کے حسب ذیل علاء کوفوراً ہارگاہ خلافت میں رواند کیا جائے لینی ابوطنی سفیان



توری اور آن دو سے علاوہ سریک می جبراللدا کی اور مستر میں عدام ان دو بر ر وں ۔ نام بھی تھے۔

اس بیل شکنیس کہ بجائے خودان دونوں حضرات کا شاریھی کوفہ کی متاز ہستیوں میں تھا لیکن ابوصنیفہ تو خیر ابوصنیفہ بی ستھے تھی بات سے کے سفیان توری کی صف میں بھی شریک ہونے کے قابل مید حضرات نہ تھے اگر چہ نوعیت ان دونوں کے علمی خدمات کی

قاضى شريك بن عبدالله كاذكر مخلف مقامات على يمل مح كذر چكا ب ي صاحب بين جن معنقال ابن فلكان في الميا ب كمهدى باور في في الشر كاطوا كملا كرظيف كها تما كراب بد فخص نكل بها من يس كامياب نبيس موسكا - باقى مسع بن كدام كوفدى جامع مجد عن عديث بيان كيا كرتے تنے ابن سعدنے لكھا ہے كہ ان كى بوڑھى والدہ بڑى عابدہ زاہدہ تھيں۔ قاعدہ بيتھا كہ ايك كدا كنده يراد د والده كوساته لئ بوئ يم بعد ين لاكراى كد ركو بجيادية جس يران كى والده تونماز يرص ين مشغول موجاتن اورخودسع ان لوكول كعلقه يل بيدكر جوسنا جات تع مديثين روایت کرتے رہے جب فارغ ہو جاتے تو پھرای گدے کو کدھے پر ڈال کر والدہ کوساتھ لئے ہوئے گھر تشریف لے جاتے لکھا ہے کہ گھر اور معجد کے سواکوئی دوسری جگہ ان کے بیٹنے کی نہیں تھی یص۲۵۲ باتی سفیان وری شاید پہلے بھی کہیں و کر گذراہے اور چ توبیہے کہ اسلامی علوم سے تحور ا بہت تعلق جن کا ہے و صفیان اور ان کے علمی مقام سے ناوا تف نہیں ہیں ابن جوزی نے ان کی متعلَّم سیرت کلمی ہے کہتے ہیں کہ تمیں ہزارحدیثوں کے راوی ہیں خود کہتے ہیں گدمیرے حافظہنے'' جھے ہے مجی خیات نہیں کی اہراہم کے خروج کے واقعہ می خطیب نے لکھا ہے کہ لوگ ان سے شرکت کے متعلق دریافت کرتے تو کہتے کہ نہ میں لوگوں کوشر کت کا حکم ویتا ہوں اور ندمنع کرتا ہوں ابتداء میں بعض امراء سے انہوں نے ایداد کی تھی کیکن بعد کواس میں خطرات محسوں ہوئے چھرتھوڑ اسر مابیا ہے دوستوں اور معتقدوں کو دے رکھا تھا ای کے نفع سے زندگی گذارتے تھے کہا کرتے تھے کہ اگریہ اشرفیاں اپنے پاس ندر کھوں تو بدولت والے مجھے اپنے چیرے کا رومال ہی بتا چھوڑیں ابوجعفر منصور زندگی مجراس فکر میں رہا کہ کسی طرح ان کوا پی حکومت میں شریک کرے لیکن کامیاب نہ ہوا۔ لکھا ہے کہ مدمعظمہ میں تھے کہ ابدِ جعفر بھی ج کے ارادے سے مکہ چلاسفیان کو بڑی پریشانی ہوئی آخر کھید کے ملتزم کے پاس لیٹ مجئے اور دعا کرنے لگے کہ خدا وند! ابوجعفرے جیمینجات دے کہتے ہیں کہ راستہ ى من ابوجعفر يمار موااورقبل مكه و بنيخ كه انقال مو كيالاش مكه بني ومين دفن كيا كيا-١٣



قریب قریب و بی تھی جوسفیان توری کی تھی بعض قرائن ہے یہ جمی معلوم ہوتا ہے کہ دربار
علی بینچنے سے پہلے ان حفرات کو کی فررید ہے اس کی خبر ہوگئ تھی کہ خلیفہ حکومت کا کوئی
عہدہ یا قضا کا عہدہ ہم لوگوں پر چیش کرے گا اور جیسا کہ جی نے عرض کیا کہ گوسب کے
سب برابر در ہے کے آ دئی نہیں سے لیکن حکومت کی طاز مت سے ان جی ہرایک نا کارہ
تھا ممکن ہے کہ کراہت و ناگواری کے اسباب مختلف ہوں اتنی بات تو سب کے سامنے
کوفہ بی جی روز دیکھی جاتی تھی کہ قاضی بن ابی لیکی اور قاضی ابن شرمہ بے چارے کی
اس طاز مت کے تعلق کی وجہ سے بیدر گت بی ہوئی تھی جیسا کہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ
اس طاز مت کے تعلق کی وجہ سے بیدر گت بی ہوئی تھی جیسا کہ این سعد عشاء کے کوفہ
اس طاز مت کے تعلق کی وجہ سے بیدر گت بی ہوئی تھی جیسا کہ اور زانہ بعد عشاء کے کوفہ
کرتے تصطریفہ بیتھا کہ اپنی اپنی سوار یوں پر بیدگورز کی ڈیوڑھی پر حاضر
ہوا میں بار بیان ایس مسامرہ (شب گی) کے لئے حاضر ہوا
ہوکرا جاز سے کہ انتظار میں کھڑ ہے رہے تھوڑی دیر بعد بیسیٰی کا حاجب جس
کا عیاض نام تھا وہ بھی اندر بلا لیتا اور بھی کہد دیتا کہ آئی آ ہے لوگوں کو گھر
جانے کی اجاز سے ہابن شرمہ جوشاع بھی تھی چھٹی کی خبر عیاض سے ن

ا تاضی ابن الی کیلی کے حالات کا ذکر پہلے آ چکا ہے ابن شہر مدیعی اپنے وقت کے ممتاز آ دمی سے دین جس بھی اورعکم جس بھی دین کا حال تو ان کے طبقات ہی جس بیکھا ہے کہ یمن والی بنا کر شروع جس بھیج گئے تھے کچھ دن رہے اس کے بعد معزول ہو گئے معمر جو یمن کے مشہور محدث ہیں ان کا بیان ہے کہ رفصت کرنے کے لئے جس ان کے ساتھ ذرا دور تک چلا گیا۔ جب سب لوگ جھٹ کئے بیان ہے کہ رفصت کرنے کے لئے جس ان کے ساتھ ذرا دور تک چلا گیا۔ جب سب لوگ جھٹ کئے اور جہا جس بی رہ گئے تھر بوٹ کے خال کا شکر بجالا تا ہوں کہ اگر چہ جس بہاں کا والی تھا لیکن جس کرتے کو پہین کر آ یا تھا وہ بی پہنے ہوئے والیس جار ہا ہوں کہ اس کر میا ہوگئے پھر بولے نے میں ان کا میں معدم کے بیان معدم کے بیل میں ان کا بیان معدم کے بیل میں ان کا میں درجہ تھا بھی اجتمادی سائل ان کی طرف جو مشہور ہیں وہ بجیب ہیں مثلاً لکھا ہے کہ انہوں نے نامی درجہ تھا جھی شادی کی عمر شدی کہ میں درجہ تھا جھی ماری گئی تھی دورجہ تھا جو کہ بین مثلاً لکھا ہے کہ انہوں نے دوت ہونا جا ہے معری گورنمنٹ نے جد یوشری تو انین علاء معرسے چند سال پیشتر مدون کر ایا تھا تو کے وقت ہونا جا ہے معری گورنمنٹ نے جد یوشری تو انین علاء معرسے چند سال پیشتر مدون کر ایا تھا تو اس میں بین شرمہ کے اس فرق کی کو تو نون کی حقیقت عطا کی گئی تھی و کھوالقعناء فی الاسلام ہے ہے اس میں اس میں بین شرمہ کے اس فرق کی کو تو نون کی حقیقت عطا کی گئی تھی و کھوالقعناء فی الاسلام ہے سے اس میں اس میں بین شرمہ کے اس فرق کیا کو تو نون کی حقیقت عطا کی گئی تھی و کھوالقعناء فی الاسلام ہے سے اس



کربھی بھی اس شعرکو پڑھتے (جس کا ترجمہ یہ ہے) جب عثاء کا وقت ہو چکتا ہے اور نیند کا غلب شروع ہو جاتا ہے تو اچا تک عیاض دوراحتوں میں ہے ایک راحت کی خبر سناتا ہے (یعنی حضوری کی اجازت لاتا ہے یا چھٹی کی اور ہمارے لئے دونوں میں راحت ہے۔ (ص ۲۳۵ج۲)

# جإرول علماء كسامن ابوجعفر كااظهار مقصد

بہر حال چاروں حضرات الوجعفر کے سامنے پیش ہوتے ہیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خروج ابراہیم کے بعد پہلی ملاقات خلیفہ سے ان لوگوں کی جو ہوئی تو اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ:

لم ادعكم الا النعير. يس فتم لوكول كو بجزا كيدا يحص كام كاوركى (ص ١٨٠ ج ا موفق) ووسرى غرض سنبيس بلايا -

# مسعر بن کدام اور سفیان تو ری نے کس طرح رستگاری حاصل کی

اگریدواقعہ ہوتا گوخطاب اس میں سب کی طرف تھا مگر جہاں تک میں خیال کرتا ہوں شاید زیادہ رخ اس خطاب کا ابوحنیفہ ہی کی طرف ہوگا کیونکہ وہی زیادہ بدنام تھے خبر پھی ہوتا گے بیان کرنے والوں نے جوقصہ بیان کیا ہے وہ بیہ ہماچا تک مسعر بن کدام کود کھے گیا کہ وہ صف سے ٹوٹ کر خلیفہ کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں اور بے کا با ابوجعفر کے ہاتھ کواپنے ہاتھ میں لے کرمصافحہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

"فرمایے آج کل جناب کا مزاج کیمار ہتا ہے بندہ جب بہال نہیں تھا تو اس وقت آپ رہے کیے اور آپ کے مویشیوں کا گھوڑوں کا کیا حال ہے پڑوس میں آپ کے فلال فلال صاحب جور ہتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے





آپ كنوكرچاكركيے يى۔

كت إلى كمسر في اى كساته سافا في كياكه:

"اور خرب كوفدك بندى وبال كالكيول كاحال بهت خراب ب-"

سارا دربارمسر کی اس حرکت کود کی کرمتیر تفا که آخران کو ہوکیا گیا ہے اور کیسی کی سریوں مجھی کوئٹ میں کا خریم معمد ناک

باتن كردب إن - يديمي كتة إن كدة خرش معرف كها-

"أياآب محصقاضي مقردكرنا جائة بين"

آخر کی نے آگے بڑھ کران کو ہٹایا اور مطے کیا گیا کہ دما فی توازن اس شخص کا خراب ہو گیا ہے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ امام ابو حذیفہ ہی نے مسعر کے اندراس خیال کو پیدا کر دیا تھا کہتم مجنونوں کی طرح باتیں کرنے لگنا۔

الغرض مسعر کی جان تو یوں نے گئی۔ رہ گئے سفیان تو ری سوان کے متعلق کہتے ہیں کہوہ بھا گ گئے۔ اب خدا جانے مسعر کے ان عجیب وغریب حرکات کی وجہ سے جو گز برد مجھی اس میں سفیان کونکل بھا گئے کا موقعہ ملایا جیسا کہ بعض روانتوں میں ہے کہ راستہ ہی سے استنجاء وغیرہ کا حیلہ کر کے وہ رویوش ہو گئے۔

امام ابوحنیفه کے سامنے کوفہ کے عہدہ قضا کی پیشکش اور

#### المام كالنكار

اب صرف امام الوصنيف اورقاضى شريك خليف كسامنے تصالوج عفر في امام كو بلا كركها كه بل كوف كا قاضى تهميں بنانا چا بتا ہوں جيسا كه بل مسلسل كہنا چلا آر ہا ہوں كه يہ قصد امام كے ساتھ متعدو بار بيش آيا اور سوائح فكاروں نے امام كى طرف معذرت بيش كرتے ہوئے مختلف جوابوں كومنسوب كيا ہے ميرا خيال ہے كہ كوف كے قاضى بنانے كا خيال الوجعفر نے امام كے سامنے جب بيش كيا تو غالبًا كوف كے فاص حالات الحك لحاظ



ے آپ نے الاجعفر کو سمجھانا شروع کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ کوفہ والوں کی ذہنیت

ے آپ واقف ہیں اس وقت تک ان میں ایک خوش باش آ دمی کی طرح میں زندگی
ہر کر رہا ہوں کمی حتم کی افسری اور حکومت کی طاقت مجھے اس شہر میں حاصل نہیں ہے
لیکن قضا کے عہدے پر تقر رکر کے مجھے وہاں جب آپ بھیجیں گے تو لوگ میرے فائدانی حال سے واقف ہیں کہتے ہیں کہام نے صاف لفظوں میں کہا کہ میرے والد
کولوگ جانے ہیں کہ وہ نان بائی لیمنی خباز تھے۔خیال کیجے کہ ایک نان بائی کے لڑک کے
کی حکومت کیا کوفہ والے ہرواشت کر سکتے ہیں بلکہ تنجب نہیں کہ این نہ تھرسے اس کی خبر
لیں "میں کہ این امونق۔

#### لوگوں کابیان ہے کہ ابوجعفر کے سامنے امام ابوطنیفہ نے کچھاس طرح تقریر کی کہ

للے حضرت عررضی الله تعالی عند کی خلافت کے عبد میں بیشمر بسایا کیا الیکن اس زمانے میں بہال کہ باشدول كاحكام سے جيب تعلق تھا سعد بن ائي وقاص ان كے والى تقيقوان كى مسلسل شكايتي حضرت عركے پاس پنچين آپ نے سعد كو بلاليا عمارين ياسر محاني رضى الله تعالى عند كودالى بناكر بيجاايك سال نومینے بے چارے نے برشکل گذارےان کے متعلق بدشکایت کرنے لگے کہ کرور آ دمی ہیں سیاست ے دا قف نہیں ہیں حضرت عمر کامشہور قول کوف کے متعلق ہے کہ "کوف دالوں کا میں کیا کروں اگر کی توی آ دی کوحا کم بنا کروہاں جمیجنا ہوں تو اس کی طرف برائیوں کومنسوب کرتے ہیں اور کسی کزور کو جمیجنا ہوں تو اس کی تحقیر کرتے ہیں۔(ص ۲۸۸ البلاؤری)مشہور ہے کہ حضرت سعد نے کوف کے ایک باشندے کوجس نے بلاو جیدان کی شکایت کی تھی رخصت ہوتے ہوئے یہ بدوعا دی تھی کہ خدایا اگر رہے تعنی میری طرف غلا با تو ل کومنسوب کرتا ہے تو اس کی عمر درا ز کر دی جائے اور اس کی نظر کو غیرمختا کا بنا و من اس کوجتلا کر کہتے ہیں کہ بوڑ ها ہو گیا تھا اور جوان چھو کر یوں کے بیچیے چیچے گلوں میں بها كا بها كا بحرتا تما لؤك يو چيخ كه بزے ميال تمباراب كيا حال بيتو جواب بي كبتا كرسعد كى بدوعا پڑے ہوئے ہے البلاؤری نے بیمی لکھا ہے کہ حضرت سعد نے کوفد کے لئے بدوعا بھی کی تھی کہ خداوند يهال كے باشدے كى امير سے رامنى رئيں اور ندامراءان سے رامنى ہول " ججاج سے پہلے یہاں کے باشدوں کا وستور تھا کہ جہال کی امیرے گڑتے بے جارے پرمجد میں مٹی بحر بحر کر ككريان يجينكة " فجاح نے اس برى رسم كااز الديكوار كے زورے كيا۔ ١٢



وہ خاموش ہوگیا۔ شایداس دقت تک بغداد کی تعمیر کمل نہ ہوئی تھی در نہ ہوسکتا تھا کہ بجائے کوفہ کے امام کواس دفت اپنے شہر جدید کے قاضی ہونے پر آمادہ کرتا جیسا کہ بعد کواس نے یہی کیا بھی امام رحمہ اللہ علیہ کی بلااس دفعہ یوں ٹل گئی۔

### قاضى شريك كى بادل ناخواسته عهدهٔ قضا كى قبوليت

صرف قاضی شریک دھر لئے گئے کچھ دماغی ضعف وغیرہ کا بہانہ انہوں نے بھی پیش کیا جس کے جواب میں ابوجعفر نے کہا کہ روزانہ روغن بادام میں فالودہ بڑا کہ بیش کیا جس کے جواب میں ابوجعفر نے کہا کہ روزانہ روغن بادام میں فالودہ بڑا کہ فاص شرائط کے ساتھ قبول کرلیا تھا۔لچونکہ امام کے سوائح نگاروں نے اپنی کتابوں میں اس واقعہ کا دکر کیا ہے اس نے مجبوراً مجھے بھی اس کا تذکرہ کرنا پڑاور نہ امام کی زندگی نے جس بہلوکو میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں اس پرکوئی خاص روشنی اس واقعہ نے نہیں پڑتی اس اتفامعلوم ہوتا ہے کہ ابوجعفر طیفہ اورامام ابوجنیفہ میں خروج ابرائیم کے واقعہ کے بعد سے ایک قتم کا حجاب ساجو حائل ہوگیا تھا یہ پردہ دونوں کے درمیان سے اٹھ گیا اور اس کے بعد دونوں میں کونیا نئے سرے سے پھر تعلقات قائم ہو گئے ابوجعفر نے جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے اس کے بعد بار بارامام کو بلانا شروع کیا اور دونوں میں مکالہ اور خطریہ کا ایک طویل سلسلہ ہے جسے بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے بعض روایتوں سے بہ ظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے اس دفعہ امام خبانہیں بلائے گئے تھا سی طرح آلیک دفعہ بہ ظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے اس دفعہ امام خبانہیں بلائے گئے تھا سی طرح آلیک دفعہ بہ خاص میں موتا ہے کہ جیسے اس دفعہ امام خبانہیں بلائے گئے تھا سی طرح آلیک دفعہ بہ خاص دونوں میں موتا ہے کہ جیسے اس دفعہ امام خبانہیں بلائے گئے تھا سی طرح آلیک دفعہ بہ خاص دونوں گیں دونوں آلیک دفعہ بہ خاص دونوں آلیک دونوں کے دونوں گیں دونوں گیں دونوں گیں دونوں گیں دونوں گیں دونوں کے دونوں گیں دونوں گیا دونوں گیا دونوں گیں دونوں گیں دونوں گیں دونوں گیا دونوں گیا دونوں گیا دونوں گیا دونوں گیں دونوں گیا دونوں گیا دونوں گیا دونوں گیا دونوں گیں دونوں گیا دون

اس داقعہ کا ذکر ابتداء کتاب میں گذر چکا ہے کہ قاضی شریک نے شرط یہ چیش کی تھی کہ میں آ پ کے عزیز وں اور اقرباء ورباریوں کا خیال نہ کردں گااس پر منصور نے وعدہ کرلیا تھا کہتم کواس کا اختیار دیا جاتا ہے۔ پھرڈیوڑھی کی خاص لونڈی کا مقدمہ چیش ہوا۔ جس کی تفصیل گذر چکی قاضی شریک کے متعلق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ فضا کے عہدے پر ان کا تقرر ہوا ہے ابوجعفر کے متعلق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ فضا کے عہدے پر ان کا تقرر ہوا ہے ابوجعفر کے دمان میں بھی آخر وقت تک وہ کوف کے قاضی رہے ہیں بھی آخر وقت تک وہ کوف کے قاضی رہے ہیں الخطیب وغیرہ نے بعض دلچسپ واقعات کا تذکر کوان کے قضا کے متعلق کیا ہے۔ ۱۲



اس کے بعد بھی بجائے تین کے امام صاحب کو صرف قاضی شریک اور سفیان توری کی معیت میں اس نے شہر بغداد کے بمپ میں بلایا گیا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے بعضوں نے نہیں کیا ہے اس لئے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ دوالگ الگ واقعات ہیں ' پجھ بھی مودوسروں کے ساتھ امام ابو حنیفہ ایک دفعہ بلائے گئے موں یا چند بارلیکن جننی روایتی اس سلسلہ میں بیان کی تی ہیں ان سے دو با تیں معلوم ہوتی ہے ایک تو یہی کہ شروع میں امام ابو حنیفہ کوایک دفعہ یا دو دفعہ اکیے نہیں بلکہ کوفہ کے دوسر کے ماتھ طلب کیا گیا تھا اور اس کے بعد چند بارتہا امام ابو حنیفہ ہی کی طلی در بار خلافت سے موئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر طلی کے موقعہ پر حکومت کی طرف سے تھنا کا عہدہ پیش کیا گیا ہے۔

# حضرت امام كودوباره قاضى القضاة كعهده كي پيش كش

افسوس ہے کہ لوگوں نے ان ملاقا توں کے سلسلہ میں اور بہت ی با توں کا ذکر کیا ہے لیکن ایک چیز جوان ہی لوگوں کے بیان سے معلوم ہوتی ہے اس کی طرف خصوصی توجہ شاید بہلے بھی اجمالا اس کی طرف اشارہ کیا ہے بعنی قضا کا بیع ہدہ امام ابو حذیقہ کے سامنے ایک ہی شکل میں نہیں پیش ہوا ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو کسی خاص شہر مشلا کوفہ یا بغداد کا قاضی حیا ہا گیا کہ ان کو مقرر کیا جائے اور کر دری کی ایک روایت کے جو رالفاظ ہیں کہ:

وعهد الأمام الى البصرة اورتقرركا ايك پردانه ام ابوطيفه كے سردكيا والكوفة وبغداد وما گياركه بصره اوركوفه اور بغداد اور جوعلاق ان يليها. (۲۱ ج۲) صوبوں كے تحت بين ان كا قاضي تم كوبنايا كيا۔

ان کااگر دہی مطلب ہے جو ظاہر الفاظ سے مجھ میں آتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ بجائے کسی خاص شہر یا صوبہ کے چند ہلحقہ صوبوں (کوفہ بھر ہ بغداد) کی قضا امام پر پیش کی گئی اور ان عی مورخین کے متفقہ بیان سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ آخر میں۔



یطلب منه ان یکون قاضی امام ابوطنیقہ سے جایا گیا کہ وہ سارے قاضی ل القضاة. کے قاضی بننے کا عہدہ قبول کریں لیمنی قاضی

القصاة بن جائيس\_

موفق نے احد بن بدیل کے والد سے بدالفاظ قل کئے بیں اور لکھا ہے کہ احمد سے محمد بن حسن صاحب الا مالی نے بدروایت کی ہے۔ (صصاحا) پھر خود بی اس کی شرح میں موفق نے دوسری روایت مجد الا تمد ابوالفصل محمد بن عبداللہ السرخی کے حوالہ سے بید درج کی ہے کہ:

ان يتولى القضاء ويخوج تضاكا فتيارات بحى ديئ جات بي اوريك القضاة من تحت يده الى مارك املاي صوبول بي قاضى امام عى ك جميع كو (الاسلام ص ١٤٣ - ٢) باتحت تكليل ـ

جس کا مطلب به ظاہر یکی ہے کہ سارے اسلای عما لک ہیں قاضوں کے عزل و نصب کے اختیارات الوجعفر نے امام الوحنیفہ کے سرد کرنا چاہا تھا اگر بیر دایت مجھے ہے تو اسلای قضا کی تاریخ ہیں ایک افتلا فی روایت ہونے کی حیثیت اس کو حاصل ہونی چاہیے لیکن افسوں ہے کہ گودرخ کرنے کی حد تک اس روایت کوان بی لوگوں نے درخ کیا ہے اور ایک روایت ہیں بلکہ جیسا کہ ہیں نے عرض کیا دود ور وایتی اس باب ہیں مردی ہیں جن میں ایک جمل ہے اور دوسرے میں ای اجمال کی شرح کی گئی ہے لیکن ذکر ان کا پچھ جن میں ایک جمل ہے اور دوسرے میں ای اجمال کی شرح کی گئی ہے لیکن ذکر ان کا پچھ ایس ہور بھی نہیں ہے سمجھا بی جاتا ہے کہ ایس نے تاہ ہوں کا اختیا ہوں کی جو بیا ہوں اور پر علاء میں میہ شہور بھی نہیں ہے سمجھا بی جاتا ہے کہ اس خاصی الو یوسف تو کہ ہو تیں کہ اس جب پہلے ہارون الرشید کا ذہن خفل ہوا ' یعنی اس نے قاضی الو یوسف تو کہ ہو کہ ہورک جب کہ اس عبد ہے پہلے قاضی الو یوسف تو کی ہوئی جس کا ذکر اس ہے ہی جہ اس کی ایمیت کی ہوئی جس کا ذکر اس ہے ہی کہ اس جب ہے کہ اس خور ہوئی جس کی خود اس عبد ہے کہ طرف ہارون کے ذائد میں یہ توجہ ہوئی تھی تاہ جہ کہ گئی ہوئی جس کو جب کہ اس یہ جب کہ آ ہو کہ کہ کہ آ ہو کہ کے دا ہو سے جب کہ اس کے بیکھ قاضی الویوں کے زمانہ میں یہ بی توجہ ہوئی تھی تاہ جب کہ کہ آ ہو کہ کہ اس جب کہ کہ آ ہو کہ کے در ہے ہیں کہ الوجھٹر منصور بی کے زمانہ میں یہ بی تو ال بیدا ہو چکا ہیں یہ بیکھ آ ہوں کہ کہ آ ہو کہ کے در ہے ہیں کہ الوجھٹر منصور بی کے زمانہ میں یہ بی کہ آ ہو کہ کو در ہو ہیں کہ الوجھٹر منصور بی کے زمانہ میں یہ بی کہ آ ہو کہ کو در ہے ہیں کہ الوجھٹر منصور بی کے زمانہ میں یہ بی کہ آ ہو کہ کو در ہو ہی کہ الوجھٹر منصور بی کے زمانہ میں یہ بی کہ آ ہو کہ کو در ہو ہیں کہ الوجھٹر منصور بی کے زمانہ میں یہ بی کہ آ ہو کہ کو در ہو ہیں کہ الوجھٹر منصور بی کے زمانہ میں یہ بی کہ کہ تاہ کہ کہ کو در ہو کہ کو در کو بی کہ کہ کو در کی کہ کو در کو کہ کو دو کہ کو کہ کو دی کو کہ کو دو کو کہ کو دو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو



تھا اور ابوجعفر کی تجویز کو امام اگر قبول کر لیتے تو ابو یوسف نہیں بلکہ اسلام کے سب سے پہلے قاضی القصاق امام ابو صنیفہ ہی قراریاتے۔

بہر حال لوگوں کی توجہ ادھر مبذول ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہولیکن اگریہ واقعہ گذرا ہے تو یقینا میسو چنے کی بات ہے کہ آخر ابوجعفر منصور کے سامنے میسوال کس رائے سے آیا؟

میں ہے کہ ابوجعفر منصور امام ابو حنیفہ کوشکار کرنا جا ہتا تھا پہلے اس نے امام کے زور کوتو ڑنے کے لئے حجاج بن ارطاۃ کے سر پر دست شفقت رکھا' اور جب ان میں مقابلہ کی صلاحیت نظرنہ آتی تو امام مالک کومیدان میں لانے کا ارادہ کیا ان سے بھی مایوس ہونے کے بعد اب براہ راست وہ امام ہی کو قابو میں لانے کی فکر میں مشغول تھا جیے شکاری شکار کے سامنے والوں کو بدل بدل کرڈ التے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں کدان دانوں پراگر شکارندگرا تو شاید دوسرے دانے اس کومرغوب ہوں اس لئے ان کو چیر کتا ہے۔ان ہے بھی مایوی ہوتی ہے تو کسی تیسری قتم کا انتخاب کرتا ہے کوئی شبہیں کہ اس وقت ابوجعفر کے طرزعمل کی نوعیت یہی نظر آتی ہے۔لیکن امام ابوطنیفہ کے لئے قضا کے دانے کا انتخاب اس نے خاص طور پر کیوں کیا؟ اس کے پاس اس تتم کے دانوں کی کیا کی تھی وہ ہوی سی بوی گورنریاں بانٹ سکتا تھا'جس تتم کی اور جس شعبہ کی وزارت چاہتا خیرات کرسکتا تھا اور بھی بیبیوں چیزیں ہو یکتی تھیں جنہیں دانہ بنا کرایے بچھائے ہوئے دام کے نیچے چھڑک سکتا تھا۔لیکن یہ فیصلہ کہ جس شکارکواس وقت پھنسانا جا ہتا مول اس سے لئے مرغوب رین شے قضا کے عہدے ہی کا دانہ ہوسکتا ہے؟ جہاں تک قیاس کا اقتضاء ہے اس کا تعلق تجربوں سے نظر آتا ہے جو خروج ابراہیم کے واقعہ سے بہلے ساحل د جلہ کے شاہ کیمپ میں امام ابوطنیفہ کے متعلق ابوجعفر کوان دنوں میں ہوتا رہا تھا' جب تعمیری مشوروں میں شریک کرنے کے لئے دوسرے ماہرین اور المال علم وفضل کے ساتھ اما ابوحنیفہ کو بھی بلا کراس نے اپنے پاس رکھا تھا اس زمانہ میں ابوجعفر کے ذبن میں ان سے بیاثر پیدا ہوا ہوجس کا اظہار اس وقت وہ کررہاتھا ، لعنی امام ابوحنیفہ



کے متعلق اس نے تا ڈلیا ہو کہ میخض صرف قاضی ہونا ہی نہیں چاہتا بلکہ حکومت کے اس شعبہ کو کلی طور پر اپنے بیضہ اقتدار میں لانا چاہتا ہے جس سے قضاء ادر عدالت یعنی مسلمانوں کے باہمی خصومات کے فیصلوں کا تعلق ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے آپ چران چیزوں کو پڑھیے جنہیں اس موقعہ پر میں نے نقل کیا ہے۔

حقیقت توبیہ ہے کہ اسلامی قوانین کو ایک باضابطہ مجلس کے ذریعہ مدون کرنا اورای کے ساتھ سرکاری قاضوں کے فیصلوں پر مسلسل بجل گراتے رہنا پھر خلیفہ سے قرب کا موقعہ جب ماتا ہے تو اس موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا علم اور معلومات اورا پی فکری ونظری قوت سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہنا ازیں قبل امام اس سلسلہ میں جو بچھ کرتے رہنا ازیں قبل امام اس سلسلہ میں جو بچھ کرتے رہنا وی سے خواہش کا اظہار نہ بھی کیا گیا ہو جب بھی ان کی زندگی اور زندگی کی ساری سرگرمیوں سے قدرتی طور پر بھی کیا گیا ہو جب بھی ان کی زندگی اور زندگی کی ساری سرگرمیوں سے قدرتی طور پر آدی کواس نتیج تک بینی جانا جا ہے تھا جس پر منصور پہنچا تھا۔

بہرحال میراخیال بھی ہے کہ امام کی بیرغوب ترین خوراک ہوسکتی ہے خودامام ہی کا قصداً پیدا کرایا ہواا حساس تھا۔ بلکہ امام مالک کے سامنے ابوجعفر نے بیتجویز جوچش کی تھی کہ ان کے اجتہادی نتائج کو مدون کرا کے ان ہی کی پیروی سارے ممالک محروسہ میں لازم کراووں گایہ خیال بھی جہاں تک میراانداز ہامام ابوضیفہ ہی کا پیدا کرایا ہوا خیال تھا شاید انتقام کی سب ہے بہترصورت اس کو بھی نظر آئی کہ جن امیدوں پر ابوضیفہ کی رہا ہوا نگ کہ جن امیدوں پر ابوضیفہ کی رہا ہوا کہ کہ میں انداز کے امام مالک کے حتم کرنے کی بہترین صورت بھی ہوسکتی ہے کہ امام مالک کے حضرت امام مالک کی روحانی جمیرت سے امام ابوضیفہ کی امداد قدرت کی طرف سے بین دفت پر اگر نہ کرائی جاتی توان کی سادی محت جواب تک اس سلسلہ میں انہوں نے کی تھی سب بر باداورا کارت ہوکررہ جاتی ان کی مجاس وضع توانین کی کوششوں کا ساراسر مایہ نیز سب بر باداورا کارت ہوکررہ جاتی ان کی مجاس وضع توانین کی کوششوں کا ساراسر مایہ نیز اس عرصے میں اپنے شاگردوں کو جن اغراض کے تحت انہوں نے تیار کیا تھا لیخی وہی بات جس کا وقا فو قا ظہار فرماتے رہتے تھے کہ ان میں کچھتو مفتی ہونے کی صلاحیت



رکھتے ہیں کچھ قاضی بن سکتے ہیں اور چندا یہے بھی ہیں جو قاضیوں اور مفتیوں کی تربیت و تعلیم کا کا م انجام دے سکتے ہیں بیرسارا مسودہ ان کا دھرا کا دھرارہ جا تالیکن امام مالک نے ابوجعفر کو اپنے متعلق کچھ اتنا مایوس کر کے واپس کیا کہ اب کوئی دوسری صورت اس کے سواسا منے ندرہ گئ کہ ابو حنیفہ کو قابو میں لانے کے لئے ان دانوں کو اس کے سامنے کھیر دیا جائے جن کے لئے وہ زندگی بحر تر بتارہ ہے۔

میرا تو خیال ہے کہ اسلامی عدالت کی مینظیم یعنی میہ جو ہور ہا تھا کہ حکومت جسے یا بتی تقی قاضی مقرر کر کے مختلف علاقوں میں بھیج دیتی تھی اور اس کی مطلقا بروانہیں کی جاتی تھی کہ نقاطِ نظراورمعلومات وغیرہ کے لحاظ ہے ان کا کیا حال ہے؟ جس کا متیجہ بیہ ہو ر ما تھا کہ وقت پر جس کی سمجھ میں اپنے خام غیر متم معلومات کی بنیاد پر جو بات بھی آ جاتی تھی ای کو فیصلہ قرار دے ویتا تھا'اس سلسلہ میں جو کچھ ہور ہا تھا تفصیل ہے اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ بتا چکا ہوں کہ امام ابوصنیفہ کے طریقہ کارے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انتشار و یراگندگی فوضویت دلا مرکزیت کے ان خرخشوں کا اسلامی عدالتوں سے عاتمہ کراتا چاہتے تھے سب سے پہلا کام اس سلسلہ میں اس لئے انہوں نے اسلامی قوانین کی بإضابطة وين كوقر ارد بي كرا پناسب كيههاى نصب العين كي بحيل مين لگاديا تفااور مين تو سجمتا ہوں کہ مشہورانشا پروازعبداللہ بن امقفع جس کا قیام بھرے میں تھااس کی طرف تاریخوں میں بہ بات جومنسوب کی گئے ہے کہ اس عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور کے پاس اس نے ایک خط الکھ کراس مضمون کا بھیجا تھا جس کا خلاصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کوف اور بصره ان دوشهرول کے متعلق خصوصاً ادرعام اسلامی علاقوں کے متعلق مید کھھاتھا کہ: ''میں امیر المومنین کوان شدید اختلِ فات کی طرف متوجه کرانا چاہتا ہوں جو

تضاۃ کے فیصلوں کے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہور ہے ہیں لوگوں کی جان اورلوگوں کے ناموس وعزت کے متعلق طرح طرح کی بے تر تیبیاں پیدا ہو گئ ہیں بیدواقعہ ہے کہ حمیرہ (جو کوفہ سے کل چھ میل دور ہے) اس شہر میں کئ جین کی گردن مارنے کا فیصلہ کردیا جاتا ہے یا عورت کی مردکودلادی



جاتی ہے۔ حالا تکہ تھیک ای نوعیت کے مقدموں میں دیکھا جاتا ہے کہ دسط کوفہ میں بیٹے ہوئے قضا قبالکل اس کے خالف فیلے دے رہے ہیں۔ اس نے رہمی ای خط میں لکھا تھا کہ:

بہت سے لوگ رہی امیدی حکومت کے زمانہ کے فیصلوں کو بطور نظیر کے
استعال کر رہے ہیں ہو چھا جاتا ہے کہ ایسا فیصلہ کس بنیاد پرتم نے کیا تو نہ
رمول اللہ علی کے عبد کا کوئی فیصلہ پیش کیا جاتا ہے اور نہ ظفاء داشدین
کے عبد کا بلکہ کہد دیا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں فلاں
فض نے مثلاً یکی فیصلہ کیا تھا یا ای تم کے دوسرے حکمر انوں کا نام لے کر
لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔"

یان کیا جاتا ہے کہ ای این استفع نے آخریس اپنی بیرائے ابوجعفر کے سامنے اس خطیص بیر چیش کی تھی کہ:

اسلای توانین کاایک مجودست اور سیح قیاس کی روش میں مدون کیا جائے
اور حکومت اس کوعدالتوں میں بطور ضابطہ کے نافذ کردے تا کہاس گر براور
انتظار و براگندگی کا خاتمہ ہوجائے۔ (ص ۸۵ القضاء فی الاسلام)
انتظار و براگندگی کا خاتمہ ہوجائے۔ (ص ۸۵ القضاء فی الاسلام)
اگر ابن المقفع نے واقعی اس تم کا کوئی خط ابوجعفر کولکھا تھا تو میں خیال کرتا ہوں کہ
یہ بھی امام ابو حثیفہ کے فقط خیال ہے متاثر ہونے ہی کا بتیجہ ہوسکتا ہے اور تاثر نہ ہی تو ارد
ہی ہو پھر بھی ابن المقفع بے چارا تو صرف ایک تجویز پیش کر رہا تھا اور امام ابو حثیفہ ان
سارے قصوں کو عملاً ختم کر بچھے تھے۔ ہیں سال کی مسلسل محنت کدو کاوش سے اسلامی
مارے قوانین کا ایک عمل ضابطہ بھی انہوں نے مدون کرلیا تھا اور ان ضوابط کو حجے طور پر استعال
کرنے والوں کی ایک بری جاعت اپنے تلافہ ہی کھیل میں اگر سارے اسلامی عما لک
مرنے والوں کی ایک بوی جاعت اپنے تلافہ ہی کھیل میں اگر سارے اسلامی عما لک
مرنے والوں کی ایک مرکزی شہر عراق و خراسان وغیرہ میں بچا ہوا تھا جہاں ان کے شاگر د

# الماراد من الماراد المارد المارد المارد الماراد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد

جن كے معلق حسن بن حاد كايةو ل قل كيا جاتا ہے۔

کان الحفاظ للفقه کما فقر (کِسائل) کے مافظ میار آدی تھای تم یحفظ القران اربعة زفر کے مافظ بیے قرآن کے مافظ ہوتے ہیں یعنی ویعقوب واسد بن عمرو علی زفر لیقوب (ابو پوسف) اسد بن عمره علی بن بن مسهر (ج۲ ص۲۱۱ مسمر۔

کردری)

ا مام ابوحنیفد کی مجلس کے مدونہ قوانین کی تعداد کے متعلق خوارزی علی کے بیان کو ا كرضيح مان لياجائ يعنى (٨٣) بزار دفعات يران كايه مجوعه شمل تعاجب بمي خيال كيا جاسكا بكرزباني ات وفعات كوقر آن كى طرح يادكر ليناكيا آسان تما؟ مكرامام ك سامنے جو لائح عمل تھا جس کو پیش تظرر کھ کروہ کام کردہے تھے۔اس کے لحاظ سے اس پر تجب بھی نہیں ہوتا جوعلانیا ہے طلبداور تلافدہ کو بیمشورہ دیتا موکدا سے کمالات اپنے اندر بدا كروكه لوك تمهار عاق م وجائين شاكردول كووميت كرتا موكه حكومت كى ملازمت میں اس وقت تک تم لوگوں کوشر یک نہیں ہونا جا ہیے جب تک اس کا اطمینان نہ كراوكرتم پردوسرول كوحكومت ابترجيح ندوے كى الغرض بداوراى تتم كى دوسرى باتيں جن كاذكر بہلے تفصیل سے كرچكا موں ان كود يكھتے ہوئے كچھ بعید نبیں ہے اكرامام كے خاص شاگردوں نے ان کے مدونہ قوانین کے سارے جموعہ کوزبانی یاد کرلیا ہو مخصوصاً قاضی ابو یوسف کے متعلق جو باتیں ان سے مروی ہیں مثلاً یمی کدایک دفعه اپنی طالب العلمي کے زمانہ بیں قاضی ابو بوسف بیار ہوئے مرض سخت تھا' امام ابوحنیفہ بار باران کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ایک دن امام صاحب حسب دستوران کود کیمنے کے لئے جو آئے تو دیکھا کہ ابو یوسف کی حالت بہت غیر ہورتی ہے بے ساختہ امام صاحب کی زبان پراناللدوانااليدراجعون كے الفاظ جارى مو كئے ـراوى كابيان ہے كداس كے بعد بوے در دناک کیج میں امام ابوطنیفہ کومیں نے سنا کہ وہ کہدرہے تھے۔

ما اعظم بركة الى حنيفة فتح الوطنيفه كنَّ بابركت آدمى تحد دنيا اور آخرت



لناسبيل الدنيا والاخواة. دونول كى راه مين بم پران بى كى كولى بوكى (صسم ٢٠) ٢٠٠٠ ميل

آپ تاضی ابو بوسف کے اس فقرے کو امام ابو صنیفہ کے مذکورہ بالافقرے کے ساتھ ملائے جوان کی زندگی سے مالیس ہونے کے وقت انہوں نے فر مایا تھا کیا قاضی ابو بوسف کا بیصراحة کھلا ہوا اعتراف اس کانہیں ہے کہ جوصور تیں ان کے ساتھ بعد کو پیش آ کیں ان میں امام ابو حنیفہ ہی کا ہاتھ تھا۔

اور ایک ابو بوسف کیا؟ آپ ان تلاندہ کے حالات پڑھیے جنہیں امام نے عہاسیوں کے ممالک محروسہ کیا گئے ملاقوں میں پھیلا دیا تھا کہا و مقداراان کی جوتعداد مقی تو وہ وہ بجائے خود ہے شافعی المذہب مورخ حافظ ابن جحرنے خیرات الحسان میں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

'' صحیح طور پرامام کے تلاندہ کا اور ان لوگوں کی تعداد کا پیتہ چلانا دشوار ہے جنہوں نے امام الوضیفہ سے علمی استفادہ کیا ہے شاید اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ الوضیفہ کے اصحاب اور تلاندہ کی جتنی کثرت ہے اس کی نظیر مسلمانوں کے دوسرے مشہورائر میں مشکل ہی سے ال سکتی ہے۔ حافظ ہی نے اس کے بعد نقل کیا ہے کہ:

'' پچھلے زبانہ میں بعض محدثین نے اہام ابوطنیفہ کے شاگر دوں کی فہرست جو بنائی چاہی تو قریب قریب آٹھ سونام اس سلسلہ میں ان کو ملے۔''(ص۵۴ منقد ل از مجم)

موفق نے (۷۳۰) آ دمیوں کے نام اس سلسلہ میں گنوائے ہیں صاحب

ا میہاں یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ یہ تعدادامام کے ان شاگردوں کی ہے جنہوں نے امام سے مسائل اخذ کر کے دوسرول سے بیان کئے ہیں ور ندان ہی موفق نے اپنے والد کے حوالہ سے بیات نقل کی ہے کہ امام کے شاگردوں اور مقتدیوں کی تعداد ہزار ہا ہزار سے متجاوز ہے تفصیل کے لیے مناقب موفق اور جم المصنفین التو کی 11۔



اسارے کے بیں الزونے علام ہوتا ہے کہ تقریباً بچاس آ دی ان بیں ایسے تھے جنہوں اشارے کے بیں الزونے علام ہوتا ہے کہ تقریباً بچاس آ دی ان بیں ایسے تھے جنہوں نے حکومت عباسیہ کے ختلف علاقوں بیں امام ابو حقیقہ کے بعد قضا کی خدمت انجام دی ہے کیکن سے غلط بھی ہوگی اگر سمجھا جائے کہ امام کے تلافہ میں قاضیوں کی تعدادای حد تک می دو وہ بلکہ یہ تعداد تو ان قاضیوں کی ہے جن کا رجال اور تاریخ کی کمابوں میں تذکر کو ملائے ہے مواضی کی کمابوں میں ان سے چوکہ حدیثیں مردی بیں اس لئے ائم نقذ نے اساء الرجال کی جوفہرسیں بنائی بیں ان میں ان کے نام کو داخل کر دیا گیا ہے ور نہ امام کے بعدان کے شاگر دوں بیں جوقاضی ہوئے ہیں ان کی حقیقی تعداداس سے کہیں زیادہ نہیں ملائے کیکن امام ابو حقیقہ کے سوائح نگاروں نے ان کو ان قاضیوں میں شار کیا ہے انہیں نمیں ملائے کیکن امام ابو حقیقہ کے سوائح نگاروں نے ان کو ان قاضیوں میں شار کیا ہے انہیں نیا کہ بین میں مام ابو حقیقہ کے شاگر دوں میں خاص اختیاز حاصل تھا اور کیسا اختیاز؟ موثق نے نفر بن نیا در کیوالہ سے بیر دوایت نقل کی ہے کہ امام الک کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضیوں کا دیکھر گیا۔ اس سلسلہ میں قاضی تو بہ بن سعد کا نام بھی آ یا۔ نفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو بیں۔ دیکھا گیا۔ اس سلسلہ میں قاضی تو بہ بن سعد کا نام بھی آ یا۔ نفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو بیں۔

لودرت ان عندنا واحداً میری آرزویه که بم مین اس جیما ایک آدی مثله (ص۲۱۲ ج۲) بهی بور

ای ہے اندازہ سیجئے کہ جن قاضوں کا رجال کی کتابوں میں تذکر و نہیں ملتا ان میں کیے کیے لوگ ہوں گے۔

اورعلاوہ ان بزرگوں کے جنہوں نے قضا کے عہدے کو قبول کیا مشکل ہی سے ممالک محروسہ عباسیہ کا کوئی ایسا شہر یا قصبہ اس زمانہ میں تھا جس میں امام کے تلافہ ہنہ یا گئے جاتے ہوں ان میں ایک بڑا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہیں درس و تدریس افتاء و تعنیف دغیرہ کے لحاظ سے اپنے اپنے علاقوں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی ۔مولا نامحمود حسن ٹونکی نے اپنی کتاب بچم المصنفین میں ان مقامات کی فہرست درج کرتے ہوئے



جال جال ام كے الذوال ذمانے من بائے جاتے تعصب ذیل شرول كانام ليا ہے تی:

(۱) بعره (۲) واسلا (۳) موصل (۴) جزیره (۵) رقد (۲) نصیمین (۷) دمشق (٨)رمله (٩)ممر (١٠) يمن (١١) يمامه (١٢) بحرين (١٣) بغداد (١١) ابواز (10) كرمان (١٦) اصفهان (١٤) طوان (١٨) استراباد (١٩) بعدان (٢٠)رے (۱۲) قومس (۲۲) وامعان (۲۳) جرجان (۲۴) پشاپور (۲۵) سرخس (۲۷) نساور (۲۷) مرو (۲۸) بخارا (۲۹) سرقد (۳۰) کش (۳۱) رز (۳۲) فخ (۳۳) ببرات (۳۳) قبستان (۳۵) جمعتان (۳۷) دم (۳۷) خوارزم-

ان کے سواکوفہ جو امام کا وطن تھا اور حرین ( مکمعظمہ اور مدینه منوره) جہال برسول امام تعمرے بیں ان کا تذکرہ اس فہرست میں نہیں کیا گیا ہے اس زمانے میں ملانوں کی آ دورفت کا سلسلہ جس طریقہ سے مردج تھا خصوصا فج کے لئے خواسان ے براو کوفہ جولوگ سز کرتے تھے اگریہ باتیں لوگوں کے سامنے ہوں تو جوفہرست پیش ك كى ب قطعان بران كوتعب ندمونا جائي من في ال مسلد كى طرف يهل بعى شايد کچواشارہ کیا ہے اور بچ مید ہے کہ اس متم کے معاملات میں پچھینی تا ئیدوں کو بھی وظل موتا ، موفق في عبدالله الله عبدالله كحواله الك قصائل كيا بي العنى وه كت

عالبًا بيوى عبدالله يس جن كاتذكرة دوسرى صدى جرى كابتدائي صدك واعظول ك سلسله يس كياجاتا برطام الرمنيف كازندكى عى كابدوا تعدب ياان كى وفات كي كحدون بعد كا ادراس رِتنجب ندكرنا ما ي كوفد عظل موكر ندصرف امام الوطنيف كالذبب عى بلكدان كى مجل ومنع توانین کی مدوند کتابی افریقد کے دور دست علاقول میں ای زماند میں کیے پینے مکئیں۔ وجہ اس کی سے ے کہ ایک صاحب جن کا نام مبداللہ بن فروج تھا۔ اللہ جری میں پیدا ہے اصل وطن تو ان کا خراسان تعالیمن بعد کوکی وجہ سے جحرت کر کے میدافریقہ کے مشہور شم قیروان میلے مکے اور وہیں رہ یزے لکھانے کرانبوں نے کوفہ بھی کر باضابط امام ابو منیفہ سے تعلیم حاصل کی اور سے الے جری میں بد معرة ي معرت قيروان چلے محك غيرمعولى دين آوى تھاى سان كى دبانت كاا عداره كيج كرامام ابومنيفه كے تمام شاكردوں ميں سب سے زيادہ ذبانت ميں زفر بن بذيل كى شمرت ب الله

الماراد منية كالماراد المنية كالماراد الماراد المارد المار

تے کہ میں نے مجد حرام (کم معظم ) میں اپنے والد کود کھا کہ ایک فض سے بحث کر رہے ہیں۔ یہ ایک پرد کی مسافر آدی معلوم ہوتا تھا گر با تیں پتے ہے کی ہو چدر ہاتھا میرے والد نے اس کے سوالات کی گہرائیوں کود کی کر دریافت کیا کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا کہ جناب میرا وطن طنجہ ہے اسلام کے آخری مدود کا بیعلاقہ ہے کہ معظمہ سے کی بزارمیل دور ہے میرے والد نے بو چھا کہ پھریہ با تیں تمہیں کس ذریعہ سے معلوم ہوئیں جوتم ہو چھ رہے ہواس نے کہا کہ امام ابو صنیفہ کی کما ہوں سے اور آخر میں اس نے کہا کہ کہ جارے بہاں امام مالک اور امام اوز ای کے اقوال کا مجی تذکر کہ کیا جا تا ہے۔

کی ہویہ خیال عباسیوں کے دور حکومت کے ابتدائی دنوں میں جو پیدا ہو گیا تھا کہ قضا کے مسئلہ میں جو گندگی اور اختثار کی کیفیت پیدا ہوگئ ہے اس کوختم کر کے باضابط تنظیم اس کی اس طور پر کی جائے کہ مما لک محروسہ کے سارے قضاۃ اور ساری

لله لیکن لکھا ہے کہ زفر کو بھیشہ ابن فروج کے مقابلہ بیل فکست بی افحانی پڑی فود ابن فروج بیان

کرتے تھے کہ جس کی سے بی اب تک طابوں سب سے زیادہ فقیہ بیل نے آپ بی کو پایا بجو ابو حقیفہ

کے علادہ علم فضل کے لوگ ان کے تقوی اور پارسائی کی بھی شدت سے معتقد تھے گر سے بجب فکلے

تو مریضوں کا بچوم داستہ پردم کرانے کے انظار بیں کھڑ اربہتا تھا مری اور ابن حیان سے بی ایک تو دبی کہ فیڈ کو

ذکر کیا ہے اور تو بی گی ہے ان سے بھی محد بین کو ان بی وہ پا توں کی شکایت تی ایک تو دبی کہ فیڈ کو

طال بچھتے تھے اور دومری بات امام ابوطنیفہ کے سیاس نظر شمی ان کی ہم فوائی تھی ۔ یہی کلما ہے کہ

طال بچھتے تھے اور دومری بات امام ابوطنیفہ کے سیاس نظر شمی ان کی ہم فوائی تھی ۔ یہی کلما ہے کہ

مال بچھتے تھے اور دومری بات امام ابوطنیفہ کے سیاس نظر شعب ان کی ہم فوائی تھی ۔ یہی کلما ہے کہ

مال بھی ابولی بابد نہ تھے بلکہ صدیت و قرآن پر عالم شعب ان می میدائشہ بن فروج نے امام ابوطنیفہ مقریزی نے کاب الخطط میں ان بی عبد الشہ بن فروج کے امام ابوطنیفہ کے نہ بہ کو افریقہ میں پہلے کی خاص

مرک کے فرجہ کو افریقہ میں پھیلا یا اور ان کے بعد اسد بن فرات امام کی کمائیں افریقہ میں لے گئے۔

مرک نہ بہ کو افریقہ میں پھیلا یا اور ان کے بعد اسد بن فرات امام کی کمائیں افریقہ میں لے گئے۔

مرک نہ بہ کو افریقہ میں پھیلا یا اور ان کے بعد اسد بن فرات امام کی کمائیں افریقہ میں لے گئے۔

مرک نہ بہ کو افریقہ میں پھیلا یا اور ان کے بعد اسد بن فرات امام کی کمائیں افریقہ میں لے گئے۔

مرک نہ بی کی تاریخ میں اسد کی ورک ورک ابیت حاصل ہے کہ بہ تو بی فقہ میں افتا واللہ اس کی تائیں افریقہ میں افتا واللہ اس کی تعریف میں افریف میں اور ان کے اور کو بڑی ابیت حاصل ہے کہا بہ تو وین فقہ میں افتا واللہ اس کی تعریف کی میا



عدالتوں کو کسی ایک ہی آ دمی کے سر دکر دیا جائے یعی '' قاضی القضاۃ''۔

ابوجعفرنے امام ابوصنیفہ کے سامنے پیش کیا تھا پی خیال خودامام ابوصنیفہ ہی کا پیدا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اسلامی عدالت کی تنظیم اور نظام عدالت کی تو حید کیلئے سردھڑ کی بازی لگا دی تھی اور کوئی شبنہیں کہ جس وقت ابوجعفر نے امام کو اپنے دام میں لانے کے لئے ان کے اس آخری مرغوب دانے کو سامنے رکھ دیا تو بہ ظاہر عقل کا تقاضا بہی معلوم ہوتا ہے کہ اس عہدے کو چاہئے تھا کہ وہ قبول کر لیتے اور جس طرح مقامی یا چندصو بوں کی قضا کو انہوں نے مستر دکر دیا تھا حکومت کے اس پیش کش کومستر دنہ کرتے۔

#### امام الوحنيفه كاآخرى امتحان

لیکن میرے خیال میں امام ابوضیفہ کی زندگی کا بیمی آخری امتحان تھا' یہی دیکھنے کی بات تھی کہ اس وقت وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ بیچے ہے کہ اگر اس پیش کش کو حکومت کے وہ جی قبول کر لیتے تو یہ ظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے اس مقصد میں جس کے لئے وہ جی رہے تھے اس میں کامیاب ہوجاتے لیکن ابوطیفہ ابوطیفہ بی کب بنتے اگر ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ بھی وہی بات آتی جو ہر عامی کی سمجھ میں آتی ہے۔

سوچنا چاہے کہ سارے ممالک محروسہ کے قاضی القصنا ۃ بن کر حکومت عباسیہ میں امام ابو صنیفہ ایک ممتاز مقام اگر حاصل کر لیتے 'کو یا ایک طرح سے ابوجعفر منصور کے دزیر عدالت کے منصب جلیل پر اس طریقہ سے فائز ہو جاتے اور وہی گراں قدر تخواہ اور دوسری آ مدنیاں ای عزت و جاہ کے ساتھ امام ابوضیفہ کومل جاتیں جواسی قاضی القصنا ۃ دوسری آ مدنیاں ای عزت و جاہ کے ساتھ امام ابوضیفہ کومل کا نتیجہ کیا ہوتا؟ یقینا ایسے کے عہدے پر بحالی کے بعد قاضی ابو یوسف کوملیں اُتو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ یقینا ایسے

لے قاضی ابو یوسف کو مالی منافع کیا حاصل ہوئے اگر ان کا حساب کیا جائے تو لا کھوں لا کھ سے وہ متجاوز ہوجا کیں گے۔ وہ متجاوز ہوجا کیں گے۔ شاید کوئی مہینہ گذرتا ہوگا جس میں خلیفہ کی طرف سے یا خلیفہ کے اعزہ واقر باء اور بیکموں کے پاس سے قاضی صاحب کے پاس بڑی بڑی رقمیں انعام میں نہ آتی تھیں۔علاوہ رقوم کے فیتی کیٹروں کے تھان طرح طرح کے ظروف اور تھنے ہدایا جن کا ذکر مورخین نے کیا ہے ابھی لاج



زمانے میں جب ان بی عبدوں اور مال وجاہ کو حاصل کرنے کے لئے لوگ سب کھے کر رہے تھے آسان کے قلا بے زمین سے اور زمین کے قلابے آسان سے ملارہے تھے نہ خود مرنے سے ڈرتے تھے نہ دوسرول کو مارنے کی بروا کرتے تھے۔مسلمانوں کا خون بہاتے تھے۔قریب سے قریب ترعزیز وں ادر دشتہ داروں تک کواپی راہ میں مائل یاتے ہوئے دیکھ کر بےدردی کے ساتھ ان کوختم کردیتے تھے۔الغرض جیسے ہمیشہ جاہ و مال کے لئے دنیاسب کھے کرتی رہی ہے وہ مجی کررہے تھے۔ جھنے والوں کوکون روک سکتا تھا۔اگر یہ بھتے کدان بی راہوں میں ایک راوعلم اور دین کی نہی جی جس کوؤر بید بنا کر حکومت کے اسمنصب وافتد ار ك حاصل كرف مي ابوعنيف في كامياني حاصل كى خدانخو استرخلوق کواس رائے کے قائم کرنے کا موقعہ اگر وے دیا جاتا مخواہ نیت کے لحاظ سے بیرائے ان کی غلابی ہوتی ۔لیکن امام صاحب کی ساری کوششوں کے را تگاں ہونے میں کیا کوئی شبہ باتی روسکنا تھا۔ یقینا انہوں نے جو کچھ کیا تھا سب اکارت ہو کررہ جاتا ایک وقتی طمطراق کے سواان کے مجاہدات کی ٹوعیت قطعاً اور کچھ باقی نہیں رہتی جیسے ہرز مانہ میں اس تتم کی کوششوں کا انجام ہوا ہے کوئی دجہ ہو عتی تھی جوا مام کی کوششیں اس بزے انجام سے جاستی تھیں۔

مرمصیبت یقی کدیة خری خوراک تھی جے حکومت نے ان کے سامنے پیش کیا

لله پوری تحقیق ہے تیں کہ سکا۔ لیکن ابن المبارک کے دوالہ سے عام کرایوں میں ان کی تخواہ بتائی گئ ام بتائی گئ ام کے کہ طلائی سکہ ۱۰۰ سواور فقر کی سکے بڑار با ہوار لیخ سے و ینار طلائی سکہ ۱۱س زمانے کا سوجودہ عہد کے روپ ہے کئے روپ کا ہوتا تھا یہ ڈرا تنصیل طلب سند ہے گرجیرا کہ میں نے عرض کیا عطایا اور انعام کے مقابلہ میں اس تخواہ کی کوئی حقیقت نہی ۔ بارون نے جب بھی انعام دیا ہے تو ایک لا کا وولا کا ورم وس بڑار سے کم تو شاید بھی تو یا ہو کہ کے ہوا کہ اور ہوں جب کی انعام دیا ہے تو ایک لا کا وولا کا درم فاص رعایت بارون کی تھی کہ سوار سرا پردہ تک جینے اور پردہ جس وقت افت اس وقت بھی سواری رجہ بارون کی تھی کہ سوار سرا پردہ تا ہوا ہوں نے سامنے آتے تو عادة اس مور کو خرور رجہ بارون کے ماشنے میں مور کے خواہ دو اس مور کو خود و میں سامنے آتے تو عادة اس مور کو خود و میں سامنے آتے تو عادة اس مور کو خواہ میں ما حب کے اصفی اور اور شامن تا من سوئی اور قبل میں ایک ایک وقت میں سامن سامنے آتے تو عادة اس مور کے ماند سے کے اصفیل میں ایک ایک وقت میں سامن سامن سامن سامن میں کو شامنے کہ اور اور تین تمن سوگوڑ ہے دیں جو سامنے آتے اس مور ہوگا ہوں تا ہے کہ اور اور تین تمن سوگوڑ ہے دیا ہوں۔



تفا۔ ابوجعفر کا اصلی مقصد تو امام کو اپنے قابویس لانا تھا' ان فتوں کا جن کا تجربہ امام ابو حنیفہ سے ہو چکا تھا۔ اس کے سواکوئی علاج نہ تھا کہ امام کو یا تو حکومت میں شریک کر لیا جائے یا ان کوختم کر دیا جائے ۔ وہ طے کر چکا تھا کہ اس خطر ناک کا نے کو اپنی حکومت کی راہ سے بہر حال نکال کر رہوں گا' اور وہ جو پچھ بھی کر رہا تھا اسی لئے کر رہا تھا۔ قاضی القضاۃ کا عہدہ یعنی عدل وانساف فصل خصو مات جیسا کہ عرض کر چکا ہوں حکومت کے اس جو ہری شعبہ کے گلی اختیارات کی سپر دگی اس میاسی بازیگری کا آخری پہتے تھا جے ابو جعفر نے بھینک دیا تھا۔ اس کے بعدا گرکوئی اور چیز دی جا سکتی تھی تو شاید وہ خود خلافت ہی ہو سکتی تھی۔

### ابوجعفر کے وزیر عبدالملک بن حمید کا حضرت امام کومشورہ .

خلاصہ یہ ہے کہ یہ آخری لقمہ تھا ابوجعفراس کے ردعمل کود کھنا جا ہتا تھا کہ اب ابو حنیفہ کیا کرتے ہیں؟ امام کے سوائح نگاروں نے امام ابوحفص الکبیر کے صاحبزاد ہا ابو عبداللہ تحد کے حوالہ سے جو نیقل کیا ہے کہ ابوجعفر مصوراورا مام ابوحنیفہ کے درمیان جس زمانے میں کش کا یہ سلسلہ جاری تھا تو ابوجعفر کے وزیر عبدالملک بن حمید جوامام سے عقیدت رکھتا تھا اس نے آکرامام کو سمجھاتے ہوئے مطلع کیا تھا کہ

ان امیر المومنین یطلب امیر المونین (لیخی الوجعفر) تو صرف حیله کی علیه فان لم تقض حاش میں ہے اگر آپ اس کے عطیہ کو قبول نہ صدفک علی نفسک حاظن کریں گے ہم جو بدگانیاں آپ کے متعلق رکھتے بیں۔ بک. (ص۲۰۱ جا موفق) ہیںان کے متعلق یقین کرلیں گے کہ بچ ہیں۔

امام ابوصنیفہ کے سامنے اب کل دوراہیں یا تو ابوجعفر کے اس پیش کئے ہوئے آخری لقمہ کونگل کرخود ہے جا کیں الیکن اپنی زندگی کی ساری کمائی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں یا ابوجعفر کی بدگمانیوں کو یقین کے درجے تک پہنچا کراپے نصب العین کو بقاء دوام بخشنے کے لئے خود اپنی ذات کے ختم ہو جانے کے خطرے کو برداشت کرنے کے لئے



آ ماده ہوجا تیں۔

# حضرت امام کے تازیانے کی سزا کی روایتوں پر تنقید

بھے بار بارافسوس کے ساتھ اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ امام کے سوائح نگارا پی ذاتی دلچیدوں کی تفصیل میں پھھاس طرح منہمک ہوگئے ہیں کہ بہت سے واقعات جن کا تذکر ہ ضروری تھا ان کوغیرا ہم قرار دے کرلوگوں نے نظرانداز کردیا ہے مثلاً اس قسم کی باتیں کہ ابوجعفر نے امام کے سامنے آئی رقیس پیش کیس۔اس قصے کو با ابوجعفر کی طرف جو بیمنسوب ہے کہ امام کو اس نے کوڑے سے پٹوایا بھی تھا اس کی تفصیل سے ان کو آئی دلی دلی تھا اس کی تفصیل سے ان کو آئی دلی کوئی دس کوڑے بومیہ کا حساب بتا تا ہے کوئی تمیں کوڑوں کی روایت کو ترجیح دینا چا ہتا ہے بھر بید کہ جب ابوجعفر کو اس کے پچا عبدالصمد نے آ کر ڈائنا تو گھرا کر ابوجعفر نے کہا کہ فی تا زیانہ میں تمیں تمیں ہزار درہم عبدالصمد نے آ کر ڈائنا تو گھرا کر ابوجعفر نے کہا کہ فی تا زیانہ میں تمیں تمیں ہزار درہم بطور فدید دینے پرتیار ہوں 'آ ہے جا کر ان کو راضی کیجے لیکن امام صاحب راضی نہ ہوئے اس پرراوی پھرا پئی بیرائے بیش کرتا ہے کہ:

سوچنے کی بات ہے کہ بیاس زمانے کا قصہ ہے جب ایک درم آج کل کے حساب سے سودرم کا قائم مقام تھا کیونکہ پہلے زمانہ میں روپے کی اتنی کثرت بھی جتنی اب ہے ۔!
نہھی جتنی اب ہے ۔!

ا موفق نے راوی کا تام عبدالعزیز بن عصام بتایا لکھا ہے کہ ابوطنیفہ کے دیکھنے والوں میں تھے ان کے اس تشریح سے میری بھی میں ایک اور بات آربی ہے لینی کھی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اپ اپ زبانہ کے متعلق شائد ہمیشہ لوگوں میں بیخوش اقتصادی پائی گئی ہے کہ روپیدان ہی کے زبانہ میں ستا اور ارزاں ہوگیا ہے ورندان کے زبانے سے پہلے بہت کا میاب تھا۔ آئ بھی ہو لئے والے تقریباً آٹھ نوسوسال کے بعد بخیبہ ان بی الفاظ کو دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نے مسلمانوں کے معاشی اور معاشر تی مسائل کے متعلق بعض معلومات ایک کتاب میں کچھ جمع کر دیئے ہیں ان کو دیکھئے اس مغالطہ کی حقیقت کی نہ کی حدیک ان معلومات سے واضح ہوتی ہے اس میں بہت پچھ دخل میرے زد کیک ایپ ایپ ایپ نہت بچھ دخل میرے زد کیک ایپ ایپ دانے زبانہ کی خوش اعتقاد یوں کو بھی ہے۔ ۱۲





مالاتکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں خودراو یوں کو طلایا نہ زندگی کے لحاظ سے ان رقموں کوخواہ جنتی بھی اہمیت حاصل ہو لیکن کروڑوں نہیں تو لا کھوں لا کھ کے کاروبار کرنے دالے امام ابوصیفہ کی نسبت سے بوچھے تواتنے روپوں کی چنداں وقعت مجمی نتھی۔ کین ان حفرات کے زور یک چونکہ یہی بہت بڑی چیزتھی۔اس لئے بار بار مخلف پیرایوں میں یا تورویے کے ردوقبول کے ذکر پر اپناز وران حفرات نے خرچ کرویا ہے یا داستان کوزیادہ پر کیف اور بامرہ بنانے کے لئے مار پیٹ کے قصول کے بیان کونے میں ب سو چھے بغیر کہ دوسرے حالات پر وہ کس حد تک منطبق ہوسکتے ہیں بڑی درازنفسوں سے كامليا كيا بحتى كربعضول في تويهال تك بيان كرديا كمعلانيه كط ميدان على جس كا نام' محقایین' کامیدان تھا' کہتے ہیں کہ امام الوصیفہ کوکوڑوں سے بیٹا جاتا تھا' اور بات ای برختم نہیں ہوگئ ہے۔ان بی بیان کرنے والوں نے الی ردایتی بھی بھیلا دی ہیں جن کواگر مجے مان لیا جائے تو اس کا مطلب میں ہوسکتا ہے کدامام صاحب کے بدن سے كيڑے اتر واكر صرف يا تجاہے كے ساتھ پوليس والے ہاتھ ميں بيڑياں ڈالے جيل خانے سے ان کو باہر لاتے۔ چرتماشاد کیھنے کے لئے لوگوں کو عام دعوت دی جاتی 'جب اوگ جمع ہوجاتے توامام برکوڑے لگائے جاتے مارتے مارتے کھال ادھیروی جاتی حتی کرامام کی ایز بون سے خون بہنے لگنا'ای حال میں بولیس کے یہی سیابی امام صاحب کو بغداد کے سارے بازاروں می فلفد کے عم سے گشت کراتے امام صاحب روتے جاتے ایک سے زیادہ دن تک ان لوگوں کابیان ہے کہ بغداد کے بازاروں میں برتماشا پی ہوتا رہا کوئی شرنیس کدان اضافوں سےمظلومیت کی تصویر کئی میں درد کی کیفیت مبت زیادہ برد جاتی ہے لیکن اب اے کیا کئے کہ ایک بی سانس میں ان روایتوں کے ساتھ ساتھ سے بھی کہتے جاتے ہیں کدان ہی حالات ش آخرامام کی وفات ہوگی اورجس میدان ی جنازه کی نماز برحی کی نمازیوں سےده بحرکیا تعامیدان کی جب بیائش کی گی تواعدازه كياكياكم ازكم بياس بزارة دى جنازے كى نمازش شرك تے \_ ياكى كہتے ہیں کہ تمازیوں کی کثرت کی وجہ سے چھ دفعہ امام کے جنازے پر تماز ہوئی بلکہ بحض



روا تنوں میں ہے کہ جن لوگوں کو جنازے کی نماز نیال سکی وہ قبر پر بیس دن یا اس سے بھی زیادہ دن تک نماز پڑھتے رہے یہی لوگ ریبھی کہتے ہیں کہ امام کی وفات کی خبر جب شہر میں بھیلی تو

كثو بكاء الناس بكثرت لوگ امام كى دفات برروئ ـ

عليه. (ص١٨٢ ج٢ موفق)

سوال یہ پیداہوتا ہے کہ جس مخف کی عام ہردل عزیزی اور حسن قبول کا بیال تھا کیا ابد جعفر منصور عقل ہے اتنا کورا تھا کہ عام مخلوق کے ایسے با اثر فدہبی پیشوا کو اس طرح بازاروں میں روزانہ گشت کرا کے پٹوا کروہ ساری دنیا کوا پی حکومت کی دخمنی پرخواہ مخواہ بلا وجہ آ ماوہ کر لیتا؟ کسی اور جگہ ای کتاب میں میں نے اسی ابوجعفر کے بیٹے مہدی کا وہ قول نقل کیا ہے کہ سفیان توری سے اور مہدی سے جب کچھ تخت گفتگو ہوتی تو مہدی کے درباری ربح نے کہا کہ امیر المونین! اس جابل کی بیجال جو آ ب سے ایسی گفتگو کرے جھے تھم دیجے میں اس کی گردن اڑادیتا ہوں اس پرمبدی نے جھڑ کتے ہوئے رہے کو کہا تھا۔

اسکت ویللک ما یوید هذا چپره کم بخت به اور ان جیے لوگوں میں اس و امثاله الا ان نقتلهم فنشقی کے سوا اور آرزوکیا پائی جاتی ہے کہ ہم ان کوئل بعادتهم. (ص۱۱۱)

بدبخت بنادے

واقعہ یہ ہے کہ پچھام ابوضیفہ ہی کے اس قصے میں نہیں بلکہ اس نوعیت کے اکثر واقعات میں بید یکھا گیا ہے کہ جو واقعہ ہے صرف ای پر قناعت کرتے ہوئے لوگوں کو بہت کم پایا گیا ہے خدا جانے یہ کیوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو پچھ گذرا ہے صرف ای کا اظہار سننے والوں پر اس اثر کونہیں پیدا کرسکتا جے بیان کرنے والے پیدا کرتا چاہتے ہیں شاید اس لئے عمو یا ان واقعات کی تعبیر میں اضافہ اور حاشید آرائی کچھ تا گزیر عادت ی بن گی سب ہے جس کی سب سے بری مثال 'فاجعہ کر بلا' ہے۔ کر بلا میں جو پچھ رسول کے گھر انے

برگذرا بجائے خود اپنی دور انگیزیوں اور اثر آفرینوں میں وہی کیا کم ہے۔ لیکن بیان کرنے والے خدا جانے ان کو کیوں ٹاکافی خیال کر کے رنگ آمیزیوں سے کام لینا ضروری قرار دیتے ہیں؟ جہاں تک میں سجھتا ہوں امام ابو حنیفہ کے اس واقعہ کے متعلق بھی کچھائ قتم کی صورت پیش آتی ہے۔

میرامطلب بینیں ہے کہ تا ذیا نہ زنی کے جس واقعہ کو ابوجعفر خلیفہ کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں وہ سرے سے غلط ہے بلکہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ واقعہ کی تعبیر واظہار میں یہاں بھی حاشیہ آرائیوں سے کچھ کام ضرور لیا گیا ہے امام ابوالحاس حسن علی المرغنیا فی لیے جو تحریر بخارا سے لکھ کر امام ابوحنیفہ کے اس واقعہ کے متعلق علامہ موفق کے پاس بھی تھی اس تحریر کو درج کرتے ہوئے موفق نے لکھا ہے کہ عبدالعزیز بن عصام جن کے حوالہ سے علامہ مرغنیا فی نے اس واقعہ کو اپی مسلسل سند سے نقل کیا ہے یہا ما ابوحنیفہ کے دیکھنے والوں میں تھے ان کا بیان تھا کہ میں نے ابوحنیفہ کو دیکھا تھا۔ واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش والوں میں تھان کا بیان تھا کہ میں نے ابوحنیفہ کو دیکھا تھا۔ واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ ابوجعفر خلیفہ نے قضا کے لئے ان کو بلایا تھا۔ لیکن امام نے جب انکار کیا اور دونوں میں گفتگوا پی انتہائی شدت کو بی گئی تو ابوجعفر نے غصے سے مغلوب ہو کرامام کو ہرا بحلا کہا اور کوڑ دی سے پٹوایا بھی۔ رادی کہتا ہے کہ میں نے عبدالعزیز سے بو چھا کہ کیا تم نے خود اپنی آئی وہی سوچھنے کی ہے انہوں نے کہا کہ:

'' بیدواقعہ تو خلیفہ کے سامنے پیٹن آیا' بھلا مجھ جیسے آ دمی کی وہاں کیا گذر ہو سکتی تھی۔''

اس کے بعد کہا کہ:

" ہاں جب خلیفہ کے سامنے سے وہ باہر لائے گئے تو اس وقت میں نے د یکھا کہ صرف پائجامہ بہنے ہوئے ہیں اور پشت بران کے مار کے نشانات

ا یصاحب بداید کے استادیں جامع ترندی کی سندصاحب بداید نے ان بی سے حاصل کی سخی در کھوجواہر مفید ج اس 1921





نمايال تضاير يول پرخون بھی بہدر ہاتھا۔''

یقینا عبدالعزیز بن عصام کی اس چیثم دید شہادت کو دوسروں کی سی سنائی روایتوں پر ترخیح دینی چاہیے۔ جہاں تک میں سیحتا ہوں عبدالعزیز کے اس بیان سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ لینی ایک تو یہی کہ امام کے ساتھ سیواقعہ کی ایک جگہ میں پیش آیا ہے جہاں عوام کی گذر نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات قرین عقل وقیاں بھی ہے' بلکہ آگ عبدالعزیز بن عصام کا جو یہ بیان ہے کہ امام صاحب باہر لائے گئے اس میں ایک لفظ کا اضافہ بھی ہے کہ امام صاحب باہر لائے گئے اس میں ایک لفظ کا اضافہ بھی ہے کہ امام صاحب باہر لائے گئے اس میں ایک لفظ کا اضافہ بھی ہے کہ امام صاحب باہر لائے گئے اس میں ایک لفظ کا اضافہ بھی ہے کہ امام صاحب باہر لائے گئے اس میں ایک لفظ کا اضافہ بھی ہے کہ کی الفاظ میں ہیں۔

ولکن اخرج مجرد الی الدار کیکن با ہرلائے گئے امام صاحب دار کی طرف فی السراویل. (ص۱۸۲) یا تجائے ش۔

اس میں 'الی الدار' کالفظ قابل غور ہے میں نے اس اصطلاح کی شاید کہیں پہلے بھی تشریح کی ہے بیغی عربی میں دار کالفظ '' اعاطہ' کے مفہوم کوادا کرتا ہے بہ ظاہراس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کی خاص نشست گاہ کے سامنے تو دا قعہ پیش آیا جہاں عوام کی گذر نہیں ہو سکتی تھی 'اس کے بعد امام صاحب دارالخلافت کے اس عام احاطہ میں لائے گئے۔ جہاں تک عوام بھی پہنچ سکتے تھے وہیں امام کو عبدالعزیز نے اس حال میں پایا بہر حال میں امام صاحب کو دارالخلافت کے احاطہ ہی میں دیکھا گیا ہے کہ اس حال میں بھی امام صاحب کو دارالخلافت کے احاطہ ہی میں دیکھا گیا ہے عام جگہ ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔

کس قدر عجب ہے اس عبدالعزیز بن عصام کی روایت کا وہ مشہور جز جس کا مختلف موقعوں میں تذکر ہ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یعنی تازیانہ کے اس واقعہ کے بعد ابوجعفر کے پاس اس کا چیاعبدالصمدلی بیٹیا اور کہنا شروع کیا۔

ا عبای خاندان کا بی جیب و خریب تاریخی آدمی ہے۔ کھاہے کدان کی عمر (۸۱) سال کی ہوئی کی جی جوئے کہ دودھ کی جس کے معنی یہی ہوئے کہ دودھ کے دودھ کے دانت ان کے نہیں ٹوٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحالی کے حقیق ہوتے ہیں یعنی عبدالصمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بیدنسب نامہ ہے۔ عباسی خلفاء میں سے السفاح ابوجعفر مہدی اللہ



امرالمونین! آپ نے آج کیا کیا'ایک لا کھتلواریں اپناو پر مچوالیں' یہ عراق دالوں کا امام ہے' مشرق دالوں کا فقید ہے۔

اگریمی واقعہ تھا اور یقینا ہے واقعہ تھا تو الوجعفر جیسے ہوشیار سیاس کی طرف اس غلطی کوعل مندوب کرنے کی جرات کر عتی ہے کہ عراق اور مشرق کے مسلمانوں سے جرک شہر بغدادیں امام کے ساتھ علائی اس شم کے حرکات کا وہ ارتکاب کرے بلکہ عبدالعزیز ہی کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی فاص نشست گاہ (دیوان فاص) میں امام کو تازیان نے لگانے کا تھم ابوجعفر نے کی وقتی اور فوری غصہ کے زیراثر دیا تھا اور یہ بھی اس کی غلطی تھی جس پرفور آاس کے بہی خواہ چچائے آ کر اس کو متنبہ کیا 'پھر عبدالعزیز کی اس ماطی تی جس پرفور آاس کے بہی خواہ چچائے آ کر اس کو متنبہ کیا 'پھر عبدالعزیز کی اس ماطی تی جب ابوجعفر کے سامنے سے ہٹائے کے اور دار (احاطہ) میں لاکر کھڑے کے امام صاحب جب ابوجعفر کے سامنے سے ہٹائے مام ساحب جب ابوجعفر کے سامنے سے ہٹائے کے اور دار (احاطہ) میں لاکر کھڑے کے گئے تو ابوجعفر کو اس کی اس فاش سیاسی شلطی پر ملامت کرنے کے بعد عبدالعمد جو امام صاحب کے متعلق خلیفہ سے سفارش کرتا رہا آخر میں ہے کہ:

حتىٰ اذن له فى الانصراف تاآ نكه ظيفه نے امام ابوضيفه كو اپنى فرودگاه الى منزله. (موفق ص١٨١ ج٢) جانے كى اجازت دى۔

اس سے بھی میرے اس دعویٰ کی تائید ہوتی ہے کہ عبدالعزیز نے خلیفہ کے سامنے سے آنے کے بعدامام کو دارالخلافت کے احاطہ بی بیس دیکھا تھا بلکہ آگے بیان کیا ہے کہ: عبدالصمدنے امام صاحب کوان کے کپڑے پہنائے اور جہاں وہ تھمرے ہوئے تھے پہنچادیا۔ (ص۱۸۲)

اس سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ دارالخلافت سے امام صاحب اپنے پورے

لاہم ہادی ہارون پانچ خلفاء کے زمانے کودیکھا۔ ہارون کے دربار میں ایک دن بطور لطیفہ کے کہا بھی تھا کہ امرائی اور کہا ہوں تھا کہ اس دربار میں امیر الموشین کے بچا اور بچا کے بچا بھی موجود ہیں کینی خودا پنی طرف میں کیا شارہ تھا کویا اس حساب سے ہارون عبدالعمد کا رشتہ چھڑ بوتا ہوا دیکھوالخطیب ۲۳۱ج ۱۱۔



لباس میں باہر نگلے۔ بہر حال اس تم کی روایتیں کہ بازاروں میں روزاند گشت کراکے عقابین کے میدان میں امام کوکوڑے لگائے جاتے تھے میرے نزدیک سے عام حاشیہ آرائی ہے جس کے اضافہ کا اس تم کے واقعات میں عام رواج ہے۔

#### قاضی القصناء کے عہدہ کے پیشکش پر حضرت امام جہ: بریاری

# اورا بوجعفر كى گفتگو

خرمی بر کہنا جا بتا تھا کہ اصل معالمہ یعنی مقامی تغنایا چندصوبوں کی قضا کے بعد آخريس ابوجعفر خليفدنے سارے مالك محروسه كى عدالتوں كے قاضى القعناة مونے كا عهده امام پر جب پیش کیا تو ہر ہرمنزل پر امام معاحب اور خلیفہ میں تفصیلی گفتگو کیں جو ہوتی رہیں افسوس ہے کہ ترتیب کے ساتھ اہام کے سوائح نگاروں نے ان کوفل نہیں کیا ہے وہ زیادہ تر رقمی قصوں اور تازیانہ زنی کے واقعات میں الجھے نظر آتے ہیں ان کے بیانات سے بدشکل جو چندمعلو مات فراہم ہوتے میں ان کے متعلق میر کہنا دشوار ہے کہ ان میں سے س گفتگو کا تعلق ان نتیوں تدریجی منزلوں میں سے س منزل سے بے تخیفی طور براگر کھے کہا جاسکا ہے توشایدوہ یہی ہوسکتا ہے کہ مقامی تفا کا قصہ جب امام کے سامنے پیش کیا گیا تو کوفہ کے قاضی ہونے سے اٹکار کرتے ہوئے امام نے وہی عذر پیش كيا بس كاذكركر چكامول يعني من خباز (نانبائي) ياخزاز (خز فروش) كالزكامول كوفه والے مجھے قاضی دیکھ کراینٹ اور پھرے میری خبرلیں گے۔ای طرح معلوم ہوتا ہے کہ بجائے کوفد کے خود بغداد دارالخلافہ کے قاضی ہونے سے اُٹکارامام نے جب کیا تو شاید ای وقت ابوجعفرے آپ نے وہ باتیں فرمائیں جنہیں الفاظ کے معمولی روو بدل سے تقریا تمام سواخ نگاروں نے نقل کیا ہے غور کرنے سے ان کا مطلب کم از کم میری سجھ میں جوآتا ہوہ یمی ہے کہ عدالت وانساف خداکی ایک امانت ہے جو باوشا ہول کے سرد کی جاتی ہے اس امانت کی ذمد داریوں سے سیح معنوں میں عہدہ براہونے کی اس



میں کوئی شبہ نہیں کہ یہی صورت ہو علی ہے کہ ایے آ دمی کا تقرر قضا کے فرائف کی بجا آ دری کے لئے کیا جائے جس کے دل میں کسی کا خوف نہ ہواس کلی قاعدے کے ذکر کے بعد خودا پیے متعلق امام نے کہا:

"جھ پر بجروسرتم کونہ کرنا چاہے اگر خوثی ہے بھی اس عہدے کی ذمہ داری
میں قبول کروں جب بھی میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف
بھی فیصلہ دینے کا موقعہ میرے سائے آگیا اور مجھے بید دھم کی دی جائے کہ
اس فیصلہ سے یا توہٹ جاؤور نہ دریائے فرات میں تجھے غرق کر دیا جائے گا
تو میں کچودیتا ہوں کہ فرات میں ڈوب مرنے کو قبول کرلوں گالیکن فیصلہ
کے بدلنے پر داختی نہیں ہوسکا اور جب رضا مندی سے اس عہدے کو قبول
کرنے میں میر میرا خیال رہے گاتو ای سے اندازہ کیجئے کہ ذیر دی خلاف
مرضی اگر مجھے قاضی بنایا گیاتو اس وقت غصہ کی حالت میں میں جو پچھ کروں
گاوہ خلا ہرہے۔" (ص اے ای عمونی)

كتي بين كداى سلسله مين امام في مايا تفاكد:

ولک حاشیة بعتاجون الی آپکی اثیر (الثان) میں لوگ ہیں جنہیں من یکومهم لک. (موفق ضرورت ایے آوی کی ہے جو آپ کی وجہ سے ص ا ک ا ج ۲) ان کے وقار کو برقر اررکیس۔

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ بھلا جو خلیفہ کے خلاف بھی فیصلہ کرنے کا عزم رکھتا ہو' خواہ اسے جان ہی سے دست بردار ہونے کی دھم کی اسے کیوں نددی جائے تو وہ اس کا خیال کہاں تک کرسکتا ہے کہ آپ کے اسٹاف والوں کا وقار کس فیصلہ سے متاثر ہوتا ہے ادر کس سے متاثر نہیں ہوتا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دار الخلافت کے قاضی ہونے سے امام نے جب انکار کیا تھا خالیا ای وقت اس عذر کو آپ نے پیش فرمایا تھا۔

باتی ای سلسله میں جو پینقل کیا جاتا ہے کہ مسئلہ قضا کے ردوقدح سوال وجواب کے ان ہی تصوں میں امام نے ابوحنیفہ منصور کوایک وفعہ ریجھی کہاتھا کہ:

### 

" قاضی بننے کے لئے ایسے آدی کی ضرورت ہے جو تمہارے خلاف بھی فیصلہ کرنے کی ہمت وجراًت اپنے اندر رکھتا ہو نیز تمہارے خانوا دے کے لوگوں اور تمہارے فوجی افسروں کے خلاف بھی فیصلہ صادر کرنے کی اس کے دل میں قوت ہو۔ " (ص۲۱۵ج۱)

بظاہر پھھالیا معلوم ہوتا ہے کہ شاید سے با تیں امام نے فلیفہ کے سامنے اس وقت فرمائی ہیں جب چند صوبجات یا سارے ممالک محروسہ کے قاضی اور عدلیہ کے مطلق العنان حاکم ہونے کا عہدہ ان پر پیش کیا گیا تھا اس زمانہ میں صوبجات کے ولاق اوراعلی حکام شاہی فانواوے سے عموماً منتخب ہوتے تھاس لئے علاوہ فلیفہ کے ان کا نیزشاہی فاندان کے سوادوسرے حکام کا بھی آ ب نے تذکرہ فرمایا ور نہ دارالخلافت کی حد تک تو صرف خلیفہ اور فلیفہ کے حاشیہ (اسٹانی) سے معاملہ تھا، لیکن سارے ممالک محروسہ کے قاضی القضاق کو تو حکومت کے سارے عہدہ داروں کے مقابلہ میں اگر ضرورت پیش قاضی القضاق کو تو حکومت کے سارے عہدہ داروں کے مقابلہ میں اگر ضرورت پیش قاضی القضاق کو تو حکومت کے سارے عہدہ داروں کے مقابلہ میں اگر ضرورت پیش آ مادہ ہونا پڑے گا۔

# ابوجعفر کے سامنے حضرت امام کا عباسی حکومت بریے اعتمادی کا اظہار

اس تقریر میں ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ آخر میں باعثادی اور بے اطمینانی کی۔ اس کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے جو حکومت کی طرف سے بے چارے سرکاری قاضیوں اور سرکاری طازموں کے دلوں میں پائی جاتی تھی امام نے فرمایا کہ:

ا اصل لفظ عربی میں یہاں پر اولدک ' کا ہے جس کا لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ تمہارے بچوں کے خلاف میں فیصلہ کروں گا۔ خلاف میں فیصلہ کروں گا۔ خلاف میں فیصلہ کروں گا۔ خلاف میں اور وہی عموماً صوبجات کے حکام ہوتے تھان کے خلاف کی اولا و میں اور وہی عموماً صوبجات کے حکام ہوتے تھان کے خلاف فیصلہ کرگذر نے ہیں جس مجھے تائل نہوگا۔

### 

" مراہا حال تو میں بید کھر ہا ہوں کر (استے برئے اہم فیصلوں کے متعلق تو جھے کیا اطمینان ہوگا) تم جس وقت مجھے بلاتے ہوتو جان میں میری جان اس وقت تک واپس نہیں ہوتی جب تک کر ایخیر و خوبی) تہارے در بارے سے باہر نیس آتا ہوں۔

کویا مطلب بیتھا کہ جہاں مطلق العنائی کا دور دورہ اس رنگ میں ہوکہ دربار میں ایک شخص جب بلایا جاتا ہے گئی ہے۔ کہ خیس معلوم کہ میر سے ساتھ کیا کیا جائے گا وہاں سے زندہ لوثوں گا 'یا میری لاش واپس ہوگی جہاں غیر سرکاری اشخاص کی بے اطمینانی کا بیہ حال ہو وہاں بے چارے سرکاری ملاز مین ادر نوکر دل کے بے اعتمادی اور بے اطمینانی کی جو کیفیت ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔

خلاصہ بیہ کہ جب تک عکومت کی طرف ہے اس کی پوری پوری ضائت نہ دی جائے کہ ہرحال میں حکومت کی مطلق العنان مرضی کی نہیں بلکہ حکومت کے صرف آئین و قوانین کی پابندی سرکاری طلاز مین کا فریضہ ہوگا اس دفت تک خلیفہ یا خلیفہ کے خانوادے کے ارکان یا دوسرے ولا 3 و حکام کے مقابلہ میں فیصلہ کرنے کی جرائت آ دمی میں کہاں بیدا ہوگی وہ تو شاید کی چہرای یا خلیفہ کے گھر کی کمی لوٹھی کے خلاف بھی فیصلہ کرنے کی ہمت مشکل ہی ہے کرسکتا ہے۔خواہ بظاہر اس کو قاضی یا قاضی القضنا 3 ملک القضنا 3 ملک القضنا 3 میں جائے۔

بیعیب بات ہے کہ اس موقعہ پرامام صاحب سے منسوب کر کے لوگوں نے چند
ایسے الفاظ فق بھی کئے ہیں جن سے فدکورہ بالا مطلب سمجھ میں آسکتا ہے۔ لیکن چرت
اس پر ہے کہ امام کے اس مطالبے پر ابوجعفر نے پھر کیا کہا اس کا قطعاً کسی نے کوئی
تذکرہ نہیں کیا ہے لکھا ہے تو صرف بیلکھا ہے کہ امام صاحب کی اس گفتگو کوئ کر ابوجعفر
ایکھا ہے کہا کہ:

'' تو پھرمیرے دلتی عطیہ کو آپ کیوں تبول نہیں کرتے؟'' گویا اس کا بہ ظاہر مطلب یہی ہوا کہ امام صاحب کی اس شرط کے قبول کرنے پر المالينية كالمالينية كالمالين كالمالينية كالمالينية كالمالينية كالمالينية كالمالينية كالمالين كالمالينية كالمالين كالمالي

وہ راضی نہیں ہوا۔ اس لئے بات بی اس نے بدل دی وال تکہ کی حیثیت سے بھے میں نہیں آتا کہ ابوجھ اس مطالبے کے قبول کرنے سے گریز کرنا چاہتا تھا؟ گذر چکا کہ اس کا اصل مقصود تو کسی نہ کسی طرح امام کواپے قابوش لانا تھا۔ اور بیابیا معقول مطالبہ تھا کہ خواہ آئندہ اس پھل ہوتا یا نہ ہوتا۔ لیکن وعدہ کر لینے میں کیا بگڑتا تھا میں و کھیا ہوں کہ ان بی لوگوں نے قاضی شریک کے قصے کو جہال نقل کیا ہے جس کا تذکرہ ابتدائے کہ ان بی کر چکا ہوں وہاں قاضی شریک کی طرف سے قریب قریب بھی شرط اس ابو جعفر منصور کے سامنے چیش کی گئی۔ گذر چکا کہ اس کے جواب میں منصور نے کہا تھا کہ:

احکم علی وعلی عم بھے پر اور میری اولاد کے قلاف بی فیملہ کر والدی (ص ۱۹۲ ج ا موفق) کئے ہو۔

پھریہ کیا ہم میں آنے کی بات ہے کہ امام ابوضیفہ کے ای معقول مطالبہ کے جواب میں وہ ای جواب کے دہرادیے کے قابل نہ تھا جہاں تک میراخیال ہے امام کے اس مطالبہ کے جواب میں بھی یقیقان کو ای طرح مطمئن کیا گیا ہوگا ، چیسے کی دن پہلے قاضی شریک کے اس مطالبہ کو ابوجع خرنے منظور کر لیا تھا۔ لیکن دوسرے جزئیات کی تعمیل میں بہت کی مغرور کی با تھی بیان کرنے سے رہ گئی بین ان بی میں بید جواب میں خلید کا رل گیا اور بچ تو یہ ہے کہ قاضی القعناة کے عہدے پیش کرنے بی میں اس شرط کی ضائت مستور تھی جیسا کہ میں نے کہا کھل کرنایا نہ کرنا بیدوسری بات ہے۔ لیکن اس عہدے پر بحال کرنے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سارے اس عہدے پر بحال کرنے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سارے اس عہدے کہ بوجو قاضی القعناة کے قدرتی اور آ کینی اختیارات میں اس عہدے کہ بوجو قاضی القعناة کے قدرتی اور آ کینی اختیارات میں اس عہدے کہ بوجو تاضی القعناة کے قدرتی اور آ کینی اختیارات میں اس میں میں کرد ہے تھے جیسا کہ موفق بی نے کہ بن علی انجم کی کے حوالہ سے جوروایت آفل کی وہ بیش کرر ہے تھے جیسا کہ موفق بی نے بی بن علی انجم کی کے حوالہ سے جوروایت آفل کی ہو بی کے حوالہ سے جوروایت آفل کی ہو بیاں میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ:

اراده على القضاء غير موة قفاكى فدمت الوضيف كما من الوجعفركى

# الم الرونية "كا سياى زعرك المنظمة الم المواقعة المواقعة الم المواقعة الم المواقعة الم المواقعة الم المواقعة الم المواقعة المواقعة الم المواقعة المواقعة الم المواقعة الم المواقعة المواقع

فاعتذروا استعفی واحتال طرف ہے متعدد بارپیش کی گئی کیکن وہ عذری بکل حیلہ. (ص۱۷۸) کرتے رہے معافی چاہتے رہے اور جتنے حلے حوالے مکن تھے سب بی سے کام لیتے رہے۔

دراصل ای سلسله میں اس سوال کو بھی امام نے اٹھایا تھا۔ لیکن بیا بیا عذرتھا جس کا جواب ابوجعفرا ثبات میں دے کرنہایت آسانی سے ان کو چپ کرسکتا تھا کوئی وجہنیں ہو کتی کہ وہ خاموش رہا ہوگا۔

ای لئے میں سمجھتا ہوں کہ قاضی القضاۃ کے عہدے کے ساتھ جن شرائط کی صانت امام ابوصنیفہ صراحۃ خلیفہ سے لیما چاہتے تھے۔اس کی صانت ان کو ضرور دی گئ اس طرح دی گئی جیسے قاضی شریک کو دی گئی تھی گرسوال آ گے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد امام نے کیا کیا افسوس ہے کہ درمیان کی بیکڑی پچھاس طرح کم ہوگئی ہے کہ کنایۃ و اشارۃ بھی اس کا کوئی سراغ کسی روایت میں اب تک جھے نہیں ملاہے۔

البتہ ایک بات بینی آخری وفعہ امام ابوصنیفہ جب ابوجعفر کے پاس بغداد آتے ہیں باللہ ایک بات بینی آخری وفعہ امام ابوصنیفہ جب ابوجعفر کے پاس بغداد آتے ہیں بھی آتے کی بعد پھرکوفہ واپس نے ہوں کا بغداد ہی میں ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے کوفہ میں ہم امام کو ایک خاص حال میں یاتے ہیں۔

# امام ابوحنيفه كي ايك اجم تاريخي تقرير

میرامطلب بیہ کہ موفق نے جوروایت نقل کی ہے۔اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن امام صاحب کے جو بڑے بڑے متازشاً گرد تھے وہ خودامام کے پاس حاضر ہوئے لیکن صاحب مجم المصنفین کے الفاظ بیر ہیں کہ:

فجلس فی مجلس فی جامع امام ابوضیفہ کوفہ کی جامع مجد کی ایک مجلس میں بیٹے الکوفة فاجتمع معه الف من پھر ان کے ایک ہزار شاگر دجمع ہوئے جن میں اصحابه اجلهم وافضلهم چالیس آ دمی تو ایسے تھے جو اجتہاد کے مرتبہ تک



اربعون قد بلغواحد الاجتهاد بين على على المام ن ال كواي قريب بون فقر به فقر به

کوربہم و دو اسلام اور سامت کی الفاظ کی کتاب نے قال کے ہیں کیان اگراس کا دین مطلب ہے جو ظام الفاظ سے بچھ نے بیالفاظ کی کتاب نے قال کے ہیں کیان اگراس کا دین مطلب ہے جو ظام الفاظ ہے بچھ میں آتا ہے یا کم از کم میری بچھ میں جو بات آئی ہے وہ یکی ہے کہ امام الوضیفہ نے الیا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے شاکر دوں کو اطراف و جو انب ہے جمع ہوئے تو سب کو لے کر کوفد کی جو انب ہے جمع ہوئے تو سب کو لے کر کوفد کی جامع مجد میں تشریف لائے پھر مجمع میں سے چالیس آدمیوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے جامع مجد میں تشریب بلایا۔اورایک تقریراس موقعہ پر کی۔

اہمیت تو ای تقریر کو ہے جے میں پیش کرنا جاہتا ہوں لیکن صاحب بھم کے ان الفاظ ہے اس تقریر کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے بہر حال اس صد تک تو موفق اور صاحب مجم دونوں متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اپ ممتاز تلا فدہ کے سامنے ایک تقریر کی باتی یہ بات کہ تلا فدہ خود حاضر ہوئے تھے یا بلائے گئے تھے صاحب بھم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ با ضابطہ دعوت پر دور دور سے لوگ جمع کئے تھے۔ اور اس کے بعد بیتقریر کی گئی تھے۔ اور اس کے بعد بیتقریر کی گئی تھی۔ کہ باضابطہ دعوت پر دور دور سے لوگ جمع کئے گئے تھے۔ اور اس کے بعد بیتقریر کی گئی تھی ہو پہلے میں حضرت امام کی اس اہم تاریخی تقریر کا ترجمہ درج کرتا ہوں تلا فدہ کے اس جمع کوان الفاظ سے خطاب کرتے ہوئے کہ:

''میرے دل کی مسرتوں کا سارا سرمایہ صرف تم لوگوں کا وجود ہے تمہاری مستیوں میں میرے حزن اورغم کے از الد کی صفانت پوشیدہ ہے۔'' امام نے فرمانا شروع کیا کہ:

"فقد (اسلامی قانون) کی زین تم لوگوں کے لئے کس کر میں تیار کر چکا
ہوں اس کے منہ پر تمہارے لئے لگام بھی میں چڑھا چکا ہوں اب تمہارا
جس وقت جی چاہے اس پرسوار ہو کئے ہوئیں نے ایک ایسا حال پیدا کردیا
ہے کہ لوگ تمہارے نقش قدم کی جنبو کریں گے اور اس پر چلیں گے۔
تمہارے ایک ایک لفظ کولوگ اب تلاش کریں گے۔ میں نے گروٹوں کو



تمارے لئے جمادیا اور بموار کردیا ہے۔"

پران خاص چالیس حفرات کوخصوصیت کے ساتھ متوجہ کرتے ہوئے جنہیں امام نے ایخ آرب بلایا تھا۔ فرمایا:

" پس اب وقت آ کیا ہے کہ آپ لوگ میری مدد کریں میں بد کہنا چاہتا ہوں کہتم (چالیس) میں ہرایک عہدہ تضاء کی ذمددار یوں کے سنجا لنے کی پوری صلاحیت اپنے اعدر پیدا کرچکا ہے اور دس آ دمی قوتم میں ایسے ہیں جو صرف قاضی عی نہیں بلکہ قاضوں کی تربیت و تادیب کا کام بخو بی انجام دے کتے ہیں۔"

كتح ين كدان الفاظ كے بعد الم في ان عى جاليس شاكردوں كو خطاب كرتے موسكة مايا:

"الشكاواسطدية بوئ اورعم كاجتناحسة پالوكون كاطلاب اسعم كى عظمت وجلالت كاحوالددية بوئ آپلوكون سے ميرى يتمنا بكدال علم كوكلوم بوئ كى برخ تى سے بچاتے رہنا اور تم بيل سے كى كوقفا كى فدار يوں ميں جلا بون إگر مجبورى بونا پڑے تو ميں يہ كہدينا چاہتا ہوں الى كرودياں جو گلوق كى نگابوں سے پوشدہ بوں جان بوجہ كر الي فيعلوں ميں) جوان كارتكاب كرے كاس كومعلوم بونا چاہتا كر الي قيملوں ميں) جوان كارتكاب كرے كاس كومعلوم بونا چاہت كر الي آدر قضا كى طازمت اس كى طال بوكى جو تكون اور درست دہتا ہے جب تك كرقاضى كا ظاہر قضا كا عهدہ اى وقت تك مي اور درست دہتا ہے جب تك كرقاضى كا ظاہر باطن اليك بواى قضا كى تي وقت كارتكاب كر باتك كرقاضى كا ظاہر باطن اليك بواى قضا كى تي وقت كارتكاب كر باتك كرقاضى كا ظاہر باطن اليك بواى قضا كى تو والى كى بات بدب تك كرقاضى كا ظاہر باطن اليك بواى قضا كى تو والى كى بات بدب تك كرقاضى كا ظاہر باطن اليك بواى قضا كى تخوا وطال ہے:

سلد كلام كوجارى ركع بوع فرمايا:

بہر مال ضرورت کود کھ کراس عبدے کی ذمددار ہوں کوتم میں سے جو تول کرے میں اے وصیت کرتا ہوں کے خداکی عام گلوق اور اپنے درمیان روک ٹوک کی چیزوں کومثلاً دربان، حاجب وغیرہ کو حائل نہ ہونے دےگا۔ چاہیے کہ جماعت
کے ساتھ وہ شہر کی جامع مبحد میں پانچوں وقت کی نماز ادا کیا کرے۔ اور نماز کے اوقات میں
سے ہروفت میں اعلان کرائے کہ کمی قتم کی کوئی ضرورت یا حاجت کوئی چیش کرنا چاہتا ہوتو چیش
کرے۔ پھرعشاء کی نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ تین دفعہ با آواز بلند اس اعلان کا اعادہ
کرایا جائے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد گھر جائے۔ اور چاہیے کہ بیاری کی وجہ سے جینے
دن تک قضا کے کام سے قاضی معذور رہا ہوتو حساب کر کے استے دن کی تخواہ کو ادیا کرئے۔
اس تقریر کا آخری فقرہ وہ بھی تھا جس کا ذکر پہلے آچکا ہے لینی:
اس تقریر کا آخری فقرہ وہ بھی تھا جس کا ذکر پہلے آچکا ہے لینی:
"امام (لیعن مسلمانوں کا بادشاہ اور امیر) اگر مخلوق خدا کے ساتھ کی غلط رو ہے کو

"ام (لیعنی مسلمانوں کا بادشاہ ادرامیر) اگر مخلوق خدا کے ساتھ کسی غلط روبیکو اختیار کرے تو اس امام سے قریب ترین قاضی کا فرض ہوگا کہ اس سے باز پرس کرے"۔(موفق ج:۲،ص:۱۰۰)

بہر حال بیتو امام کی تقریر کا ترجمہ تھا حتی الوسع میں نے لفظی ترجمہ ہی کی کوشش کی ہے،
بعض مقامات پرممکن ہے ایک دوتشر یحی الفاظ کا اضافہ ہوگیا ہو، تقریر کی تاریخی اہمیت کا انداز ہ
اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ امام موفق نے لکھا ہے کہ میر ہے پاس اس تقریر کی فقل نیشا پور سے بھی
آئی اور جمدان سے بھی، شہر نیشا پور سے تو شخ صالح ابوسعد محمد بن جامع نے اور جمدان سے سید
الحفاظ ابومنصور دار الدیلمی نے قلم بند کر کے روانہ کی تھی ۔ تقریر کے ابتدائی راوی قاضی ابو پوسف
سے حسن بن زیاد براہ راست من کر لوگوں سے اس کوفق کیا کرتے تھے، موفق نے یہ بھی لکھا ہے
کے طبیر الاسلام حسن بن علی الرغینا نی نے بھی اپنی کتاب میں اس تقریر کو درج کیا ہے۔
میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ بی تقریر امام نے کب اور کن حالات کے تحت

<sup>(</sup>۱) طاہر ہے کہ اس کی بنیادان شرائط پر قائم ہے جو حکومت المازمتوں کے لیے طے کرتی ہے۔ اگر یمی شرط ہوکہ بیاری کے زمانہ کی تخواہ نہیں دی جائے گی تو اس وقت تخواہ لینے کا حق قاضی کو نہ ہوگا، لیکن بیاری کے زمانے میں بھی کل یا نصف تخواہ کی شرط پہلے ہے اگر موجود ہوتو اس وقت بیاری کی تخواہ شرط پابندی کے ساتھ حلال ہوجا کیگی۔ ۱۲

کی؟اس کا پید کمآبوں سے نہیں چلنا،لین اگر بیری ہے کہ آخر میں امام ابوصنیفہ کے سامنے حومت کی طرف سے سارے ممالک محروسہ عباسیہ کے کلی اختیارات پیش کئے گئے تتھاور ابوجعفر ان کوقاضی بنانے برراضی ہو چکا تھا،تو کیوں نہ مجھا جائے کمہ معاملہ کواس آخری حد تک پہنچانے کے بعدامام نے اپنے تلاندہ کواس ہے مطلع کیا کہ جس نصب العین کے لیے کوشش جاری تھی اس میں کامیاب ہونے کا وقت آگیا۔امام کے بلیغانہ اشارے، کہ کس كساكر گھوڑے كوتيار كرديا گيا ہے، لگام بھى چڑھادى گئى ہے، راسته صاف ہے، دنيا ساتھ وینے کے لیے تیار ہے۔ تم لوگوں کے علم کی ضرورت کا عام احساس لوگوں میں پھیل چکا ہے، صرف سوار ہوکرچل پڑنے کی ضرورت ہے، پھرای کے ساتھ حیالیس آ دمیوں میں تمیں کو قضا کے عام عبدوں کے مناصب قرار دینا، اور دس شاگردوں کے متعلق بیددعویٰ کہ قاضیوں کی تربیت ویرداخت کی صلاحیت این اندر رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جس کا کھلا ہوا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ قاضی القضاۃ کے عبدے کے قیام کے امکان کومحسوس کر کے،جن لوگوں میں اس جلیل منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برانے کی قابلیت یائی جاتی تھی ان کو بھی امام صاحب نے متعین کرکے بتادیا۔ گویا'' فقداسلامی'' کا شاندار متعقبل بعد کوتاریخ كسامنے جوآياام صاحب نے بھائيليا كاس كے ليےزمين تيار موچكى ہے۔

خود بی سوچنا چاہیے کہ ان خیالات کے اظہار کا موقع اس وقت کے سوا اور کب مل سکتا تھا؟ جب امام میں اور حکومت میں اس قاضی القصاۃ کے اس عہدے کے متعلق جو گفتگو ہور بی تھی اس گفتگو کے بعد امام صاحب کو کوفہ آنے کا اور اطراف وجوانب سے تلافہ واصحاب کے جمع کرنے کا موقع کیے ملا اور کس وقت ملا؟ بلا شبہ بیا یک سوال ہے کہہ چکا ہوں کہ سلسلہ کی یہی تو وہ کڑی ہے جے امام کے سوائح نگاروں نے دوسرے جزئی واقعات کی تفصیل کی لذتوں میں غرق ہوکر درمیان سے عائب کردیا ہے اس کے سوااور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ چھ ترینے اور قیاس سے کام لیا جائے۔

جہاں تک بیں بھتا ہوں ' قاضی القضاۃ'' کا پیم بدہ جواسلامی حکومت کی ڈیڑھ سو سال کی اس طویل مدت بیں ایک نئی قطعاً نئی بات تھی، جوسا منے آئی تھی ۔ جتی کہ واقعات سے اور فقہ اسلامی کی صحیح تاری ہے۔ جوناواقف ہیں ان کے لیے اب تک بیر سوال معمہ بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں ڈیڑھ سوسال بعد اچا تک '' قاضی القضاۃ'' کے اس عہدے کا خیال کہاں سے اور کیوں آیا؟ ایک عصری مصنف جنھوں نے '' اسلامی قضا'' کے متعلق مغربی زبانوں کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے اور اپنی کتاب' تاریخ القضاء فی الاسلام'' میں علاوہ اسلامی تاریخوں کے ان مغربی مصنف یو کے معلومات اور خیالات سے بھی کافی استفادہ کیا ہے۔ انھوں نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے، لیکن بایں ہمداس سوال کو اٹھاتے ہوئے مصر کے بہی عصری مصنف رقم طراز ہیں:

"انتہائی بحث وجہو کے بعد بھی اب تک اس سوال کا کوئی واضح جواب نہیں ملا ہے کیوں کہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں بھی" قاضی القصاۃ" کا لفظ نہیں پایا جا تا اور نہ بنی القصاۃ "کا لفظ نہیں پایا جا تا اور نہ بنی آئی کہ اُمیہ کے جہد میں اس کا سراغ لما ہے۔ اور اب تک ہمارے علم میں بدیات نہیں آئی کہ اسلام کے مرکزی شہروں کے قضاۃ کی قضیات اور قری کے قضاۃ ان دونوں زمانوں میں نیابت کرتے تھے خود وار الخلافت میں قاضی کے عہدے پرجس کا تقرر بنی اُمیہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ کیکن دوسرے قاضوں اور کے زمانے میں ہوا کرتا تھا گواس کا انتخاب خلیفہ کرتا تھا۔ کیکن دوسرے قاضوں کور ارالخلافت کے اس قاضی میں کسی کا فرق نظر نہیں آتا یعنی دوسرے قاضوں کے انتخاب کا اختیار کسی ذمانہ میں بھی دار الخلافت کے قاضی کوئیس دیا گیا" (ص: ۲۰۹) کا اختیار کسی ذمانہ میں بھی دار الخلافت کے قاضی کوئیس دیا گیا" (ص: ۲۰۹)

"ا چا تک بن عباس کے زمانہ میں قاضی القضاۃ کا عبدہ نظر آتا ہے اور کتابوں میں اس کے اختیارات کی تفصیل کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ قاضی القضاۃ ہی کو دوسرے قاضوں کے تقرر کا بھی اور عزل وموقوف کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ نیز

قاضی القصناة کے فرائف میں ہے ں ہے ملک کے تمام قاضیوں کی گرانی کرتارہے ان کے حالات سے باخبرر ہے، ان کے فیصلوں کی جانچ پڑتال کرتارہے اوران کے چال چلن، طرز وروش سے واقفیت حاصل کرتا رہے۔ لوگوں کے مما تھے کس قتم کے معاملات وہ کررہے ہیں ان کی خبر لیتا رہے۔ ہرعلاقے کے قاضیوں کے متعلق اس علاقے کی معتبر شخصیتوں سے ان کے حالات دریا فت کرتا رہے ''۔

يمي مصنف اس كے بعد لكھتا ہے كه:

'' نیطعی ہے کہ بیجد بدعهده سب سے پہلی دفعہ بغداد میں قائم ہوا''

گر بغداد میں کیوں قائم ہوا؟ کس کی اندرونی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا؟ اوراسلامی تاریخ
میں سب سے پہلی دفعہ کس کے سامنے حکومت نے قاضی القضاۃ کے اس عہدے کو پیش کیا؟
کیوں پیش کیا؟ چوں کہ بے چارا مصنف باوجود کافی وسیج انظر ہونے کے ان چیز وں سے
ناواقف ہے، اس لیے آخر میں جیسا کہ اس زمانہ کا عام دستور ہے کہ ہلکی ہی مشابہت کے
ادفی ترین سے اشارے کو بھی کی نتیجہ کے پیدا کر لینے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ جراتیں
ادفی ترین سے اشارے کو بھی کی نتیجہ کے پیدا کر لینے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ جراتیں
جو ہلکی ہی جھلک پائی جوئی ہیں کہ آ دم زاد کی شکل وصورت میں بندروں کی شکل وصورت کی
جو ہلکی ہی جھلک پائی جاتی ہے، صرف اس جھلک کی روشنی میں اس شجرہ نسب کی قطعیت کا
جو ہلکی ہی جھلک پائی جاتی ہوئی ہیں۔ حال میں مرتب کر کے انسانی نسب نامے کے مذہ کو
حیوائی نسب نامہ کے ساتھ ملادیا ہے۔ اور آج کی زندگی کے واقعاتی مہمات کا ایک بواحصہ
حیوائی نسب نامہ کے ساتھ ملادیا ہے۔ اور آج کی زندگی کے واقعاتی مہمات کا ایک بواحصہ
اب اسی ''نسب نامہ'' پر مبنی کر دیا گیا ہے۔

ظاہرہ کہ جب ایسے عظیم انقلا بی عقیدے کی بنیاد معمولی صوری مشابہت پراس زمانے میں قائم ہوسکتی ہے، تواس بے چارے مصنف کے اس خیال پر تعجب نہ ہونا چاہیے کہ جب سوال کے ملکی کوئی صورت ان کو نظر نہیں آئی تو یہ خیال کرے کہ چھ نہ چھ کہنے سے بہتر ہے کچھ کہ ہی دیا جائے۔ انھوں نے اپنا خیالی جواب پیش کیا کہ:

"امرانيول سة قاضى القضاة كاير نظام معلوم موتاب كد ليا كيا".

منثاءاس خیال کاجیما کدونی لکھتے ہیں بیہ کد:

''ایرانیوں ہی میں قاضی القصناۃ ہوا کرتے تھے''۔

آپ کوتعب ہوگا کہ قاضی القضاۃ تو عربی زبان کالفظ ہے پھرا ریانیوں میں یہ کیسے پایا جاتا تھا؟اس جیرت کاازالہ مصنف صاحب کی اس تحقیق سے فرمائی ، لکھتے ہیں کہ:

''شاپور ذوالا كاف ايرانى بادشاه كعبديس جب موبد موبدان مركيا، تو لوگول في شاپوركو به دياكم اصطخر كرضلع مي ايك شخص به جواس موبد موبدان كعبد ك ليمناسب بوگا''۔

مصنف نے جاحظہ کی مشہور کتاب ''التاج'' سے اس واقعہ کو قل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جاحظ نے اس موقع پر یعنی ''موبذموبذان' کے عہدے کے لیے بجائے موبذموبذان کے لکھا ہے کہ ''قضاء القضاء'' کا لفظ مناسب ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ یہی ''موبذموبذان'''' قاضی القضاۃ'' تھا۔

خداجائے مصنف نے جو کچھ کہنا چاہا ہے آپ نے سجھا بھی یانہیں؟ مطلب بیہ کہ چاحظ نے "موبذموبذان" کے لفظ کا ایک جگدا پی کتاب میں چوں کہ "قضاء القضاء" کا ترجمہ کیا ہے بس یہی" نبیاذ" ہے، جس پر بیساری عمارت کھڑی کردی گئی کہ عباسیوں نے امرانیوں سے قاضی القضاة کے عہدے کو اخذ کیا تھا۔ گویا جاحظ اگر"موبذموبذان" کے اس لفظ کا اتفاقا قضاء القضاء کے لفظ سے ترجمہ نہ کرتا، بلکہ دی امرانی لفظ"موبذموبذان" کا رہنے دیتا تو پھرتو تحقیق کا جودروازہ مارے اس عصری مصنف پراچا تک واہوا ہے بندہی رہتا۔

اب اس دعویٰ اور دلیل طریقه استدلال کے متعلق میں کیا کہوں؟ واقعہ یہ ہے کہ" موبذ" دراصل ایرانیوں کے" پروہت" کو کہتے تھے۔ یہ ایک قتم کا نہ ہمی مقداء ہوتا تھا، اور سارے نہ ہمی رسوم وعبادات وغیرہ کا وہ گراں ہوتا تھا۔ محکمہ عدل وانصاف اولاً اس کا کوئی

تعلق ہی نہ تھا، تھوڑ ابہت اگر تھا بھی تو اس کی حیثیت ٹانوی کام کی تھی ۔ تھی فرائض موبذوں پوجا پاٹ ہوم وغیرہ کی راہ نمائی تھی۔ گرکیا کہتے جاحظ نے چوں کہ '' تضاء القصناء'' کے لفظ سے غلط یاضیح اس کا ترجمہ چوں کہ کردیا ہے۔ پس حریفوں کو آگ بنالینے کے چنگاری کے لئے چنگاری مل گئے۔ بظاہر مصنف صاحب کی شاید بیا پی ان نہیں ہے بلکہ یورپ ہی کے وجیوں میں غالباً ایک وجی ہی ہے۔

فیر کچھ بھی ہواس میں سے یو چھے تو دوسروں سے زیادہ ہمیں اپنوں ہی سے شکایت كرنى جايي القضاء في الاسلام 'ك مصنف كوتو جهوڑ يے ميں يو چھتا ہوں كماسلامي علوم كعلاء ك خاص طقول من بحى اس كى كتول كوخرب كدقاضى ابويوسف ك قاضى القضاة مونے سے پہلے اور بہت پہلے خودامام ابوطنیقہ کے سامنے بھی حکومت نے اس عبدے کوپیش کیا تھا۔اس میں شک نہیں کہ خود موفق نے ایک چھوڑ دود وطریقوں اور سندول سے اپنی کتاب میں اس واقعہ کوفقل کیا ہے جس کی تفصیل گزر چکی الیکن ذکر کرنے والوں نے ذکر ہی اس واقعہ کا اس طریقے سے کیا ہے کہ مشکل ہی سے اس کی اہمیت کا پڑھنے والوں کو انداز ہ موسکتاہے، ٹگاہ اس برای فخص کی اٹک سکتی ہے جس نے ابتداء سے آخرتک اس راہ میں امام الوصنيفيكى جدوجهدكے مرمرجز اورجوقدم بھى اس راه ميں انھوں نے اٹھايا ہے،اس كا كامل احتياط اورانهاك وتوجد سيمطالعه كياموه بلاشبروه اسينه اسمطالعه كيسلسله كيل خود بخوو ایک ایس منزل بر پہنچ سکتا ہے جہاں پراہام صاحب اس وقت کھڑے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ اپنی مقامی تضا پھر چندصوبوں کی قضا کے بعد سارے ممالک محروب عباسیہ کی قضا وعدالت کے کلی اختیارات کا مسئلہ اہام اور حکومت کے درمیان چھڑ اہوا ہے۔ حکومت امام کو قابوس لانے کے لیے اس آخری لقم کے پیش کردیے برتیار ہوجاتی ہے۔ لیکن حکومت کو ہمیشہ کے لیے این قابوش رکھنے کے لیے امام اس بیش کش کے قبول کرنے پر راضی

نہیں ہورہ ہیں۔ یہاں تک کی تو تحریریں شہادتیں کئی نہ کی طرح کسی نہ کی رنگ میں مل جاتی ہیں، لیکن آگے کیا ہوا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ امام نے جب بی عذر پیش کیا کہ حکومت کے سامنے ہمیشہ اپنے اور اپنے حکام کے وقار کا مسلہ پیش آثار ہتا ہے۔ اور قاضی القضاة کے فرائض سے مجع طور پر وہی عہدہ براہوسکتا ہے، جو ہر چیز سے بے پرواہوکرخود حکم ال اور حکر ان اور حکر ان کی سے میں مانواد سے اور دو مرے حکام اور فوجی افسروں کے مقابلہ میں فیصلہ کرنے کا افتد ارر کھتا ہو، لیکن جس باطمینانی کی یہ کیفیت ہوکہ در بار میں آنے کے بعد اس سے بھی وہ طور پر قاضی القضاة آگر بنائی دیا گیا تو واقع میں وہ قاضی القضاة کے فرائض تو کیا معمولی طور پر قاضی القضاة آگر بنائی دیا گیا تو واقع میں وہ قاضی القضاة کے فرائض تو کیا معمولی قاضی کی دمہ دار یوں کو بھی مجھ طور پر ادائیں کرسکتا۔

امام کے اس عذر کے جواب میں ابوجعفر نے کیا کہا؟ اس کے متعلق کوئی تصری جھے
اب تک نہیں ملی ہے۔ لیکن قاضی شری کے اس عذر کے جواب میں اس ابوجعفر نے ان کے
سار بے شرائط مان لیے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ امام ابوحنیفہ پر
جمت پوری کرنے کے لیے وہی ابوجعفران ہی الفاظ کے وہرائے سے کیوں بازر ہا ہوگا؟ یقینا
اس کے بعد امام صاحب کے لیے کافی وشواری پیش آگئی ہوگی۔ اس کے بعد اب حکومت
کے پیش کش کومستر دکرنے کی وجہ ہی ان کے پاس اور کیا باتی رہی تھی؟ لیکن چوں کہ بیتو امام
صاحب بہر حال طے کئے ہوئے تھے کہ حکومت کی ملازمت خواہ جس نوعیت کی بھی ہواس کو
قبول کر کے اس خطرے کو بھی نہیں خریدوں گا، جس کے بعد اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول
کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو خدمت انھوں نے انجام دی تھی وہی خدمت کم از کم
دنیا والوں کی نگاہوں میں صرف ایک شخصی افتد ار ، منصب وجاہ کے حصول کا آلہ بن کر رہ
جاتی ، کم از کم کہنے والوں کے لیے کہنے کی شخبائش نکل ہی آتی اور بیتو خیر با ہر کی بات تھی ، امام

کے باطن کے جوجانے والے تھان کے اقوال اس باب میں بونقل کئے جاتے ہیں آج تو ان پراعتاد کرنا ہی مشکل ہے، مثلاً امام بخاری کے مشہورا ستاذا سحاق بن را ہویہ سے ان کے صاحبزاد ہے گئی یہ بگوش خود سنے ہوئے الفاظ آفل کرتے تھے کہ امام ابوحنیفہ کے اسی قصہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لین قضا پر حکومت ان کو مجبور کرتی رہی وہ راضی نہ ہوئے اسحاق نے پھرا ہے ذاتی احساس کا ظہاران الفاظ میں کیا:

کان یحتسب فی تعلیمه و إرشاده مو فق: ۲، ص: ۵۸)
د این تعلیم مین بھی اور مسلمان کی راه نمائی مین بھی امام ابو حذیفہ کے سامنے خدا
کے سوااور کچھ نہ تھا''۔

جس کا مطلب اس کے سوااور کیا ہے کہ ملازمت قبول کر لینے کی صورت میں دنیادی
آلایش کا چول کہ خطرہ تھا اس لیے اس قتم کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے
اسحاق بن را ہو یہ کی رائے تھی کہ امام ابو صنیفہ ؓنے قضا کی خدمت قبول نہ کی ، اس طرح اپنی
تعلیم میں یہی اخلاص کے رنگ کو باقی رکھنے کے لیے خودتو کسی سم کا معاوضہ کیا لیتے ؟ گزر چکا
کہ پڑھنے والوں کی امداد فر مایا کرتے تھے۔ اورکیسی امداد؟ اور واقعہ یہ ہے کہ می وانگین کی
لاگ سے اپنے عمل کو پاک رکھنے کا دعوی کر لیناتو آسان ہے لیکن زندگی کی آخری سانس تک

(۱) اسلامی تاریخ میں اسلام کی تائید و نفرت کے لحاظ سے جو چنداعز ازی ہتیاں پائی جاتی جیں ان میں ایک این راہویہ کی بھی ہے۔ علاوہ فقیہ ہونے کے جلیل القدر محدثوں میں آپ کا شار ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب ان ہی کے اشار ہے سے مرتب فرمائی۔ ہزار ہاہزار حدیثیں زبانیں یاد جیں۔ لوگ بوجھتے کہ آپ کو تنی حدیثیں یاد ہیں؟ فرماتے کہ عدو تو نہیں بتا سکتا کی جو حدیث میں نے تی ہسب یاد ہیں۔ بار ہاان کے حافظ کا اسخان ہوا ایک حرف کی کی وجیثی نہ ہوئی۔ امام ابو صنیقہ ہے بھی اجتمادی مسائل میں اختلاف بھی رکھتے تھے، لیکن امام کی جو خوبی تھی اس کا بھی اعتراف نہ کورہ الفاظ میں آپ نے کیا ہے، اس زمانہ کا عام حال بھی تھا۔ بھی ایمن دا ہویہ جی امام اور سے جور کا کوئی نہ امام احد بن شبل آپ نے یڈر ماتے ہوئے کہ گوبھن مسائل میں میر اان سے اختلاف ہے۔ لیکن دعوی سے کہ سکتا ہوں کہ خراسان جاتے ہوئے دجلہ کے بل سے جنتے آدی بھی گذرہے جیں ان میں این را ہویہ۔ کے جوڑ کا کوئی نہ کھراسان جاتے ہوئے دجلہ کے بل سے جنتے آدی بھی گذرہے جیں ان میں این را ہویہ۔ کے جوڑ کا کوئی نہ کھراسان جاتے ہوئے دجلہ کے بل سے جنتے آدی بھی گذرہے جیں ان میں این را ہویہ۔ کے جوڑ کا کوئی نہ کھراسان جاتے ہوئے دہلے بی بین ابرا ہیم حظلی بھی جوڑ کا کوئی نہ کھراسان جاتے ہوئے دہلے بیل سے جنتے آدی بھی گذرہے جیں ان میں این را ہویہ۔ کے جوڑ کا کوئی نہ کھراسان جاتے ہوئے دہلے بیل ہے جوڑ کا کوئی نہ کھراسان جاتے ہوئے دہلے بی بین ابرا ہیم حظلی بھی ہوں۔

اس النزام كے نباه دينے ميں ان بى لوگول كوكاميا في بوتى ہے جوامام ابوصنيفة جيسے حضرات كى طرح خصوصى طور پرتوفيق يافة بول \_

اسی کے ساتھ جیسا کہ آئندہ اس واقعہ کا ذکر آ گے آر ہاہاس کو پیش نظر رکھتے ہوئے شایدایک اور بات بھی تھی،مطلب ہے ہے کہ ہرمسلہ میں انتہائی احتیاط کے پہلوکواختیار کرنا امام ابوحنیف کے اجتہادی عام خصوصیت بتائی جاتی ہے۔ تفصیل کاموقع نہیں ہے۔ورنہ بوت میں ان کے بیمیوں اجتہادی مسائل پیش کئے جائے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ مخاط ترین پہلو کے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پران مثالوں ہے اہل علم واقف بھی ہیں عمومان کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔غور کرنے معلوم ہوگا کہ اجتہادی مسائل جو کتاب وسنت کوپیش نظر رکھ کر پیدا کئے جاتے ہیں ان میں تو احتیاط کے پہلو کو لمحوظ رکھا جاسکتا ہے، لیعنی احوط ترین پہلو جو کتاب وسنت کے لحاظ سے نظر آئے اس کوآ دمی اختیار كرتا جلا جائے اليكن حوادث وواقعات كے متعلق جب مختلف وعوى كرنے والے مختلف دعوؤں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں توان میں کس کے دعویٰ اور بیان کو واقعہ کے مطابق قراردیاجائے، یعنی مقد مات کے فیصلہ کرنے میں جوکام آدمی کو کرنا پڑتا ہے ان میں بھی اگر جا ہا جائے کہ احتیاط کے اس اصول کو پیش نظرر کھ کر فیصلہ کیا جائے تو بادنی تامل معلوم ہوسکتا ہے کہ بیکتنی دشوار بات ہے، نبوت کبری کی روشنی سے جوفطرت منور تھی لیعنی خودرسول الله صلی الله علیه وسلم کا اس باب میں جب بیرحال تھا کہ لوگ مقد مات لے کر خدمت والا میں حاضر ہوتے، ہر فریق اپنے اپنے مدعا کے ثبوت میں باتیں کرتا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرفین کی باتوں کوس کر بالآخرکوئی فیصله فرمادیتے الیکن فیصلہ کے ساتھ ساتھ رہیجی ارشاد فر ماتے جس کا حاصل میہوتا کہتم میں بعض لوگ اپنے مطلب کے اظہار میں بیانی قوت سے کام لیتے ہیں، میں رائے قائم کرلیتا ہوں کہانے بیان میں وہ سچا ہے اس لیے اس کے مطابق فیصله کردیتا ہوں لیکن (میں بتانا چاہتا ہوں کہ) ناحق فیصلہ اگر ہواہے تواس حق کے لینے والے کو مجھ لینا جا ہے کہ میں اسے آگ کا مکر ادے رہا ہوں۔

بہر حال جہاں تک میں جھتا ہوں یہ احوط پندی جو امام ابوصنیف کی کھ فطری خصوصیت معلوم ہوتی ہے ہوسکتا ہے کہ اس کو پیش نظرر کھتے ہوئے واقعتہ امام صاحب اپنے آپ کو فیصلہ کرنے کے قابل نہ پاتے ہوں، جو قصہ آگے آرہا ہے اس سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ بلخ کے مشہور تفی امام خلف ابن ابو ب جو خود ہی صد سے زیادہ مختاط ہے، امام ابوصنیف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے:

"ام ابوصنیف کے خصائل وعادات میں ان کی یدوباتیں مجھے سب سے زیادہ پند آئیں یعنی قضاء کی خدمت اُھوں نے جونہ قبول کی حالاں کہ اس کے لیے اُھیں طرح طرح ترغیبیں بھی دی گئیں ۔ اور دھمکیوں سے بھی ڈوائے گئے ، مار بھی کھائی ، ایک بات آویہ دوسراان کا پیمام طریقہ کے قرآن کی تغییر میں اُھوں نے حصہ نہیں لیا" (ج۲ میں:۱۱)

میر بنزویک بیبری پیتی بات ہے۔ اجتہادی مسائل کے متعلق تو ابتداء ہی سے
بیسے شدہ ہے کہ سب کے سب ظنی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مسئلہ اتناد شوار نہیں ہے اور
کتاب وسنت کوسا منے رکھ کرجس پہلو میں زیادہ احتیاط ہوا سکو آدی اختیار کرسکتا ہے، لیکن
جیسا کہ میں نے عرض کیا فصل خصو مات کا تعلق تو واقعہ کی تحقیق سے ہوتا ہے دلائل ووجوہ کا
انبار فریقین کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے مختاط ترین فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کا طے کرنا حوادث
وواقعات کے متعلق آسان نہیں ہے۔ ای طرح قرآن ظنی نتائج کی کتاب نہیں ہے بلکہ جوعلم

<sup>(</sup>۱) یہ امام کے نہیں بلکسان کے شاگر دوں ابو یوسف، اسدین فرات، عمر والحیلی وغیرہ کے شاگر دہیں، حدیثیں بوے برخ کو گوں سے نی، اور شہور رئیس الصوفیہ ابرا تیم بن ادہم کی صحبت بیس تربیت نفس کی منزلیس طے کیس۔ ان کی و جین نزاکت حسی کا اندازہ ای سے بینچ کہ افران بور ہی تھی، دیکھا کہ بچائے افران کی طرف متوجہ ہونے کے ایک مختص لکھنے ہیں مشغول ہے گوائی بیس وہی جب پیش ہوا تو اسے مردودالشہادة قرار دیا۔ ان ہی کامشہور فتوئی ہے کہ مسجد میں فقیروں کو جو بھیک دے گائی بی کو گاناہ نیس مسجد میں فقیروں کو جو بھیک دے گائی کی شہادت مستر دکردی جائے گی۔ لینی مسجد میں بھیک ما تکنے ہی کو گاناہ نیس

بھی اس سے پیدا ہوتا ہے اس کا تعلق یقین سے ہے، حقیقت سے بے کنظنی آراء بلکه آحاد روایتی جوزیادہ سے زیادہ مفیدظن ہیں ان کی مددسے قرآن کے مفہوم کومتعین کرنے کی جرأت \_ بدى جرأت ہے تفسیر میں صحیح حدیثیں جو بہت كم يائى جاتى بیں \_ ایك رازاس كاميد بھی ہے اور امام ابوطنیفہ کی طرف قرآنی آیات کی تفییریں جونہیں منسوب یا بہت کم منسوب بیں،اس میں بھی ان بے چارے کی اس فطری خصوصیت کو خل تھا،ای اس میں مجھتا ہوں کہ قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بدوموی جوامام کی طرف منسوب کبات ہے اس کا ایک بیمی ہوسکتا ہے بلکداس کے سواان کے اس دعویٰ کی دوسری توجیدتو میرے خیاں میں مشکل ہی ہے۔ بهرحال میں اینے مطلب سے دور ہوتا چلا جار ہا ہوں غرض بیتھی کہ حکومت کی طرف ے اگرامام ابوحنیف اواس کا اطمینان دلایا گیا تھا کہوہ خلیفداور شاہی خانوادے سرکاری حکام کے خلاف بھی حکومت کے وقار کا خیال کئے بغیر بھی فیصلہ دینے کا اختیار رکھیں مے،حکومت ان کے ان فیصلوں کو بھی اس طرح لقیل کرائی گئ جیسے عام فیصلوں کا نفاذ اس کا کام ہے، تواس وقت ملازمت كے تبول ندكرنے كاعذران كى طرف سے چركيوں پيش ہوا؟متعين طور برتوباس کا پیتنہیں جاتا ، بیعذر کہ میں قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھااس میں شک نہیں کہ لوگوں نے بکثرت مختلف روایتوں میں ان کی طرف سے ان الفاظ کرمنسوب کیا ہے لیکن میراخیال ہے کہ گوامام نے آخر میں ای عذر کو پیش کیا ہے لیکن ام جیسے آ دمی ہے اس کی توقع کہ ابتداء ہی میں وہ اس عذر کو لے کر کھڑے ہو گئے قرین عقل نہیں معلوم ہوگا۔ای ابرجعفر كسامن جهه اى سة آپان كي كدام ابوحنيفة فالتيازات وتعميل سيان کیا تھاصبے سے شام تک سرکاری قاضوں کے فیصلوں پراعتراض کرتے رہتے تھے،اور یوں بھی ابوجعفرتو برامردم شناس تھا،اس زمانے کے سی عامی کوبھی امام صاحب مشکل ہی سے بید باور کرائے تھے کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، جہاں تک میں سجھتا ہوں امام صاحب نے یہ بات میں مشرور ہے، لیکن اس وقت کھی ہے جب کوئی حیلہ اور کوئی عذر

ملازمت سے گلوخلاص کے لیے ان کے پاس باقی ندر ہاتھا، ان کے معاذیر کے ترکش کابیہ آخری تیرتفا۔ چوں کہ بیالی بات تھی جے بظاہرا مام صاحب کی زبردی ہی تجی جاسکتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ ابد جعفر کواس برغصہ آگیا ، اور اس غصے کی حالت میں بیم بھر کر بیخض غلط بیانی ےقصداً کام لےرہاہے،اس نے تازیانداگانے کا حکم دیا۔اورمعاملہ اس برختم ہوگیا۔لیکن جسمرطه براس ونت امام صاحب اور حكومت كدرميان كى تفتكوهى كم ازكم ميراخيال يبي ہے کہ نہ اس مرطے برامام نے اس عذر کو پیش کیا تھا اور نہ اس سے پہلے آیک ایسے دعوے کے پیش کرنے کی ان میں جرأت پیدا ہو عتی تھی ، جسے ہر سننے والا سننے کے ساتھ غلط قرار دیے برججورتھا۔امام صاحب ایسے نادان نہیں تھے کہ نجات کی دوسری راہوں کے باتی رہتے موے خواہ خواہ ایک ایس بات پیش کردیتے جس کے متعلق دنیاان ہی کوالزام دینے برآ مادہ موجاتی ۔جیسا کدمیں نے کہاواقعہ کے لحاظ سے امام کا بیعذر اگر چہ غلط نہیں تھا الیکن مرفخص کی سجھ میں بیر مکتہ کہاں سے آسکتا تھا کہ استے بڑے عالم وفقیہ ہونے کے باوجود' فصل خصومات ' کی صلاحیت اینے اندرنہیں رکھتے ہیں،جس کام کو ہرادنی فانون کا جائے والا آ دمی انجام دیتار ہتا ہے کیکن وہی سوال سامنے آتا ہے کہ اس موقعہ پر آخر انھوں نے کس عذر کوپیش کیااوراس کے بعد کیا ہوا؟ کہ چکا ہوں کہ میرے یاس کوئی ایساو ٹیقٹیس ہےجس کی بنیاد برکسی قطعی جواب کوپیش کروں، تاہم میں نے پہلے بھی علی بن علی الحمیر ی کے حوالہ سے ایک بات نقل کی تھی ، لیعنی یہی کہ امام ابوحنیفہ پر قضا کی خدمت متعدد بار پیش کی گئی لیکن وہ عذر بی کرتے رہمانی بی جائے رہای سلسلمیں علی نے کہاتھا کہ:

وكلم وزراء اميرالمومنين وخاصته: ج٢،ص:٩٧٣.

'' پھر خلیفہ کے دزراءادر دربار کے خاص لوگوں نے امام کے متعلق خلیفہ سے گفتگو گئ گوبیا لگ الگ ککڑے ہیں اور مختلف روایتوں میں فدکور ہیں۔ مگر ان سب کوسا منے رکھتے ہوئے اگر بیاکہا جائے کہ امام کی نرم گفتگو اور مداراتی انداز کچھ وزراء اور دربار کے امراء کی سعی وسفارش سے کم از کم ایک دفعہ امام کو کوفہ واپس جاتے اوراپی خاص لوگوں

(یعنی شاگردوں اور اصحاب سے) مشورہ لینے کا موقع حکومت کی طرف سے دے دیا گیا

اوراس کے بعد امام کوفہ پنچے پنج کراطراف وجوانب سے اپنے شاگردوں کو جمع کر کے ذکورہ

بالا تقریر کی ، تو شاید عقل و تیاس کے قریب تر یہی بات ، تو کتی ہے۔ امام کی اس آخر یرکو دوبارہ

ذراغور سے پڑھے الفاظ پر غور کیجئے۔ کم از کم میرااحساس تو اس تقریر کے الفاظ پرغور کرنے

ذراغور سے پڑھے الفاظ پرغور کیجئے۔ کم از کم میرااحساس تو اس تقریر کے الفاظ پرغور کرنے

کے بعد بھی ہے کہ '' قاضی القصاۃ'' کا جوعہدہ امام پرحکومت کی طرف سے پیش کیا گیا تھا

اور جس قسم کے اختیارات عطاکر نے پراس کے شمن میں حکومت نے آمادگی کی تقی ، اس کے

بعد اس قسم کی تقریر کی جاستی ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقریر میں جن جن باتوں کی
طرف امام نے اجمالاً اشارے کئے ہیں ، تقریر کے بعد ان کے متعلق تفصیلی مشود ہے ہمی

ہوئے ہوں گے ؟

میرامطلب یہ ہے کہ حکومت کی ملازمت میں ندواخل ہونے کا جو تطعی ارادہ امام کا تھا خواہ اس کا انجام کچھ بھی ہو، اس ارادے کے اظہار کے بعدا پے شاگردوں میں ہے جو جو قاضیوں کی تربیت و پرداخت لیعنی قاضی القضاۃ بننے کے لائق تھے، اگران کو امام صاحب نے اس پر تیار کیا ہو کہ حکومت جب اس عہد ہے کو منظور کر چکی ہے اور سارے عدالتی اختیارات کو اپنے اقتدار سے نکال کر اہال علم کے بیرد کرنے پر آمادہ ہو چکی ہے تو اس پر قبضہ کرنے کے لیے تم لوگوں کو تیار ہوجانا چاہیے، ای طرح جن میں صرف قاضی بننے کی صلاحیت امام کے نزدیک تھی ان کو قاضی بننے کے لیے کھڑا ہوجانا چاہیے ان باتوں کو اگر مداریاں جن کا شاگردوں کی اس مجلس میں امام صاحب نے پیش کیا ہو ہراکیک کی متعلقہ ذمہ داریاں جن کا تقریر میں اہم صاحب نے پیش کیا ہو ہراکیک کی متعلقہ ذمہ داریاں جن کا تقریر میں اہم صاحب نے پیش کیا ہو ہراکیک کی متعلقہ ذمہ داریاں جن کا تقریر میں اہم صاحب نے پیش کیا ہو جرائی کی متعلقہ ذمہ داریاں جن کا کروں کی اس جان کی تفصیل کی ہوتو جو تقریر اس موقعہ پر آپ نے فرمائی ہوتا ہو ہوئے ترین ایمانا ظ کا بھی کے صاحب ججم نے امام کی اس تاریخی تقریر گوش کرتے ہوئے آخر میں ان الفاظ کا بھی

جواضافه كياب يعنى المصاحب في تحريس فرماياكه:

فإن الناسَ قد جعلونی جہرافالر احتلفیری والتعب علی ظهری: ص: ٥٠ د "لوگول نے (مقصد) تک پنچ کے لیے جھے بل بنالیا، پس غیروں کے لیے تو صرف آرام بی آرام ہے اور سارا او جھ میری پیٹھ پر ہے"۔

مالله اعلم میح مطلب ان الفاظ کا کیا ہے؟ لیکن واقعہ کی جونوعیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطلب اگر بدلیا جائے کہ ان عہدوں اور بڑے بوے مناصب تک پہنچانے کے ذریعہ امام کی ذات جزبن رہی تھی ، اور اوّل سے آخر تک اس ساری کش کا پوچھ براوِ راست امام نے اٹھایا۔ لیکن عہدوں پر قبضہ کرنے کے بعد راحت ان بی شاگردوں کو حاصل ہوگی تو محل ومقام کی خصوصیت کے لحاظ سے میں نہیں خیال کرتا کہ ان الفاظ کا اور کوئی دومر امطلب لیا جاسکتا ہے؟

بظاہر خیال گزرتا ہے کہان ہی مشاغل میں پچھدن امام کے بسر ہوئے ہوں گےلین الج جعفر کا دل الن بی کی طرف لگا ہوا ہوگا، وہ تو امام کواپنی راہ کا کا ثنا لفین کر چکا تھا کہ پچھ بھی موجائے ان کوآ زاد چھوڑے رہنا کسی حیثیت سے بھی جائز نہیں ہوسکتا اسی بنیاد پر پھر بغداد ان کی طبی کا فرمان اس نے بھیجا۔

جہاں تک میں جمتا ہوں کہ امام کی کوفہ سے بغداد کی طرف آخری روائی جس کے بعد چرکوفہ اور کوفہ والوں کے دیکھنے کی نوبت نہ آئی، ای طبی کے بعد ہوئی کس طرح بلائے گئے؟ کتنے دنوں کے بعد بلائے گئے؟ کیوں بلائے گئے؟ برستور ان سارے ضروری سوالوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، بکھری بمعری منتشر روائیوں میں پھھا جڑا، پائے جاتے ہیں ان بی سے بچھا ندازہ کیا جا سکتا ہے۔

میں نے جیسا کہ کہاا مام کی فدکورہ بالا تاریخی تقریر جوشا گردوں کے کو یاسب سے

بوے جمع میں ہوئی۔ اگر چہاں کے حصح وقت کا متعین کرنا فر اوشوار ہے، کین بجائے خود
اس تقریر کی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اہمیت پچھلے لوگوں میں محسوس کی گئی ہے، جس کی ایک
واضح دلیل میہ ہے کہ اس مجمع میں امام کے جو ممتاز چالیس تلاندہ تھے مثلاً داؤد طائی (۱)
عافیہ اودی (۲) قاسم بن مسمودی، حسن، حفص بن غیاث نخفی، وکیج بن الجراح (۳)
مالک (۵) بن مغول ، زفر بن ہذیل وغیرہ حضرات کے تذکرے حفی طبقات کی کتابوں میں
جہاں درج کئے میں عمو اسب سے پہلے ان کوروشناس کراتے ہوئے یہی کھا جا تاہے کہ:

(۱) داؤد طائی اہام کے ان شاگردوں میں ہیں جھوں نے پڑھنے پڑھانے کو ترک کر کے عزات اور گوشڈ شینی کی زندگی اہام کے ان شاگردوں میں ہیں جھوں نے پڑھنے پڑھانے کو ترک کر کے عزات اور گوشڈ شینی کی زندگی اس ہیں دینار سے داؤد نے پوری کی کسی ہے بھی کچھ نہ لیا، باوجوداس کے اہام البوطنیفہ کے بڑے بڑے شاگرد مشکل مسائل ان سے جاکر پوچھتا تو وہ اندازہ کر لیتے کہ دائعی کو چھتا تو وہ اندازہ کر لیتے کہ دائعی اس مسلمانوں کو ہے تو جواب وسیتے اوراگر میر محسوس ہوجاتا کہ صرف ذہنی کرتب کا نتیجہ ہے تو مسکراکر چیب ہوجاتے کہ جمائی جھے کام ہے۔ ا

(٢)ان كے مالات كاجمالاً ذكر كرر چكا ہے۔١٣

(٣) يمشهور محاني عبرالله بن مسعود في بسي تعلق ركعة بين نقد كسواع بيت يعني عربي ادب كامام ماف جات عصم مهور على الله بن مسعود في الله بن ما الله بن الل

(٣) جلیل محدثین میں ان کا شار ہے کی بن مدنی نقدرجال کے امام کا بیان تھا کہ سفر وحضر میں وکیج کے ساتھ میں رہا ہوں وہ صائم الد ہر تھے، ہر شب میں قرآن ختم کرتے تھے اور ایک تہائی قرآن پڑھے بغیر سوتے نہ تھے۔ ان کا ترجمہ بہت طویل ہے چاہاجائے تو ایک مختمری کتا باکھی جاسکتی ہے۔ ۱۲

(۵) ما لک بن مغول ان کے مقام کے انداز کرنے کے لیے بھی کافی ہے کہ بخاری اور سلم کے راویوں میں ہیں۔ اور یہی حال حفص بن غیاث کا ہے یہ بھی بغداد کے قاضی ہوئے ، خاتم القعنا قان کو سمجھا جاتا تھا۔خطیب نے طویل ترجمہ ان کانقل کیا ہے باتی زفر بن ہذیل بیسیوں جگہ ای کتاب میں ان کا ذکر گزرا ہے بیتو قاضی ابو پوسف کے جوڑ کے آدمی حنفی فقہ کی کتابیں ان کے ذکر ہے معمور ہیں۔ آا "بیامام کے ان شاگردول میں جواس تقریروالی مجلس میں شریک تھے جس میں ان لوگول کو خطاب کر کے امام نے"انتم مساد قلبی و جلاء حزنی" فرمایا تھا لینی وہی الفاظ جن کا ترجمہ اردومیں بیرکیا گیا تھا کہ:

" میر بدل کے لیے سر مایہ نشاط تم ہی لوگ ہو ہم ہی سے میر اغم غلط ہوتا ہے"۔

آپ طبقات و تراجم کی کتابوں میں ان بزرگوں کے حالات اٹھا کر دیکھئے۔ عمو ما سب سے پہلافقرہ ان کے تذکر سے میں یہی طبط گا کہ یہ ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق امام نے اُنٹیم مساد قلبی و جلاء حزنی فرمایا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی تقریر اور معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس مجلس میں اسی اہمیت کی بنیاد پر خیال گزرتا ہے کہ ابوجعفر امام ابوطنیفہ سے یوں تو خیر کھٹکائی ہوا تھا۔ کیا تعجب ہے کہ پہنچانے والوں نے کوفہ سے اس تک پینچائی ہوکہ امام نے آئی ہوکہ امام نے آپ شاگر دوں کواطراف و جوانب سے بلا بلاکر اکٹھا کیا ہے ، ان کے سامنے تقریر کرتے ہیں ، مشور سے ہوں ہو امام کی دفعہ بغداد اکتھا کیا ہوکہ کوفہ سے جہاں تک ممکن ہوا مام کو بلالیا جائے۔ یوں تو امام کی دفعہ بغداد بلائے گئے ہیں۔ لیکن جس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوفہ کے گور زعیمیٰ بن موکیٰ کے باس ابوجعفر کافرمان بایں الفاظ آیا کہ:

إجمَل أباحنيفه :ص: ١٧١.

''سوار کرا کے ابوحنیفہ کومیرے پاس فور آروانہ کرو''۔

بعض روایتوں میں بی ہی ہے کہ ڈاک کی سواری کا انتظام کیا گیا اور لکھا ہے کہ سوار ہونے کے بعد گورز سے ملاقات کرکے پھرامام صاحب کو گھر جانے کا بھی موقع نہ دیا گیا بلکہ وہیں سے بغدا دروانہ ہوگئے تمیری نے محمد شمین عثان کے حوالہ سے نفل کیا ہے کہ:

'' میں طبی کے فرمان کی خبرس کرامام سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ سوار ہو چکے ہیں۔اور گورنر کے پاس رخصت ہونے کے لیے جارہے ہیں''ص:ا کا۔



ای حال میں امام روانہ ہوئے اسی روایت میں ہے کہ کل پندرہ دن بعد کوفہ امام کی وفات کی خبر آئی جہاں تک اس سلسلہ کی ساری روایتوں کو طلا کر میں نے غور کیا ہے ان سارے اجزاء کا تعلق امام کی اسی آخری روائلی ہے معلوم ہوتا ہے البتہ بعض راویوں کے بیان میں جویہ پایا جاتا ہے کہ اس آخری روائلی کے موقعہ پرامام ابوحنیفہ کے چبرے کو بہت اداس پایا گیا ایسا اواس کہ کا نہ سے (امام کا چبرة خشک ٹاٹ کا جبیما معلوم ہوتا تھا) اور بعض کہتے ہیں کہ چبرة ان کا سیاہ پڑ گیا تھا تھا ہے کہ:

کا د وجهه لیسود ڈرکی دجہ سے قریب تھا کہ امام کا چیرہ سیاہ پڑ حوفا. (ص ۱۷۱ ج۲ موفق) جائے۔

یاس کے قریب قریب دوسرے الفاظ جواس سلسلہ میں نقل کئے میں ان سے قطع نظراس بات کے کہ امام کی طرف ایک الی کزوری منسوب کی گئی ہے جوان کی سیرت و کردار کے لحاظ سے مجھ بعیدی معلوم ہوتی ہے اور عام بشری کمزوری رجمول کر كے ہم اس كو مان بھى ليس كھر بھى اس كى تھيج اسى وقت ہو سكتى ہے جب بيتنكيم كرليا جائے کہ ابوجعفر منصور نے جوسلوک اس طبی کے بعد آپ سے کیا اس کاعلم بغداد پہنچنے سے پہلے کوفدی میں آپ کو ہو چکا تھا مالانکداس کا ثابت کرنا آسان نہیں ہے کم از کم جھے تواب تک کوئی روایت اس سلسلہ میں الی نہیں ملی ہے جس سے تعور ی بہت تا ئید بھی اس کی ہو علق ہویہ سے کہ ابوجعفر کی جانب سے خطرات تو امام کو ضرور سے اوران خطرات کا اندازہ کرنے کے بعد ہی انہوں نے ابراہیم کا بھی ساتھ دیا تھا فوجیوں کو بھی تو ژر ہے تے جانے تے کوسن بن قطبہ کی اچا عک علیحد گی فون سے جب عمل میں آئے گی تو ب واقد چھانبیں روسکنا کہ عسا کر بہائ کے اس سب سے بڑے جزل کے تو ڑنے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور اس کا جو بچھانجام ہوسکتا تھا امام صاحب کی بصیرت سے زیادہ اس كاميح اندازه اوركون كربيكا تعا الكين بي خطرات تواس وقت تك تع جب تك كه خروج ابراہیم کے واقعہ کے بعد خلیفہ ہے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مگر ملاقات ہو جانے کے بعد بھی خوف کی بات کوئی باقی رہی تھی بجائے سز ااور انتقام کے جب اس کی



کوش ابو جعفری طرف سے پوری قوت کے ساتھ ہوری تھی کہ حکومت میں ام ابو صنیفہ کو کئی نہ کی طرح شریک کرے اپنا ہم نوااور ہدرود بنالیا جائے اور اس کے لئے بوی سے بوی پیش کش جو مکن ہوسکی تھی اے امام کے سامنے بودھا چکا تھا 'قوامام کے لئے خوف کی مخبائش ہی کیا تھی بات یہ کہ اس آخری پیش کش کے مستر دکر دینے کا اظہار جب میری طرف ہے ہوگا 'تواس وقت ابوجعفر پراس انکار کا روحل کن شکلوں میں ہوگا؟ ابھی ابہام کی حالت میں تھا کم از کم الی حالت قطعاً نہتی کہ بوے سے بوے حادثہ میں جس کی کہ مات وقار میں کسی تمکنت ووقار میں کسی تمکنت ووقار میں کسی تمکنت ووقار میں کسی تمکنت ووقار میں کسی تمکنت و تا ہے۔ بھلا ایک غیر شعین انجام گذر بھی چکے ہیں جن سے امام کی فطرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بھلا ایک غیر شعین انجام کے تھر و باتا کہ چہرہ کا لا پڑ گیا 'خون خشک ہوگیا' معلوم ہوتا کے تصور سے ان کا اتنازیا دو متاثر ہو جاتا کہ چہرہ کا لا پڑ گیا 'خون خشک ہوگیا' معلوم ہوتا کے تھال کے امام کے چہرے پر کوئی ناٹ چڑ ھا ہوا ہے میں اس کی کوئی معقول وجہ نیس پاتا علاوہ ان عقلی قر ائن کے اہن صعد نے اپنے استاذ واقد کی کے حوالہ سے امام

ا اس ذمانہ میں بعض خاص نظافظرر کے والے مصنفین نے واقدی بے چارے کو پھاس طرح برنام کیا ہے کہ کسی روایت کی وقعت کو و ہینے کے لئے واقدی کا نام کائی سمجھا جاتا ہے لیکن بیا کی شدیداور خطرناک مفالط ہے جھے تواس میں بھی غیروں کی سیکاریوں کی جھاک نظرا تی ہے محققت یہ ہے کہ مسلمانوں میں جہادی روح کو تر وتازہ رکھنے میں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ واقدی کی کا جوں کا بھی ایک بزارسال سے بہت بڑا حصہ ہے ہندوستان میں بھی مسلمانوں میں فی زندگی پیدا کرنے کا خیال بعض لوگوں میں جب پیدا ہوا تھا تو آج سے تقریباً سوسال پہلے اردوزبان میں واقدی کی کا ایوں کا سین واقدی کی کا ایوں کا سین جہار مال می گھر انوں میں پھیلا دیا گیا تھا بلکہ شاہ نامہ کے وزن پر پوری تاریخ واقدی کو جو کا کہ ایک ایوں کے ساتھ واقدی کو جو کہ تا ہوں کہ ہوگئ جیں بہر حال واقدی کو جو بدنام کیا گیا تو اس کی کتابوں کی دواجوں کی وقعت و نیا کی عام تاریخی کتابوں مدے کی حقیقت سے بھی گری ہوئی ہیں ہے کہ اس کی کتابوں کی رواجوں کی وقعت و نیا کی عام تاریخی کتابوں مدے کی حقیقت سے بھی گری ہوئی ہیں ہے کہ اس کی کتابوں کی دواجوں کی وقعت و نیا کی عام تاریخی کتابوں مدی حدیثوں سے بھی گری ہوئی ہی ہوئی جی برحال مورخ ہونے کی حقیقت سے بھی تا تا بل عقائد کی حدیثوں سے بی جن سے اسلائی قانونی بیدا ہوتا ہے بہرحال مورخ ہونے کی حقیقت سے بھی تا قابل کوئی وجنہیں کہ دنیا کے دوسر مے مورخوں کی صف میں مسلمانوں کا یہ مورخ کی حقیقت سے بھی تا قابل کوئی وجنہیں کہ دنیا کہ دوسر مے مورخوں کی صف میں مسلمانوں کا یہ مورخ کی حقیقت سے بھی تا قابل کوئی وجنہیں کہ دنیا کہ دوسر مے مورخوں کی صف میں مسلمانوں کا یہ مورخ کی حقیقت سے بھی تا قابل کوئی وجنہیں کہ دنیا وراس وقت بھی واقدی کی ایک تاریخی روایت می گوٹوت میں چیش کر رہا ہوں ہوا

#### 

ابو صنیفہ کی اس روائل کے متعلق جو روایت درج کی تھی میرے نزدیک ان بیانات کی تر دیدواقدی کی اس چھٹم دید شہادت ہے بھی ہوتی ہے ابن سعد نے امام ابو صنیفہ کا تذکر ہوتی ہے۔ درج کرتے ہوئے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے۔

قال محمد بن عمرو کنت محمد بن عمرو کنت محمد بن عمرو کنت محمد بن عمرو کنت محمد بن عمر ایعنی واقدی) کابیان ہے کہ جس دن یوم مات بالکوفة اتوقع امام ابوطنیفہ کی وفات ہوئی میں کوفہ بی میں تھا قدومه فجاءنا نعیه (ص۲۵۷ ان کے آئے کی توقع کر رہاتھا کہ اچا تک ان کی ج۲ ابن سعد) وفات کی خرآئی۔

جس سےمعلوم ہور ہا ہے کہ امام صاحب کی وفات بغداد میں جس وقت ہونی ہے اس وقت واقدى كوفدى ميس تصحيبا كرميس في عرض كيا كوفد سے روانہ ہونے كے دس پندرہ دن بعدامام کی وفات ہوگئ ہے اس لئے واقدی کے متعلق سے بچھتا جا ہے کہ روانگی کے وقت بھی وہ کوفہ عی میں ہوں گے چرآ کے واقدی کا پیربیان کہ ہم لوگ امام کی واپسی كا انظار كرر بے تھے ليكن خبران كى وفات كى آئى اس سے بھى يہى معلوم ہوتا ہے كدابو جعفری اس آخری طلی کے موقعہ پرامام کے متعلق کسی قتم کے خطرے کا احساس داوں میں نہیں پایا جاتا تھا' بلکہ برطلاف اس کے بخیر وخوبی واپسی کی توقع لوگ کررہے تھے اور وفات کی خبر کو فہ کوفہ والوں کی تو قع کے خلاف پنجی اضطراب و پریشانی سراسیمکی اور گھراہٹ کی ان ہی کیفیتوں کے ساتھ کوفد سے امام اگر بغدادروانہ ہوئے ہوتے تو یقیناً واقدی پنیس کہتے کہ ہم آنے کی توقع کررہے تھے ایس صورت میں تو آنا خلاف توقع ہوتا۔ اور وفات کی خبر تو قع کے مطابق ہوتی ' کچھ بھی ہومیرے نزدیک امام کے اضطراب و پریشانی وغیرہ کی میروایتی بھی کچھای طرح باصل معلوم ہوتی ہیں جسے خواہ کو اہام کی طرف بازاروں میں گشت کرانے اور عقابین کے میدان میں بلک کوبلا بلاكرسب كے سامنے كوڑے لكوانے وغيرہ كے واقعات منسوب كئے محكے ميں تنقيح كے بعد جیسے بیروایتی باصل ثابت ہوئی ہیں کھے بھی حال اس کا بھی ہے خدا جانے دنیا کا پیکیا عارضہ ہے کہ ہمیشداس تتم کے واقعات کے بیان کرنے میں اصل واقعہ کے اظہار



ے ان کی تسلی نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ اضافہ اپی طرف سے بیان کرنے والے ضروری بچھتے ہیں اور امام کے متعلق تو اس سلسلے میں لوگوں نے بہت زیادہ حاشیہ آرائیوں سے کام لیا ہے ہم سے پہلے بھی تقید کر کر کے لوگوں نے ان اضافوں کو مستر دکر دنیا ہے کے میرے نزدیک سے باتیں بھی ای قبیل کی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی تقید و جرح کے بعد

اسسلسله میں کردری نے ایک دلچسپ بات کھی ہے یعنی ان کابیان ہے کہ میں جن دنوں خوارزم مين تما تو د بال ايك "مجلد وخير" كي صورت ميل ايك كتاب" يرالسالحين" بجع لي اس مي الم ابوطيف كى وفات كا ذكركرت بوئ لكما تما كدابوجعفر نان كوز بريلوايا كين اس كوخيال كذرا كرز جرمعدے سے جلدى سارے جم ميں نہيں تھيلے گااس لئے ستون ميں با ندھ كراس نے حكم ديا كہ کوڑے سے امام کو بیٹا جائے تا کہ خون میں ال کرز ہرسارے جسم میں کوڑے کی مارے جلد پھیل جائے پی یکی کیا گیا امام صاحب پرز بر کا اثر فورآ مرتب بوا اور مر کے اور یکی نبیس ای "مجلده فخیر،" میں كرورى كتے يى كدوا تعبيمى ميں نے برحاكدامام صاحب مركة اورعوام الناس كى شورش كا ابديعفركو خطرہ محسوس ہوا تو وزیرکو بلا کراس نے مشورہ لیا رائے وزیر نے بیدی کہ مجصمعاوم ہوا ہے کہ بدعی عقا كدر كھنے والا آ دى قير ش كالے كتے كى صورت اختيا وكر ليتا ہے پس مناسب ہے كدامام كى لاش قبر ے تكال لى جائے اور ماركران كى جكداكيك كالے كتے كوگا (ديا جائے ابوجعفركوبيرائے ليندآ كى تكم ديا ممیا کدامام کی قبر محودی جائے اور کالا کتاان کی جگدر کھودیا جائے لیکن امام ابوعنیفے نے مرنے سے پہلے اسين لوكوں كو وميت كى تقى كد ببلى رات ميرى لاش كواس قبر ميں شدر بندوينا جس ميں كا زا جاؤل ومیت کی تعمیل کرتے ہوئے منصور کے آومیوں سے پہلے امام کی لاش کو نکال کرلوگ لے جا مجے تھے۔ ابمنصور كة دميول في المام كى قبر جوكمولى تولاش عَائب منى الوكون كويرت موكى ليكن چرمى كها كيا كدكالاكتاج وادكرلايا كياات أمام كى جكدون كروياجائ وصح كوفر يميلاني كى كقريس امام كى لاش نے کا لے کتے کی شکل اختیار کر لی ہے لوگ بتح سے کئے اور قبر کھولی کئ کین ٹھیک جس وقت بیٹل ہور ہا تقاامام کے لوگوں نے آ کر خردی کرامام کی لاش تو گھریس ہے قبر سے تو جم لوگوں نے اس کو نکال لیاتھا تب او گوں کومسوں ہوا کہ بیتکومت کی کارستانی تھی ابدِ جعفرول بیں بہت ذکیل ہوا کروری نے اس قصے کونش کر کے لکھا ہے کہ اس کتاب میں اور بھی اس تنم کی بہت ی با میں بڑھا پڑھا کر بیان کی گئی ہیں جو امام کی عام سواخ عمریوں میں نہیں پائی جاتیں آخر میں اس تم کے واقعات کی تعلیط کرتے ہوئے کردری نے اپنی رائے میر ظاہر کی ہے کہ اس تھم کی بعید از فہم وعقل روایتوں پراعتاد نہ کرنا چاہیے دیکھو مناقب کردری ص ۲۵ج۲۔



ان کی قلعی کتبی آسانی کے ساتھ کھل جاتی ہے۔ میں السام کی نہ میں مار میں اس ماری میں السام کی مقل نقل شام کی سات میں ا

ببرحال امام کوفہ سے روانہ ہوئے اور جہاں تک عقلی فقلی شہادتوں کا اقتضا ہے اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روا گئی اس حال میں ہوئی کہ جو واقعات ان کے ساتھ بغداد میں پیش آئے امام کوان کی تو تع نہتی باقی بیدستلہ کہاس دفعہ امام صاحب جو جارب تصاقو خود كياسوچة موئ جارب تھے۔ يعنى يرتوقطعى طےشدہ مسكدتھا كه خواہ جتنے وسیع اختیارات کے ساتھ تفنا کے عہدے کو حکومت پیش کرے گی اس کو میں قبول نہیں کروں گا'لیکن بجائے اپنے کیاان ٹاگردوں کے نام کو پیش کرنا چاہتے تھے جن میں نہ کورہ بالامجلسی تقریر میں مختلف صلاحیتوں کی انہوں نے نشان دہی کی تھی یا کہئے تو کہہ <del>سکتے</del> میں کہ امام کی وفات کے بعد واقعات جس رنگ میں پیش آئے بینی ان کے شاگر دقاضی ابو بوسف عبای حکومت کے بہلے قاضی القصاۃ مقرر ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ممالک محروسہ عباسیہ کی ساری عدالتوں میں عموماً امام ہی کے مستب خیال کے فقہاء جو داخل ہو گئے کیا بطور مشورے کے حکومت کے سامنے اس کووہ پیش کرنا جا ہے تھے؟ ایسی کوئی روایت مجھے اب تک نہیں ملی ہے جس کی روشنی میں اس کا مجھے جواب دیا جاسکتا ہو۔ اور سے تو یہ ہے کہ ایس کوئی تجویز حکومت کے سامنے امام صاحب رکھتے بھی تو يذيراني كي توقع بي كيا موسكتي تفي ؟ كيونكه اصلى مسئله قضاا ورعدالت كي تنظيم جديد كاكياكب م تقابیتوایک دام تفاجس میں ابوجعفر اس مخص کو پھنسانا جا ہتا تھا جے ایک لحدے لئے آزاد چھوڑے رکھنا اپی حکومت کے لئے عظیم خطرہ خیال کئے ہوئے تھا۔ شاگردوں کے تقرر ے اس کا میمطلب کب بورا ہوسکتا تھا اور میں توسیحتنا ہوں کہ اپنی طرف سے اس تجویز کے پیش کرنے میں امام صاحب نے اگر میمسوں کیا ہو کہ حالات نے جن چیزوں کے امکا تات کوقریب تر کر دیا ہے کہیں وہ دور نہ جائیں تو ان کی دوراندیش عقل سے میابعید نہیں ہے خیران امور کوتو جانے دیجے جن کی نفی واثبات کی کوئی شہادت ہی ہمارے سامنے نہیں ہے۔اب ان واقعات کو سنیے جو بغداد پہنینے کے بعداس دفعہ امام صاحب كى ما منے بيش آئے۔



یہاں بھی جھے یہی کہنا پڑتا ہے کہ روایتوں میں باتیں بھری ہوئی ہیں اس کے سوا کوئی چارہ کارنہیں ہے کہ قرائن وقیاس کی امداد ہے ان میں ترتیب پیدا کی جائے ان روایتوں کوسا منے رکھنے کے بعد جوتر تیب مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ بغداد کینی کے بعد امام صاحب کی خلیفہ کے دربار میں باریابی ہوئی قضا کی جس خدمت پر حکومت جہار اتقر دکرنا چاہتی ہے آخرتم نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ ابوجعفر کی طرف سے جیسا کہ چاہیے تھا چھریمی وریافت کیا گیا۔ بیسوال ظاہر ہے کہ ایک وفعہ نہیں متعدو بار امام صاحب کے سامنے پیش کیا كيا ـ لوگوں نے يہ بيان كرتے ہوئے احتال بكل حيله (جواب ميں امام مختلف حیاوں سے کام لیتے رہے) یا یہ کہتے ہوئے کہ اعتل علیه بعلل ولم یقبل (مخلف اسباب انکار کے پیش کرتے رہے) اور قبول نہیں کیا گیا پھرامام کے مخلف جوابوں کومختلف راویوں نے نقل کیا ہے' اینے اپنے موقعہ پر جہاں تک میری سمجھ میں آ یا ہےان جوابوں میں ترتیب پیدا کر کے میں درج کر چکا ہوں ان ہی جوابوں کے سلسلہ میں اوگ بیمجی نقل کر کے گذر جاتے ہیں کدامام صاحب نے ایک وفعہ بیمجی کہا تھا کہ الی لا اصلح (میں قاضی بنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا) جس طریقہ سے سرسری طور براس جواب کا لوگ ذکر کرتے ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی معمولی بات تھی جے امام نے دوسرے جوابوں کے ساتھ بھی میدویا تھا۔لیکن باوتی تامل واضح ہوسکتا ہے کہ جس جواب کوغیرا ہم بنا کر بیان کرنے والوں نے درج کیا ے واقعہ میں میا تناغیرا ہم جواب نہ تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ بیکون کہدر ہاہے اسلامی قانون کا امام اعظم کہدر ہا ہے اور کہد کیا رہا ہے بوری ذمہ داری کے ساتھ خلیفہ وقت کے آ مے گویا دعویٰ کی شکل میں ایک واقعہ کا اظہار کر رہا ہے۔ ابوالحن مرغنیانی کی تحریری یا دواشت سے موفق نے اس قصے کو جہاں نقل کیا ہے اس میں تو یہاں تک تصریح موجود ہے کہ در بار سے باہر آنے کے بعد علی حمیری سے جوامام صاحب كے ساتھ كوفد سے بغدادا يا تھا خودامام في بيان كياكه:



اعلمته انی لا اصلح. میں نے ابوجعفر کومطلع کیا کہ قضا کی جھ میں (ص۲۱۵ ج ا موفق) ۔ صلاحیت نہیں ہے۔

نیز دوسری روایوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں سوال وجواب کاردوبدل ہوتا رہاامام صاحب کہتے کہ لااصلح اور ابوجعفر کہتا تل انت تصلح (بلکہ تم ضرور صلاحیت رکھتے ہو)۔

حقیقت یہ ہے کہ سوال و جواب کے اس سلیہ میں امام نے اس سے پہلے جتنی

ہا تیں کہی تھیں دہ المی تھیں کہ بہ ظاہر ابو جعفر کا سننے کے بعد جو حال بھی رہتا ہولیکن اندر
سے اس کا ضمیر ان کر وریوں کے اعتر اف کوشعوری یا غیرشعوری طور پرضرور پاتا ہوگا جن
کی طرف امام اشارہ کرتے تھے لیکن امام کی طرف اس دفعہ جواب جو دیا گیا تھا۔ ابوجعفر

ہی کیا میں تو کہتا ہوں کہ اس کی جگہ کوئی دوسر آآ دی ہوتا ہم ہوتے آپ ہوتے کوئی ہوتا

اپ دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کرنا چاہیے کہ اس کے جواب کا ردمل آدی کے ضمیر پر کیا
ہوسکتا ہے؟

این علم وفضل ادرائی قانونی وفقهی مهارت کے متعلق جن معلومات کو بلا واسطہ یا بالواسطہ ابوجعفر تک خود مسلسل امام صاحب پہنچاتے رہے تھے ان معلومات سے قوت حاصل کرتے ہوئے ابوجعفر کے ضمیر نے زندہ ہوکر شابی اختیارات کے استعال کے جواز کی سنداس کے ہاتھ میں اس جواب کے بعدا گردے دی ہوتو اس پر قطعاً متجب نہ ہونا چا ہے اور بات اسی صدتک ختم ہوجاتی تو شاید معاملہ آ کے نہ بڑھتا لیکن ہوا ہے کہ اس قطعی غیر مشکوک معلومات اور ذاتی تجربات پراعتا دکرتے ہوئے امام کے اس جواب کو سنکو کہا:

من کر ابوجعفر نے صاف لفظوں میں امام کی طرف غلط بیانی کو منسوب کرتے ہوئے کہا:

کذبت انت تصلح تم جھوٹ ہولئے ہوقطعاً تم قضا کی صلاحیت رکھتے ہو۔

لیکن امام صاحب خاموش نہیں ہوئے بلکہ انتہائی بے پروائی کے ساتھ اس مشہور الزامی جواب کا اعادہ ابوجعفر کے سامنے آپ نے کیا جے عموماً امام صاحب کی ذہانت



ے ذکر کے سلیلے میں اوگ بیان کرتے ہیں کیفی جوں بی کدا بوجعفر کے منہ سے لکلا کہ:
"" تم جھوٹ بولتے ہوتطعا تضاکی لیا تت رکھتے ہو۔"

امام نے فرمایا:

'' لیجے آپ نے اپنے خلاف خود فیصلہ کردیا' آپ کے لئے کیا بہ جائز ہے کداس مخص کوقاضی بنائے جوجھوٹا اور کذاب ہے۔''

بعض روایات کے الفاظ کا ترجمہ تو یہی ہے بعضوں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے فرمایا:

''آپ جب جانتے ہیں کہ میں قضا کی لیا تت رکھتا ہوں' باو جوداس کے جھ سے من رہے ہیں کہ میں اس کی لیا تت نہیں رکھتا جس کے معنی بہی ہوئے کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں الی صورت میں اس عہدے پر ' میرا تقر رجائز کیسے ہوسکتا ہے۔ (ص ۱۸اج ۲ موفق) الفاظ کچھ ہوں' یہ ہوں یا وہ ہوں ما ل دوٹوں کا واحد ہے۔

حضرت امام کوعہد و قاضی القصایر مامور کرنے کے لیے ابوجعفر کی شم

ابوجعفرامام صاحب کے ابتدائی جواب سے پھر چکا تھا'اس جواب الجواب نے جس میں ایک طرح سے ذبئی فکست کی رسوائی بھی شریک تھی اسے حدسے زیادہ مشتعل کر دیا۔ امام کے پہلے جواب ہی کے بعد عرض کر چکا ہوں کہ شاہی اختیارات کے استعال کی سند جواز بغیر کسی دغدغہ کے اس کا عظمیر دے چکا تھا جواب الجواب نے جب اس کے اشتعال کو صدسے زیادہ متجاوز کر دیا تو اب وہ تم کھا بیٹھا بشیر بن الولید الکندی کے حوالے سے خطیب نے جوروایت تاریخ بغداد میں نقل کی ہے اس میں ہے کہ:

تحلف المنصور ليفعلن. فتم كهابيهامنصوركم كوقضا كاكام كرنابي يوعاً



# عهدهٔ قاضی القصناة کے قبول نہ کرنے پر حضرت امام کی متم

ادھر منصور عباسیوں کا مطلق العنان فرماں روائتم کھار ہا تھا اوراس کے مقابلہ ہیں دیکھا جارہا ہے کہ اس آزادی کے ساتھ امام ابوطنیفہ بھی اس کی تم کے سننے کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ تم خداکی میں ہر گرنہیں کروں گا۔''

ابوجعفر منصور کی طرف میے جومنسوب کیا گیا ہے کہ امام صاحب کواس نے تازیا نے
کی سزادی میں عرض کر چکا ہوں کہ سزا کے اس تھے میں راویوں کی رنگ آمیزیوں کا
بہت بڑا حصہ شریک ہے لیکن اصل واقعہ کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا میرا خیال ہے کہ ای
سوال وجواب کے قصے میں بتدرت کا بوجعفر کا قصہ بڑھتار ہا اور معلومات کی بنیاد پر قطعاً
امام کفلطی پر اور اپنے آپ کوئی پر وہ پار ہاتھا پھر اس الزامی جواب سے قدر رنا کھیا سا
جانے کی کیفیت جواس میں پیدا ہوئی اور معااس کی قشم کے ساتھ امام صاحب نے بھی قشم
جو کھالی تو ابوجعفر کے حاجب رہیج سے امام کی اس جسارت پر نہیں رہا گیا اور کہنے لگا کہ:

" تم كيا كرر به وامير الموتنين كي تم كے مقابلہ ميں تم كھار ہم و" اس پر بھى امام صاحب نے اس حاضر دماغى كے ساتھ ربّع كوچر كتے ہوئے كہا كہ: " امير الموتنين اپنى قتم كے كفارہ كے ادا كرنے ميں جھے سے زيادہ قادر

يں۔''

یعنی شم کوتو ہم دونوں نے کھائی ہے پھراپی شم میں کیوں تو ڑوں ابوجعفر ہی کیوں نہ تو ڑیں اور تو میں کوئی تجب نہ تو ڑیں ایس صورت میں کوئی تجب نہیں کہ غصے سے اندھے ہو کرعوا قب اور نتائج کا اندازہ کئے بغیر ابوجعفر کے منہ سے تازیا نہ برداروں کو تھم امام صاحب کے مارنے کا دے دیا گیا ہو۔

جیبا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تا زیانہ زنی کے سلسلے میں روایتوں کا ایک انبار جمع ہوگیا ہے لیکن بتا چکا ہوں کہ عقلاً ونقلاً بہت زیادہ اجزاءان روایتوں کے تا قابل اعتبار ہیں اس سلسلہ میں سب سے شجیدہ ترین روایت کم از کم میرے نزدیک وہی ہے



جے پہلے بھی ترجے دے چکا ہوں لینی عبدالعزیز بن عصام کی چٹم دیہ شہادت جس میں اس فخص نے پوچھنے پر کہا تھا کہ مار کھاتے ہوئے امام ابوطنیفہ کو ہم جیسے عوام کیے دیکھ سکتے کہ واقعہ ابد جعفر کی نشست گاہ خاص میں پیش آیا وہاں ہماری گذری کہاں تھی البت وہاں سے نکلنے کے بعد دار الخلافت کے احاطر دوال میں میں نے امام صاحب کودیکھا تھا کہ پشت مبارک نگا تھی بدن میں صرف پا جامہ تھا ایر یوں پرخون بہدر ہا تھا۔ بہر حال ان روایتوں کی تقید کی بحث گذر چکی ہے۔

# تازیانے کی سزاکے متعلق صحیح روایات

اس وقت مجھے صرف میے کہنا ہے کہ حجے تر روایت عبدالعزیز بی کی معلوم ہوتی ہے گو خودا سفخف نے ہیں وہ موجود خودا سفخف نے ہیں وہ موجود تھا اس نے کوڑوں کی تعدا دسی بتائی ہے بلکہ اس عدد کو بتاتے ہوئے اس نے فوری طور پر غصہ سے مغلوب ہوجانے کی وجہ خلیفہ کے متعلق بھی بیان کی ہے کہ:

جب امام صاحب نے ابوجعفر کوالٹ کر طزم بنا دیا کہ میری طرف جھوٹ کو منسوب کر کے تم نے فیصلہ کر دیا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں۔ اس پر ابوجعفر جھلا گیا اور بولا۔

ان زایغیر الکلام بانی کذا. یخض بات کوبراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بی نے بین دریایا میں بی طرم ہوں۔ بیٹھ فیصلہ کردیایا میں بی طرم ہوں۔

عبدالعزيز فاس كے بعد بيان كيا ہے كه:

لثمة ودعا لدبالسياط فضريه الرجعفرالم صاحب كوبرا بحلاكن لكا اوركور امنكا ثلاثين (موطاص ١٨١) كرتم كور عداكات-

بلکہ عبد العزیز کے الفاظ کو بلا وجہ بجازیرا گرمحول نہ کیا جائے۔ تو اس کے الفاظ کے حقیق معنی سے تو اس کے الفاظ کے حقیق معنی سے تو بیٹی ایسی سے تو بیٹی ہوایا۔ بلکہ غدے میں خود ہی چند کوڑے لگائے۔اگر چہ امام جیسی معظم ومحترم ستی کے ساتھ اور وہ





ان ہی منتشر پراگندہ روایتوں سے جو با تیں ان دوسوالوں کے جواب میں میری سمجھ میں آئی ہیں انہیں اب پیش کرتا ہوں۔

صرف تازیانہ کے اس واقعہ کے بعد اتنا تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ کہ ابوجعفر کے بچا کے سامنے سے جب وار الخلافہ کے احاطہ میں امام صاحب لائے گئے تو ابوجعفر کے بچا عبد العمد نے ابوجعفر کو بخیا عبد العمد نے ابوجعفر کو لائے میں اگر کھر پہنچا دیا۔ یہ بھی گذر چکا کہ عبد العمد کے متنبہ کرنے کے بعد ابوجعفر کو بھی اپنی فاش سیاسی غلطی ویا۔ یہ بھی گذر چکا کہ عبد العمد کے متنبہ کرنے کے بعد ابوجعفر کو بھی اپنی فاش سیاسی غلطی کا احساس ہوا اور باوجود یکہ بے چار الیک ایک وافقہ کی گرانی کرتا تھا۔ پھر بھی واقعہ کی انہیت کا اندازہ کرکے کہ فی تازیانہ ایک ٹرار در جم بطور زرفد بیا داکرنے کے لئے وہ تیار ہوگیا۔عبد العزیز ہی کی روایت میں یہ جز بھی پایا جاتا ہے آگے بیان کیا ہے کہ ابو



جعفر کے تھم سے حماب کر کے تیں ہزار درم کے قوڑے امام صاحب کے پاس پیش کے گئے لیکن ظاہر تھا کہ امام صاحب اس کا کیا جواب دیتے۔ شاید اس معالمہ پر یہ نفسیاتی ترکیب اس کی سمجھ میں آئی کہ اس کی تازیانہ کی اس حرکت کے جو اثرات عام مسلمانوں پر پڑ سکتے ہیں ان کے ازالہ کی بہی شکل ہو سکتی ہے کہ روپیے کے ذریعہ سے اس کو دھو دیا جائے۔ اور کوئی شربہیں کہ امام صاحب بھی خدا نخواستہ اگر دوائتی الفطرت آدمی ہوتے اور اس زرفد ہے کو جول کر لیتے تو اس کے نصب العین کی تحکیل میں ضرب تازیانہ کے اس واقعہ سے جوقد رتی امداد حاصل ہوئی وہ قطعاً حاصل نہ ہوتی بلکہ ساری مصیبت انہوں نے اس راہ میں جواٹھائی تھی سب رائیگاں ہوکر رہ جاتی ۔

جہاں تک میرا اندازہ ہے روایتوں میں امام صاحب کی نظر بندی کا اور اس بات کا کہ لوگوں ہے ان کے متعلق ان امور کا جو تذکر ہ کیا گیا ہے وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔

ا سلملہ بین خود مراقریب قریب ایک چشم دیدواقد ہے چند سال ہوئے بہار کے ایک شہریس ہندووں اور سلمانوں بیں لؤائی ہوئی ہندووں کے ہاتھ سے اتفاقا اس شہر کے سلمان سیش نج کے صاحبر اورے بد گئے مقدمہ جب حکومت بیں دائر ہواتو اس واقعہ نے ہندووں کی پیشن نج کے صاحب کی پیشن نج کے صاحب کی خود میں اس وقت ان کی بھی بی دوائقی علاج آیا۔ نج صاحب کی خدمت بیل لوگ حاضر ہوئے اور عذر دو معذرت عدم علم وغیرہ کے بہانے چش کر کے ان کاعندیہ جو لیا گیاتو معلوم ہوا کہ ولایت جانے کا خرج اگران کے معزوب لا کے کے لئے ہندوجی کر دیں تو وہ اپنا تو معلوم ہوا کہ ولایت جانے کا خرج اگران کے معزوب لا کے کے لئے ہندوجی کر دیں تو وہ اپنا لا کے لائے کے دعوی کو درمیان سے اٹھالیس کے رو پیدجس کی کائی تعداد تھی ساگیا کہ نج صاحب کی خدمت بیں لاکر جمع کر دیا گیا اور ای رو پ سے ان کے معزوب صاحب اور نج صاحب کے رہے کہ ولایت بیل مسلمانوں کی جو عام ہمدویاں تھیں اور ان ہی ہدیوں نے اس واقعہ بیت زیادہ اجمت پیدا کر دی تھی وہ سازی اجمت مسلمانوں کی جو عام ہمدویاں تھیں اور ان ہی ہدیوں نے اس واقعہ بی بہت زیادہ اجمت پیدا کر دی تھی وہ سازی اجمت مسلمانوں کی جو عام ہمدویاں تھیں اور ان ہی ہدیوں نے اس واقعہ بی ہیں اس مسلمان ن کی جانب سے ہمیشہ ہمیشہ سے لئے نفرت و تھارت کے جذبات پیوا ہو گئے ای کا نام میں نے دوائی نفسیاتی ترکیب رکھ چھوڑا ہے۔ ۱۲



# سزاکے بعد مفتی کی خدمت کی پیش کش اور

#### حطرتامام كااتكار

احمد بن بد مال والی روایت میں جو بید بیان کیا گیا ہے کہ تا زیانے کی اس سزاکے بعد امام صاحب کے متعلق ابوجعفرنے میتھم دیا کہ:

" اچھا تو تم کو تھم دیا جاتا ہے کہ قضا نہ سبی الباب یعن دارالخلافت کے دروازے پر جاکر قیام کرواور جس تم کے احکام تمہارے پاس بھیج جائیں ان کے متعلق فتویٰ دیا کرو۔"

ای رعایت میں سیمی ہے کہ:

واحذ منه الكفلاء. (ص١٤٢) امام صاحب سے ابوجعفرنے فیل لئے۔

ایما معلوم ہوتا ہے کہ دربار میں جن لوگوں کو امام ابوضیفہ سے ہمدردی تھی مثلاً عبدالعمدعہاسی ابوجعفر کے چھایادوسرے وزراء وامراء جن کے متعلق گذر چھا کہ ابوجعفر سے ابو حفیفہ کے متعلق سفارش کیا کرتے سے ان کو بلا کر ابوجعفر نے تھم دیا کہ میں دارالخلافت کے باب (دروازے) پر قیام کا ان کو تھم دیتا ہوں اور اس بات کی منانت کہ بہاں سے بی غائب نہ ہونے پائیس تم لوگوں کو صانت دینی پڑے گئ صانت عالبًا دے دی گئ کین بیان کیا جاتا ہے کہ جب دروازے پر لاکرامام صاحب کو بھایا گیا۔ اور ابوجعفر نے بعض مسائل امام صاحب کے پاس جمیع تو انہوں نے نتوی ویے کیا۔ اور ابوجعفر نے بعض مسائل امام صاحب کے پاس جمیع تو انہوں نے نتوی ویے سے انکارکردیا جس بربات پھر بردھی۔

# جيل کي سزا

کھا ہے کہ تب ابوجعفر نے امام کوجیل بھیج دینے کا حکم دیا اور یہ کہ ان پرختی کی جائے اصل الفاظ یہ جیں۔



وغلظ وضيق عليه تضيقاً ال رَبِّقَ كَى جائے اور خوب تك كياجائے۔ شديداً. (ص ١٤٣)

والله اعلم اس بخق اور بیگی کی عملی شکلیں کیا کیا تھیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں تکلیف پہنچائی گئی۔ واؤد بن راشد واسطی کے حوالہ سے موفق نے جو روایت درج کی ہے یہ بیان کرتے ہوئے کہ میں بھی اس زمانہ میں بغداد میں موجود تھا داؤد کہتے تھے کہ:

ضيقو الامر فى الطعام كمانے پينے ميں امام پر بھى كى كى اور قيدو بند والشراب والحيس. (ص ١٤٠ ميں بھى تختى اختيار كى كئى۔ ج٢ موفق)

## نظر بندى

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ چندون سے زیادہ امام کوجیل میں ندر ہنا پڑا کیونکہ لکھا

کلم وزداء امیر المومنین امیر الموثین کے وزراء اور خاص لوگوں نے ابو وخاصته بان یخوجه من جعفر سے امام کے مسئلہ میں گفتگو کر کے اس پر المسجن فی منزل (ص ۱۷) راضی کیا کہ قید خانے سے ان کو نکال لیا جائے اورکسی خاص مکان میں رکھا جائے۔

مطلب وہی تھا کہ ایک طرف امام صاحب تضا کی خدمت کو قبول کر کے جیسے کسی طرح اپنی عمر بھر کی محنت کے دائگاں اور برباد کرنے پر آ مادہ نہ تھے اسی طرح ابوجعفر بھی اپنی حکومت کی داہ کے سب سے بڑے کا نئے کو آزاد چھوڑ کرر کھنا نہیں چاہتا تھا' سعی و سفادش کا صرف اتنا اثر اس نے لیا کہ بجائے جیل کے کسی مکان میں نظر بند کرنے کا تھم دیا اس کے بعد لکھا ہے کہ:

"ان مكان من منتقل كاحكم دية بوئ ابد بعفرن بحي اس كاحكم ديا كه ندتو

## المالية منيز كالمالية المنظمة المنظمة

امام کے پاس فتو کی وغیرہ بو چھنے کے لئے لوگوں کوآنے دیا جائے اور ند کسی کوان کے پاس بیٹھنے کی اجازت ہوگی اور یہ کداس مکان سے وہ باہر بھی نہیں لکل کتے ہیں۔'(ص ۱۷ ماج ۲)

گویادنیا کوامام سے اور امام کو دنیا سے حکومت نے جدا کردیا بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں ابوجعفر امام کے پاس وقفہ و تفد سے اپنے اس پیغام کو کے بیاس وقفہ و تفد سے اپنے اس پیغام کو کے بیار بھیجا بھی کرتا تھا کہ:

اگر میری بات تم اب بھی مان لوتو قید سے آزادکر کے تہیں سرفرازی بخشی جائے گی۔

ان اجبت لاخر جتک من الحبس ولاکرمک. (ص۱۸۲)

## رصافه كي خدمت قضا كي تبوليت

یدروایت عبدالرحن بن ما لک کی ہے ای کے بعد ہے کہ آمام بہر حال شدت کے ساتھ انکار بی پراصرار کرتے رہے عام طور پرلوگوں کا بیان ہے کہ ای حال میں امام صاحب کا انتقال ہوگیا۔ لیکن عباس دوری کے حوالہ ہے آیک روایت ای سلسلہ بیں امام کے سوائح نگاروں کو ہم نقل کرتے ہوئے پاتے ہیں جس کا حاصل ہیہ کہ نظر بندی کے ان بی دنوں میں ابو جعفر کی طرف ہے امام کو جھانے بجو ایا جو آیا جو آیا کرتے سے انہوں نے آخرایک دفعہ امام کو آماد ہ کرلیا کہ اس مصیبت کو آب کب بک جو ایا جسلتے رہیں گے۔ فلفہ برسر ضد آمادہ ہے تم کھاچکا ہے جب بنگ اس کی ضد کی سمیک نی ہوگی۔ وہ آپین چھوڑ ہے گا اس کے بعد ان لوگوں نے جو پھی کھا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شایدام صاحب کی بچھ میں اس وقت ایک بات آگئی۔ یعنی فلیفہ کی صاحب کی بچھ میں اس وقت ایک بات آگئی۔ یعنی فلیفہ کی ساری کو شخوں کا حاصل وہ بی سمجھا جائے گا کہ یہ ساری کو شخوں کا حاصل وہ بی سمجھا جائے گا کہ یہ ساری کش کمش حکومت میں ایک برے عہدے کے حاصل کرنے کے لئے تھی اس خطرہ کا بھی احتال نہ پیدا ہو کہتے ہیں کہ مام کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ خاص دار الخلافہ میں تو نہیں البت وجلہ کے کہ مام کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ خاص دار الخلافہ میں تو نہیں البت وجلہ کے کہ مام کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ خاص دار الخلافہ میں تو نہیں البت وجلہ کے کہ مام کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ خاص دار الخلافہ میں تو نہیں البت وجلہ کے کہ مام کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ خاص دار الخلافہ میں تو نہیں البت وجلہ کے کہ مام کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ خاص دار الخلافہ میں تو نہیں البت وجلہ کے کہ مام کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ خاص دار الخلافہ میں تو نہیں البت و جلہ کے



اس پارایک چھوٹی سی آبادی کی بنیاد جو پررہی تھی جو بعد کو ابو جعفر کے بیٹے مہدی کا فوجی کیسپ قرار پایا اور''رصافہ' کے نام سے ایک مستقل شہرین گیا تھا۔ اس بیرونی آبادی کی تفعا کی خدمت اختیار کر کے میں خلیفہ کی شم کو پوری کر دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اتن شدید کش کمش اور مقابلہ کے بعد امام کا اگر اس چھوٹی موفی خدمت کے قبول کر لینے پر آمادہ ہو جانا اس وقت بہت بری بات بھی گئی ہوگی ابوجعفر کو ان کی رضا مندی کی خبر بہنچائی گئی۔ بہت خوش ہوا اور اس نے تھم دیا کہ اچھا اس آبادی کے وہ قاضی مقرر کئے جاتے ہیں امام کونظر بندی والے مکان سے نجات کی اور دجلہ کے اس پار جہاں وہ آبادی مقی بہنچ۔

## حفرت امام کی عدالت میں مقدمہ

اب يہيں سے سننے كا قصه ب بيان كيا جاتا ہے كددودن تك تو كوئى مقدمه بى

ا سیمری اپن تعیر ہودندروایت یس قو "رصاف" بی کا ذکر ہے تعیر کے بدلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ فوتی چھا کئی ترار پانے کے بعد" رصاف" کے نام سے ایک ستقل شمر بغداد کے مقابلہ یس جو گائم ہوا تو جیسا کہ عام مورخین نے لکھا ہے کہ بدوا تعدا ہے ایجری کا ہے جب مہدی خراسان سے والیس آیا ہے اور فاہر ہے کہ امام صاحب کی وفات اس سے ایک سال پہلے 10 یس بی ہو بھی تی مور بھی تی میرا خیال ہے کہ اگر یدوا قدیم ہے تو جہاں پر" رصاف" آیا دہوا ای جگہ کی کی چھوٹی آبادی کی میرا خیال ہے کہ اگر یدوا قدیم ہے تو جہاں پر" رصاف" آیا دہوا ای جگہ کی کی چھوٹی آبادی کی فدمت قضا امام صاحب نے تبول کی تھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ دوون تک کوئی مقدمہ ہی تی نہ ہوا اور بیسے تیرے دن چی ہوا ہی تو ایک شخیرے کا مقدمہ دوگئ بھی دو درم چار چیوں کا لینی ایک دوچیہ ہی کہ کا ای سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت امام صاحب سے غرباء وغیرہ دہاں دیجے ہوں گا امام نے بالکل معمولی آبادی کی ہوگی ہے چارے ادنی درجے کئریاء وغیرہ دہاں دیجے ہوں گا امام نے بالکل معمولی آبادی کی ہوگی ہوئی ہوئی ایسے مقام کی قضاء کی خدمت پر دہ شہریس ہوسکا جو قاضی القضاۃ یا کس کری بڑے اس آبادی کے اور بھی میں ای جو بھی کا کرائی ہو سے کہ کہا تھا تھا ہی کہ بیائے اس آبادی کے اور بھی حکی بیات اس کو بہت کے اس آبادی کے اور بھی میں اس کو جانے کہ و بتا دہ اس جیا تھی ہی سے میں اس کو جانے کی دیائے اس آبادی کے اور بھی جیس کی بڑے اس آبادی کے اور بھی میں ان کو رکھ نے کہا دو اسے ماسے اپنی میں ان کور کھنا چا ہتا تھا۔ ۱۱



روی معامنے آیا اور دعویٰ کیا کہ اس فحض پر میرے دودرم اور چار پیے باتی ہیں میں نے اس کو پیتل کی ایک ٹھلیا دی تھی جس کی قیت میں سے اتنے دام باتی رہ گئے ہیں' امام صاحب نے تعفیرے کے مدیٰ علیہ کوخطاب کر کے کہنا شروع کیا کہ:

" بھائی اللہ سے ڈر مھیراجو کھے کہدر ہائے بتا کہ واقعہ کیا ہے"

مرئ علیہ نے صاف انکار کردیا اور بولا کہ جھ پراس کاحب بھی باتی نہیں ہے چونکہ
مری کے پاس کوئی شہادت اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے نہ بھی تو جیسا کہ قاعدہ ہے
اسلامی قانونی کی روے مری کوئن دیا گیا ہے کہ وہ مری علیہ سے قتم لئے مخترے نے
امام صاحب سے کہا کہ اس محف سے تم لیجئے تم لینے کا جو قانونی طریقہ ہے اس کو اختیار
فرماتے ہوئے امام نے مری علیہ کو بخالب کر کے کہا:

قل والله الذي لا اله الا هو. كراچها كبوشم باس الله ك جس كسوا كوئي معوديس ب-

اده رامام صاحب کے منہ سے بیالفاظ نکے کہ سننے کے ساتھ ہی انہوں نے ویکھا کہ بدی علیہ نے بغیر کسی جھیک کے بے تحاشا بغیر کسی ترود وغد خداور جھیک کے وہ تم کھانے لگا۔ ایمان کی جس حسی ذکاوت سے ان کی فطرت سر فراز تقی تم کھانے والے ک بید لیری اور جراکت ان کے لئے نا قائل پرواشت بن گئی۔ کھا ہے کہ ابھی اس کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تقے کہ درمیان میں بات کو کاٹ کر کے اس کو امام صاحب نے چپ کردیا۔ ویکھا گیا کہ اپنی آسٹین سے کچھ چیز نکال رہے ہیں۔ ایک دتی بیگ تھا جس میں بچھ درم پڑے ہوئے آئی آسٹین سے کچھ چیز نکال رہے ہیں۔ ایک دتی بیگ تھا جس میں بچھ درم پڑے ہوئے تھے بیگ کو کھول کر امام صاحب نے دو بھاری بھاری درم میں ایک ورم پڑے ہوئے الیکھول کر امام صاحب نے دو بھاری بھاری درم میں ایک ورم پڑے ہوئے گال بھوکر فر مایا کہ:

"اپ دام کے جس بقایا کا دموی تم نے اس پرکیا ہے لوجھ سے لو۔" اور اس ترکیب سے مدگی علیہ کو جو بے محابات تعالی و سرحانہ کے نام سے تم کھار ہا تھا"آ پ نے تشم کھانے سے دوک دیا۔ ساری زعدگی جس کسی مقدمہ کے تجربہ کا بھی ایک



موقعہ تھا ، جوان کو ملا میں نہیں کہرسکتا کہ بیروایت کس صد تک درست ہے۔لیکن اگر واقعہ ہے تو شاید بیقدرت کی طرف سے بات تھی کدا بیٹ متعلق بار بار باصرارتمام ابوجعفر کے سامنے یہ جوفر ماتے تھے کہ میں قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا 'اس دعوے کے ثبوت میں ایک عملی دلیل کو یا مہیا ہوگئ۔

میں نے پہلے بھی کھا ہے کہ عدم صلاحیت کا یہ دعویٰ یقینا کی واقعہ برجی تھا۔ اپنے حال سے وہ خود واقف ہے ۔ غالبًا ان کے ایمان کی یہ سی ذکا وت سب سے بڑی روک تھی۔ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے جانے تھے کہ قانون کا جھتا قانون کا واقعہ پر منطبق کرنا 'یہ سارے کا م تو میں کرسکتا ہوں 'لیکن اس کا یقین کیے حاصل کرسکتا ہوں کہ یہ مدی یا مدی علیہ جو کچھ کہدرہے ہیں اس میں اصل واقعہ کیا ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایما معاملہ ہے کہ پیغیر تک نے اعلان کر دیا کہ میرے فیصلہ سے کسی کو دھو کہ نہ کھانا چاہیے کہ میں نے واقعہ کے مطابق جو واقعی حق وارہے ای کو حق دلایا ہے۔ الی صورت چاہیں کر واقعہ کے مطابق جو واقعی حق وارہے ای کو حق دلایا ہے۔ الی صورت علی و مقتی کہ بہت ی با تھی الی پیش آئیں گی جنہیں میری فطرت پر داشت نہیں کر علی ختی ہی صورت آپ د کھور ہے ہیں کہ تم کے پورے الفاظ کا سننا بھی ان کے لئے میں کہ تھے کہی صورت آپ د کھور ہے ہیں کہتم کے پورے الفاظ کا سننا بھی ان کے لئے قابل تحل نے درام ذکال کرقعے کو آپ نے ختم فرما دیا۔ ا



## حضرت امام کی وفات

عباس دوری کی اس روایت میں بی بھی بیان کیا گیا ہے کہ قضا کی اس خدمت کے تین دن تو اس حال میں گذرے دودن بیسلسلداور بھی جاری رہا گر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پہلے دودنوں میں کوئی مقدمہ نہیں آیا تھا ان باتی دودنوں میں بھی نہ آیا کہ عباس کے بعد بہ ہیں کہ:

دودن کے بعد امام ابوطنیفہ بیار ہوئے اور چھ دن بیارر ہے پھرآپ کی وفات ہوگئ۔ فلما كان بعد يومين اشتكى ابو حنيفه فمرض ستة ايام ثم مات. (ص 129 ج٢ موفق)

عباس دوری کا شارمعترترین روایت حدیث میں ہے ان خوش قسمت راویوں میں ہیں جن پرائمدنقذر جال میں سے کسی نے کسی شم کی کوئی تقید نہیں کی ہے۔سبان کی صدانت لہجہ پرشنق ہیں۔اس روایت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ حدثونا لین کسی ایک آ دمی سے سن کراس روایت کوئیس بیان کرتے تھے۔ بلکہ جماعت سے بینجر امام ابوحنیفہ کے متعلق انہوں نے سی تھی۔

#### وفات کے اسباب

بہر حال ان کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کی وفات مرض میں بتلا ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ جہاں تک میراخیال ہے۔ زیادہ ترقرید عقل وقیاں بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ میں ابوجعفر خلیفہ کی برأت کونا جا ہتا

لل کسی عجیب بات ہے کہ سنت کی اشاءت ہیں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ وہی جماعت عیسی سنت مؤکدہ کی پابندی سے معذور ہو گیا تھا۔ پھر کیا تعجب کہ مسلمانوں کا جوسب سے بڑا مقنن تھا۔ قانون کے استعال سے اپنے آپ کو عاجزیا تا تھا اور بیروجہ جو یس نے پیش کی ہے۔ اتھا قامعلوم ہو گئ ہے کون کہ سکتا ہے کہ تھا اور عدم صلاحیت کا دعویٰ کن کن با توں پڑی تھا واللہ اعلم ہے۔



ہوں۔ آخراس کا ماننا تو بہر حال ضروری ہے کہ ابوجعفر نے امام کوکوڑے لگائے خیال
کرنے کی بات ہے امام صاحب کی زندگی علمی زندگی تھی۔ عربی برتر کے قریب پہنچ چی
تھی ایک دونیس بلکہ غصہ میں تمیں تمیں کوڑے سے آپ کا مار کھانا کوئی معمولی بات نہیں
ہے۔ اگر اس ضرب کا بھی آپ پراٹر ہوا ہو۔ نیز جیل خانے میں کھانے پینے کی جو تکلیف
آپ کودی گئی اور جو ختیاں آپ پرکی گئیں۔ مجموعی طور پر ان بی چیز وں نے آپ کو بیار
ڈال دیا ہوتو اس میں کیا تعجب ہے اور میں تو سجھتا ہوں کہ ان بی بیان کرنے والوں میں
سے بعضوں نے جو یہ بیان کیا ہے کہ ابوجعفر کی اس دارو گیرتشد دو جبرے بیزار ہوکر امام
صاحب رویا کرتے تھے اور۔

ا کنو الدعاء. (ص۱۸۲ ج۲) اور بہت زیادہ دعا کرنے گئے۔ کس چیز کی دعا کرنے گئے؟ گواس کی تقریب کی گئی کیکن راوی کا ای کے بعد میر بیان کہ:

قلم يلبث الايسيواً حتى پس شخيرےاس كے بعدليكن چندروز تاايل كه مات. وفات بوگئ ـ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوصورت پیش آئی شائدای کی دعا میں زور لگا دیا گیا تھا۔ یا یوں سجھنے کہ طالم کے پنج سے نجات کی دعاء کرتے ہوں کے اور موت ہی کو قدرت نے ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔

لکھا ہے کہ امام کوا پی موت کا جب یقین ہوگیا تو سجدے میں علے گئے اور اس

الم بخاری کے ماتھ جب بخارا کے حاکم نے ای حم کاظام دشدد شرد کی کیا۔ ادر تک آکر بخارات آپ سم قد کے ایک قسیم فتر کے این ہے کہ ان بخارات آپ سم قد کے ایک قسیم قد کے ایک قسیم فتر تک این ہے کہ ان بی دنوں شر جب وہ فرنگ میں شع عشاء کی نماز کے بعد ش نے دیکھا کہ ان پر ایک حال طاری ہے باتھا تھائے ہوئے وہ دیجھ پر تک ہوچکی ہاتھا تھائے ہوئے وہ دیجھ پر تک ہوچکی ہے۔ اس پروردگار! دین اپنی ماری وسعق کے باوجود بھی پرتک ہوچکی ہے۔ اس پروردگار! اب اپنے پاس جھے بلا لیجے کہتے ہیں کہ مہینہ بھی پورا ہونے نہ پایا کہ ای قریب سے امام بخاری کی وفات ہوگی۔ ۱۲



مال میں ان کی جان جان آفرین کے پاس واپس ہوگئے۔

غبل

یہ ما جری کے شعبان یا شوال یا جیسا کہ اکثروں نے لکھا ہے رجب کامہینہ تھا'ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں امام کے صاحبزادے حماد بن کے سواان کی اور کوئی اولا دنہ تھی بغداد بیج گئے تھے۔وفات کی خبر شروع میں چند خاص لوگوں میں مثلاً شہر کے قاضی حسن بن محمارہ دغیرہ تک محدود تھی۔عبداللہ بن واقد کابیان ہے کہ شل کا پانی میں بی ڈال رہا تھا اور قاضی حسن بن عمارہ امام کوشن دے رہے تھے۔ کپڑوں کے اتار نے کے بعد امام کے جم پر مجاہدات کے جونشا نات تھان کو دکھ کرسب رو پڑے

ا موفق نے اس روایت کو کتاب استجھین '' نے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس سند سے بید روایت نقل کی گئی ہے موتی کی لڑی ہے بینی ہوئے ہوئے معتبر تقدروات ہیں۔ مرتجب اس پر کیا ہے کہ سب کے سب شافعی المذ ہب حضرات ہیں پھرشکر بیادا کیا ہے کہ خود حنفیوں کی کتابوں میں بیروایت نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن اہام رحمۃ اللہ علیہ کی موت کی بیخصوصی کیفیت ان بی شافعی علماء کے ذرایعہ سے ہم لوگوں تک پیٹی فی جوزاهم اللہ احسن المجوزا (ص ۱۸۵ج موفق)

ع حسن بن تمارہ کا ذکر مخلف مقامات پر گذرا ہے کہی صاحب بن کے قول کی تھے کوتے ہوئے ہری مجل میں امام ابو منیفہ نے اپنی غلطی کا اعر ان کی تقابیہ ابو بعفر منصور کے عہد میں خاص بغداد کے قاضی سے۔ بڑے جواداور تی سے۔ ان کے متعلق ابو بعفر کا ایک دلچسپ لطیفہ یہ ہے کہ مہدی جوابو جعفر کے بعد عبای خلیفہ ہے اپنی نوجوائی کے زمانہ مقاتل بن سلیمان کوزیادہ پہند کیا کرتا تھا۔ دراصل مقاتل افسانہ کوتھا ابو بعفر کو خبر ہوئی تو بیٹے کو بلاکر سمجایا کہ قصے کہانچوں سے جہیں اپنی آئندہ زندگی میں کا مہاب ہوتا چا ہوتو حسن اپنی آئندہ زندگی میں کام نہیں پڑے گا اگر اپنی تکومت کے عہد میں کا مہاب ہوتا چا ہوتو حسن بن تمارہ سے فقہ سیکھواور تحد بن اسحاق سے سیرومغازی کے واقعات کا علم حاصل کرواس سے اس بن تمارہ سے فقہ سیکھواور تحد بن اسحاق سے سیرومغازی کے واقعات کا علم حاصل کرواس سے اس زمانہ کے فلا میا ہے جبر بھی ہوتا ہے جہا ہے۔ مگر کیا تیجئ کہ نوجوائی کے دنوں میں آدی کومقات کیا ہو جان ہی گوں کونو جوان مرف عام بدل جاتے ہیں۔ آئ ناول اور افسانچ وغیرہ کے ناموں سے ان بی گوں کونو جوان زیادہ شوق سے بڑھے ہیں۔ آئ ناول اور افسانچ وغیرہ کے ناموں سے ان بی گوں کونو جوان زیادہ شوق سے بڑھے ہیں۔ 10 میں گوں کونو جوان نیادہ شوق سے بڑھے ہیں۔ 11 میں اور افسانچ وغیرہ کے ناموں سے ان بی گوں کونو جوان زیادہ شوق سے بڑھے ہیں۔ 11



قاضى صاحب نهلاتے جاتے تصاورروتے جاتے تھے۔

# جنازه پرلوگول کا جوم

جنازہ بھی جس وقت اٹھا ہے تو بعض دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ابتداء میں چار پانچے آ وی سے زیادہ نہ سے وہی صاحب کہتے ہیں کہ خراسانی دروازے کے طاقوں سے ہم گذرر ہے تھے۔ اچا تک ایسامعلوم ہوا کہ سارے شہر میں کسی نے بحلی دوڑا دی کہ یہ سننے کے ساتھ ہی کہ امام ابوصنیفہ کا جنازہ جارہا ہے۔ جو جہاں تھا۔ جس حال میں تھا وہیں سے پلٹا اور جنازے کی شرکت کی سعاوت حاصل کرنے کے لئے شریک ہوگیا۔ بل کے پاس کے دروازے کے پاس چینچے مینچے لوگوں کے اثر دہام اور بھیڑ کا بیرحال ہوا کہ عمر کے بعد بھی ہے مشکل جنازے کی نماز پڑھی گئی اور جینے آ دمیوں نے نماز پڑھی ان کا جب اندازہ کما گما تو

بلغ حمسین الفااو اکثر. پچاس بزاریا اس سے بھی زیادہ تعداد ان کی (ص۱۵۲ ج ۲ موفق) تابت ہوئی۔

خیریة و امام اوران کے جنازے کا حال تھا۔ لیکن اب آیئے اور دیکھتے الوجعفر خلیفہ کا کیا حال ہے شاکدیہ اس وقت کی روکداو ہے جب چاروں طرف سے سمٹ سمٹ کر امام کے جنازے میں لوگ شریک ہو چکے تھے اور جیسا کہ ابور جا الہروی کا بیان ہے کہ: لم ادبا کیا اکثو من اتنے زیادہ آومیوں کو روتے ہوئے میں نے یو منیذ (ص ۱۷۲ ج۲ موفق) نہیں دیکھا تھا۔

#### تد فين

یہی دردناک منظرتھا جو عاشق کا جنازہ پیش کررہاتھا کہتے ہیں کہ زمین کے جس مبارک قطعہ کوامام کی خواب گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے خلیفہ کومعلوم ہوا کہاسی زمین

# ه مارادمند کی بای در کی این از کی ا

میں وضع کرنے کی امام نے وصیت کی تھی۔ان کا خیال نقل کیا گیا کہ ای زمین کووہ پاک زمین سجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بغداد جس قطعہ اراضی پر آباد کیا گیا ہے وہ غصباً زبر دئی حاصل کیا گیا ہے۔ اِ

میں نے پہلے بھی کہیں نقل کیا ہے کہ امام کی اس وصیت کی خبر ابوجعفر خلیفہ کو جب پنچائی گئ تو اس کی زبان سے بے ساختہ لکلا۔

من یعلونی منه حیا مجھے ابوطیفہ کے سامنے کون معذور کھر اسکتا ہے ومیتاً. (ص ۱۸۰ ج۲) زندگی بین بھی اور موت کے بعد بھی۔

اور بے چارائج کہتا تھا' یہی ایک واقعہ کیا اور اسی وقت کیا' اہام کی وفات کی اس خاص نوعیت نے ابوجعفر ہی کے لئے نہیں بلکہ حکومت عباسیہ کے لئے ایک مستقل مسلکہ کی شکل اختیار کر لی۔ حسین کا قل جسے ہمیشہ پزید کے مرگ کا پیغام بن جاتا ہے' تاریخ پھراسی واقعہ کو دہرار ہی تھی کون اندازہ کرسکتا ہے ابوجعفر کی اندرونی سوزشوں اور پریشانیوں کا ادہام ووسواس کے بادل شورو پکار کے چھائے چلے جاتے ہوں کے دی اس کو بچھ سکتے ہیں۔ جنہیں بھی اس حال سے دو چار ہونا پڑے ایک لاکھا نسانوں کے ہاتھوں میں کھینی ہوئی تلواروں کا جونقشہ ابوجعفر کے تجربہ کار بوڑھے چچا عبدالعمد نے سینے کر دکھایا تھا تو کون کہ سکتا ہے کہ امام کا جنازہ اس شان وشوکت کے ساتھ جب مقبرہ خیز راان کی طرف جا رہا تھا تو نقشہ نقشہ نیس بلکہ واقعی میں وہ شمشیر ابوجعفر کے دل ود ماغ میں نہیں چک رہی تھیں؟ عباسی تخت پر ابوجعفر کے بعد خلیفہ بن کر جو

البلاذرى نے مدینة السلام کی تغییر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مدینة الاسلام کی زمین ابوجعفر نے البلاذری نے مدینة السلام کی تغییر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مدینة الاسلام کی زمین ابوجعفر نے مختلف دیہاتوں کے باشندوں سے خریدی تغییں ص ۲۰۰۳ بلاؤری البی صورت میں امام کی روایت کا مطلب شاید بیوسکتا ہے کہ دام حکومت کی طرف ہا داکتے مجے ہوں لیکن ما لکان زمین کی رضامندی شاید بیچنے میں شریک نرشی غضب کا ایک مطلب بیاسی ہوسکتا ہے اور بید ستور تو اس وقت تک ان حکومتوں میں بھی مردج ہے جن کا دعوی ہے کہ ان سے پہلے انصاف وعدالت کے لفظ سے بھی دنیا واقف نیتھی ۔۱۱

## ام ايومند كى ساى دعى المحلق ال

میٹالینی مہدی سفیان توری کے تصے میں رہیج کو ڈاٹٹتے ہوئے اس نے جو کہا تھا بہتو وہی لوگ ہیں جوموت کی سعادت حاصل کر کے ہماری شقاوت اور کور بختی میں اضافہ کرنا جاہتے ہیں۔

میں تو سجمتا ہوں کہ امام کی وفات نے مہدی کے باب ابوجعفر کی قسمت پر شقاوت کی مہر جولگا دی تھی ای کے مشاہدے نے شایداس خیال کومبدی میں پیدا كياتھا۔

# حضرت امام کی وفات کے اسباب پر بحث

اسی سے انداز ہ کیجئے کہ امام کی''موت''جوظا ہرہے کہ ایک ہی موت تھی' اور ایک ى دفعه واقع ہوئی تھی لیکن کیے واقع ہوئی کیوں واقع ہوئی؟ ای زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ جیمیوں روایتیں مشہور کرنے والوں نے عوام میں پھیلا دی تھیں میں نے تو عباس دوری کی روایت پر بجروسہ کرتے ہوئے ای کونقل کر دیا ہے لیکن جیسا کہ موفق نے لکھا ے کہ:

بحراوگوں میں اختلاف ہے بعض لکھتے ہیں کہ ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم مارے امام کی وفات ہوگئی اور بعض کہتے ہیں من بقول مات من الضرب كدامام كوزهر بلايا كياتها وبعضهم قالوا سقى

السم. (ص 24 ج ٢ موفق)

اور بیاختلافات تو کیول کے جواب میں لین اسباب موت میں تھے۔ باتی بی سوال كموت كيے واقع موئى؟ اس كے جوابوں كاجوذ خيره بو و مجمح موں يا غلط كين عوام کے جذبات کا ان سے ضرور اندازہ ہوتا ہے۔منسوب کرنے والول نے تو ابوجعفر كى طرف يهال تكمنسوب كياب كه:

"ابوجعفرن بالكرامام صاحب كى طرف ايك بيالد برهايا جس مين زبرتما ادراس کے بینے کا تھم دیا۔امام نے کہا کہ میں نہیں پول گا۔اس پرابوجعفر



نے اصرارے کہا کہ پینا پڑے گا'الغرض وہ انکار کرتے جاتے تھے اور خلیفہ
کا اصرار پلانے پرای نسبت سے بڑھتا چلا گیا' آخریں امام نے کہا جھے
معلوم ہے کہ اس بیالے میں کیا ہے میں اپنی خود کئی پر مدد نہیں کروں گا۔
تب امام صاحب چکے گئے اور ان کے منہ کوزیر دی کھول کرز ہر کے گھونٹ کو
ابرجعفر نے حلق میں اتاردیا۔''

اورقصهای برخم نہیں ہوگیا ہداوی کامیان ہے کہ:

"امام اس کے بعد اٹھ بیٹے اور جانے کے لئے کھڑے ہوئے تب ظیفہ نے کہا کہ چلے کہاں؟ امام نے فرمایا کہ جہاں تم مجھے بھیجنا جا ہتے ہو۔"

اصل حقیقت سے تو عالم الغیوب کے سواا در کون آگاہ ہوسکتا ہے۔ لیکن مجھے تو بے عارے ابوجعفر پررم آتا ہے بی خبریں اس کے کانوں تک جب پہنی ہوں گی این ملانوں میں بی خیالات تھلے ہوئے ہیں کہ میں نے عراق کے نقیداور مشرق کے امام کو یک کرز ہر کا پیالہ زبردی منہ چرکر پلایا اورای زبرے وہ مرکئے سوچے تواس کا کیا مال ہوتا ہوگا۔اورایک بیز ہرعی کیا؟ کچھور پہلے تازیانہ کے قصے کی بوللمونیوں کا ذکر بھی تو گذر چکا ہے۔ جیل جانے سے روز اندوس دن تک باہر نکالا جانا کیڑے اتر واکر ساری مخلوق کے سامنے سریر کوڑوں کی بارش کوڑے پڑتے جاتے ہیں اور امام روتے جاتے ہیں خون بہدر ہاہے بلکان ہی حاشیوں می خوارزم کی کتاب کا ایک حاشیدوہ بھی تو تھا جس میں کوڑے کی ماراورز ہرخوانی دونوں جرائم کوابوجعفر کی طرف منسوب کرتے موئے پر کات بھی پیدا کیا گیا تھا کہ سارے جم میں زہر کے اثر کو پھیلانے کے لیے جسم کے مرحمد برکوڑے لگائے جاتے تع تا کہ خون کے ساتھ ل کر ہر جگدز ہر پھیل جائے۔ بجائے خود یہ قصے جیسے کچھ ہیں طاہر ہے۔لیکن جن جن جن راو بول کی طرف منسوب کر کے كابوں ميں لوگوں نے ان كوفقل كيا ہے۔ عموماً ان ميں زياد وتر وي لوگ بيں جوامام كي وفات کے زمانے میں یا اس زمانے سے قریب تر زمانے میں بائے جاتے تھے جس کا مطلب اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ ابوجعفر کی زندگی ہی میں ان واقعات کا انتساب



اس کی طرف ہو چکا تھا خریب ابوجعفرا مام کو اپنے دام میں پھنسانا چاہتا تھا۔ لیکن ان مسموعات کے بعد جس پیکڑے میں خود اپنے آپ اپنی آل دادلا دکوا پنی حکومت کو جکڑا ہوا یا ہوگا۔ اس کا اندازہ ہم یا آپ شاید مجمع طور پر کر بھی نہیں سکتے 'تاریخ کی عام کتابوں میں اس تم کے دافعات جو نقل کے جاتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ کا جس سال انتقال ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد ابوجعفر نے ایک خاموش سفر جج کا اس طور پر کیا کہ اپنا ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد ابوجعفر نے ایک خاموش سفر جج کا اس طور پر کیا کہ اپنا ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد ابوجعفر کی آبد کی خبر اس کے بعد خاص ترکیب سے کونہ اس وقت ہوئی جب شہر کے سواد میں وہ بچھ چکا تھا 'پھرای کے بعد خاص ترکیب سے کونہ کی حجے مردم شاری سے دانند ت حاصل کر نا اور ان بی دنوں میں سفیان تو ری عباد بن کثیر ابن جر سے جو کہ تا کی جی ابو حذیفہ کی موت سے کوئی تعلق خبیس بیان کیا گیا ہے۔ لیکن نہ بیان کر ناکس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوسکا۔

بہر حال کی بھی ہوجیسے ایک طرف خلیفہ کی شقادتوں میں شقادتوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ بے چارے نے جو کچھ کیا تھا' وہ تو خیر کیا بی تھا۔ لیکن رنگ آ میز یوں اور حاشیہ آ رائیوں کا جو طوفان اس کے بعد اٹھا تھا وہ اس کی رسوائیوں پر رسوائیوں کی تہ پر تہ جماتے چلے جاتے تھے۔ ادھراس کا تو یہ حال تھا اور دوسری طرف بیرتدرتی بات تھی کہ امام کی احر امی سعادتوں کا اضافہ اسی نبست سے ہوتا چلا جائے سوہور ہاتھا۔

کش کش کش کی اس راویس امام کی جن قرباندن کا تماشاً مسلسل دنیا کرری تنی \_ یقیناً ان کی قیمت ضائع نہیں ہو کتی ۔ آخر بادشاہی کے سوا اور کون کی چیز تنی جس کا لقمہ امام کے سامنے نہیں چیش کیا گیا۔ لیکن ۔

#### پنجہ با پنجہ خدائے زدہ

۾ چه ادبيت پشت پائ زده

کی تفوکروں سے حکومت کے مقابلہ میں گول پر گول جودہ کرتے چلے گئے تھے ہے کی اور شہادت کی اس موت نے بیتنیا اس میں چارچا ندلگا دیئے۔ کہتے ہیں کہ قاضی حسن بن عمارہ امام کو شمل دیتے ہوئے دوسری باتوں کے ساتھ سے بھی کہتے جاتے تھے۔



اتعتبر من بعدک وفضحت این بعد کولوگول کو بری مصیب ش تم نے جالا القراء. (ص ٤٦ ا ج٢ موفق) كرديا\_المعلم كوتم في رسواكرديا\_

مطلب قاضی صاحب کاوہی تھا کہ کم کے خصوصاً علم دین کے سیح تقاضوں کی پخیل میں جو علمی نمونے چھوڑ کر دنیا میں تم کئے دوسروں سے اس کی نباہ مشکل ہی ہوگی تمہارے مقابلے میں سب کا چراغ گل ہوگیا' سراٹھانے کی مخبائش علماء کے لئے باتی نہیں رہی!

اورصورت حال بھی کچھوالی ہی ہے اسلامی تاریخ کا دامن بحد اللہ کو دین کی راہوں کی قربانیوں سے خالی نہیں ہے شاید ہی کوئی صدی ایس گذری ہے جس میں محمظ کے علم و دین کے خافظوں کی طرف سے جب ضرورت پیش آئی ہے۔ استقامت واستقلال صبروثات كےمہيب نظائر نہيں پیش ہوئے جیں ان ہی ونوں میں مجھ ہی سے امام مالک سفیان توری وغیرہ حضرات کی قربانیوں کا اجمالاً ذکر سن چکے ہیں یا ا مام کے بچھ ہی دن بعدا مام احمد بن حنبل امام شافعی وغیرہ ائمہ کمبار میں سے کون ہے جو اس قتم کی آ زمائش کی بھٹیوں سے کھڑا ہو کرنہیں نکلا ہے؟ لیکن مجموعی طور برسو جے ان حفرات کومھائب ضرور برداشت کرنے پڑے اور سخت سے سخت جگر گذار روح حمل مصائب لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا جھٹیوں میں جانے کے بعدوہ باہرنکل آئے لیکن آ ز مائشوں کی اس راہ میں جان بھی دے دی گئی ہوالیں صورت ان حضرات کے ساتھ نہیں پیش آئی۔اگر چہ بیچے ہے کہ نوبت اس کی بھی اگر آ جاتی تو انشاء اللہ ان میں سے کی کا قدم پیچےنہ بٹنا' تاہم فرق ہے کہ گذرنے میں اور کر گذارنے کی توقع میں۔ ا

خودامام احد بن منبل رحمة الله عليه جواستقامت وثبات كى اس راه كے محى يوے امام میں اساعیل بن سالم یغدادی کی روایت ہے کہ آمام اٹی آ زمائش سے گذرنے کے

بات بہت طویل ہوجائے گی ورندان نظائر وامثال برکافی بحث ہوسکتی ہے حضرت المام بخاری کود کھئے بے شک بحالت غربت ومسافرت حکومت کے ساتھ ای کش کمش کے قصے میں حضرت کی وفات ہو کی لیکن جہاں تک واقعات کا تعلق ہے زود کوب جیل اور جس کے مصائب سے خدانے ان کو محفوظ رکھاات طرح ای کتاب میں ابراجیم الصائع رحمة الله علیہ کا داقعہ بردا دروتاک واقعہ ہے جے آب پڑھ بچے ہیں۔لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی تار : نیمیں ایرا ہیم اس صنف کے آ دی نہیں ہیں جس لابے



'بعد امام احمد کومیں دیکھا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی آخر زندگی کے ان شرائد کا جب تذکر ہُ فرماتے تورودیتے اور امام کے لئے دعافر ماتے۔ (ص ۱۲۹ج)

بلکہ بیں تو سجھتا ہوں کہ موفق وغیرہ نے اس فتم کی روایتیں جونقل کی ہیں مثلاً عبداللہ بن بزید کے متعلق لکھا ہے کہ ام ابو صنیفہ کا جب ذکر کرتے تو کہتے "حدثنا شاہ مودان" مردوں کے بادشاہ نے مجھ سے یہ بیان کیا ص ۳۳ یا ابوعبدالرحمٰن المقری کی عادت تھی کہ بجائے نام کے امام کی طرف کی بات کو مشوب کرتے ہوئے کہتے کہ "حدثنا شاہنشاہ" ص ۳۰ (مجھ سے بادشاہ ہوں کے بادشاہ نے بیان کیا) شاید یہ ان کی ای شان دارموت کے بعد کے واقعات ہیں۔ کو یا جو جو انمردی امام نے دکھائی ادر حکومت کے مقابلہ بی علم اور دین کی جو لاج انہوں نے رکھ کی تھی۔ ان بی باتوں کا اعتراف مرف عراق بغداد وکوفہ بی کی حد تک نہیں بلکہ جن علاقوں کی زبان عربی باتیں کی اعتراف مرف عراق بغداد وکوفہ بی کی حد تک نہیں بلکہ جن علاقوں کی زبان عربی بنہیں تھی وہاں بھی ان الفاظ سے کیا جاتا تھا۔

اورگو کتابوں میں پیمن واقعات کا تذکر اسری اور خمنی طور پرکردیا گیا ہے۔ لیکن میرے زد کی قام کی عظیم وجلیل قربانیوں کے وہ تاگزیر نتائج ہیں اگر لوگ نہ بھی بیان کرتے جب بھی علل واسباب کی روثنی میں انسانی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ جو حالات پیش آئے تھان کے بعد وہی ہونا بھی چاہیے تھا جو ہوا میرا مطلب یہ ہے امام موفق یا الکر دری وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس قسم کے واقعات جو نقل کے ہیں۔ مثلاً لکھا ہے کہ مشہور نحو وعربیت کے امام نفر بن شمیل جو امام الوحنیفہ اور ان کے تلا نہ وکی طرف سے دل میں کچھر قابت رکھتے تھے لیجب یہ حضرت خراسان کہنچے جہاں میں کی طرف سے دل میں کچھر قابت رکھتے تھے لیجب یہ حضرت خراسان کہنچے جہاں

للہ میں ابو صنیفہ سے اور بین میرا مطلب ہے کہ مجموعی حیثیت سے امام کی قربانیاں اپنے اندر جو خصوصیتیں رکھتی ہیں ان کی نظیر مشکل بی سے ل سکتی ہے۔ ١١

ا موفق نے کھاہ کر تھر بن شمیل کی مجلس میں کس مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک ماحب نے کہا کہ قاضی ابد یوسف اس باب میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کرتے تھے اس پر بے ساختہ نفر کی زبان سے لکلا کہ بیار کی دوایت بیاد ہے جلس میں قاسم بن شبرنا می ایک بزرگ بیٹے ہوئے تھے انہوں لاج



ان هذا الامر لا ينفذ وينتقض يه بات قطعاً نين على بلكرمارا ملك آپ جميع الملك عليكم. لوكول (عباى حكرانول) بر أوث بزے كا

حكومت كانظام درجم برجم بوجائے كا\_

ارباب شوری فضل سے بیمی کہا کہ:

من ذکو ذلک فہو ناقص جس نے بدرائے آپ کوری ہے وہ کوئی کوتاہ العقل (ص۱۵۸ ج۲ موفق) عثل آ دمی معلوم ہوتا ہے۔

اربابِ عقل وعلم یا راوی کے الفاظ بیں اهل العقل والمعبوة بالامور (پین فضل نے جن لوگوں سے مشورہ لیا تھا وہ دانشندلوگ تنے اور گردہ پیش کے حالات سے باخبر سے )ان لوگوں کا بیکہنا کہ ابو حنیفہ کے قول پڑکل درآ بدی ممانعت اگر عدالتوں بی کر دی جائے گی تو حکومت عباسیہ بیل ابتری پیل جائے گی اور سارا ملک ٹوٹ پڑے گا بیرائے کیا امام کی وفات کے سودوسو برس بعددی گئی تی امام کی وفات کے سودوسو برس بعددی گئی تی خابر کے کہ یہ مامون الرشید عباس کے عہد کا داقعہ ہے گویا امام کی وفات کو پہائی سال بھی تو بورے نہیں ہوئے تھے۔ ہم مامون کو عباسی حکومت کا خلیفہ یا ہے سال بھی تو بورے نہیں ہوئے تھے۔ ہم مامون کو عباسی حکومت کا خلیفہ یا ہے

للی نظر سے کہا کہ جناب والا جب قامنی ہوئے تھے آواس وقت فاکسارے ام ایو منینے کی جلس کی کا بین مارے ام ایو منینے کی جلس کی کنائیں ما تک کر پڑھا کرتے تھے آویار کی روایت بیارے اس وقت جناب کے خیال میں نہتی نظر مند و ہوکر جیب ہد گئے۔ (ص ۱۵۵ج۲)



ہیں بلکہ جانے والے جانے ہیں کفنل تو مامون الرشید کی رفاقت میں ای زمانے میں بلکہ جانے والے جانے ہیں کر بھیجا گیا تھا اور مامون نے ای زمانے میں سارے مہمات ای کے سپر دکر رکھے تھے۔ کمیرا خیال ہے کہ نفر بن شمیل کے اس مشورہ کا تعلق بھی ای زمانہ ہے جب مامون ٹراسان کا حاکم تھا۔ جس کے معنی بہی موئے کہ امام کی وفات کے تمیں بتیس سال بعد گویا یہ حال تھا بلکہ ای سلسلہ میں ان بی مناقب والوں نے مشہور صوفی صافی حارث محاسی کے حوالہ سے تو خود مامون الرشید کے متعلق نقل کیا ہے کہ نفر نے مامون کو بھی وہی رائے دی تھی جوفنل کے سامنے پیش کے مقال کے اسے پیش کی تھی شاید اس کی وجہ ہو کہ ارباب خبریت کے مشورے کے بعد فضل نے نفر سے کہا گھی کہ نا تھا کہ:

"مامون تمہاری رائے کو اگر سن لیس کے تو تا پیند کریں کے اور ایسی بات جس میں ان کی تا گواری ہو میرے لئے نا قابل برداشت ہے۔ "(ص ۱۵۸ج ۲مونق)

معلوم ہوتا ہے کفطر نے فضل سے بین کرخود مامون بی کومتاثر کرنا جا ہااس میں

ا و یکھے فضل کے حالات علاوہ عام کتا ہوں کے تاریخ خطیب میں دراصل بیا برانی شاہزادوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔اس کا باپ مہل ہی مسلمان ہو گیا تھا پھر خدانے فضل کو وزارت مطلقہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ مہل ہی تھا۔ کہا کرتا تھا کہ بخل میں جھے خدا کے ساتھ بدگمانی اور سخاوت میں خدا کے ساتھ بدگمانی اور سخاوت میں خدا کے ساتھ حسن خن کی کیفیت نظر آتی ہے۔ آخر میں بیچارہ قبل ہوگیا۔

ع حارث محابی ان لوگول بیس بیس جن کی طرف اسلامی تصوف کی بنیادی تغیر منسوب کی جاتی ہے۔ ان کے والد بوے دولت مند تھے۔ لیکن عقید وان کا سمجھے ندتھا۔ بیا علان کر کے کہ دوود بن والے باہم ایک دوسرے کے وارث نبیس ہوتے۔ ایک حبہ باپ کی دولت سے لینا گوارا نہ کیا ساری زندگی فقر وفاقہ بیس گذار دی نصوف وکلام بیس ان کی معرکۃ الآ راو کتابیں تھیں۔ جن کا اب پہنہیں چان جب مرفے گے تو ایپ اصحاب سے کہا کہ دم نگلنے کے وقت چرے پر میرے اگر مسکرا ہٹ معلوم ہوتو جب مرمے اگر مسکرا ہٹ معلوم ہوتو جمیع کے معالمہ نمیک ہواور نہ خیال کرنا کہ ساری زندگی اکارت گئی اوگوں نے تبسم ہی کو دیکھا۔ ۲۳ جمی کی میں وفات ہوئی۔ ۱۲ جو کی ہے۔ ۲۳ میں وفات ہوئی۔ ۱۲ میں میں کو دیکھا۔ ۲۳ کے دولت کے میں وفات ہوئی۔ ۱۲ کے دولت کی میں وفات ہوئی۔ ۱۲ کے دیکھا۔ ۲۳ کے دولت کی میں وفات ہوئی۔ ۱۲ کے دولت کی دیکھا۔ ۲۳ کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دو

# ام ابومنید "کی سای زندگی کی کاری کی امام ابومنید "کی سای زندگی کی استان از می استان کی استان کار استان کی استان کار کی استان کار کی استان کند کار کی استان ک

شکنیس کرنفر کی ادبی قابلیت کی وجہ سے مامون ان کو بہت مانیا تھاای سے قائدوا تھا کرجیبا کہ حارث کا بیان ہے نفر نے ریتجویز ماموں کے سامنے بھی ایک دن پیش کی کہ:

"حنی سلک کے سارے قاضوں کو برطرف کردیا جائے۔"

ليكن لكھاہے كہ: .

انه ماکان یحبیبه الی ذلک مامون نظر کے مثورے کو قبول نہیں کرتا تھا۔
لان الغلبة بخواسان کان لا کیونکہ خراسان میں الوطیقہ کے شاگردوں کا صحاب ابی حنیفة. اقتراراورغلبتھا۔

(ص۱۵۲ ج۲)

اور بچ تو یہ ہے کہ ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کی تغییر مکرو و میرتوں کا جب بیہ مال موكه خطيب جييا مورخ جوحفى كمتب خيال كے بزرگوں كے مالات كے ميان كرنے ميں بہت زيادہ احتياط سے كام لينے كے عادى بين ابنى تاريخ بغداد ميں متقل سند کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد بھی مامون الرشید اینے ای وزیرفضل ذوالریاستین کے ساتھ مروپہنچا۔اس زمانہ میں مرومیں امام تھ بن حسن الشبياني كے شاكردابراہيم بن رستم فے دباغوں (چڑا يكانے والوں) كے محلہ میں قیام اختیار کر کے ان بی د باغوں کے بچوں کو پڑھا تا شروع کیا تھا جس وقت مامون مرد پنچا تو ابراہیم بن رستم ےعلم وفضل سے مرد کومعمور یایا۔ مامون فے ابراہیم کو خاص طور پردوت دے کراہے دربار میں بلایا اور بہت دیرتک باتی کرتا ر ہا وضا کا عہد ہ بھی پیش کیا الیکن ابراہیم راضی نہ ہوئے اور درس وقد رکیس ہی کے مشغلہ میں رہنا اپنے لئے پند کیا لکھا ہے ایک دن فضل دباغوں کے اس محلہ میں ابراہیم کی قیام گاہ پران سے ملنے کے لئے آیا اس وقت وہ دباغوں کے بچوں کے بر حانے میں معروف تے فعل ان کے حلقہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیالیکن خطیب کے الفاظ بيل كه:



فلم يتحرك له ولا فرق دنوابرائيم الي جكرے المادرند پڑھے والوں اصحابه عنه. (تاريخ بغداد كوجداكياك

ص ۲۲)

ایک صاحب جووزیر کے ساتھ تے اور بڑے ہولنے والے تھے ان سے ندرہا گیا۔ابراہیم کی طرف خطاب کر کے کہنے لگے:

"ایراہم تجب ہے ظیفہ کا وزیرآ پ کے پاس آیا ہے اور تم ان چروں کے پکانے والوں کے خیال سے جو تمبارے پاس بیٹے ہیں وزیر کی تعظیم کے لئے اٹھے بھی نہیں۔"

ابراہیم ابھی کھ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ طقہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد بول انھا۔

'' ہاں! جناب ہم لوگ اب چڑے کے دباغ نہیں ہیں' ملک اس دین کو پختہ کررہے ہیں جس نے ابراہیم کواثنی بلندی بخش ہے کہ خلیفہ کا وزیر بھی ان کے باس آتا ہے۔''



ظاہر ہے کہ ابراہیم بن رسم کا شارائکہ اصناف کی صف اول کے لوگوں میں نہیں ہے۔ لیکن ان کا حال بھی جب بی تھا تو اس سے سیمجھا جا سکتا ہے کہ امام کے وفات کے بعد مما لک عباسیہ میں بڑے بڑے قضاۃ جن میں چالیس تو وہی تھے جن کا ذکر امام کی تاریخی تقریر کے سلسلہ میں گذر چکا اور سیمجھنے کے کیا معنی ان بزرگوں کے حالات تو کتابوں میں موجود ہیں میری کتاب بہت طویل ہوجائے گی۔اگران میں سے چند کے حالات بھی یہاں درج کرتا ہوں۔ اس وقت تو صرف اجمالاً صرف ان شقادتوں اور سعادتوں کی تصویر پیش کررہا ہوں جن کا ایک ہی نبست کے ساتھ خلیفہ اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ افرا فرہورہا تھا ابوجعفرجس کا سب بچھ تھا آپ دیکھ درہے ہیں اس کے جانشینوں اور داراؤں کو کہ ایٹے ہی ملک میں وہ کھڑ ہیں کر سکتے ہیں۔

### حضرت امام کاتر که

اورامام ابوصنیفہ غریب جن کا کچھ نہ تھا'اور جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ گوامانتیں تو امام کے پاس لا کھوں لا کھ کی وفات کے بعد تکلیں' لیکن ان کے ذاتی مملوکات کے متعلق کھھا ہے کہ:

لم يجدوا في بيته الا مصحف نه پايا امام ابوطيفه ك كري لوكول نے مر القران. (ص ١٨١ ج٢ موفق) صرف قرآن كااكي نسخه

والله اعلم بدروایت کہاں تک صحیح ہے ' کچھ بھی ہو' ابوجعفر کے مقابلہ میں بھلا امام صاحب بے چارے کی کیا حیثیت تھی۔لیکن جس کا پچھ نہیں تھا آج اس کے جانشین ابو جعفر ہی کے ملک میں ایسے اقتد ار کے مالک ہیں کہ حکومت ان کوآ نکھا تھا کر بھی نہیں دکھ علی حالات وواقعات سے جو واقف تھے' وہ جانتے تھے کہ ان کے چھیڑنے کا مطلب بیہ ہوگا ابوجعفر کے وارثوں کو حکومت ہی سے دست پر دار ہونا پڑے گا۔

بہر حال کچھ بھی ہوا مام کی وفات کے کل بیں سال کے بعد یعنی ہارون الرشید کے خلیفہ ہونے کے ذانہ تک آپ عباسیوں کے قاضوں کا رجشر اٹھا کر ویکھتے بغداد' بھر ہ



الم الومنية كى ساى زعرك المنظمة

کوفہ واسط ٔ مدائن مرو مدینه منوره مصر خوارزم رے کر مان نیٹا پیر بحستان دمشق تر نه ٔ جرجان بلخ ، ہدان ضعا شیراز اجواز ستر اصفہان سمرقند برات رم اوران کے سوا مما لک محروسه عباسید کے تقریباً اکثر مرکزی شہروں میں حنی قاضیوں کو محکمہ عدالت پر قابض دوخیل یا ئیں گے۔ جن میں بعض کا تقرر ابوجعفر منصور نے بعض کا مہدی نے بعض کا ہادی نے بھی کیا تھا اور ہارون الرشید کے عہد تک تو خیر انتہا ہی ہوگئ ایبا انقلابی واقعه پیش آیاجس کے اثرات حال حال تک باتی تصاس انقلابی واقعہ کی تفصیل تو آ گے آ ربی ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ حنفی قضاۃ یا حفیت کے آھے عباسیوں کی جبار حکومت نے فورا ہی سرنہیں جھکا دیا تھا' ابوجعفر کے متعلق تو گذر ہی چکا کہ امام ابوصنیفہ اور ان کے شاگر دوں کے زور کوعراق میں تو ڑنے کے لئے امام مالک کے بغداد لانے کی انتہائی کوشش کی مکر ناکام واپس آیا ابوجعفر کے بعد اس کا جانشین مہدی بھی اے عبد حکومت میں جہاں تک معلوم ہوتا ہے اس کوشش سے بازنہیں آیا امام مالک کا شاگرد بنا اوران کی اتن عظمت کرتا تھا کہ بھرے دربار میں امام مالک کی تشریفہ ، آوری اگر کہیں ہو جاتی تو خاص طور پر بلا کراپنے پاس بٹھا تا بلکہ ایک دفعہ تو جگہ اتی تنگ تھی کہ مهدی اگرایک یا وَن کوا تھا نہیں لیتا تو جگہ نہیں نکل سکتی تھی۔اس نے پہمی کیا اور امام صاحب کوساری مجلس پرترجیج دے کرایے پاس ہی بٹھایا۔ مگر آخر میں وہی بات کہ ''بغداد'' تشریف لے چلئے تو جوجواب باپ کو دیا گیا تھا وہی اس کوبھی دیا گیا شایداس قصے کویں نے کہیں فقل بھی کیا ہے کہ مہدی نے حضرت کی خدمت میں جونذ رپیش کی تھی۔ فر مایا کہ اشر فیاں مہدی کی دی ہوئی اپنے حال پر رکھی ہیں 'چاہیں تو واپس لے جاسکتے ہیں۔لیکن بندہ مدینہ بیں چھوڑ سکتا۔ بلکہ اگر میسی ہے جیسا کہ متعدد کتابوں میں لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ہارون نے بھی حضرت امام مالک کے سامنے اپنے دادا کی تجویز موطا ک عمومیت ولزوم کی پیش کی تھی اور وہی بغداد چلنے کی آرزو ظاہر کی لیکن امام نے

<sup>۔</sup> پچھ نہیں تو مجم الصنفین مولاً نامحود حسن خال ٹو تک میں امام کے تلامٰدہ کی فہرست پر ایک سرسری نظرو ال لینے ہے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ امام کے کتنے شاگر دکہاں کہاں کے قاضی تھے۔17



جوجواب اس کے دادا کودیا تھا قریب قریب ہارون سے بھی وہی فرما کر بغداد جانے سے تطعی طور پرانکار کر دیا۔ گویا اس کے بہی معنی ہوئے کہ حنفیوں کے زور کے گھٹانے کی کوششوں کا سلسلہ ہارون کے ابتدائی عہد تک منقطع نہیں ہوا تھا بلکہ ٹھیک جس سال اہام ابوصنیفہ کی وفات بغداد میں ہوئی۔لینی ۱۵۰ ہجری ای سال سفیان توری کے متعلق بالا تفاق لوگ جو بدلکھتے ہیں کہ وہ کوفہ سے غائب ہو گئے اور حکومت ان کی تلاش میں سر گرداں رہی۔ ابوجعفر بھی اپنی زندگی مجران کا پیچیا کرتار ہااور ابوجعفر کے بعد مہدی بھی ای فکر میں مصروف رہا کہ سی طرح سے وہ اس کی حکومت میں قضا کا عہدہ قبول کرلیں۔ گذر چکا کہ ایک دفعہ کی طرح گرفار ہوکرمہدی کے دربار میں سفیان توری بینچ بھی یرواند تقرر بھی ان کوعطا کیا گیا۔لیکن د جلہ میں بھینک کر پھررو پوش ہو گئے اور رو پوشی ہی کی حالت میں پیمقام بھرہ ۱۲ میں ان کی وفات مہدی کے زمانہ میں ہوئی کیا تعجب ہے کہ اس قصے کاتعلق بھی کچھاس واقعہ ہے ہو اور اس میں کوئی شبہیں کہ اس زمانے میں امام مالک کے بعد حدیث وفقہ کی جامعیت کے لحاظ سے سفیان توری ہی کا درجہ تھالیکن یها مام ابوصنیفه کی نبیت کی برکت بھی کہ ان دونوں اماموں میں سے کوئی بھی ان کے ہتھے نہ چر صاحد سفیان وری سے ایک دفعدام اوراعی نے بوچھا تھا کہ آخر آپ ان لوگوں ے الگ الگ كيوں رہے ہيں۔جواب ميں فرمايا كه:

انا لیس نقدو نضربهم فانما ہم ان لوگوں کو مار نہیں کتے اس لئے ان لوادبهم بمثل هذ الذی تری طریقوں سے ان کوادب سماتے ہیں۔ خطیب. (ص ۱۵۹ ج ۹)

مطلب وہی تھا کہ حکمرانوں کو بیہ مغالطہ ہوجاتا ہے کہ خدا کی زمین پرسب سے بوی طاقت وہی ہوئے ہیں 'ساری دنیاان کی مختاج ہوگئی اور وہ کسی کے مختاج باقی ندر ہے اس کئے چاہتے ہیں کہ ساری دنیاان کا احترام کرے اوران کی نیاز مند بٹی رہے۔ان لوگوں کو بید دکھانا چاہیے کہ خدا کے بندے کچھا ہے بھی ہوتے ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔لیکن انتہائی حقارت کے ساتھ وہ تمہیں ٹھکراد ہے ہیں۔

بہر حال جب یہی ان کا نصب العین تھا تو وہ ان کی ملازمت کیسے تبول کر سکتے تھے اور کون کہرسکتا ہے کہ اپنے فرار اور رو پوشی میں سفیان تو رکی کے سامنے خود امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بھی نہ تھا ان ہزرگوں کے درمیان اس میں کوئی شبہیں کہ باہمی معاصرانہ چشمکوں کا بھی تذکر و کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے واقعات ایک نہیں بیسیوں ہیں کہ باہر سے لوگ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے تھے گر جب وقت آتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ دل سب کے ایک تھے۔ ا

ہارون الرشید کے متعلق کبری زادہ نے مفاح السعادۃ میں بیروایت بھی نقل کی ہے کہ امام مالک کو بغداولانے سے مایوس ہونے کے بعد وہ والیسی میں مکہ معظمہ پہنچا اور اس زمانے میں مکہ کی علمی امامت اور ریاست جن کے ہاتھ میں تھی لیعنی سفیان بن عینہان سے ملا۔ ملنے کے بعد تھم دیا کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں میرے ساتھ کر

ا طبقات ابن سعد ہیں ابراہیم عمی اور ابراہیم نختی کے جن تعلقات کا تذکر وکیا گیا ہے اس سے اس زیانے کے حالات کا کچھا ندازہ ہوتا ہے لینی ای طبقات ہیں ایک سے زیادہ اقوال ایسے بھی نقل کے ہیں جن سے کوفہ کے ان دونوں معاصر علماء کے درمیان معلوم ہوتا ہے کہ معاصرانہ چھکسیں چلتی رہتی تھیں لیکن باد جود اس کے بیقسہ سننے کا ہے کہ بن امید کا طافیہ تجائی جب ابراہیم نختی کے در پ ہوا اور نختی اس کے ظلم وزیادتی کے خوف سے رو پوش سے کھھا کہ ایک دن تجائی کے ان ہی آ دمیوں نے جو ابراہیم نختی کی تلاش میں سے ابراہیم نختی کے شبہ میں ابراہیم نحتی کو گرفتار کرلیا اور جاج کے پاس سے باور کراتے ہوئے ان کو پیش کردیا کہ بھی ابراہیم نختی ہیں حالا نکہ ابراہیم نمی جانے سے کہ ابراہیم نحتی ہیں مول تو چھوڑ دیا جاؤں گا۔ لیکن وہی ابراہیم نحتی جن میں سے جہ دوں کہ میں ابراہیم نختی نہیں ہوں تو چھوڑ دیا جاؤں گا۔ لیکن وہی ابراہیم نختی جن میں سے جنا ہران کے تعلقات معاصرانہ بہتر نظر نہیں آتے تھے۔ان کو بچا لینے کے لئے آثر وقت تک وہ نہ کھلے۔تا ای کہ بچاج نے خیل بھی بھی جینے دیا۔

یہ ایک ایسا جیل تھا جس میں حجیت کا سایہ نہ تھا۔ کھلا میدان تھا۔ صرف چاروں طرف دیواریں تھیں۔گرمی سردی ہے بچاؤ کا کوئی سامان نہ تھااور دودو آ دمیوں کوزنجیر میں جکڑ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہی سلوک ابراہیم تیمی کے ساتھ بھی کیا گیا۔لیکن اس پر بھی بندہ خداکی زبان پرایک لفظ نہیں آیا تا ایں کہان کی دفات جیل ہی میں ہوگئے۔11

# هند الرومنيذ "كاسياى زندكى المنظمة الم

دیں ابن عینیدنے اپنا سارا دفتر ہارون کے لوگوں کے حوالہ کردیا عراق پہنچ کر جب ان کے کام کی ہارون نے جانچ کرائی تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت مایوس کن لکا۔ ہارون نے بڑے افسوس کے لہجہ میں کہا۔

رحم الله سفیان تو اطاء سفیان پرخدارتم کرے ہمارے ساتھ ہم آ بنگی پر لنافلم ننتفع بعلمه. (ص۸۸ وه آ ماده بھی ہوئے توان کے علم سے ہم نفع ندا ٹھا ہے)

اور نفع کیا اٹھا سکتا تھا۔ ابن عینیہ اور ان جیسے بزرگوں کے پاس علم کا جو ذخیرہ تھا بالکل خام حالت میں تھا لیمنی حدیثیں تھیں صحابہ اور تابعین کے آثار تھے کین ان کو پیش نظرر کھ کر باضا بطرکسی ایسے مجموعہ قوانین کی تدوین وتر تیب جو کسی حکومت کے دستور العمل بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں یہ بات ان لوگوں کے بس کی تھی بھی نہیں یہ کام تو صرف امام ابو حنیفہ بڑی محنت سے اپنی مجلس وضع قوانین کی مدد سے انجام دیا تھا اور بھی تو یہ ہے کہ اسد بن فرات کی کوشش سے پہلے خود امام مالک کاعلم بھی کچھ غیر متر تب ہی حال میں تھا جس کا ذکر اجمالاً کہیں پر میں کر بھی چکا ہوں اور اس کے صحیح تفصیل کے مقام میری کتاب ذکر اجمالاً کہیں پر میں کر بھی چکا ہوں اور اس کے صحیح تفصیل کے مقام میری کتاب دیں نقہ '' ہے۔

#### خلافت مهدى

#### حضرت امام کے شاگرد

بہر حال اس ساری تفصیل سے غرض یہ ہے کہ جس اقتد ارکوامام ابوحنیفہ عبائی حکومت کے شعبہ عدالت میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ان کی وفات کے بعد بھی پندرہ بیس سال تک حکومت اس کا اندرونی طور پر مقابلہ ہی کرتی رہی اور گوامام کی وفات کی وجہ سے جس خطرے کو ابو جعفر نے عباسی حکومت کے لئے پیدا کر دیا تھا مکنہ حد تک امام ابو صنیفہ کے سر برآ ور دہ متاز شاگردوں کو قاضی بنا بنا کر حکومت اس خطرے کے انسداد کی



تدبیروں میں مشغول رہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پندرہ بیس سال کے عرصے میں اکثر مرکزی مقامات کوامام ہی کے تربیت یا فتہ قاضیوں سے بحردیا گیا تھا۔

## عهدهٔ قاضی القصناة كا قیام

لیکن امام کی زندگی میں بید مسئلہ جواٹھ چکا تھا کہ عدالت کے شعبہ کو بالکلیہ اپنے اقتدار سے نکال کر اہل علم کے پر دکر دیا جائے بعنی قاضی القصاۃ کا عہدہ قائم کیا جائے جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے حکومت کتر اتی ہی رہی اور تو اور امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں میں قاضی ابو بوسف اور زفر بن بذیل کے متعلق امام نے اپنی تاریخی تقریر میں فرمایا تھا کہ یہ ایسے دو آ دمی ہیں جو صرف قاضی ہی نہیں بن کتے ہیں بلکہ قاضی س اور مفتوں کی تربیت و تا دیب کا کام بھی کر سکتے ہیں ان دونوں کو بھی گو حکومت نے ملانے کی کوشش امام کی دفات ہی سے شروع کر دی تھی۔

# امام زفر كے سامنے عهدهٔ قاضی القصناة كى پیش كش

کیکن امام زفرنے تو بالکلیہ حکومت کی حلقۂ ملازمت میں شریک ہونے سے اٹکار کردیا' طاش کبریٰ زادہ نے کھاہے۔

''زفرکومجبور کیا گیا کہ قضا کی خدمت کو قبول کرلیں۔ لیکن انہوں نے شدت کے ساتھ انکار کردیا' اور روپیٹ ہوگئے۔ حکومت نے تھم دیا کہ ان کا گھر ڈھا دیا جائے۔ گھر گرادیا گیا' لیکن اس کے بعد بھی وہ زمانہ تک روپیٹ ہی رہ۔ کچھ دن کے بعد ظام رہوئے اور اپنے منہدم شدہ مکان کو درست کرایا حکومت نے دوبارہ پھران براصرار کیا۔ لیکن کی طرح راضی نہ ہوئے' آخر مجبور ہوکر ان کا پیچھا چھوڑ دیا گیا اور معافی کی گئے۔ (ص۱۱۳ جسمقاح السعادة)

ای کتاب میں ہے کہ امام زفر کی وفات کا ونت جب آیا احتضار کی حالت میں تھے قاضی ابو ایسٹ نے کہا کہ کچھ وصیت کرنی موتو سیجئے تو ہولے گھر اور جو پچھاس میں سرمایہ ہے بیتو میری اللہ







#### امام الولوسف

لیکن ابو بوسف جیسا کرمعلوم ہے حلقہ طازمت میں داخل ہو گئے کین " قاضی القضاۃ" کامسکدقاضی ابو بوسف کی طازمت کے قبول کر لینے کے بعد بھی ایک مدت تک سر بمہر ہی رہا امام زرنجری کے اس بیان سے جے کروری نقل کیا ہے بعنی خود قاضی ابو بوسف کہتے تھے کد:

''مہدی (جو ابوجعفر کے بعد ۱۵۹ ہجری میں خلیفہ ہوا اس نے مجھے بغداد کے مشرقی حصے کا قاضی مقرر کیا گھر مہدی کا انتقال ہوگیا' اور میں ہادی (جو الا ہجری میں خلیفہ ہوا اس کی طرف ) قاضی رہا گھررشید (جو کیا ہجری میں خلیفہ ہوا اس نے بھی مجھے قضا پر بحال رکھا۔'' (ص۲۳۱ج۲)

''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوجعفر کے بعد ہی ان تینوں خلفاء کے ذیانے میں ابو پوسف قاضی رہے۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ مہدی نے اپنے بیٹے ہادی کے ساتھ قاضی ابو یوسف کوخراسان بھیج دیا تھائے ادی نے جرجان کا انتخاب اپنے قیام کے لئے کیا تھا۔ قاضی ابو یوسف جرجان میں ہاوی کے ساتھ اس وقت تک رہے جب مہدی

للہ بیوی کودے دیا جائے اور تین ہزار درم میں بیمیرے بیتیج کے حوالہ کردیئے جائیں اس کے سوانہ مجھ پر کسی کا باتی ہے نوائٹ کی بعد گھر میں جوسامان تھا اس کی قیمت لگائی گئ جھ پر کسی کا باتی ہے نہ میراکس پر کچھ باتی ہے وفات کے بعد گھر میں جوسامان تھا اس کی قیمت لگائی گئ تو تین درم سے زیادہ کا نہ تھیراوہ بچہ جسے تین ہزار درم دینے کے لئے فرمایا تھا۔ یہ سی کورت کا بچہ تھا جو ان کی بیوی تھی کیونکہ بھائی کے مرنے کے بعد انہوں نے اس سے نکاح کرلیا تھا۔ اا

ل کوئی خاص و ثیقہ تو مجھ اب تک نہیں ملا ہے۔ لیکن امام ابوطنیفہ کے سب سے بڑے شاگر دجو کو یا ابوطنیفہ کے طیفہ تنے۔ مہدی کا اپنے بیٹے کے ساتھ ان کو ٹر اسان بھیجنا ممکن ہے کہ کسیا کا مصلحت پر بھی بنی ہو کیونکہ جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے خراسان کے مسلمانوں پر امام ابوطنیفہ کا سب سے زیادہ اثر تھا ان کے بڑے بڑے تلا فدہ خراسان کے اکثر شہروں میں تھیلے ہوئے تھے تاضی ابوبوسف کی وجہ سے بھینا ان جذبات کے دبائے میں حکومت کو مدو کی ہوگی جوامام ابوطنیفہ کی موت نے قدرتی طور پرلوگوں میں پیدا کردیا ہوگا۔



کی وفات کی خبر جرجان پیخی اور خلیف بن کرقاضی ابو یوسف کے ساتھ ہاد بغداد پہنچا اور بغداد کا قاضی ان کومقرر کیا۔' (صس کے موفق)

بہر حال کچھ بھی ہو بغداد میں ہویا جو جان میں قاضی ابو یوسف کی حیثیت ایک معمولی قاضی سے زیادہ اس وقت تک نہ بھی جس کا مطلب یہی ہوا کہ ایک مدت تک خلفاء دوسرے قاضیوں کے تقرریا عزل ونصب کے اختیارات کو کسی دوسرے کے سپرد کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تھے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کی آخر زندگی میں ابوجعفر ہی اس پر تیار ہو چکا تھا 'ب ظاہراس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ اب تک عکومت کسی دوسرے مکتب خیال کے فقہاء کو اتھا 'ب ظاہراس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ اب تک عکومت کسی دوسرے مکتب خیال کے فقہاء کو اتھا 'ب طاہراس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہوئے شاگر دوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے سے مایوس نہیں ہوئی تھی۔ کین ہارون پر آخر میں جب ثابت ہوگیا کہ جن لوگوں کو کھڑا کر کے پبلک کے دل سے حنی خیال کے فقہاء کی عظمت میں اضحالال بیدا کرناممکن کو کھڑا کر کے پبلک کے دل سے حنی خیال کے فقہاء کی عظمت میں اس محالال بیدا کرناممکن ہو تھا کہ مقابلہ کی صلاحیت نہیں ہوتے اور جو آٹا چا ہے ہیں ان میں اس نے دیکھا کہ مقابلہ کی صلاحیت نہیں ہوتے اور جو آٹا چا ہے ہیں ان میں اس نے دیکھا کہ مقابلہ کی صلاحیت نہیں ہوتے اور جو آٹا چا ہے کہ براہ راست اس سے او پر تابعین سے استفادہ کا موقعہ ان کو ملا تھا۔ امام شافعی خرایا کرتے تھے۔

كدامام مالك اورسفيان بن عينيه اگر نه بوت تو مجاز كاعلم ونيا كونه ملت (ص 24 خطيب ج 9)

یعنی تجاز والوں کے پاس مدیث وآٹار کا جوذ خیرہ تھاوہ غائب ہوجا تاعلم مدیث وآٹار میں ان کا جو پایہ تھا' کہتے ہیں کہ خود ہارون الرشید بھی اس سے اتنامتا ترتھا کہ مکہ معظمہ سے جب کوئی آ دمی ہارون کے پاس پہنچتا تو وہاں کے سر برآور ہاشموں کی خیر وعافیت دریافت کرنے کے بعد یوچھتا کہ:

وما فعل سيد الناس. لوگول كيرواركاكيا حال بـــ

رادی نے چرت سے پوچھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی سیدالناس ہوسکتا ہے۔ ہارون نے کہا کہ سیدالناس''سفیان بن عینیہ'' ہیں خطیب ص ۹ کاج ۹ کیکن بایں



ہمہ آپ دیکھ چکے کدان کے علم کے سارے طومار کو ہارون نے منگوا کرجا نیخ کا تھم دیا۔ لیکن سفیان کاعلم ہارون اوراس کی حکومت کے کام کا نہ تھا۔

جیسا کہ بہت ی چیزوں کے نہ ملنے پر میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔افسوس کا اظہار کیا ہے۔افسوس ہے کہ ان تجربات کے بعد بالآ خر حکومت عباسیہ نے جو آخری انقلائی فیصلہ کیا۔اس کا ذکر لوگوں نے اتن لا پروائی کے ساتھ سرسری طور پر کتابوں میں کیا ہے کہ اگروہ واقعہ نہ ہوتا تو شایداس کی طرف لوگوں کی توجہ بھی نہوتی اور'' قاضی القصاٰ ہ '' کے جس عہدے کو امام ابوضیفہ پر ابوجعفر نے پیش کیا تھا جے دنیا اس کو بھول چکی ہے۔اس واقعہ کو بھی شاید بھول ہی جاتی واتی جاتی گ

میرا مطلب یہ ہے کہ یوں تو ابوجعفر کے زمانے سے ہارون تک جیسا کہ گذر چکا
امام ابوحنیفہ کے شاگر دوں کا دارالسلطنت بغداد اور اس کے مختلف اسات کے سواا کشر
صوبوں اور ضلعوں پر بھی حکومت مسلسل قضا کے عہد ہے پر تقر رکرتی چلی جاتی تھی' لیکن
امام ابوحنیفہ کے سامنے سامنے'' قاضی القضاۃ'' اور اس کے اختیارات کا مسلہ جو چھڑا
تھا۔ اس میں سال کے عرصے میں ہم اس کا ذکر کرتے ہوئے کسی کو نہیں پاتے۔ بلکہ
اندرونی طور پر حکومت حفیوں کے زور کے تو ڑنے ہی میں ایک طرح سے مشغول نظر آتی
ہے' لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ج کے جس سفر کے بعد امام مالک اور سفیان بن عینیہ کے
متعلق ہارون قطعی طور پر نا امید ہوگیا' تو اس کے سوااب کوئی صورت ہی اس کے سامنے
ہاتی نہ رہی کہ اپنے جن دوشا گردوں کے متعلق امام ابو صنیفہ بھری مجلس میں بیا علان فرما

هما يصلحان لتاديب القضاة يدونون صلاحيت ركه بين كمقاضون اورفتوى وارباب الفتوى. دين والون كي تربيت يرواخت كرين \_

ان دونوں میں سے کی ایک کے ہاتھ میں'' قضا اور ارباب فتو کی گی تا دیب'' کا کام سپر دکرے امام زفر کے متعلق تو گذرہی چکا کسی شرط پر بھی حکومت میں شریک ہونے کے لئے وہ تیار نہ ہوسکے گھر تک ان کامنہ دم مرادیا گیا۔ لیکن انکار ہی پرمصرر ہے۔ اب



دوسرے قاضی ابو پوسف بعقوب ہی ہاتی رہ گئے تھے سلسلہ ملازمت میں وہ مہدی ہی کے زمانے سے داخل ہو چکے تھے <sup>ل</sup>

### خلافت مارون الرشيد

### عهدة قاضى القصاة يرامام ابويوسف كاتقرر

ہادی سے بھی جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے قاضی ابو یوسف کے تعلقات بہت اجھے تھے غالبًا یمی وجوہ واسباب تھے کہ بالآخر ہارون کو اپنے اس مشہور تاریخی فیصلہ پرمجبور ہونا پڑا جس کا ذکر مقریزی نے بایں الفاظ کیا ہے۔

فلما قام هارون الرشيد جب ظافت كى كدى پر باردن الرشيد آياتواس المحلافة ولى القضاء ابا نے ابو يوسف يعقوب بن ابرائيم كے سرد قضا

ا خودقاضی ابو یوسف ہی کے حوالہ سے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ میرا حال آخر میں جب اس افریت کو پینے گیا کہ کوئی چیز جب باتی خدری تو اپنے سرائی مکان کی ایک شہیر نگلوا کر بازار بیجنے کے لئے بیل نے بیل نے بیل نے بیل کہ بیل بی جرے پر کافی کے بیل نے بیل نے بیل کہ بیل بیل ہوگا کہ ان کے چیرے پر کافی کرافی کے آثار میں بلکہ بڑی فی اس بات بیل ان سے بچر پولیس بھی ۔ شاید یہی کہا ہوگا کہ اچی میری لائی کی قسمت بھوٹی الیے آدی سے بیابی گئی جو خودتو کیا کھلائے بلائے گااب میرے کھر کی شہیر تک لائی کی قسمت بھوٹی الیے آدی سے بیابی گئی جو خودتو کیا کھلائے بلائے گااب میرے کھر کی شہیر تک خوش کے بیل کہ ماس کے اس طرز عمل سے دل پر سخت چوٹ پڑی اور بات برداشت سے بہر ہوگئی ۔ اس کے بعد میں نے نی کہ ماس کے اس طرز عمل سے دل پر سخت بیل کے اس کے بعد میں اس کی تقریح نہیں ہے کہ بیلے ذفر پر حکومت نے تفا کا عہدہ بیش کیا تھا ، قاضی ابو یوسف بھی حتی الوسع اس یوسف پر بھی پیش کیا گیا تھا ہیں ۔ لیکن انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی ابو یوسف بھی حتی الوسع اس تعلق سے کتر اتے ہی رہے اور جس طرح ممکن ہو سکا زندگی گذارتے رہے ۔ لیکن جب بات بہاں تعلق سے کتر اتے ہی رہے اور جس طرح ممکن ہو سکا زندگی گذارتے رہے ۔ لیکن جب بات بہاں تعلق سے کتر اتے ہی رہے اور جس طرح ممکن ہو سکا ذندگی گذارتے رہے ۔ لیکن جب بات بہاں کے حالات میں بھی تھی تھی ہو مال ہوگیا تب میں نے تفا کا عہدہ تھی پر عال ہوگیا تب میں نے تفا کا عہدہ تھول کیا۔ ۱۲

## المام ابو منيفة كى سياى زىم كى الم

يوسف يعقوب بن ابراهيم

احد اصحاب ابي حنيفة

رحمه الله عليه بعد سنة

سبعين ومائة فلم يقلد بلاد

العراق وخراسان والشام و

مصر الامن اشاربه القاضى

کو کر دیا۔ یہ ابو بوسف امام ابوطنیفہ کے شاگر دوں میں تھے اور واقعہ دیا۔ کے بعد

کا ہے جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ عراق 'خراسان'

شام' معر' میں کوئی قاضی مقرر نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن وہی جس کے متعلق ابو پوسف

رائے دیے۔

ابویوسف. (ص ۱۸۱ جلد ۲۲) حافظ ابن عبدالبر کے حوالہ سے قرشی نے بھی نقل کیا ہے۔

كان اليه تولية القضاء في قاضى الويوسف بى كا افتيار من تها كمشرق

الافاق من الشرق الم الغرب. مغرب تك قاضو ل كاتقردكري -

(ص ۲۲۱ ج۲ جواهر)

خود اس قصے میں بھی جس کا تذکرہ میں نے حاشیہ میں کیا ہے کینی معاشی در واس قصے میں بھی جس کا تذکرہ میں نے حاشیہ میں کیا ہے کی بعنی معاشی در وار بیاں جب قاضی ابد یوسف کی اس حدکو بھٹے گئی تھیں کہ سسرالی گھر کی شہتر فروخت کرنے پرمجبور ہوئے ۔ کرنے پرمجبور ہوئی کوفہ سے بغداد بینچے خود فرماتے ہیں کہ:

'' مہدی جواس وقت خلیفہ تھا' وزیر وقت نے مجھے اس پر پیش کیا' صلوٰ ق خوف کے متعلق گفتگو ہوئی اس کے بعد مہدی نے بغد او کے مشرقی حصہ کا قاضی مجھے مقرر کیا اور ہمیں ہزار درم عطا کئے' مہدی کی وفات کے بعد میں ہادی کے ساتھ رہا ہادی کے بعد ہارون الرشید کا زمانہ جب آیا تو۔

فولانی قضاء البلاد این سارے ممالک محروسہ کا عہدہ قضا میرے کلھا. (ص ۲۳۹ جلد ۲ موفق) سپر وکردیا۔



#### قاضى القصناة كے اختیارات

بہر حال یہ تو تطعی ہے کہ ' قاضی القصنا ق' کا عہدہ سب سے پہلے ہارون الرشید ہی کے زمانہ میں قائم کیا گیا۔اگر چہاس عہدہ کا خیال جیسا کہ تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ ابو جعفر منصور ہی کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا'لیکن بجائے امام ابو صنیفہ کے سارے مورضین اس پر شفق ہیں کہ قاضی ابو بوسف کی بحالی اس عہد سے پر ہوئی اور یہ بھی مسلم ہے کہ اس عہدہ کا مطلب وہی تھا جس کی تصریح مقریزی اور ابن عبدالبرنے کی ہے' گویا دوسر سے معنی اس کے بہی ہوئے کہ محکم عدلیہ کی مطلق العمان و ذارت قاضی ابو یوسف کے حوالہ کی گئی تھی' ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خودان کے زمانہ میں لوگ' تاضی القصنا ق' کے ساتھ ساتھ سے موقی وغیرہ نے قال کی ہے جس کے آخر میں ہے کہ ابوالولید الطیالیسی کے حوالہ سے ایک روایت موفق وغیرہ نے قال کی ہے جس کے آخر میں ہے کہ ابوالولید نے کہا:

هذا هو الوزير و قاضى القضائة. يهم مخص وزيراور قاصى القضاة بـ

(ص۲۲۵ ج۲ موفق)

لیکن بایں ہمہ جی جاہتا تھا کہ ہارون الرشید نے جس وقت اپنی حکومت میں اس عہد کو قائم کیا تھا اور قاضی ابو یوسف کو بلا کراس عہد کی ذمہ داریاں سپر دکی تھیں۔
اس وقت کے واقعات کا مورخین اگر تفصیل سے ذکر کرتے تو مسئلہ زیادہ واضح شکلوں میں لوگوں کے سامنے آتا۔ اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ قاضی ابو یوسف کے خیر معمولی اعز از اور اختیارات کود کھے کر ہارون سے بعض لوگوں نے جب کچھ شکایت کی تو اس نے جو اب میں کہا کہ:

'' میں نے یہ جو کچھ کیا ہے ٔ جان ہو جھ کر کیا ہے 'کافی تجربوں کے بعد میں اس فیصلہ پر پہنچا ہوں' خدا کی قتم علم کے جس باب میں بھی اس شخص کو میں نے جانچا اس میں اس کو کالل اور ماہر پایا۔ (ص۲۳۳ ج۲موفق) درمیان میں ہارون نے اپنی طالب علمی کے زمانہ کے بعض تجربات کا بھی ذکر کیا



ہے جن معلوم ہوتا ہے کہ قاضی ابو بوسف کی قابلیت کی دھاک اس کے دل پر ای زمانے سے بیٹھی ہوئی تقی آخر میں قاضی صاحب کی دینی سیرت و کردار کے متعلق جو احساس ہارون اپنے اندر رکھتا تھا اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے:

''علی امتیازات کے ساتھ ساتھ میں نے مذہب میں اس مخص کے قدم کو استوار پایا ہے میں آلود گیوں سے اس کے دین کو مخفوظ پاتا ہوں' آخر کوئی آدمی قاضی ابو یوسف کے جیسا ہوتو پیش کرو۔'' (ص۲۳۲ج ۲ موثق)

## محكمه عدليه برامام ابوحنيفه كي جدوجهد كااثر

ہارون اور قاضی ابو پوسف کے تعلقات کے بیسیوں دلچسپ قصے مزے لے لے كرلوگول نے جو بيان كئے ہيں ان سے بھى اور جوخصوصى مراعات دربار ميں قاضى صاحب کے ساتھ کئے جاتے تھے جن کا میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ قامنی صاحب نے ہارون کی طبیعت پرغیر معمولی افتد ار حاصل کرلیا تھا' بنی امیه کے عبد میں اس عدلیه یا محکمه فضایر بے تمیزی کا ایک زمانه و دمجی گذرا تھا کہ قاضی کے لئے معمولی نوشت وخواند تک کوغیر ضروری قرار دیا میا تھا جالیس جالیس مشائخ کی شہاوت گذرتی تھی کہ خلفاء اور سلاطین کی ذات قانونی دارو گیرسے بالاتر ہے۔عباسیوں ك عبد ميں بھى آ ب د كيھ سے كه قاضى شرك سے وعدہ وعيد كرنے كے بعد بھى خليفه كى ڈ بوڑھی کی ایک لونڈی کی شکایت ہر قاضی صاحب عہدے سے برطرف کر دیئے گئے۔ لیکن امام ابوصنیفه کی جدو جهداوران کی وفات کی خاص نوعیت کے بعد ہی اگر چہ قضامیں بہت کچھاصلاح کے آٹارنمایاں ہو چکے تھے ایک طرف حکومت بھی کافی طور پرمتاثر ہو چکی تھی اور دوسری طرف ملک کےطول وعرض میں امام کے تلاندہ کے قالب میں ایسے محكم كرداراوراستوارسيرت كے نمونے تھيلے ہوئے تھے كداب آسانى كے ساتھ حكومت من مانے فیصلے ان لوگوں سے نہیں کر اسکتی تھی جن کے ہاتھ میں نضل خصو مایت ٔ عدل و انساف کا کام سپرد کیا جاسکتا ہے ابوجعفر منصور کے بعد ہی مہدی خلیفہ ہوا ہے آس کے زمانہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ بخارا میں قاضی ابو بوسف کے شاگر دباہد بن عمروقاضی سے مہدی نے اپنا ایک خاص قاصدان کے پاس کسی خاص غرض سے بھیجا قاضی صاحب نے جو جواب وہ چاہتا تھا، نہیں دیا، قاصد نے مہدی سے اپی طرف سے ایک جموث بات راش کر بیان کر دی بیقاصد بخارا کارہے والاتھا، جب بخارا والیس آیا قاضی مجاہد کو اس کی افتر الردازی کی خبر ل بھی تھی ۔ انہوں نے افتر اکا مقدمہ اس پر قائم کر کے اس کوڑے لکواد سے مجاہد کے شاگر دول کو خت تشویش ہوئی کہ مہدی کو جب اس کی خبر ہوگئ کہ واضی ہے اس کے خاص آدی کو تازیانے لگائے ہیں تو دیکھے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کہ قاضی نے اس کے خاص آدی کو تازیانے لگائے ہیں تو دیکھے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کیکن موسم بدل چکا تھا لکھا ہے کہ مہدی کی جب خبر ہوئی کہ افتر اء کے جرم میں قاضی مجاہد نے اس کومزادی ہے تو بجائے رنجیدہ ہونے کے قاضی مجاہد کی اس جراحت سے وہ خوش موادران ما واکرام سے ان کر مرفراز کیا۔ (ص ۲۳۹ ج ۲ کر دری)



خلفہ سے انہوں نے کہا کہ ابن الی لیل کا فتوی یہی تھا 'ید سننے کے ساتھ بی ہادی نے کہا کہ اس کا جہا کہ اس کے جوال کے حوالہ کر دیجئے اور صلف لینے سے اس نے انکار کیا۔ (ص ۲۱۷ ج۲ موفق)

اگر چہ یہ جزئی واقعات میں لیکن دلوں کی انقلا بی کیفیت کا اس سے ضرور اندازہ ہوتا ہے مہدی ہو یا ہادی و دنوں مطلق العنان حکمراں تھے بنی امیہ کے زمانہ کے خلفا مکی مطلق العنانیوں کے قصے ان تک پنچے ہوئے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ مہدی نے قانون کے نافذ کرنے پر بجائے عصہ ہونے کے قاضی مجاہد کو سرا ہاای طرح ہادی کے لئے کہ بری بات تھی کہ اس نے اپنا مقدمہ عدالت میں بھی جیب تربیہ کہ جو چزایک زمانہ سے اس کے قبضہ میں جلی آ رہی تھی اس سے وست بردار ہوگیا۔

## امام ابوحنيفه كى جدوجهد كابعد كے خلفاء كى

## سيرت وكردار يراثر

ای طرح ایک قصہ ہارون الرشید کا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی قاضی ابو

یوسف' قاضی القصاۃ ''نہیں بنائے گئے ہیں اور بغداد کے مشرقی ست کے قاضی امام ابو

حنیفہ کے دوسرے شاگر دخفص بن عیاف شخے۔ واقعہ کی صورت یہ تھی کہ ہارون کی شاہ

بیگم زبیدہ خاتون (جوابوجعفر منصور کی بوتی تھی ) اس کا وکیل یعنی جاگیر کا گماشتہ ایک مجوی

بیگم زبیدہ خاتون (جوابوجعفر منصور کی بوتی تھی ) اس کا وکیل یعنی جاگیر کا گماشتہ ایک مجوی

(پاری تھا) اس نے کی خراسانی سے ٹمیں ہزار درم میں چنداونٹ خریدے 'لیکن وام ادا

کر نے میں لیت وحل کر دہا تھا' آخر جب کافی تا خیر ہوگئ تو خراسانی نے حفص بن غیاث

کے اجلاس میں دعویٰ دائر کر دیا' قصہ تو طویل ہے حاصل ہے ہے کہ پاری نے قاضی
صاحب کے سامنے اقرار کرلیا کہ اس کے دام باتی ہیں' تب قاضی صاحب نے کہا کہ

جب دام باتی ہیں تو ادا کرو۔ اس پر پاری نے کہا میں تو زبیدہ خاتون کا وکیل ہوں مطالبہ
سیدہ (زبیدہ) سے کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تم عجیب بے وقوف آدمی ہو



ابھی تم نے اقرار کیا کہ دام جھ پر باقی ہیں اور جب مطالبہ کیا جاتا ہے تو سیدہ کا نام لیتے ہوئت مدی لیعنی خراسانی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہتم کیا جاہتے ہواس نے کہا کہ میرے دام دلائے جا کیں ورنداس کوقید کیا جائے۔ پارس سے پوچھا گیا کہ اب تم کیا کہ جہ واس نے پھر وہی دہرایا کہ المال علی السیدہ لیمنی زبیدہ پر دام واجب ہیں قاضی صاحب نے تھم دیا کہ اس کوجیل میں داخل کیا جائے پارسی قیدہوگیا اس کا قیدہونا تھا کہ خبر سارے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ زبیدہ فاتون کوجس وقت معلوم ہوا کہ قاضی مارے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ زبیدہ فاتون کوجس وقت معلوم ہوا کہ قاضی حفص نے بیجا نئے ہوئے کہ پارسی میراوکیل ہے اس کوجیل وے دیا آپ سے باہر ہو گئی اپنی ڈیوڑھی کے فلام خاص جس کا نام سندی تھا تھم دیا کہ میرے وکیل کوجیل سے چھڑا کرفور آمیرے پاس حاضر کرو سندی جیل فانہ پہنچا اس کے تھم سے سرتا بی کی محال کس میں تھی آسانی کے ساتھ چھڑا کر لے آیا۔ یہ خبر قاضی حفص کو بلی یہ بھی امام ابو حنیفہ کے میں تھی تھے۔ بولے یا تو پارسی زبیدہ کا وکیل جیل واپس کیا جائے گا۔ ورنہ تھنا کر بیت یا فتہ قاضی شخص سے باز آیا۔

بیِ خبر سندی کولی ۔اس نے خیال کیا کہ ساری مصیبت میرے سر پر ٹوٹے گی روتا دھوتا زبیدہ کے پاس پہنچا اور بولا کہ:

"حضورا بيرقاضى حفص كامعامله ہے۔ امير المونين (يعنى ہارون) اگر جھ سے پوچھ بيٹے كہ قاضى نے جے جيل ميں داخل كيا تھا۔ تو نے كس كے تكم سے اس كوجيل سے باہر نكالا تو ميں كيا جواب دول گا'ميرے لئے تو قيامت ہى بر يا ہوجائے گی۔'

اور گر گر اکرزبیرہ سے کہنے لگا کہ۔

''اس وفت اس پاری کوجیل واپس کر وییخ کی اجازت دیجیجے' میں قاضی حفص کو سمجھا بچھا کراس کور ہائی ولا دوں گا۔''

ا قرض خواہوں کواس کاحق اسلامی قانون میں دیا گیا ہے کدایے قرض داروں کوجیل دلا سکتے ہیں۔۱۲



ذبیدہ کوسندی بے چارے کے حال پر رحم آگیا' اور اجازت وے دی کہ اچھا اے جیل میں واپس کر دو۔ وہ تو خیر جیل میں پھر واپس ہوگیا۔لیکن اتنے میں ہارون زبیدہ کے پاس آیاد کیکھتے کے ساتھ ہی زبیدہ نے کہنا شروع کیا۔

" ارون المهاراية قاضى برداامق آدى ہے مير ف ديل كواس فيل بيج ديا ميرى اس في سخت تحقير كى ميں جائى ہوں كەتفناء كے عبدے سے اس كومعزول كردو۔"

ہارون سخت کش کش میں بتا ہوگیا' زبیدہ کی کبیدگ اس کے لئے نا قابل برداشت تھی آخر کھرسوی کرقاضی حفص کے نام تھم کھوایا جس کا حاصل یہی تھا کہاں پاری کے معالمہ سے درگذر سیجے ابھی ہارون بی تھم کھوائی رہا تھا۔ کہ قاضی حفص کے گوئندوں نے ان تک خبر پہنچائی کہ خلیفہ کا تھم اس نوعیت کا آرہا ہے۔ قاضی صاحب نے بین کرخراسانی کو کہا کہ فوراً اپنے گواہ میر سے سامنے پیش کر دوتا کہ خلیفہ کے تھم کے وصول ہونے سے پہلے میں ای پاری پرتبارے بھایا کا فیصلہ کر کے عدالت کی مہر لگا ورا ۔ بی کیا گیا۔ قاضی صاحب کے بیاس آگیا۔ اور یہ کہتے ہوئے کہ بیا میں کا فرمان ہے۔ دوں ۔ بی کیا گیا۔ قاضی صاحب کے پاس آگیا۔ اور یہ کہتے ہوئے کہ بیا میرالموشین کا فرمان ہے۔ نیکن قاضی حفص نے کہا کہ خبر والیک کام کر رہا ہوں اس سے فارغ ہوجاؤں تب اس کی موجاؤں نے مان لانے والا بار بار کہتا تھا کہ امیرالموشین کا فرمان ہے اور قاضی صاحب کے پر ھاپڑے کا میں ما خب کے بیا ضابطہ صاحب کے بی میں کام سے فارغ ہولوں۔ بہر حال اس عرصے میں باضابطہ عمالت کی میرو فیرہ فیملہ پر قبرت ہوگی۔ تب فرمان کے کر قاضی صاحب نے پڑھاپڑے کہا کہ خبر والی کے اس کو اس کی میرو فیرہ فیملہ پر قبرت ہوگئے۔ تب فرمان کے کر قاضی صاحب نے پڑھاپڑے کہا خران لانے والے ہے کہا کہ:

"ایرالمونین ے مراسلام عرض کرنا اور کہنا کے فرمان سے پہلے می فیملہ کرچکا تھا۔"

فرمان لانے والے نے کہا کہ آپ نے جوکارروائی کی ہے میں اسے دیکھر ہاتھا یعنی قصد آفیملہ سے پہلے فرمان کے لینے سے تم نے کریز کیا۔ میں امیر الموشین کے کوش



گذاراس واقعہ کو دوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تیرے جو بی میں آئے کہد ینا۔ آ دمی ہارون کے پاس واپس ہوااور جو واقعہ تھااس کی رپورٹ کی اور کہد یا کہ قاضی نے فیصلہ کی پیملے فرمان لینے سے گریز کیا۔

لیکن لوگوں کو بیدد کھے کر جیرت ہوگئی کہ قاضی حفص کے اس طرزعمل کی خبر سے بجائے برا فروختہ ہونے کی جاگیا کہ ہارون ہنس رہا ہے ادرصرف ہننے ہی بات ختم نہیں ہوگئی۔ساتھ ہی ہارون نے حاجب کوخطاب کر کے کہا۔

''تیں ہزار درم کے تو ڑے ابھی قاضی حفص کی خدمت میں روانہ کرو۔''

ہارون کا وزیر نیجی بن خالد بر کی جودر باریس موجود تھا اور اس کواس کی خبر نیس تھی کہ خلیفہ نے قاضی صاحب کو کیا لکھا تھا اس کا جواب کیا آیا۔ صرف اتناد یکھا کہ ہارون نے تیس ہزار درم کے انعام کا حکم قاضی کے لئے دیا ہے۔ دربار سے اٹھ کر قاضی صاحب کے پاس یمی پہنچا اور پوچھا کہ آج آپ نے کیا کیا جس پر امیر المونین استے خوش ہوئے۔قاضی حفص نے کہا کہ بھائی! میس نے اس کے مواتو اور پھی نہیں کیا ہے کہ جوی پر جودعویٰ کیا گیا تھا۔ دعویٰ چونکہ جج تھا اس لئے مدی کے منشاء کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ زبیدہ کو قاضی حفص اور ہارون دونوں کے ظریقہ کار کی جب خبر ملی تو فیصلہ کر دیا ہے۔ زبیدہ کو قاضی حفص اور ہارون دونوں کے ظریقہ کار کی جب خبر ملی تو اور کہدر ہی ہے کہ

"اب نديس تمهارے لئے مول اور ندتم مارے لئے جب تك كه قاضى حفص كوتم قضامے برطرف نيس كرتے۔"

لیکن ہارون پر بھی اس وقت خلافت کا نشہ چڑھا ہوا تھا گویا جہا نگیر کی طرف نور جہاں کے متعلق یہ فقرہ جومنسوب ہے کہ ای قتم کے ایک واقعہ میں نور جہاں سے اس نے کہا تھا کہ '' جانا ل بنو جان دادہ ام ایمال شدادہ ام'' آجہارون بھی قریب قریب ان بی الفاظ یا ان کے مفہوم کو زبیدہ کے سامنے دہرار ہا تھا۔ زبیدہ تا ڈگئی کہ اب ناز سے کام نہیں چلے گا' اپنی بیکی اور خفت کو منانے کے لئے اس نے نیاز مندی سے کام لیما شروع



کیا۔اورخوشامد برآ مدکر کے ہارون کواس پرراضی کرلیا کہ کم از کم اس قاضی کا تبادلہ کردیا جائے۔ ہارون نے اس کومنظور کرلیا اور بجائے بغداد کے قاضی حفص اپنے وطن کوفد کی قضایر نتقل کردیئے گئے۔ (خطیب ص۱۹۲ج ۸)

اور یہ قصے تواس وقت کے ہیں جب تک قاضی ابو پوسف قاضی القضاۃ مقرر نہیں ہوئے تھان کے قاضی القضاۃ ہونے کے بعد حکومت اور قانون میں جوتعلق پیدا ہو گیا تھا۔ آج بھی ان قصول کوئ کر حمرت ہوتی ہے۔ ایک بری رسم جس کی بنیاد بی امیہ کے سلاطین کے زمانہ سے پڑ می تھی۔ آخر بندرت اس پر قابو حاصل کرتے ہوئے اسلامی تضاة توت وافتدار كرس مقام تك بيني كالشخاس كانداز واس سے يجئے كه قاضي ابو یوسف نے خلیفہ کے وزیر کومردود الشہادت قرار دیا لین کسی مقدمہ میں وزیر نے گواہی دی تھی لیکن خلیفہ کے بعد حکومت کا جوسب سے بڑا آ دمی تھا ابو پوسف کے اجلاس سے اس کوسنایا گیا که تمهاری شهادت قابل قبول نهیں ہوسکتی۔ وزیراینی اس تو بین کو دیکھ کر قاضی صاحب کے اجلاس سے سیدھا خلیفہ کے دربار میں پہنچا اور قاضی ابو یوسف کے اس برتا وُ کی شکایت کی ۔ کہتے ہیں کہوزیر کی اس شکایت پر ہارون نے قاضی ابو پوسف کو بلا كردريافت كيا كداس بع جارے كوآب نے مردود الشبادة كيون قرار ديا۔روايتي مخلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے مردود الشہادة کیوں قرار دیا۔روایتیں مخلف ہیں بھش کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے خودایے کانوں سے اس مخض کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ'' میں تو خلیفہ کا عبداور بندہ یا غلام ہوں۔ ملاور بعض

ا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زیانہ کی خوشا دی امیروں میں پکھیے یہ دستور بھی چل پڑاتھا
کہ خلیفہ دفت کا اپنے آپ کوعہد اور بندہ کہتے تھے۔ دراصل بیلوگ بے چار دے خلیفہ کے بندے تو کیا
ہوتے تھے۔ درحقیقت اس درم و دینار کے بندے ہوتے تھے جو خلیفہ کنڑانے میں تھے بہر حال
معلوم ہوتا ہے کہ قاضی ابو یوسف ہراس امیر کومر دو دالشہا دت قر اردیتے تھے جس مے متعلق ان کومعلوم
ہوجاتا تھا کہ اس قتم کے الفاظ استعال کرتا ہے بیتو وزیر کا قصہ ہے مناقب کی ان بی کتابوں میں ایک
نو جی افر کے متعلق بھی کھا ہے کہ اس عبد الخلیفہ کے تول کی بنیا دیراس کی شہادت قاضی ابو یوسف نے
محتر دکر دی تھی۔ (۱۲۔ دیکھوموفق میں ہما جلد میا)



رواجوں میں ہے کہ قاضی صاحب نے اس پر بیر جرح کی کہ جماعت کے ساتھ نمازنہیں پڑھتا اور ایسے آ دمی کی شہادت میں قبول نہیں کرسکا اگر دوسرا زبانہ ہوتا تو حکومت کے دقار کے اس مدمہ بی کا برداشت کرنا مشکل تھا اسکین ہاردن نے قاضی صاحب کے جواب کو خاموثی کے ساتھ سننے کے سواجہاں تک رادیوں کا بیان ہے اور پر تینیں کہا بلکہ آگے ان بی روایتوں میں جواضافہ پایا جاتا ہے کہ وزیر نے اپنی ڈیوڑھی کے محن میں مجد تقیر کی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پابند ہوگیا میں تو خیال کرتا ہوں کہ ہارون میں کے اشادے سے اگریہ ہوا ہوتو کچھ تجب نہیں۔ (ص کا اس جموئی)

## قاضى كى ابم ذمهداريال

اورية فيروزيى كاتصب قانون كي قوت بارون كي ذمانه تك اس مدتك وفي چی تقی که خلیفه کی طرف سے نہیں بلکہ قاضی ابو بوسف کابیان ہے کہ خودان کی کمروری کی وجدت جباس واقعدكا خيال آجاتاتو تكليف موتى تحى تصدوه بمى ايك باغ بى كاتفا بارون الرشيد كے قيضے من ايك باغ قفا ، قاضى ابو يوسف كتے بين كرسواد كے ايك بوڑھے کسان نے دعوی کیا کہ باغ اس کا ہے جس برخلیفہ عامبانہ قبضہ کے ہوئے ہیں۔ یددعوی اس دن پیش ہوا جس دن خود بارون انساف کے لئے اجلاس کیا کرتا تھا۔ اور ادگوں کے بیانات قامنی ابو بوسف ظیف کے سامنے پیش کرتے تھے ای سلسلہ میں اس بدھے کسان نے بھی قاضی ابو ہوسف کے ساسنے اپنا مقدمہ پیش کیا، قاضی صاحب نے جا ہا کہ بجائے ہارون کے باغ کی طازموں کی طرف اس کے دعویٰ کورجوع کردیں۔ لیکن بڑھے کوامرار تھا کہ براہ راست غصب کی بیکارروائی امیر المونین عی نے کی ہے۔ قاضی صاحب نے بارون کے سامنے میں بیان کر دیا کہ آپ بی پروہ دوئ باغ کے متعلق كرد باب اى كرماته كها كدهم موقو سامن حاضركيا جائ بارون في كها كم بال! لا يئ بدها سائے آيا۔ قامنی صاحب نے پھر پوچھا كه تيرا كيا دوئى ہے۔ بارون كى نشست کری پرتھی بازو میں یکی بن خالد برکی وزیر دوسری کری پرتھا بر مصد کہا کہ



امر المونین پر میرا دعویٰ ہے میرے باغ پر ناحق انہوں نے بعنہ کرلیا ہے قاضی ابو

یوسف نے بڑھے ہے کہا کہ تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے گواہ پیش کرسکتا ہے؟ اس نے

کہا کہ امیر المونین سے تم لیج بس بھی میری دلیل ہے قاضی صاحب نے ہارون سے

کہا کہ آپ کوشم کھانا چاہے ہارون نے شم کھا کر کہا کہ میرے والد (مبدی) نے یہ باغ

مجھ کوعطا کیا ہے اور اس کا بیس مالک ہوں اس بنیاد پر بیس اس پر قابض ہوں ہارون کی

زبان سے تم س کر بڑھا یہ کہتا ہوا کہ جیسے کوئی ستو پی جائے اس محض نے تم کھائی ایک

معمولی رعیت کی زبان سے بیس کر ہارون کا چیرہ سرخ ہوگیا۔لین کی بن خالد نے فورا

قاضی ابو یوسف کوخطاب کر کے کہتا شروع کیا۔

''ليقوب! اس انصاف اورعدالت كى نظير دنيا بي ال سكتى ہے ايك معمولى رعيت كے ساتھ تم نے ديكھا امير المومنين نے كيسا برتاؤ كيا۔

قاضی ابو پوسف نے بھی کہا' سجان اللہ کیا کہنے گرای کے ساتھ قاضی ابو پوسف نے اتنا اضافہ کیا کہ''انساف سے چارہ بھی تو نہ تھا'' اس پریجیٰ نے کہا کہ فاروق سے اس تتم کے انسان کی توقع کی جاسکتی ہے۔

ان دونوں کی گفتگونے ہارون کے دل ہے اس بارکوا تاردیا جو خصر کی وجہ ہے بیدا ہوگیا۔ تھا۔ چاقا ہے تھا دیا تھا۔ یہ تو ٹیر برگیا۔ تھا۔ چاک خود ہے۔ بیل یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ قاضی ابو یوسف اس قصے کو بیان کر کے آخر بیل یہ بی یہ بی فرمادیا کرتے تھے کہ:

''اس مجلس کے واقعہ کا جب بھی خیال آجا تا ہے۔ تو اپنے اندر سخت کوفت محسوس کرتا ہوں' اور ڈرمعلوم ہوتا ہے کہ انساف کے حق کے ادا کرنے میں مجھ سے جوکوتا ہی ہوئی ہے'اس کا خدا کو کیا جواب دوں گا۔''

اوگ پوچھنے کہ آپ نے بھلاانساف میں کوتا ہی کیا گی اس سے زیادہ آپ کے اختیار ہی میں کیا تھا۔ الینی ایک معمولی کسان کے مقابلہ میں دنیا کے سب سے بوے بادشاہ کوتم کھانی پڑی) قاضی ابو یوسف جواب بادشاہ کوتم کھانی پڑی) قاضی ابو یوسف جواب

ارا اومنین کی سای زعرک کی کی در ایس کا ۱۹۸۵ کی در ۱۹۷۵ کی در ۱۹۷۹ کی در ۱۹۷ کی در ۱۹۷۹ کی در ۱۹۷۹ کی در ۱۹۷۹ کی در ۱۹۷۹ کی در ۱۹۷ کی در ۱۹۷۹ کی در ۱۹۷۹ کی در ۱۹۷ کی در ۱۹

میں کہتے کہ آم لوگوں نے سمجھانہیں کہ جھے تکلیف کس خیال ہے ہوتی ہوگی کہتے کہ آخر اب اب اقی بی کیارہ گیا تھا جس کا آپ کوا تناخیال ہے تب قاضی صاحب بڑے افسوس کے لہجہ میں کہتے کہ بھائی! امیر الموشین سے میں بیٹ کہہ سکا کہ کری سے اتر جائے۔ جیسے آپ کا فریق زمین پر کھڑے ہوجا ہے۔ یااس کے لئے بھی کری منگوا ہے گئین افسوس کہ میں یہ نہ کہہ سکا۔ (ص۲۲۲ ت۲ موفق) آپ دکھ کہ کئی کری منگوا ہے گئین افسوس کہ میں بیٹ کہہ سکا۔ (ص۲۲۲ ت۲ موفق) آپ دکھ کہ سے ہیں کہ بیلی کے فوق کہ ابن ابی کا حال بی تھا کہ ابن ابی لئی کے فوق کی پناہ میں خلیفہ سے تن دارتک حق کے پہنچانے میں کا میا بی حاصل کر سکے کہ انسافا کیلئی کے فوق کی پناہ میں خلیفہ سے تن دارتک حق نے یہ کہنچ کی جرائت نہ کر سکے کہ انسافا کین مان کا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ قانون کی افتہ اری قوت ہارون ہی گئیست باغ اس کا ہے جس نے دعوی کیا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ قانون کی افتہ اس کی فوت ہارون کوا کہ تو تو تاخی ابو یوسف کوا میر تھی کہ خلیفہ اسلامی مساوات کے اس تھم کے سامنے سر جھکا دیتا۔

ہے تو یہ ہے کہ امام ابو صنیفہ کے تلامذہ نے قاضی ہونے کے بعد جس فتم کے بخر جس فتم کے بعد دلوں میں شریعت کے قوانین کا اتنااحتر ام اگر بیدا ہوگیا تھا تو اس پر تبجب نہ کرنا چاہیے۔ ہارون الرشید ہی کا زمانہ ہے۔ قاضی عافیہ اگر بیدا ہوگیا تھا تو اس پر تبجب نہ کرنا چاہیے۔ ہارون الرشید ہی کا زمانہ ہے۔ قاضی عافیہ اودی جن کا ذکر مختلف میشیتوں سے گذر چکا ہے۔ یعنی امام ابوصنیفہ کی مجلس وضع قوانین کے مشہور رکن جن کے متعلق امام کی ہدایت تھی کہ ان کو دکھائے بغیر کوئی فیصلہ کتاب میں درج نہ کیا جائے 'بہر حال یہی قاضی عافیہ بغداد کے قاضی تھے۔ کسی مقدمہ میں ایک فریق نے قاضی صاحب کے خلاف خلیفہ یعنی ہارون کے دربار میں بے جا پاس واری کی شکایت بہنچائی 'شکایت کرنے والاکوئی بڑا آ دمی تھا' خطیب کی روایت ہے کہ قاضی عافیہ کا میطرزعمل ہارون کو جن نا گوارگذرا' اور فرمان صادر ہوا کہ قاضی صاحب کو دربار خلافت میں صاحب کو دربار خلافت کی میں صاحب کو دربار خلافت کی صاحب کو دربار خلافت میں صاحب کو دربار خلافت کی صاحب کو دربار خلافت کی صاحب کو دربار خلافت کیا کہ کرا تو اس کی حاضر ہوئے کہ کہا کہ کو کا تھا کہ کرا تو کی کھا کہ کرا تو کو کہ کرا تو کی کھا کہ کرا تو کی کھا کہ کرا تو کو کھا کہ کرا تو کی کھا کہ کرا تو کہ کو کہ کہ کرا تو کہ کھی کا کہ کرا تو کی کھا کہ کرا تو کو کھی کے کہ کو کہ کرا تو کہ کہ کرا تو کہ کے کہ کو کو کھا کہ کرا تو کو کہ کو کہ کرا تو کہ کرا تو کہ کو کہ کرا تو کہ کو کو کہ کو کہ کرا تو کو کہ کے کہ کو کہ کرا تو کہ کر کو کو کو کہ کر کو کہ کو کہ کو کو کہ کرا تو کر کرا تو کر کرا تو کر کی کھا کہ کرنے کو کر کو کہ کر کو کر کو کر کا تو کہ کو کر کو کر کو کر کر کو کو کر کو

بھی نہیں ہوا تھا کہ ای عرصے میں ہارون کو چھینک آ گئی۔ چھینک کا آنا تھا کہ "یو حمک الله یو حمک الله" کی دعا ہے دربار گوئج اٹھا' اصطلاحاً چھینک کے موقعه بربيدعا جودى جاتى يئاس كانام وتشميت "بجيسا كمام طور برمسلمان جانة بیں کہ چھینک آنے کے بعد مسنون ہے کہ جے چھینک آئی ہووہ"الحمد لله" کے تب جاہے کہ سننے والے يو حمك الله (الله م بردم كرے) كے ساتھ اس كوجواب دیں لیکن بارون نے الحمد لله نبیس کہا تھا۔ گرور بار کے خوشامہ بول کواس کی کیا ضرورتھی۔امیرالمونین کی چھینک ہی دحمک الله کمنے کے لئے کافی تھی ارون نے و یکھا کہ سارے دربار یوں نے تو تشمیت کی لیکن قاضی عافیہ چپ بیٹے رہے۔اس نے یوچھا کہ کیوں قاضی صاحب سموں نے تو تعمیت کی آپ کیوں چپ رہے بے ما با قاضی عافیہ نے جواب دیا کہ آپ نے الحمد لله کب کہا تھا۔ جوش "رحمکی الله" كہتاساتھ بى انہوں نے ايك حديث بھى سنا دى كه آنخضرت صلى الله عليه واله وسلم كى مجلس مبارك بيس دوصا حبوں كو چھينك آئى جن بيس ايك صاحب كى تشميت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمائی اور دومرے صاحب کی تشمیت نہیں کی گئ انہوں نے در یافت کیا کہ یا رسول الله الشخص کوتو آپ نے رحمک الله کی دعا دی اور مجھے محروم رکھا گیا۔ جواب میں رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا كدانبول في الحمد لله كما تقاال لئ ان كورحمك الله كما كيارتم في الحمد لله نبيل كما میں نے بھی نہیں کہا۔ ہارون قاضی عافیہ کے جواب کوئن رہا تھا۔ بات ان کی جب ختم ہوئی۔ ہارون نے کہا کہ:

" جائے جائے آ پا پنا کام قضا کا جا کر کیجے " بھلامیری چھینک کے ساتھ جو کی اور رعایت پر آمادہ نہیں ہوسکتا وہ کسی دوسرے کی پاس داری فیصلہ میں کیا کرے گا۔ "

یہ تو قاضی صاحب سے ہارون نے کہااور جش مخص نے ان کی شکایت کی تھی اور در باریوں میں جن لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی سب کی سرزنش کی گئی۔ ( ص۲۰۹



ج٣ تاريخ بغداد)

امام ابوطیفه کی وفات کے بعد جیسا کہ عرض کر چکا موں ممالک محروسہ عباسیہ کے طول وعرض کی عدالتوں ہیں عموماً ان کے تلاندہ کا قضا کے عبدے پرتقر مرکیا حمیا تھا۔ تقریباً برایک سے خلفاء کو بھی اور صوبہ کے دلا ۃ و حکام کو بھی اس قتم کے تجربے آئے دن ہوتے رہنے تھے اور یہی میں کہنا جا ہتا ہوں کہ اس قتم کے کردار کے وہ لا زمی منا کج تھے حومت ان لوگوں کے سامنے اگر نہ جنگتی تو کرتی کیا؟

# امام ابو یوسف کی کتاب 'کتاب الخراج''کے

### دبياجه يرتبصره

ہارون کے عہد تک قانون اور شریعت کا پنجہ حکومت کے مقابلہ میں کتنا مضبوط ہو چکا تھا۔قطع نظران تاریخی تصریحات کے میں تو کہتا ہوں کہ قاضی ابو یوسف کی مشہور كتاب ' كتاب الخراج'' كے ديباہے كى عبارت كالب ولہج بھى اس كے انداز ہ كرنے کے لئے کافی ہے۔ بیاتو الی تطعی شہادت ہے جس میں اس قتم کے شکوک وشبہات کی مجمی گنجائش نہیں جوعموماً تاریخی روایتوں کے متعلق دلوں میں پیدا ہوتے ہیں بید ریباجہ جو تقریباً سترہ اٹھارہ صفحات میں پھیلا ہوا ہے طاہر ہے کہ سب کے نقل کرنے کی یہاں کیا منجائش بےلیکن مثالاً ابتداء کے چندفقروں کا ترجمہ درج کر دیتا ہوں' اندازہ کے لئے انشاءاللہ یمی کافی ہوں گے۔

بیتوشایدلوگوں کومعلوم ہوگا کہ قاضی ابو پوسف نے ہارون کے تھم سے اس کتاب میں مال گذاری اور خراج کی مخصیل وصول ومصارف وغیرہ کے شرعی قوانین مدون کر ریے ہیں کھنے کے بعد کہ آپ نے جھ سے جو بیخواہش کی ہے کہ حکومت کی آ مدنی اور اس كے مخلف اقسام كے متعلق ايك جامع كتاب لكھ دوں اى كى تھيل كرر إبوں قاضى ابو بوسف نے ہارون کوخطاب کر کے لکھاہے!



''امر الموسین! فدا کاشکر ہے کہ ایک بوی ذمدداری آپ کے برد کردی
گئی ہے جس کا ثواب بھی تمام ثوابوں میں بردا ہے گئین اس کی سر ابھی تمام
سزاؤں سے بدتر اور بخت ہے آپ کے برداس امت (مسلمانوں) کے
معاملات کئے گئے ہیں' آپ ذمددار تخبرائے گئے ہیں کہ فدا کی بے شار
گلوق کے حقوق کی بنیادوں کو متحکم کریں ان کے امین ہیں اور اس ذمہ
داری کو آپ برعا کد کر کے فدا آپ کی آ زمائش کر دہا ہے۔
میں یہ کہددینا چاہتا ہوں کہ فدا کے ڈر پر جس تقیر کی بنیا دہیں رکھی جائے گئ
اس کے متعلق ڈرتے رہنا چاہیے کہ کس وقت قدرت اس کو ادعد ھے مندگرا

پر بہت ی فیحتوں کے ساتھ چی چی میں لکھتے چلے گئے ہیں۔

"قیامت کے دن وہی محکر ال سب سے زیادہ خوش بخت ثابت ہوگا جس نے اپنی رعیت کوخوش حال رکھنے کی کوشش کی دیکھنے آپ جادہ متقیم سے اگر ہے تو رعیت بھی آپ کی ہے جائے گی ..... دنیا اور دین میں جب کش مکش کی صورت پیش آئے۔ تو چاہے کہ آپ دین کے پہلو کو ترجیح دیں کہ وہی باقی رہنے والی چیز ہے۔

پھر قیامت کے میدان کا نقشہ پٹن کر کے اور حق تعالی کے جلال وجبروت کا حوالہ دیتے ہوئے ہارون کو کہتے ہیں۔

''پس جا ہے کہ خدا ہے آپ کی طاقات الی حالت میں نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کی راہ پر چلے ہوں جنہوں نے اس کے مقررہ حدود کی پردانہ کی ہر مخص کو اپنے عمل کا بدلہ طے گا دنیا میں اس کا کیا مقام تھا اس کی پرداہ اس وقت نہیں کی جائے گا۔''

ببر مال اس فتم كى باتول كے ساتھ بارون سے قامنى صاحب نے مطالبه كيا



اوگوں کے متعلق آپ کو چاہیے کہ خدا کے قانون کے لحاظ سے سب برابر جول خواہ آپ کے قریب ہوں یا آپ سے دور جوں ملامت کرنے والوں کی پروانہ کرنی چاہیے۔

اور کتاب کے مضامین کے شروع کرنے سے میلے لکھا ہے۔

آپ نے جو تھم دیا تھا میں نے اس کے مطابق کتاب لکھ دی ہے اور آپ
کے لئے ساری باتوں کی شرح جیسی کہ چاہیے میں نے کر دی ہے اب یہ
آپ کا کام ہے کہ ان کو بچھنے غور کیجئے اور بار بار اس کا مطالبہ کیجئے۔ تا ایس
کہ کتاب آپ کو یا دہوجائے۔ میں نے آپ کی اور مسلمانوں کی بہی خواتی
میں کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھا ہے۔

# عباسى شنرادوں كوفقه حنفي كي تعليم

ی پوچے تو قاضی ابو بوسف کی کتاب الخراج ادراس کتاب کے طرز خطاب کو دیکھنے کے بعد حنفی فقہ کے مورخین کی ان روایتوں میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبائ شغرادوں کو دوسر ہے علوم وفنون کے ساتھ فقہ خفی کی باضابط استدلا لی رنگ میں تعلیم دی جاتی شغرادوں کو دوسر ہے علوم وفنون کے ساتھ فقہ خفی کی باضابط استدلا لی رنگ میں تعلیم دی جاتی تھی اور کیسی تعلیم ؟ وہی نظر بن شمیل جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے مروج نینے کے بعد اور مامون جو اس زمانے میں اپنے والد ہارون کی طرف سے خراسان کے والی ہونے کی حیثیت سے مرومیں مقیم تھا اس کے در بار میں نظر نے افتد ارورسوخ جو حاصل کر لیا تھا اپنے اس افتد ارسے وہ چاہتے تھے کہ حکومت میں حفی فقہ اور فقہ اے کا جو اثر ہے اس کو کی طرح ختم کر دیا جائے مروکے مقامی علاء کی ایک جماعت جو خفیوں سے نا راض تھی وہ اس میم میں نظر کے ساتھ ہوگئ تھی مامون کو خفی فقہ کی اس مخالفانہ تحرکے کہ جب عالم ہوا تو اس نے خود اس مسلک کا فیصلہ کرنا چاہا کہتے ہیں کہ در بار میں دونوں فریق کے ساتھ آخر آپ لوگوں کے اس مخالفانہ طرزعمل کی طرف خطاب کر کے در بار میں دونوں فریق کے ساتھ آخر آپ لوگوں کے اس مخالفانہ طرزعمل کی وجہ کیا ہے خود نظر تو





کھ جواب نہ دے سکے لین ان کے ایک ہم خیال عالم احمد بن زہیر نے عرض کیا کہ جھے حکم ہوتو کچھ عرض کروں مامون نے کہا کہ بہی تو میں پوچھنا چا ہتا ہوں احمد بن زہیر نے وہی پرانی بات کہ ابو صنیفہ کی فقہ میں فلاں فلاں مسائل ایسے ہیں جن میں صراحة کتاب اللہ اور رسول اللہ علیا ہے کی سنت کی مخالفت کی گئی ہے مامون نے پوچھا کہ تم نے کیسے سمجھا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ان مسائل میں خلاف ورزی کی گئی ہے احمہ سے یہ کہنے کے بعد مامون نے قاضی خالد بن صبیح حفی جوو ہیں در بار میں بیٹھے تھے ان سے دریافت کیا کہ اچھا آ پ بتا ہے اس مسئلہ میں جس کا احمد نے ذکر کیا ہے امام ابو صنیفہ کا کیافتو کی ہے جوثتو کی تھا۔ قاضی صنیح نے بیان کیا 'احمد بن زہیر نے سن کر کہا کہ لیجے ای مسئلہ میں سنیے رسول اللہ علیا ہے نے تو یہ فرمایا ہے اور ابو صنیفہ نے بالکل اس کے خلاف مسئلہ میں سنیے رسول اللہ علیا ہے نے تو یہ فرمایا ہے اور ابو صنیفہ نے بالکل اس کے خلاف فتو کی دیا ہے 'احمد بن زہیر کی بات جب ختم ہوگئ تو بجائے قاضی خالد نے خود مامون احمد فتو کی طرف متوجہ ہوا ایک ہی حدیث نہیں بلکہ لکھا ہے کہ:

ابوطنیفہ کی تائید میں ایسی چند حدیثیں دلیل ہیں مامون چیش کرنے لگا جن سے مخالف جماعت کرلوگ ناواقف تھے لیا

جعل المامون يحتج لا بى حنيفة باحاديث لم يكن يعرفها هولاء .(ص٥٦ ج٢ موفق)



ادرایک بی مئلز بین بلکہ جس جس مئلہ کے متعلق خالف فریق کا الزام تھا کہ اس میں قرآن وحدیث کی خالفت کی گئی ہے مامون پوچھتا تھا اور امام ابوطیفہ کی تائید میں دلیلیں چیش کرتا جاتا تھا جب اس قتم کے مسائل کی کافی مقدار پر بحث ہو چکی تو جسیا کہ بیان کیا گیا ہے۔

جب اس متم كم سائل بركانى بحث مو چكى تب مائل بركانى بحث مو چكى تب مامون في كما كما كر منفى فقد كو بم الله كالب اور رسول الله الله الله كالف يات تو وستور العمل كى حيثيت سے بم اس كو تطعاً اختيار نيس كرتے۔

فلما اكثر وامن هذا قال المامون لو وجد ناه مخالفاً لكتاب الله تعالى وستة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استعملناه. (ص ٥٦ ج٢ موفق)

لکھا ہے کہ ان الفاظ کے بعد نظر اور ان کی جماعت کی طرف خطاب کر کے مامون نے کہا:

'' خبر دار! آئندہ پھراس قتم کی حرکت کی جرات تم میں کوئی نہ کرے اگر تمہاری جماعت میں اس وقت بہ شخ ( یعنی نضر بن قسمیل ) نہ ہوتے تو تم میں ہرا یک کومیں ایس سزادیتا جے تم بھی بھول نہیں سکتے تتھے۔ (ص۵۷)

بہر حال بجائے خود قصہ کی نوعیت جو کچھ بھی ہو میں تو اس نتیج پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں جو اس تاریخی بیان سے بیدا ہوتا ہے خیال کرنے کی بات ہے کہ مامون سے مخطکو جن لوگوں سے ہور ہی تھی ان میں نفر بن شمیل جیے دسیج معلومات والے آدمی بھی شخصا در ان کو بھی جانے دیجئے کیونکہ ان پر حدیث وقر آن سے زیادہ ادب وشغر کا نداق غالب تھا جرت تو اس پر ہوتی ہے کہ احمد بین زہیر جنہوں نے اجازت لے کر مامون سے مخطیب نے کھا ہے کہ:

للے پایہ بہت بلند ہوتا تھا کوئی ان میں جب مرجاتا تھا تواس کی جگددوسر فقید کا تقر رکردیا جاتا تھا۔ لیکن مسائل کی تحقیق کے وقت ثابت ہوتا تھا کہ ان تمام نظیموں میں سب سے بوا نقید خود مامون ہے۔(ص ۵۲ موفق)





کان ثقة عالماً متقضاً حافظاً برے معتبر مخاط عالم اور ما فظ مدیث بصیراً. (ص۱۲۲)

علم حدیث میں ان کا جو پاییتھا اس کا اندازہ ای ہے ہوتا ہے کہ بیٹی بن معین اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیما کے متاز تلاندہ میں لوگوں نے ان کو واخل کیا ہے ان کی تاریخ میں ایک مشہور کتاب بھی ہے جس کے متعلق خطیب کا بیان ہے کہ:

"میں جن کتابوں کو جانتا ہوں ان میں تاریخ کی اس کتاب سے جے اس مخص نے تعنیف کی ہے کوئی ایسی دوسری کتاب ان فوائد پر مشتل نہیں پائی جواس کتاب کی خصوصیت ہے۔ (ص۱۲۲ج ۳)

مرآب دیورے ہیں کہ فقد خفی کے مسائل جن آ خاروا حادیث پہنی ہیں مامون الرشید کوجن کی تعلیم دی گئی تھی۔ان سے ابن زہیر بھی واقف نہ تنے اور یہی میرا مطلب تھا۔ اس دعویٰ سے کہ فقد خفی کی عہاس شاہزادوں کو باضابطہ دلائل و وجوہ کے ساتھ الیا معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم دی جاتی تھی۔اس سلسلہ میں موفق وغیرہ نے بعض دوسری روایتیں معمی فقل کی ہیں لیکن میں ان کو نظر انداز کرتا ہوں۔

حقیقت بیہ کے دھرت اہام نے اپ بعد اپنی مدونہ فقد اور اس فقد کے جائے والوں کی جو جماعت چھوڑی تھی ان سے حکومت کو مسلسل ایسے تجربات ہی ہور ہے تھے کہ قدر تا ان تعلقات کا پیدا ہو جانا ضروری تھا جو اس فقد کے ساتھ عہای حکومت کے قائم ہو گئے تھے ایک طرف اہام کے تلا فدہ کے تجربات کی وہ نوعیت اور دو مری طرف اس عہای حکومت اور اس کے حکر انوں میں دوسرے طبقات کے علاء اور فقہاء کے متعلق ایسے احساسات جب پیدا ہور ہے تھے جن کا ایک مشہور نمونہ خود ہارون الرشید کے عہد کا بیہے۔







## امام ابو بوسف كى وفات

قاضی ابو یوسف کا جب انقال ہوگیا تو سوال پیدا ہوکہ قاضی القصاۃ کا جوعہدہ حکومت میں قائم ہوگیا ہے۔ اس پر کس طبقہ کے عالم کا تقر رکیا جائے قاضی ابو یوسف نے قدرتی طور پر سارے ممالک عباسیہ کی عدالتوں کواپ ہم مشرب علاء یعنی حنی فقہاء کے قاضوں سے بھر دیا تھا، گوخود ہارون فقہ فی اور حنی فقہاء سے متاثر ہو چکا تھا اور اس سے تاثر کا جُوت اور کیا ہوسکتا ہے کہ اس نے اپ شاہزاد ہے مامون کو ضابطہ فقہ حنی کی ایسی تعلیم دلائی تھی کہ ہوئے ہوئے مدیش کے علم پر مامون کے معلومات برتری حاصل کے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی ہو ظاہرا سیامعلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی طبقہ اور جماعت کا حکومت میں اتنا غیر معمولی افتد ار ہارون کو سیاسی مصار کے کے خلاف معلوم ہوا۔ قاضی کا حکومت میں اتنا غیر معمولی افتد ار ہارون کو سیاسی مصار کے کے خلاف معلوم ہوا۔ قاضی ابو یوسف کی زندگی تک تو خاموش رہا۔ لیکن ان کی وفات کوا یک منتم موقعہ خیال کر کے ایک ایسے عالم کا اس عہدے کے لئے اس نے انتخاب کیا، جس کا نسلی طور سے فائد ان

# قاضى القصناة كے عهده پر قاضى وہب كاتقرر

میرااشارہ قاضی وہب بن القرشی کی طرف ہے جواپی کنیت ابوالبختری کے نام سے عام طور پرمشہور ہیں۔خطیب نے بھی اور حنفی طبقات کے مورضین نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ:

لے خود برا مکہ کے ساتھ ہارون نے آخر میں جوسلوک کیا' بازاری گپوں کوتو جانے دیجے' لیکن اصلی رازاس کا بھی وہی تھا کہ حکومت کے ہرشعبہ پرآل برا مکہ کا چھا جانا ہارون کوایک خطرہ کی بات معلوم ہوئی۔۱۲



ہارون رشید نے ابوالمختر ی وہب بن وہب کا كان الرشيد ولى ابا البختري قاضی القفناۃ کے عہدے پر ابو یوسف کے بعد وهب بن وهب قضاء القضاة تقرركما\_ بغداد بعد ابی یوسف.

(ص۱۸۹ ج۸موفق)

## قاضى وہب كى پستى كردار

مراس قریشی قاضی سے ہارون کو جو تجربات ہوئے آج تک تاریخ کے اوراق میں وہ مخوظ میں ایک دفعہ نبیل متعدد مواقع ایسے پیش آئے ہیں کہ ہارون کسی کام کوکرنا عابتا تھالیکن اس کے جواز عدم جواز میں اس کوشبہ تھا۔ قاضی وہب نے ہرموقعہ پر سے حرکت کی کہای وقت اینے د ماغ ہے تراش کرالی مدیث بارون کو سنا دی جس ہے اس نعل کا جواز ثابت ہوتا ہو' لکھاہے کہ ہارون مدینہ پہنچا' جبیبا کہ اس ز مانے کا دستور تھا عطبداورامامت کا کام خلفاء ممی انجام دیا کرتے تھے منبر نبوی پر خطبددیے کے لئے جب مارون چر مے لگا تو معااس كوخيال آيا كدور بارى رنگ سياه كيرو ول كے ساتھ وسول الله عَلَيْ كَمْ مَبِر مبارك يرج شناشا يدمناسب قد مووه رك كميا - قاضي وهب في معا ایک مدیث گر کرسنادی که:

"جرئيل رسول الشعطية برنازل بوع اس وقت جرئيل كجم برسياه قبا تقى \_ كمريش يركااور شيك من خفر تفا- " (ص٥٥٣ جس)

گویا جس لباس میں ہارون اس وقت تھا' قاضی وہب نے باور کرایا کہ پہلباس تو جرئیل کا تھا' ہارون جوخود بھی حدیثوں سے کافی واقفیت رکھتا تھا۔ ول میں سمجھتو گیا کہ قاضی نے محض میرے خاطر بیرحدیث گھڑی ہے کیکن اس وقت خاموش ہو گیا' کچھون بعد بارون بغداد میں کوتر اڑار ہا تھا۔اتے میں قاضی وہب بھی آ مھے ارون نے یو میما كئے كور بازى كے متعلق بھى كوئى روايت آب كے علم ميں ہے۔ بے كابا اس مخص نے کہنا شروع کیا کہ:



"جھے سے ہشام بن عروہ نے بیردوایت بیان کی ہے کہ ہشام سے ان کے والد عروہ روایت کرتے تھے کہ عاکش صدیقہ نے ان سے بید بیان کی کہ رسول اللہ علیہ بھی کیور بازی فرماتے تھے۔ (ص۵۳)

ال وقت بارون آ بے سے باہر ہو گیااور کہا کہ

" نكل جا مير يسما من سے أكر تيرا خاندانى تعلق قريش سے ند ہوتا تو تھے۔ ميں معزول كرديتا۔"

بسااوقات الي صورتي بحى بيش آئى بي كدوتى ضرورت سے قامنى وہب كوئى حديث گر كربيان كردية \_كين "وروغ كورا حافظه نه باشد" بمول جاتے ہارون نے اس سلسله يس ان كى كرفت بحى كى آخرش منده بونا برا!

ببرحال قاضى ابويوسف كے بعد ايك غير حفى قاضى القضاة كا تقرر كر كے بارون الرشيد بي جاري يرجوار مرتب موسكا تقاده ظاهر بحثى قضاة جواولا زورز بردى ي عبدہ قبول کرتے تھاور جب قبول کر لیتے تواہے کردارادر سرت کے دہ نمونے پیش كرتے تتے جن كا ذكر قاضى عافيه وضى حفص بن غياث وغيره كےسلسله ميں كذر ح كا اور وومرى طرف غير حنى قضاة كمتعلق حكومت كرسامنے بيشهادتي بيش بور بي تعيس جن كى ابتداء جاج بن ارطاة سے اب جعفر منصور كے زمانے يس بوئى اور اختام ان تجربات كا ای قاضی وبب بن وبب بر بواجس برخوداس کی زندگی میں ساری علمی دنیا کی طرف ے ملامت کے تیروں کی بارش ہور بی تھی۔ انتہا رقمی کد حضرت امام احمد بن عنبل کے متعلق لوگوں کا بیان ہے کہ اٹی قطرت نرم مزاجی کی وجہ سے صراحة کسی کو" کذاب" نہیں فرمایا کرتے تھے۔لیکن قاضی وہب کی جرأت كذب بیانی میں اس حد کو بننی می تقی كد حفرت والا بحى اس كورجل كذاب ( سخت جمونا آدى ) فرمايا كرتے تھے۔ تامنى وہب کا وطن مدید منورہ تھا لکما ہے کہ بغداد سے رخصت لے کر جب مجی مدید منورہ جاتے تو اپن عام بدنا ی اور شرم کی وجہ سے با برنیس نکاتے۔ امام مالک نے ایک دن فر مایا مجى شايد ك دجه عدد العجل شي موجود تفك



" بعض لوگوں کا بیکیا حال ہے کہ مدینہ سے باہر جاکر لوگوں کو باور کراتے پھرتے ہیں کہ جھ سے مدینہ کے عالم جعفر بن محمد یا ہشام بن عروہ نے بید بیان کیا وہ بیان کیا۔لیکن جب مدینہ آتے ہیں تو گھر میں جھپ کر ہیں جاتے ہیں۔(ص ۵۵ خطیب ج ۱۲)

## ايكاهم آزمائثي مقابله

واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام کی دفات کے بعد جہاں ان کے تلانہ ہ کے ایک طبقہ نے حکومت کے عالم عدل کی ملاز متوں کو قبول کر لیا تھا۔ جن میں بعض تخواہ لیتے تھا ور بعض ایسے بھی تھے جو بغیر کی تخواہ کے کام کرتے تھے مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود کے وقتی قامی تاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود کے متعلق لکھا ہے کہ:

کان قاضیا بالکوفة ولا یا وہ کوفہ کے قامنی تھے لیکن قضا کی تخواہ نہیں لیتے خدا جوا۔ (ص ۲ ا ۳ جواہر)

اورایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا بھی تھا جنہوں نے حکومت کے اصرار شدید پھر بھی اپنے استاذ ہی کے طریقہ کواختیار کیا' ہم آئندہ ان کا کچھ تذکر ہ بھی کریں گے۔

### امام محمد

ان ہی لوگوں میں امام محر بن حسن الھیانی بھی تھے ایک زمانہ تک ملازمت سے یہ کنارہ کش رہے اور اپنا سارا وقت امام کی مجلس کے مدونہ تو انین کی تہذیب وتر تیب و بتو یب میں خرچ کرتے رہے۔ لکھا ہے کہ سارے مسائل اور تو انین کو امام محمد نے چھوٹی بری ہزار کتابوں پر تقسیم کر کے مرتب کیا۔ اور اس وقت فقہ کی کتابوں میں کتاب الطہارت کتاب الصلوٰ ق وغیرہ وغیرہ کے تام سے جو کتابیں پائی جاتی ہیں۔ نیزیدا مام محمد

ا امام محمر کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے دیں رومیات (پورپین) مورتوں کو جوشر کی کنیز ہونے کی حیثیت رکھتی تھیں عربی زبان اور کتابت کی تعلیم دی تھی اور ان کی تدوین وتر تیب کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں دیکھوکر دری ص ۱۹۳ج۔ ۱۲



ہی کی کتابوں کی یادگار ہے۔لیکن ان کتابوں کی ترتیب و تہذیب سے فارغ ہونے کے بعد زندگی کے آخر دنوں میں ہارون الرشید کے مجبوب و پبندیدہ شہررقہ کی قضاءت کا عہدہ انہوں نے قبول کرلیا تھا۔ ع

# يجي بن عبدالله كي مهم

اس زمانے میں جب امام محمد رقد کے قاضی تھے حکومت عباسیہ کے لئے ایک نے خطر نے ویلم کے کو ہتا نوں سے سراٹھایا قصہ تو طویل ہے حاصل ہیہ ہے کہ محمد نفس ذکیہ کے ایک بھائی جن کا نام کچی بن عبداللہ بن حسن بن علی علیہم السلام تھا 'ینفس ذکیہ کی مہم کی ناکا می کے بعد مختلف علاقوں میں رو پوش ہوتے ہوئے بالآخر ویلم پہنچے اور

ل سیساط فرات کا ایک شامی شہر ہے طب سے چاردن کی راہ پرواقع تھا۔ ابن حمر نے لکھا ہے کہ فرات کے بائیں طرف جانب جنوب اب دریا اس کا کل وقوع تھا، تجارت کا بڑا مرکز تھا، حران رہا اس رقد کے مفصلاتی شہر سے بطری نے لکھا ہے کہ بغداد میں ہارون کی طبیعت اچھی ٹہیں رہتی تھی حتی کہا کہ دیا ہو جہ سے اپنے دادا کے بسائے ہوئے اس شہر کو وہ'' بغاز'' کہتا تھا۔ ص ۵۱ ج ۱۔ اس لئے زیادہ تر ہارون رقد ہی میں رہتا تھا، بعضوں نے اس کی شکایت بھی کی تو معذرت کرتے ہے اس نے کہا کہ بلاشہ بغداد میرے باپ دادا کی جگہ ہا ور مجھاس سے نظر تہیں ہے۔ لیکن میں نے شام کے قریب بلاشہ بغداد میرے باپ دادا کی جگہ ہا ور مجھاس سے نظر تہیں ہے۔ لیکن میں نے شام کے قریب رقد کو اس لئے پند کیا ہے کہ شام ہی میں بئی امید کے شجر ملعونہ کی جڑ ہے' نیز اس ملک اور اس کے اطراف میں چوروں ڈاکوؤں کی کٹر ت ہے ص ۹۷ طبری بہر حال ہارون الرشید کے عہد میں رقد کو چودکہ بہت ایمیت حاصل ہوگئی تھی اس لئے جصوصی طور پر اس شہر کا قاضی بھی ہارون نے ایک ایٹے خض کو مقرر کیا جن کا درجہ علم وفعل اور تمام دوسرے مقامات میں قاضی ابو یوسف کے بعد امام کے مقرر کیا جن کا درجہ علم وفعل اور تمام دوسرے مقامات میں قاضی ابو یوسف کے بعد امام کے شاگر دوں میں دوسرے درجہ برتھا۔ ۱۳

ع بعض روا بیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون نے رقد کی قضاء ہے پر جب ان کا تقر رکرتا جا ہا تو آپ نے انگار کیا قاضی ابو یوسف زندہ تھے انہوں نے ان کو وسیلہ بنا کر کوشش کی کہ اس جھڑے سے حکومت انہیں آزاد ہی رکھے لیکن ہات نی نہیں گئی مجبورا قبول کرتا پڑا۔ ۱۲



بندرت ایک ایسا اقتد اراس علاقے میں یکی بن عبد اللہ نے حاصل کر لیا کہ عبای حکومت اب ان سے اغماض اختیار نہیں کر سکتی تھی ان کی قوت وطاقت کی جوخبریں ہارون الرشید تک پہنچائی گئی تھیں 'طبری نے لکھا ہے کہ ہارون ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس ذمانے میں اس نے نبیذ کا استعال تک ترک کر دیا تھا اور سخت فکر میں مبتلا ہوگیا۔ بالآخر پچاس ہزار کی ایک فوج دے کرفضل بن یکی برکی کو یکی بن عبد اللہ کے مقابلہ کے لئے اس نے روانہ کیا۔ فضل بجائے لڑائی جرائی کے سلح جوئی کی تدبیروں سے کام لینے لگا۔ ویلم کے برد سے کیا۔ فضل بجائے لڑائی جرائی کے سلح جوئی کی تدبیروں سے کام لینے لگا۔ ویلم کے برد سے برد کے لوگوں میں کافی ، و پیداس نے تقسیم کیا اور یکی بن عبد اللہ سے خط و کتابت کر کے برد کے اس نے ان کوراضی کرلیا کہ خود ہارون الرشید اپنے ہاتھ سے امان نامہ لکھ کرمیر سے پاس اگر بھیج گا تو میں اپنے آپ کو ہارون الرشید اپنے ہاتھ سے امان نامہ لکھ کرمیر سے پاس مطلع کیا 'دل کی یہی مراد تھی۔

### ہارون کاامن نامہ

ای وقت ہارون نے امان نامہ لکھا اور بڑے بڑے علاء اور قاضیوں کے سوابی ہاشم کے سربرآ وردہ بزرگوں کے وشخطوں سے مزین کر کے بیش بہاتحفوں اور ہدایا کے ساتھ اس امان نامہ کوفضل کے پاس روانہ کردیا۔ یکیٰ بن عبداللہ نے حسب وعدہ اپنے آپ کوفضل کے حوالہ کردیا اور فضل جیسا چاہیے تھا انتہائی اکرام وتعظیم کے ساتھ اپنے ساتھ اپنے ہوئے ہوئے ہارون کی خدمت میں حاضر ہوگیا بڑی گم جوثی سے ہارون بھی حضرت کی بن عبداللہ سے ملا اور ان کے دہشے میں حاضر ہوگیا بڑی گم جوثی سے نارون بھی حضرت کے بیان عبداللہ سے ملا اور ان کے دہشے ہے کہ ان کی ساری ضرورتوں کی براہ راست ہارون خود مگر انی کرتا تھا اور جووعدہ اس نے کہ ان کی ساری ضرورتوں کی براہ راست ہارون خود مگر انی کرتا تھا اور جووعدہ اس نے کیا تھا اسے بور اکرتا رہا۔



### امن نامه كى خلاف ورزى كے ليے شرى حيلے

لیکن بعض دراندازوں کی دراندازیوں سے متاثر ہوکر ہارون کی طبیعت حضرت یجیٰ کی طرف سے بتدرتج بدل گئی پھران کے ساتھ اس نے کیا کیا بڑی طویل داستان سے میری غرض کا صرف اس جڑء سے تعلق ہے جس کا ذکر علاوہ حنفی مورخین کے طبری نے بھی اپنی تاریخ میں کیا ہے:

# امام محمر کی طلبی اورامن نامه کے متعلق استفسار

ہوا یہ کہ جب رفتہ رفتہ ہارون کی سور مزاتی حضرت یجی سے بوستے ہوئے اس صد تک پہنچ گئی کہ اس کے لئے نا قابل پر داشت ہوگئی اور وہ اس نامہ کی خلافت ورزی کر کے ان کے تل پر آ مادہ ہوگیا چا ہتا تو اپ اس ارادہ کو یوں بھی پورا کرسکتا تھا، کیکن دین کا خیال یا خلق اللہ کی رسوائی کا خیال کر کے شرع حیلہ کے ینچے پناہ لینے کے لئے اس نے فقہاء اور قضاۃ کوطلب کیا 'واقعہ غالبًا رقہ بی کا ہے جہاں کے امام محمد قاضی شے اور شابی کیپ کے ساتھ قاضی القضاۃ وہب بن وہب بھی وہیں موجود تھے۔ بعض روا تھوں سے معلوم ہوتا ہے امام ابو حفیقہ کے ایک اور شاگر دقاضی حسن بن زیاد بھی اس مجلس میں بلا کے گئے سے لیکن طبری کی روایت میں حسن بن زیاد کا ذکر نہیں ہے بہ فلا ہروہاں ان کے رہنے کی کوئی وجہ بھی نہیں معلوم ہوتی۔

### امام محمر كاجواب

بہر حال طبری نے جعفر بن کی پار کی ہارون الرشید کے مشہوروز ریے حوالہ سے بیہ روایت نقل کی ہے کہ:

" ہارون نے بیچیٰ بن عبداللہ کواس امان نامہ کے ساتھ جوان کولکھ کر دیا گیا

# الم الومنيفة ك ساى زندك المنتقل المنتق

تھا طلب کیا اور محر بن حسن کو پہلے خطاب کر کے اس نے بو چھا کہ کیا یہ امان نامہ جو اس مخص کولکھ کر دیا گیا ہے مجے ہے؟ ( لینی مجھ پر اس کی پابندی کیا ضروری ہے؟) امام محمہ نے کہا کہ اس کے مجھ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یقینا صحیح ہے۔ تب ہارون ان سے جھڑنے نے لگا۔

بنظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کی بن عبداللہ کے گذشتہ باغیانہ طرز عمل کو پیش کر کے ان کو مجرم قرار دینا چاہتا تھا غالبًا اس کا جواب تھا جوا مام محد نے ہارون سے کہا۔
'' میں پوچھتا ہوں کہ حکومت سے باغی ہو کر جس نے جنگ کی ہو کیان بعد
کوتا ئب ہو جائے اور اسے امن دیا جائے تو کیا وہ مامون و محفوظ نہیں ہو حائے گا۔''

مطلب یمی تھا کہ امان نامہ کے بعد اگر عہد کی خلاف ورزی یکی بن عبد اللہ سے ہوئی ہوتو بے شک اس وقت مخبائش پیدا ہوتی ہے لیکن امان نامہ سے پہلے کی باتوں کو الزام قرار دینا سیح نہ ہوگا۔

### قاضى وهب كاجواب

طبری کابیان ہے:۔

"تبامام محرك رخ كيم كرابوالبخترى يعنى قاضى القصاة وبب بن وبب كل طرف بارون متوجه بوااوراى سوال كوان ير بيش كيا-"

قاضی وہب جیسے آ دمی تھے وہ اپنے آپ کوشریعت کانہیں بلکہ ہارون کا ملازم

سجمة تصانبان بشرى كساتها المخص في كبناشروع كياكه:

''یدامان نامر مخلف وجوہ سے ٹوٹ چکا ہے جس کی بیدوجہ ہے۔ بیدوجہ ہے۔'' طبری میں تو صرف اس قدر ہے لیکن حنی مورخین نے لکھا ہے کہ:

" قاضی وہب نے اپنے موزے سے ایک جاتو نکالا اور امان نامہ کو ای سے جاک کر کے کہنا شروع کیا کہ بیامان نامہ منسوخ ہو چھاہے۔"



اور ہارون کوخطاب کر کے کہا کہ:

'' آپ اس شخص کو قتل کر دیجئے اس کے خون کو میں اپنی گردن پر لیتا ہوں۔''

طبری نے لکھاہے کہ ہارون نے۔

'' قاضی وہب سے بیس کر کہا کہ آپ قاضی القصاۃ ہیں آپ ہی اس مسکلہ کوزیادہ جان سکتے ہیں اس کے بعد قاضی نے امان نامہ کو جاک کر دیا اوراس پرتھوک ڈال دیا۔ <sup>ا</sup> (ص ۵۷ج ۱۰)

### امام محمرير ہارون كاعتاب

واللہ اعلم حنفی مورخیین کا میہ بیان ہے کہاں تک صحیح ہے کہ ہارون نے اس کے بعد امام محمد کوغصہ کی نگاہ سے دیکھااور کہا کہ:

" تم ہی جیسے لوگوں سے شہد پاپا کر بیلوگ بغادت پر آمادہ ہوتے ہیں۔" اور آپے سے باہر ہوکر لکھا ہے کہ دوات جوسا منے رکھی ہوئی تھی اٹھا کراما م محمد کے مند پر ہارون نے دے ماری جس سے ان کا چبرہ زخمی ہوگیا۔ (ص۱۲۳ ح کر)

کھا ہے کہ امام محم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے ان کے ساتھ ان کے شاگر درشید محمد بن ساتھ سے ان کا بیان ہے کہ میں نے ویکھا امام محمد چلتے ہوئے روتے جاتے سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں اگر مجر دح ہوئے ہیں تو کیا بیرو نے کی بات ہے جواب میں امام محمد نے کہا۔

ل کھا ہے کہ قاضی وہا نے جس دفت بیدنوی دیا تو یکی بن عبداللہ نے ہارون سے کہنا شروع کیا امیر المونین بیخض جس کا باپ مدینہ میں طبال تھا یعنی عبلی تھا آپ اس کے فتوی پر عمل کرتے ہیں ذرااس کی چیر کھول کرو کھنے (کوڑوں) کے نشانوں سے بھری ہوئی ہے مدینہ کے حمام کے سارے دلاک اس سے دانف ہیں اوراس وقت کرہ زمین کا جوسب سے بڑا فقیہ ہاں کے فتوی سے اعراض کرتے ہیں۔ ۱۲ سے اعراض کرتے ہیں۔ ۱۲



''میں اپنی چوٹ کی وجہ سے نہیں رور ہا ہوں بلکہ اپنی اس کوتاہ ہمتی پررور ہا ہوں کہ قاضی القضاۃ جس وقت سے ہا تیں بنار ہاتھا اور جن وجوہ سے دعویٰ کر رہاتھا کہ بیامان نامہ منسوخ اور مستر دہو چکا ہے' جھے میں اس کی ہمت کیوں نہ ہوئی کہ اس سے میں اس دعویٰ کے دلائل پر بحث کرتا' میں اپنی اس (بردلی) کی خاموثی پررور ہاہوں۔'' (ص۱۹۳ ج ۲۸)

جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے "کو ہارون نے امام محمد کی رائے تسلیم نہیں کی اور وہب بی کے فتو کی کواس نے سراہالیکن قبل کرنے کی ہمت امام محمد کے اختلاف کی وجہ سے اس کو فتہ ہو تکی ۔ خطیب نے ہارون کے بیالفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ:

''خدا کی شم اگرمیرے نزدیک اس شخص کاقل جائز ہوتا تو میں ضروراس کی گردن اڑادیتا۔اور میں شم کے ساتھ میہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے نداس شخص کوخودز ہر پلایا ہے اور نہ کسی دوسرے سے بلوایا ہے۔'' (ص اااج ۱۳) اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہ ظاہر ہارون نے جس طرزعمل کا بھی اظہار غصہ مین کیا ہولیکن عمل اس نے امام محمد ہی کی رائے پر کیا۔

بلکہ ان بی کی بن عبداللہ اور عبداللہ بن مصعب کے ساتھ ہارون بی کے دربار میں اس واقعہ کے بعد جوصورت پیش آئی جس کا حاصل سے ہے کہ عبداللہ بن مصعب نے حضرت کی پر بعض ذکیک الزامات لگائے کی بن عبداللہ نے ان کا انکار کیا ۔ آخر میں قتم کتک بات پیٹی ہارون نے عبداللہ کواس قتم پر مجبور کیا جس کا پیمی نے مطالبہ کیا تھا۔ اکثر مورضین نے لکھا ہے کہ ابن مصعب اس قتم کے بعداسی دن یا تیسر سے دن مرگیا الخطیب کا بیان ہے کہ قتم کے اس فوری اثر کا خیال ہارون کو جب بھی آجا تا تو کہتا کہ:

لا اله الا الله ابن مصعب سے لیل کابدلہ کتنا جلدلیا گیا۔

(صمااجها)

کہتے ہیں کہ دربارے ابن مصعب گھر جارہا تھا گھوڑے ہے گرااور مر گیا' بعض کہتے ہیں کہ فالج کا حملہ ہوااور کی دن بعد مرگیا۔



### قاضي وهب كاانجام

اور عجیب بات بیہ ہے کہ قاضی وہب بن وہب کے متعلق بھی یہی لکھتے ہیں کہ: سقط و مال (ص۳۵۴ حطیب) گرااور ایک طرف جھک گیا۔

اگر چہ قاضی وہب بن وہب کے من وفات میں مورخین کی مختلف رائیں ہیں کیکن بہن اللہ بہن معلوم ہوتا ہے کہ مغلون ہونے کے بعد قضا کے عہد ہے ہٹا دیئے گئے اور ہارون جس نے قاضی الویسف کی وفات کے بعد غیر حفی قاضی القضاۃ کا جو تجربہ کرنا چاہا تھا اس کو قاضی وہب سے ایسے تجربات مسلسل ہوتے چلے گئے جس کے بعد قدرتی طور پر ان کی جگہ حفی قاضی القضاۃ کے تقر رکواس نے مناسب خیال کیا۔امام محمد رقد کے قاضی تو پہلے ہی سے تھے۔اگر چہ بعضوں کا بیان ہے کہ بچی بن عبد اللہ طالبی کے قصے میں ہارون نے غصہ میں ان کو برطرف بھی کر دیا تھا۔لیکن عرض کر چکا ہوں کے مل بہر حال اس نے نام محمد بی کے فتو کی برکیا۔

### امام محمر کا قاضی القصناۃ کے عہدے پرتقرر

قدرتا الی حالت بل اس کی نگاہ قاضی وہب کے بعد قاضی القضاۃ بنانے کے الئے امام محمدی پر جاسکی تھی۔ ہوسکا ہے کہ زبیدہ خاتون کی جس سفارش کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں اس کو حیلہ ہارون نے بنالیا ہو۔ اور دوبارہ دربار بی بلا کرقاضی القضاۃ کا عہدہ ان کے سپر دکردیاان کے شاگر دابن ساعہ کے حوالہ سے لوگوں نے قل کیا ہے کہ:
ثم قرب الوشید محمد بن پھر ہارون نے محمد بن الحن کو قرب عطا کیا الحسن بعد ذلک و تقدم دربار بی ان کو برتری حاصل ہوئی اور عندہ و دلاۃ قضاء القضاۃ کا عہدہ ان کے عندہ و دلاۃ قضاء القضاء کا عہدہ ان کے المانی سپر دکیا۔
(ص اس بلوغ الامانی سپر دکیا۔



### امام محركي وفات

ایما معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد کی عمر نے وفائہ کی اور قاضی القفناۃ ہونے کے بعد ہارون کے ساتھ پہلے سفر میں جواس نے خراسان کیا تھا بہ مقام رےان کی وفات ہوگئی اس لئے امام محمد کے قاضی القفناۃ ہونے کے واقعہ نے زیادہ شہرت حاصل نہ کی تاہم اس عرصے میں ہارون کے ساتھ چند واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن کا موز مین نے تذکرہ کیا ہے جن میں ایک واقعہ تو وہی ہے جو ٹھیک اس ون پیش آیا جس ون ہارون نے زبیدہ کیا ہے جن میں ایک واقعہ تو وہی ہے جو ٹھیک اس ون پیش آیا جس ون ہارون نے زبیدہ کے اشار سے سے در بار میں بلاکراپی رجمش اور نظمی کے از الد کا اعلان کیا۔اس روایت کا ذکر خطیب کے حوالہ سے پہلے بھی کی موقعہ پر کرچکا ہے اس وقت علامہ ابوجعفر طحاوی نے ذکر خطیب کے حوالہ سے پہلے بھی کی موقعہ پر کرچکا ہے اس وقت علامہ ابوجعفر طحاوی نے امام محمد کے شاگر دخاص قاضی ابن ساعہ کے حوالہ سے جن الفاظ میں اس قصے کو درج کیا ہے ہیں تاصی ابن ساعہ کے درج کیا

''ہارون کے شاہی کی میں امام مجر کے ساتھ میں بھی تھا۔ جس وقت زبیدہ
کی کوشش سے ان کی معافی ہوئی تھی ہوا یہ کہ جہاں پر ہم لوگ بیٹے ہوئے
سے اچا تک ہارون وہیں ہم لوگوں کے سامنے آیا ہرا کی جود ہاں بیٹھا ہوا
تھا' ہارون کے آنے کے ساتھ می کھڑا ہو گیا گرساری جماعت میں میں
نے دیکھا کہ تنہا محر بن الحن جیسے بیٹھے ہوئے سے بیٹھے رہے ہارون تیز
نظروں سے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کود کیھنے لگا اور کل خاص میں
نظروں سے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کود کیھنے لگا اور کل خاص میں
بینج کر اس نے آدی بھیجا جس نے آواز دی کہ صرف محمہ بن حس فقیہ کی
طلی ہے۔''

ابن ساعد کہتے ہیں کہ بیر ن کرمیر ہے تو ہوش اڑ گئے اور میں نے خیال کیا کہ اندر بلا کرقیام نہ کرنے کی وجہ سے خلیفہ یقینا کسی بخت سزا کا تھم ان کے متعلق دیے والا ہے جب بی تو اکیلے ان بی کی طلی ہوئی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ والی ہوئے تو دیکھا کہ بشاش بٹاش ہیں میں نے دریافت کیا کہ واقعہ کیا پیش آیا ہوئے کہ ہارون نے بلاکر جھے دریافت کیا کہ تم نے بیکیا حرکت کی سارا جمع تو جھے و کھے کر کھڑ اہو گیا 'اور تم بیٹھے کے بیٹھے رہے۔امام محد نے کہا کہ میں نے ہارون سے عرض کیا کہ۔

"جس طبقہ میں آپ نے مجھے شریک کیا ہے خودائی مرض سے میں نے نہیں چاہا کہ اس طبقہ میں آپ نے آپ کو خارج کرکے دوسرے طبقہ میں داخل کر دوں میں نے کہا کہ امیر المونین نے مجھے علم کا اہل قرار دیا ہے میں نے بیمناسب نہ خیال کیا کہ آپ جے علم کا اہل قرار دیں اس کو ان لوگوں کے بیمناسب نہ خیال کیا کہ آپ جے علم کا اہل قرار دیں اس کو ان لوگوں کے طبقے میں شریک کر دوں جس کا کام خدمت اور نوکری ہے آپ بی کے ابن عملی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بیدوایت پنجی ہے کہ:

جس کی بیخواہش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں اس کے سامنے کھڑے ہوجایا کریں عابے کہ ایسا آ دمی اپنا ٹھکا نہ جہنم کو بتائے۔''

(ص ۱۷ فطیب جلدی

امام محمہ نے اس کے بعد ہارون کو سمجھایا کہ عام درباریوں کا قیام آپ کو دیکھ کر
اس کی تو خیر گونہ گئجائش پیدا ہوسکتی ہے کہ اس سے دوسروں پرخلیفہ کارعب قائم ہوتا ہے۔
دشمن اس حال کو دیکھ کر دل میں خیال کرتے ہیں کہ درباریوں کے دل میں آپ کی اور
آپ کا حکام وفرا مین کی کتی عزت ہے۔ لیکن علاء کے متعلق بہی خواہش کہ آپ کو دیکھ
کر کھڑے ہوجایا کریں میر ہے نزدیک اس حدیث کی خلاف ورزی ہوگی ان ہی کا بیان
ہے کہ ہارون نے ان کی تقریر کوئن کر کہا کہ صدفت (تم نے تچی بات کہی) ص ۲۲ بلوغ
الا مانی وغیرہ۔

امام محمد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون نے جھے سے بنی تغلب کے نصارے کے متعلق فتو کی دریافت کیا۔ ہارون کی رائے تھی کہ بنی تغلب کے عیسا سیوں نے جو معاہدہ اسلامی حکومت سے کیا تھا' اس کی خلاف ورزی کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اس کے خلاف ورزی کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اس کئے ہم پر بھی ان رعایتوں کی پابندی ضروری نہیں ہے' جو حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ







### میں ازرویئے معاہدہ ان کوحاصل تھیں <sup>لے</sup>

بى تغلب دراصل خالص عربي النسل قبيله تها الكين بادية عرب سے عليحده موكر فرات كے مشرقى اورمغربی سواحل میں آباد ہو گیا تھانسطوری پادر یوں نے ان کوعیسائی بنالیا تھا۔ نیکن ان کی عیسائیت محض نام کی عیسائیت تھی ۔ بعض مغربی مورفین نے سے لکھا ہے کہ شراب خواری اور زنا کاری کے سوا عیسائیت نے ان کو اور کچونیس سکھایا تھا غالبًا یمی وجہ ہے معرت این عباس کے اس فتو کی کی جے البلاذري نے نقل كيا ہے كه بن تغلب كے عيسائيوں كا نہ تو ذبيحہ حلال ہے اور نہ ان كى عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کرنا جائز ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنماایے اس فتو کی کے بعد رہمی فرماتے تے کہ بیلوگ نہ جمیں سے بیں اور نداہل کتاب میں سے بیں۔ص ۱۸۹ ای لئے عیسائیوں اور ملمانوں میں جن قانونی تعلقات کی اجازت اسلام نے دی ہے بی تغلب کے عیسائیوں کے ساتھ ان كا قائم كرنا درست نه بوگا - بهر حال تصديه ب كه جب فرات كيمواهل عهد فاروقي من فتح بوك تو جیے عام ذمی رعایا جنبوں نے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کیا تھا۔ ان برجزیدلگایا گیا تھا کی تغلب کے ان عیسائیوں پر یہی نیکس لگا دیا عمیا مگر اس کواپٹی بےعزتی خیال کر کے اسلامی محروسہ ہے وہ جما سے گے۔ وہ مدی تھے کہ ہم خالص عرب میں 'ہم جزیدادا کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے حضرت عمر کوان کے نمائندوں نے بی تغلب کے اس طرز عمل کی اطلاع دی آپ نے تھم دیا کدان لوگوں کورد کواور پوچھوک آخروہ جا ہے کیا ہیں ردوقد ح کے بعد بن تغلب والول نے منظور کیا کہ بجائے جزیہ کے ہم بھی وہی محصول حکومت کو ادا کریں مے جومسلمان ادا کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں سے دونی رقم ادا کریں مے بشرطیکداس کانام جزید ندر کھا جائے حضرت عمر نے ان کی اس شرط کو مان لیالیکن اپنی طرف سے بھی ا یک شرط به پیش کی که نام نهاد ند ب جوتمهارا ب یعنی این آپ کوعیسائی کتے ہواس ند ب کے قبول كرفي براين آئنده اولا دكومجور ندكرو كاورا صطباغ لين يسمد بحيين بى من وي كرايي صورت حال ان کے لئے پیداند کرو کے کہ تمہاری اس عیسائیت کے قبول کرنے پرایئے آپ کووہ مجوریا کیں۔ بن تغلب والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شرط کوتشلیم کرلیا لیکن حضرت عمر ہی کے زمانیہ میں عملا اس شرط کا تعمیل سے گریز کرتے رہے۔ حصرت عثان ٔ حصرت علی رضی التدعیما کی خلافت کے عہد میں بھی پیشمہ دینے کا روان ان میں مسلسل جاری رہا۔لیکن حکومت اسلامی نے کسی قشم کی وارو کیر نہ کی۔ البلاذ وی ص ۱۱۸ بی تعلب کے متعلق ایک چیز یا در کھنے کی میجی ہے کدان سے اپنی اولاد کے متعلق بیمعاہد ، حضرت عمر نے کیاتھا کہ ان کونھرانی نہ بنائیں مجے محدثین کوخوداس روایت کی صحت یں شہ ہے۔ دیکھوجمع الفوائد ص۱۴ ج۴)

الماراد منيذ كل ياى د تدك المنظمة المن

کہتے ہیں کہ ہارون کے ان الفاظ کون کرامام جمہ نے تجب کے ساتھ ہو چھا کہ آخر
کون ک نئی بات پیدا ہوئی جو آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں ہارون نے وہی جواب دیا کہ ان
سے معاہدہ تھا کہ اپنے بچوں کو اصطباع نہ دیں گے گرانہوں نے ایسانہیں کیا بلکہ علانہ
اس کا کاروباران ہیں جاری ہے امام جمہ نے فرمایا کہ اصطباع کا بید ستور تو عہد فاور تی
میں بھی بنی تغلب میں جاری رہا کیکن حضرت عمر نے امان نامہ کی خلاف ورزی کا الزام
ان پر قائم نہیں کیا جس حال میں تصان کوائی حال پر باقی رکھا گیا جس سے معلوم ہوا کہ
عملاً پیشر طال کے معاہدے سے خارج ہو چکی تھی ہارون نے کہا کہ ہوسکتا ہے حضرت عمر
کچھ کرنا چاہتے ہوں لیکن ان کی حکومت کی مختصر مدت میں اس کا موقعہ ان کونیل سکا 'ہر حال
ان کی خامر چی با یہ مطلب نہیں ہوسکتا کہ معاہدے سے پیشر طعملاً خارج ہو چکی تھی امام جمہ
نے کہا کہ مان لیا جائے کہ حضر سے عمر کوموقعہ نیاں سکا موقعہ ان کونیوں ہو جس کی خال ترین
ضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپ اپ اپنے زمانہ میں بنی تغلب والوں کونیوں چھڑا جس کا
مطلب اس کے سوااور کیا ہو سکتا ہے کہ:

کانا امضیالهم الصلح ان دونوں عادل حکر انوں نے بی تغلب کی صلح بلاشویطة علیهم فیه کوبغیرکی مزید شرط کے باتی رکھا اور ان پرای کو بلوغ (ص۳۳) نانڈر ہے دیا۔

ہارون امام محمد کی اس تقریر کے بعد خاموش ہو گیا بعض روایتوں میں سے کہ اس نے امام محمد سے کہا کہ اچھا تو آپ جائے۔لیکن شمیر کی کے حوالہ سے جو روایت نقل کی جاتی ہے۔اس میں مزیدا ضافہ ریجی ہے کہ آخر میں محمد بن حسن نے کہا کہ:

'' بیشلح عمرادران کے بعد کے خلفاء کی قائم کی ہوئی ہے'اور آپ کے لئے دست اندازی کا کوئی موقعہ نہیں ہے' علم کی جو بات تھی وہ آپ کے آگے میں نے رکھ دی آئندہ جو آپ کی رائے ہو۔''

ای روایت میں بیمی ہے کہ ہارون نے بین کرامام محرکو مخاطب کر کے کہا کہ:



''اچھاطریقہ کاران خلفاء نے اختیار فرمایا تھا' میں بھی اس کو جاری رکھوں گا۔انشاءاللہ ﷺ

#### آخريس اسفامام سے كماكد:

" بغیر علی کو محی حق تعالی نے مشورہ کرنے کا تھم دیا تھا اس لئے آپ لوگوں سے مشورہ فرماتے تھے اور فیصلہ کاعلم جرئیل علیہ السلام کے ذریعہ سے آپ کو حاصل ہوجا تا تھا (پس میں نے بھی تم سے مشورہ کیا) اب تم اس محف کے لئے دعا کر وجس کے ہاتھ میں تم لوگوں کی تکرانی سپر دکی گئ (کہ خدااس کو بھی نیک تو فیق عطائے اور شیح فیصلہ کا الہام کرے) تم خود بھی دعا کرتے رہو۔اوراپ رفتاء کارشاگردوں کو بھی کہوکہ دعاء کریں۔ (ص

ہارون نے اس کے بعد ایک بڑی رقم کی منظوری صادر کی کہ امام محمہ کے حوالہ کی جائے تا کہ ارباب استحقاق میں اپنے صوابدید سے تقسیم کردیں۔علاوہ حنفی مور قیس کے اس واقعہ کا ذکر الخطیب نے بھی تاریخ بغداد میں کیا ہے صاحب بلوغ الا مانی نے ان کی سوائح عمری میں اس واقعہ کوفقل کرنے کے بعد بالکل صحیح کھا ہے کہ:

"اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان فقہاء کی رائے کتنی بے لاگ ہوتی تھی، مسلمان ہویا عیسائی کوئی ہوتن کے اظہار میں قطعاً کسی کی جنبہ داری نہیں کرتے تھے۔"

واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگوں کو ہو بھی نہیں سکتا۔ ہارون جو اپنے عہد میں کرؤ زمین کا سب سے بڑا طاقت ورمطلق العنان باوشاہ تھا۔ اپنے خشاء کوظا ہر کرتا ہے اور ایک کس میرس قبیلہ سے اس کا تعلق ہے جومسلمان قبیلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہارون کی حکومت قاہرہ اظہار حق میں مانع ندآ سکی اور نہ بے چارے بی تغلب کی کس میری کا ان کے متعلقہ مسئلہ کی اہمیت پرکوئی اثر پڑا۔

ادر یہ تھے وہ اسباب و وجوہ جس نے بالآ خرعبای حکومت کو امام ابوضیفہ اور ان کے تلافہ ہے آگے گھٹے لیک دینے پر مجبور کر دیا۔ امام محمد کوجیسا کہ میں نے عرض کیا۔



قضاء القصاء کے اختیارات سے نفع پہنچانے کا موقعہ اس لئے ندل سکا کہ عہدے کے جائزہ لینے کے ساتھ بی ان کی حیات کا بیالہ لبریز ہو گیا' ہارون خراسان کے دورے پر امام محمد کوساتھ لے کرروانہ ہو گیا' رے میں چارم ہینداس کا قیام رہا۔

### عمرومقام تدفين

اورای رے کے شائی کیمپ میں کل (۵۸) سال کی عمر میں انقال ہوگیا' یہ عجیب انقاق کی بات تھی کہ ہارون کے ساتھ اس سفر میں جیسے وقت کی سب سے بڑی قانونی ہت امام محمد کی تھی' اس طرح لفت اور عربیت کے امام الکسائی کو بھی ہارون نے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اتفاق کی بات میہ ہوئی کہ ایک ہی دن یا دو تین دن کی تقدیم و تا خیر کے ساتھ اپنے اسے فن کے دونوں اماموں کارے ہی میں انقال ہوا۔ ا

ا کہتے ہیں کہ ہارون کا شاتی کیمپ بارہ میل میں پھیلا ہوا تھا'ای کا متجہ ہیہ ہوا کہ دونوں کی وفات اگر چہا کہ بھیلا ہوا تھا'ای کا مارہ میل کا فاصلہ تھا'کسانی جن کا ما ابوالحس علی بن حزہ الاسدی ہے'ان سے اورامام مجہ سے ہارون کے در بار میں بعض دلچپ مکا لے ہوئے ہیں'کسائی نے ایک دفعہ دعوی کیا'کسی ایک علم کا کمال دوسرے علوم کی راہوں کو بھی مکا لے ہوئے ہیں'کسائی نے ایک دفعہ دعوی کیا'کسی ایک علم کا کمال دوسرے علوم کی راہوں کو بھی آدی ہے کہ کول دیتا ہے'امام مجھ نے کہا کہ اچھا آپ بتا ہے'کہ بحبہ ہم ہیں بھی آدی ہے ہم وہ ہو وہائے تو کہا کہ ہم کول دیتا ہے'امام مجھ نے کہا کہ اچھا آپ بتا ہے'کہ بحبہ ہم ہم کا قاعدہ ہے کہ جس نام کی تعفیرایک دفعہ ہو بھی جو ہم ہو کہ کہا کہ تو کا قاعدہ ہے کہ جس نام کی تعفیرایک دفعہ ہو بھی جو ہم ہو کہ رہوگا اور بھی دوسر ہو گا اور بھی کہ دوسر سے لطا نف اس سلسلہ میں حاضرات کی کتابوں میں معقول ہیں انکسائی لغت قرات کر بیت کا طالا نکہ سلم عندالکل امام تھا۔ لیکن شعر سے بتچا رہے کو دور کی بھی مناسبت نہیں ہوتی ہو ہوں کہ ہو ہا ہوں کا بھی کسائی استاذ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہارون کا بھی کسائی استاذ تھا اور کسی کتاب میں فقہا و حفیہ نے اختائی و قیقہ شجیوں سے کام لیا ہے خصوصاً لغوی اور نوی مسائل کسائی ان ہے جس میں فقہا و حفیہ نے اختائی و قیقہ شجیوں سے کام لیا ہے خصوصاً لغوی اور نوی مسائل سے اس بات میں خاص طور پر کسائی سے مدد لی گئی ہے۔ شمل الائم کا بیان ہے کہ کسائی سے بھی امام مجمد سے اس بات میں خاص طور پر کسائی سے مدد لی گئی ہے۔ شمل الائم کا بیان ہے کہ کسائی ہا مجمد سے دائی ہے ہیں میں خاص طور پر کسائی سے مدد لی گئی ہے۔ شمل الائم کا بیان ہے کہ کسائی ہے کہ کسائی ہے جس میں فقہا و حفیہ کے دور کر سر کی بیات ہیں مام کھی اسائی ہے کہ کسائی ہے کہ کسائ



### امام محركي وفات پر مارون كا تاثر

کتے ہیں کہاس عجیب اتفاق پر ہارون بار بارکہتا کہ: ''میں نے رے کی سرز مین میں فقداور لفت دونوں کو فن کر دیا۔''

(ص١٨١الخطيب)

یہ واقعہ ۱۸۹ ہجری میں پیش آیا حافظ ابن عبداللہ نے انتقاء میں نقل کیا ہے کہ امام محد کا کیا مقام تھا۔ بلکہ بعض لوگوں کو امام محمر کے قاضی القصاق ہونے میں جوتھوڑ ابہت شبہ ہے اس کا از الہ ہو جاتا ہے آخر اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود خلیفہ ان کو '' قاضی القصاق'' کے خطاب سے یا دکرتا ہے۔

## قاضى القصناة كي عهده يريجي بن الثم كاتقرر

اور قصہ کچھا مام محمد ہی پرختم نہیں ہوگیا' بلکہ ہارون کے بعد قاضی القصنا ہ کے اس عہدے کی اہمیت روز بروز برحتی ہی چلی گئی۔ مامون الرشید کے عہد کے قاضی القصنا ہ یجیٰ بن اکٹم کے اقتد ار کا جب بیرحال تھا جیسا کہ موز خین نے لکھا ہے:

مامون الرشید کے دل و د ماغ پر قاضی کی بن الثم چھا گئے تھے تا ایس کہ قضاء القصاۃ کے عہدے پر مامون نے ان کا تقرر کیا اور حکومت کے انتظام و تدبیر میں بھی ان کوشر کیک کر دیا تھا' اسی کا بتیجہ تھا کہ حکومت کے نظم وضبط میں وزراء کسی تجویز پر اس وقت تک عمل نہیں کر کتے تھے جب تک کہ قاضی کی بن الثم کی نظر سے وہ تجویز گذر نہ لے۔

اخذ جامع قلبه حتى قلده قضاء القضاة وتدبير مملكته فكانت الوذراء لا تعمل فى تدبير الملك شيئاً الأبعد مطالعة يحيى بن اكثم. (ص١٩٨ ج١٠ خطيب)



# قاضى يجي بن آثم كى دين خدمات

مامون اور یکیٰ بن اکم کے تعلقات اور بے تکلفی کی داستانوں سے تاریخ کے اور اق معمور ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ قاضی کی نے اپنے اس دنیوی افتد ارسے دین کی ایک ایسے تازک ترین موقعہ پر خدمت بجالائی ہے کہ آج تک اس کے تشکر وامتان سے مسلمان مورفین رطب اللمان ہیں اور ہے بھی یہ بات کہ مسلمان امیروں کے اوباش

مراا شارومئلدمتعه كي طرف بتفعيل توكمابون من يزجيه حاصل يدب كدايام جالميت كتدن يس ورقول ساستفاد ي ك مختف طريق جومروج تقدمتلاً ايك رسم استضباع كي تقى كى اجتھے بهادرخوبصورت آ دى كالمخم كوئى اگر حاصل كرنا جا بتا تھا تو اپنى خۇشى سے اپنى بوك كواس ك ياس بيج و يناتما كويا آج يورب وامريك ساستم كى فري بهرة رى بين كمثيث كى نلكول بيل لوكول ای کی ایک شکل ایام جابلیت پس مروح بھی فرق صرف اس قدر ہوگا کہ عرب ج می ملکیوں سے تخول کو این مرضی کےمطابق منتقل کراتے تھے اور یورپ وامریکہ والے اپنی جدید جاہلیت میں شعشے کی یاغلواتی نلکوں سے کام لیں عے۔ بہر حال ای سلسلہ کی ایک چیز متعہ بھی تھی سنر میں عرب سے جالل اس طریقے سے زیادہ کام لیتے تھے بعنی ورت سے جتنے دن یا جتنے تھنؤں کے لئے جا ہے تھے معاہدہ کر ليح تصمواوف مي كمي زياده بهي كم بوتا توا يجع بين كدايك ايك مي جويا جوارى رجى معالمه بوجاتا تما مخیر کے سفر میں رسول اللہ علی کے ودوبا تیں معلوم ہوئیں ایک تو گدھوں کے کوشت کے متعلق آپ کومطوم ہوا کہ لوگوں نے باغریوں میں چڑ صار کھا ہے ای وقت باغریاں النوادی کئیں چروالی کے وقت كي ورقون بنظر يزى دريافت سے بد چاكدان ورتول سة بعضول في متدكيا تها جي كد سے ك كوشت كى حرمت كاعلان كيا كميا تعا متعدكى حرمت كالجمى اعلان كرديا كميا ظاهر ب كدجي كدي ك كوشت ك متعلق بدكهنا صحح نه بوكا كه اسلام ميل يبليه حلال تفاا در بعد كوحرام كيا كيا-اى طرح متعد مح متعلق بھی سیح تعبیر ندہوگی کداسلام میں بھی وہ حلال تغمر ایا گیا تھا' بلکہ جابل دستور کے مطابق جیسے کدھے کے گوشت کولوگوں نے یکنے کے لئے ج اُ حادیا تھا' کبی طرز عمل متعدے متعلق بھی بعض لوگوں نے اختیار کیا ہوگا بیفبرکو جب علم ہوا تو اس کی حرمت کا آپ نے اعلان کرا دیا مجر معد کے ساتھ بد صورت بیٹی آئی کہ فتح کمد کے بعد بکٹرت نے لوگ جواسلام میں داخل ہوئے اور مکدے طاکف اللہ



آ وارہ مزاج افراد کی حدیے گذری ہوئی عیاشیوں کے تذکرؤں سے مسلمانوں کی تاریخ بوں ہوئی عیاشیوں کی تاریخ بوں ہوئی ہے لئے خدانخواستہ اسلام کا بیرقاضی اگر اس ون جان پر کھیل کرحق کے اظہار میں کچھ بھی کمزوری دکھا تا تو خدا ہی جانتا ہے کہ اہل کا انجام کیا

لله وادطاس كے طرف جوم روانه موئى اس ميں نومسلموں كائيگروه جوق ورجوق شريك موكيا اسلامى احکام ہےان نومسلموں کو واقف ہونے کا موقعہ چونکہ نہیں ملاتھا۔اس لئے مجرای پرانے جاملی دستور ك مطابق بعضول في متعد كرايارسول الله علي كوجب خربهو كي تودوباره آب في اس كى حرمت كا اعلان کرا دیا۔ واقعہ کی کل نوعیت جہاں تک روایات کے دیکھنے سےمعلوم ہوتا ہے کہ میرے نز دیک یم ہے۔ لیکن برقسمتی ۔ سے بعض راویوں نے اس واقعہ کی تعبیر ان الفاظ میں پھیلاری کہ متعہ دووفعہ طلال کیا گیا اور دو وفعد حرام کیا گیا' ابتداء اسلام میں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تعبیری مفاطعے کی وجد سے بعض لوگ غلط فہمی کی شکار ہے مشہور کرویا گیا تھا کہ عباسیوں کے جداعلی حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رضی الله تعالی عنهما بھی ان لوگوں میں تھے جومتعہ کو جائز سمجھتے تھے مامون کو یکی باور کرایا گیا' جا ہا كەدادا كے فتوى كو بر در حكومت ما فذكر ئے قاضى يچي بن اكثم كونبر ہوئى منه بنائے ہوئے در بار ميں عاضر ہوئے امون نے یو چھا کول چہرہ آپ کا مکدر کیوں ہے؟ بولےمسلمانوں کے لئے زناجب طال كرديا جائے تواس سے زياده صدمه كى بات اور كيا موسكتى ب زنا كے حلال مونے كافتوىٰ؟ مامون نے یو جھا قاضی نے کہا ہاں زنا ہی کا فتو کی تم کس دلیل سے ایسا کہتے ہو مامون نے کہا قاضی نے قرآن کی پرمشہور آیت تلادت کی جس میں'' ازواج'' یعنی بیویوں اور ماملکت ایمائم (شرعی عورت شرى لونڈى تو ظاہر ہے كەنبىل ہادراز داج يى بھى اس كوشر كيك نبيل كر كتے \_ كوتكر قر آن نے زوج کوشو ہر کا اورشو ہر کوزوج کا وارث قرار دیا ہے متاعی عورت نہ وارث ہوتی ہے اور نہ متعہ کرنے والا اس کا وارث ہوتا ہے۔ از واج کے دوسرے خصوصیات بھی قاضی نے بیان کر کے تابت کایه که وه ' زوج ' ننبیل بوسکق' مامون مین کر جیران بوگیا۔ پھر حفزت علی کی صدیث ستائی جس میں ر سول الله علی کا طرف حفزت علی نے متعہ کی حرمت کومنسوب فرمایا ہے مامون نے قاضی میجیٰ کا وقت پراس راہ نمائی کا شکریدادا کیا، مسلمان مورخین نے اسلام کے چندا ہم دنوں میں ایک دن اس دن کوبھی قر ار دیا۔۱۲

ے دکن ہی کے مشہور بادشاہ فیروزشاہ بمنی کے متعلق لکھتے ہیں کہ مختلف مما لک واقوام کی آتھ سو عورتوں سے بوتت واحداس نے عقد متعہ کیا۔ ۱۲



ہوتا۔ غیر قوموں کی نگاہوں میں مسلمانوں کا نام بجر ایک زنا کار قوم کے شاید اور پھی نہ ہوتا' خدا قاضی بچیٰ کی قبر کورٹن رکھے کہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کراپنے فرض کو انہوں نے اداکیا اور نیت کی بچائی کاثمرہ بیدالک اپنی کوشش میں وہ کامیاب ہوئے۔

## معتصم' متوکل اور واثق کا زمانہ قاضی القصنات کے عہدے پر ابوعبد اللہ کا تقرر

مامون الرشید کے بعد معتصم متوکل واثن وغیر و خلفاء کے زمانے میں قاضی القصاة ابوعبداللہ احرین الی دواد کا دور دورہ بھی اپنی شوکت و جلالت میں کس سے کم ندر ہا' افسوس ہے کہ اس بدیخت قاضی سے ایک ایسی نا قابل عنو خلطی سرز دہوئی جس نے دین و دنیا میں اس کوروسیا ہ کر دیا اور ساری خوبیوں پر اس ایک فاش غلطی نے خاک ڈال دی۔ورنہ عام مسلمانوں کوقاضی ابن درا دا ہے اقد ارسے جتنائفع پہنچایا ہے۔اگر اس کے دامن پر اس جرم شدید کا داخ نہ جوتا تو اسلام کے اکابر رجال میں شار ہوئے کے لائق تھا' اس کی



جلالت قدر'اور حکومت میں اس کے اثر نفوذ کا ای سے انداز و کیجئے کہ خلفاء کے دربار میں دستور تھا کہ ان کے خطاب سے پہلے کوئی خلفاء کو خطاب بیس کرسکتا تھا۔ لیکن ابن دواد پہلا آ دمی ہے جس نے اس رسم کوتو ڑا کہتے ہیں کہ جس دفت مامون کواپی زندگی سے مابوی ہوئی تو این معظم کو بلاکراس نے دصیت کی تھی کہ:

"ابوعبدالله احمد بن الى دوادكوكى حال مل كى وقت نه چھوڑ نا اور ہر معامله ميں اس فخص سے مضورہ لينته رہنا۔ (ص ۱۲۵ خطيب ۲۶)

### آل ابن الى الشوارب اورآل دامغانى كے قضاة

اوران دوقاضی القضاۃ کے بعد عباسیوں کی حکومت میں پھتبا پشت تک آل ابن ابی الشوارب ٔ اور آل دامغانی کے قضاۃ کا اس عبد ہے پرجس آن بان سے قبضد ہاہے ٔ عباسیوں کی مینکڑوں سال کی تاریخ سے ان قاضوں کی تاریخ وابستہ ہے۔

یہاں اس مسلد کے چھٹر نے کی اگر چہ چنداں ضرورت نہیں ہے کہ حکومت عباسیہ
کے میرارے قاضی القضاۃ تفقہ وا فا فصل خصومات میں کس مسلک کے پابند تھے کیونکہ
مجھے تو صرف مید دکھانا ہے کہ حضرت امام ابو حذیفہ کی جدو جہد کا نتیجہ میہ ہوا کہ بالآ حکومت
نے اپنے شعبہ عدل وانصاف کو بالکلیہ اہل علم کے سپر دکر دیا اور جس دن سے حکومت کا میہ
شعبہ اہل علم کے ہاتھ میں آیا' اس پر اس طبقہ کا افتد ارکا وزن بروز بروحتا ہی چلا گیا خواہ
اہل علم کے اس طبقہ کا تفقہ واجتہاد کے جس کتب خیال سے بھی تعلق ہو۔

لیکن بیرواقعہ ہے کہ عباسیوں کوتقریبالیا کچ صدیوں تک حکومت کرنے کا موقعہ جو ملااس طویل و دراز مدت میں ان کے قاضوں خصوصاً قاضی القصاۃ کے عہدے پرسرفراز جونے والوں میں عموماً حنق مسلک ہی کے پابند فقہا تصے الا ماشاء اللہ کسی خاص وجہ سے دوسرے مسلک کے علاء کو بھی کہھی کہھی اس کا موقعہ ملاہے۔ یہ

میں نے آل دامغانی کے قاضوں کا جوذکر کیا ہے ان کے متعلق تو خیر کچھ کہنے کی بھی مضرورت نہیں کہ وہ حنفی تھے اس خاندان کے بیسیوں آ دمیوں کے نام عباسیوں کے '' قاضی القضاۃ'' کی فہرست میں نظر آتے ہیں اور سب کے سب حنفی تھے باتی آل ابن انی الشوار ب

ا این خلدون نے اپنی تاریخ کی جلد سوم کے خاتمہ میں مشہور عرب فلفی یعقوب کندی کے حوالہ سے یہ چیب بات نقل کی ہے کہ اس نے نجوم کے حساب سے یہ چیش گوئی کی تھی کہ عربوں کی دولت کا خاتمہ والا یہ عیم معلوم ہوتا ہے کہ ہوجائے گا این خلدون نے اس کی تقعد ہی کے کہ قریب قریب واقعہ بھی کچھاسی پیش گوئی کے مطابق چیش آیا لین سال ایجری میں سفاح اول الخلفائی عباس کے ہاتھ یہ بھی یہ ہوگیا اور اس پر اس کے ہاتھ سے ۱۹۷ میں قل ہوگیا اور اس پر اس کے ہاتھ سے ۱۹۷ میں مکومت رہی بغداد میں اس خانداد میں اس خانداد میں اس خاندان کے (۳۷) خلفاء گذر سے این خلدون میں ۵۲۸ جوم ۔

ع مثلاً مشہور محدث اور اساء الرجال كم متند عالم علامہ ابن ماكولا كو ٢٠٠٠ جرى من خليفہ قادر باللہ عباس نے بغداد كا قاضى القطاق مقرر كيا خطيب نے ان كے تذكر سے ميں تقريح كى ہے كہ كان بنتحل مذھب المشافعى ( لينى شافعى مسلك كے پابند سے ) ص ١٨٠٥ مين الكن اى كے ساتھ جميل جب يہ معلوم ہے كہ شہور عباسى امير ابود لف الحجلى سے ان كانسى تعلق تھا ، تو اس بركوئى تجب نہيں ہوتا كہ باوجود شافعى ہونے كے ان كے تقر ركو بغداد والوں نے كيے قبول كرليا، علم وفضل كے ساتھ پشت با باوجود شافعى ہونے كان كے قائدان ميں جلى آ ربى تمى۔ قاضى القصاق جيسے اہم ذمه واران بيشت با عبد كے لئے ان سے بہتر آ دى اوركون في سكل تھا۔ ١٢

ل عقاب بن اسید محانی جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آنخفرت علی فی نہ سب ہے پہلی دفعہ ان کو مکہ معظمہ کا قاضی مقرد کیا ای لئے تاریخ قضاۃ اسلام میں ان کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے ان بی کے بھائی خالد بن اسید کی نسل ہے آل ابن ابی الشوارب کانسی تعلق تھا چونکہ بیلوگ نی امید کے خاندان سے بیے اس لئے ابتدا ہے دولت وامارت اس خاندان میں مسلسل منتقل ہوتی رہی عباسیوں کے عہد میں محکمہ تضایر قبضہ کرکے ان لوگوں نے اپنی گذشتہ عزت وعظمت کو مدتوں قائم رکھا۔ ۱۲

## الماماد منية "كا ساي زندك المنتجة الماماد منية "كا ساي زندك المنتجة الماماد من المنتجة الماماد من المنتجة المنتكة المنتجة المن

توابن الى الشوارب كے صاحبزاد عبدالملك سے براو راست بدروایت نقل كى جاتى بے جب وہ بھرہ ميں رہتے تھے تو ايك مسله كا تذكر وَ كرتے ہوئے انہوں نے اپنے خاندانى پرائے كل (قص عتی ) كى طرف اشار وكر كركہا:

قد حرج من هذا الدار سبعون ال گر سے سر آ دمی ایے نکے ہیں جوامام قاضیا علی مذهب ابی ابوطنیفہ کے ملک کے مطابق کام کرتے حنیفة. (ص۲۲۲ جواهر) تھے۔

باتی قاضی کی بن اکثم میری ہے کہ دار قطنی نے ان کوشافعی المذہب عالم قرار دیا ہے۔ لیکن حفی مورضین کوان کے حفی ہونے پر اصرار ہے دلائل سے اس کی تائید ہوتی ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقعہ نہیں ہے البتہ قاضی ابن الی داؤد کے متعلق جھے اب تک ان کے حفی ہونے کی شہادت نہیں ملی ہے کیکن متعدد قرائن ایسے ہیں جن کی بنیاد پر ان کوہمی حفی قرار دینازیادہ قرین صواب ہے۔

### ابن ابوعبدالله كي نا قابل تلافي غلطي

بے ظاہرانیا معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن ضبل کے ساتھ مسئلہ طلق قرآن میں جو زیادتیاں اس شخص سے سرز د ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اپنی جماعت کی طرف اس شخص کے انتخاب کوکوئی پینڈ نہیں کرتا' حالا نکہ بیقصہ پچھا بن آئی دواو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اہل علم جانتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ علاء کا ایسا گذرا ہے جوفر وعاً اہل السنت والجماعت کے چاروں ائمہ میں سے سی امام کا مقلد نہ تھا۔ لیکن اعتقاد آغیر سی عقائد رکھتا تھا مشلا معتزلی' یا کرائ یا تھی وغیرہ ہوتا تھا خصوصاً حنی فرہب کی تاریخ میں تو اس کی بہت ی معتزلی' یا کرائ میں تو اس کی بہت ی معتزلی' یا کرائ میں تو اس کی بہت ی معتزلی' میں گئی ہیں۔ ا

ا مام ابوصنیفه رحمة الشعلیه کی فقه اور اجتهاد کی اطافت اور اس کی گرائیاں عموماً ذیبی الوگول کو ان کی طرف مائل کرتی ہیں لیکن ذہانت کے یاعقلیت کہیں اس کے غلط استعمال کا کوئی شکار ہوگیا 'تو یہی عقلیت اس کے لئے مصیبت بن جاتی ہے' وہ عوام کوسنہا اور بدعقلیوں کی جماعت قرار دے لاج



بہر حال میراخیال ہے کہ گوچار پانچ سوسال کے اس طویل عرصے بیں دوسروں کا بھی عباری حاصل میں اختیال ہے کہ گوچار پانچ سوسال کے اس طویک عالب اکثریت ان بھی عباری حقومت بیل قاضی القصاق کے تفقہ واجتہاد ہے خصوصی تعلق رکھتے تھے خواہ مراحة اپنے آپ کوشنی نہ کہتے ہوں الیافعی نے ۲۳۰ ججری کے حوادث و واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

'' خلیفہ مقدر باللہ کے زمانہ میں شافعی عالم ابوعلی بن خیران کے سامنے بغداد کے تضا کا عہدہ پیش کیا گیا 'لیکن انہوں نے انکار کیا۔'' آگے بعض دوسرے واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد ابن خیران کا بی نظرہ بھی

لله كراي عقائد مل جدت بداكرنا جابتا بيكن "فيبى هائن" ، جعم وحاس ك مدود ي فارج بين ان كوجائ كافطرى راه نوت ووى ب مجع علم الى باب مين ان ى الوكول كاباتى ربتاب جووی و نبوت کے عطا کے ہوئے معلومات کو بغیر کی ترمیم واضا فدوا صلاح کے مان لیتے ہیں عقلیت صادقہ کا یمی تقاضا ہے ای لئے کہاجا تا ہے کہ 'عقائد' کے باب میں چاہیے کہ آ دی دین العجائز ( ایعنی بوڑھیول کے دین پررے بیعنی من وعن وقی و نبوت سے جو پھمعلوم ہوا ہے ای کوشلیم کرے وام کی راہ ے ہك كر ذہب كے اساك مقائل جن كاعموماً غيب على موتا بي جوان كوعظى خراد برتر اش خراش كرك ما يت بين قرآن جيد فان بي لوكول كمتعلق فرمايا كمالا انهم هم السفهاء (ليتي بد عقل وبدوتوف وقل لوگ بيل جوان مسائل بين اينة آپ كوعوام كى سطح يرد كفف سے محبرات بين ) ببرحال سلامت روی خداکی دین ب برز ماند یس عقلیت کاغلط استعال کیا گیا ہے کی اوگ علی زعر گی میں حنفی ہونے کے باو جودعقا کد میں معتزلی وغیرہ ہوجاتے تنے علامہ کور ک نے بچ لکھا ہے کہ امام ابو صنفداوران كے تلاقده راشدين كوارياب روايات في جوبدنام كيا بـاس بدنا مي مي مخملدووسرے وجوہ کے ان عقلیت زدہ حفیوں کے وجود کو بھی وخل ہے انہوں نے ایک عربی شعر بھی ای موقعہ پر استعال کیا ہے کہ گناہ کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے قاضی احمد بن الی دواد بھی میرے خیال میں ان بی لوگوں میں ہیں صولی کی جو ہجوخطیب نے اپنی تاریخ میں ان کے متعلق نقل کی ہے اس ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیشخص عملاً اور فروعاً حنی مسلک عی کا پابند تھا اور یکی دوسرے اسباب و وجوہ ایسے ہیں جن ے اس دعویٰ کی تا ئید ہوتی ہے انشاء اللہ کتاب قدوین نقه میں اس پر مفصل بحث کی جائے گی۔ ۱۲





ام ابوطنية كي ساى زعرك شافعى نفل كيا ہے كه:

هذ الامرلم يكن فيناوانما كان في اصحاب ابي حنيفة رحهم

قضا کا عبد ہ ہم لوگوں میں بھی نہیں رہا بلکہ بیہ تو امام ابو حنیفہ کے مانے والوں میں رہا

الله تعالىٰ. (٢٨٠ ج٢) چوقی مدی کے آغاز تک کی بیکلی ہوئی شہادت ایک شافی عالم کی ہے کہ تفنا کا

محكم عباسيوں كے عبد حكومت ميں حفيوں ہى كے قبضے ميں رہائى كے ساتھ مقريزى كے اس بیان کوجی ملا لیج جس کا برق تفصیل سے اس نے ذکر کیا ہے۔ خلاصدیہ ہے کہ ٢٩٣ بجرى مي مشهورشافعي عالم ابوحار اسغرا كيني كي كوشش من خليفة قادر بالله في حنفي قاضي ابو محربن الا كفاني كى جكدايك شافعي عالم احد بن محر ما زرى كا قاضى القفناة كعهدير تقرركرديايهايك ايها واقعة تفاكدنه صرف بغداد بلكه سارے مشرقى علاقے جوعباسيوں ك زيرا قد ارتفى ان من المحل مح كل آخر نيشا يورت قاضى ابوالعلاء صاعد بن محمر بغداد آئے طول طویل جھڑوں کے بعد خلیفہ کوشافعی قاضی کے عزل پر اور ان کی جگہ الا کفانی کومقرر کرنا پڑااس موقعہ پر جو بیان ایوان خلافت سے شورش عام کو د بائے کے لئے شائع ہوا تھا بیر ظاہر کرتے ہوئے کہ بعض غلط فہیوں اور بدائدیشوں کی دراندازیوں ك وجه سے بي غلط انتخاب عمل مين آيا-ليكن-

اب خلافت كى طرف سے بداعلان كيا جاتا ہے كدامير المونين اپ گذشته اسلاف کی روش برحفیول کے ساتھ جوترجیجی سلوک قضاء القضاء کے سلسلہ میں کیا جاتا تھا ای کوآئندہ جاری رکھیں محے اور آئندہ احناف بی کا اس عبدے پرتقرر ہوا کرے گا'المازری کو اس بنیاد پرمعزول کیا جاتا ہے ادرجس کا بیتن ہے ای کو واپس ولا یا جاتا ہے جیبا کہ ہمیشہ سے دستورچلاآتا ہے۔

اعلان کیا جاتا ہے کہ حفیوں کے احترام واعزاز کا خیال حکومت جیسے اب تك كرتى چلى آئى ہے آئىد دىجى كرتى رہے كى (ص ١٨١مقريزى جلدم)



بداوراى قتم كى باتول برخلافت كافرمان مشتل تفا-

بہر حال چوقی صدی ہجری تقریباً جس وقت ختم ہور ہی تھی عبای حکومت نے ' ' فقہ حنی '' کے علیاء سے اپنے عہد قدیم کی گویا یہ تجدید کی تھی اور اس سے حنی علیاء کے اقتدار کا بھی انداز ہ ہوتا ہے کہ جو حکومت پر انہوں نے حاصل کرلیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک تقر رجوعلیاء احناف کے منشاء کے خلاف ہوا تھا۔ اس نے مشرق سے مغرب تک ملک میں بلچل بیدا کر دی اور فقد اس وقت تک فرونہ ہو سکا' جب تک کہ حکومت اپنی غلطی کے اعتراف کے بعد اس غلطی کی اصلاح پر آمادہ نہ ہوئی۔

ی تو یہ ہے کہ حفی مورخین کا یہ بیان اگر صحیح ہے اور جس سند سے موفق نے یہ روایت درج کی ہے اس میں کوئی غیر معتبر آ دمی بھی نہیں ہے بعنی مامون الرشید ہارون کے زمانے میں جب مروکا والی تھا اور قاضی خالد بن سیج وہاں کے قاضی خطیقہ خود قاضی خالد کی بیروایت ہے کہ ایک مقدمہ میں جائے امام ابوضیفہ کے قول کے میں نے قاضی ابو یوسف کے قول کے مطابق فیصلہ صا در کر دیا تھا 'اس کی خبر جب مامون الرشید کو معلوم ہوئی تواس نے جھے ہوایت کی کہ:

"مسلمین جب تک ابوحنیفه کا قول موجود مو فیصله ای کے مطابق کیا کرو اوراس سے برگز تجاوز ند کرو۔ (ص ۱۵۹ ج۲)

آپ دی کیورہ ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تفقہ و اجتہاد کی قدر و منزلت عباسیوں کے ابتدائی خلفاء کے قلوب میں جب اس حد تک قائم ہو چکی تھی کہ خود ان کے شاگر دابو یوسف کے قول تک کو اختیار کرنے سے منع کیا جاتا تھا۔ جب تک امام کا قول موجود ہو اس پر قیاس کرنا جا ہے کہ دوسر سے علماء اور فقہا کے آراء اور فقاوی کے لیے کیا مخبائش رہی ہوگی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آئندہ بیرنگ روز پروز پختہ تر ہوتا چلا کیا تو عباسیوں کی حکومت میں بحثیبت قاضی ہونے کے دوسروں کے داخل ہونے کی صورت تی کیا یا تی رہی ہوگی۔ اللہ کہ خود علماء احناف ہی ان کے تقرر پر جب بھی راضی ہوجاتے ہی کیا یا تی رہی ہوگی۔ اللہ کہ خود علماء احناف ہی ان کے تقرر پر جب بھی راضی ہوجاتے ہی کیا یا تھا۔ مازری کے قصے میں فتہ دراصل اٹھا تی تھے تو بھی بھی دوسروں کو بھی موقعہ مل جاتا تھا۔ مازری کے قصے میں فتہ دراصل اٹھا تی



المام اومنية كى ساى زندگى

اس کئے تھا کہ بقول مقریزی۔

اجیب الیه بغیر رضا لین مازری کے تقرر کو قادر باللہ نے قاضی اکفانی الاکفانی (ص۱۳۵) سے رائے لئے بغیر منظور کر لیا تھا۔

نہ صرف اس فقرے سے بلکہ دوسرے معلومات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں بھی بھی علیہ فقط ہوتا ہے کہ درمیان میں بھی بھی غیر حفی قضاۃ کا تقرر ہو بھی جاتا تھا تو اس میں حفی قاضی القضاۃ کی رائے ضرور شریک ہوتی تھی۔

بہرحال بات بہت طویل ہوگی۔ یس بیہ کہنا چاہتا تھا کہ امام ابوصنیفہ نے جو پچھ

سوچ کروضع قوا نین کی مجلس بنائی تھی اور جن لوگوں کوا پی صحبت میں رکھ کر تیار کیا تھا امام

کی للہیت اور صادق نیت کا بیا اثر تھا کہ خدا نے ان کواس میں بھی کامیاب کیا کہ ان کی مجلس کے وضع کر دہ قوا نین کے مجموعہ نے حکومت کے باضابطہ آئیں کی حیثیت حاصل کر

لی اور بنی امیہ کے خلفاء کی بے تمیز یوں کی وجہ سے شریعت اسلامی کے مطابق زندگی بسر

کرنے کی نعمت سے بتدریج مسلمان جو محروم ہوتے چلے جارہے تھے امام کوخدانے اس

میں کامیا بی نصیب کی کہ ان پر حکومت نے اس قانون کو نافذ کر دیا جو اپنے خصوصیات کی میں کامیا بی نصیب کی کہ ان پر حکومت نے اس قانون کو نافذ کر دیا جو اپنے خصوصیات کی میر بنیاد پر ان کے دین کے مثاور روح کاسب سے بڑا محافظ اور جو ان کی شریعت سازی اور کر دار بنیاد پر ان کے دین کے مثالور دی جاستی ہو اور اس کے ساتھ سیرت سازی اور کر دار براث کی اور فر کہ میں بلکہ بعد کو بھی بنیاد نوان کی جو فر اس کی بدولت نصرف ابتدائی زمانے میں بلکہ بعد کو بھی اس قانون کے نفاذ وانطباق کے لئے حکومت کو عوماً الی ہستیاں ملتی رہیں جن میں سب کے متعلق تو نہیں کہا جاسکا لیکن اکثریت ان ہی لوگوں کی تھی جو امام ابو حفیفہ کی ڈھا کی سیرتوں کی زمانہ در از تک نمائندگی کرتے رہے۔

میرامطلب یہ ہے کہ قاضی القضاۃ کے اس عبدے پر جو حکومت کا اہم ترین شعبہ بن گیا تھا اس پر امام ابو حنیفہ کے براہ راست ساختہ پر داختہ تلاندہ کے بعد جن لوگوں کا تقر رجوتا رہا۔ ان کے متعلق بیکلی دعویٰ تو غلط ہوگا کہ سب کی سیرتیں معیاری نہیں نہ میہ عقلا ہی جائز ہوسکتا ہے اور نہ واقعات ہی ہے اس کر تائید ہوتی ہے کی اور تو م کی تاریخ ہوتی ہی جائز ہوسکتا ہے اور نہ واقعات ہی ہے اس کر تائید ہوتی ہے کی اور تو م کی تاریخ ہوتی



توممکن تھا کہ اس میں واقعات کے چھیانے کی کوشش بھی کی جاتی بلکہ میرا خیال توبیہ كه بهتى قومول في اين تاريخ كوشايداى خيال سے كدا چھے واقعات كے ساتھ افراد قوم کے برے حالات کا بھی تذکرہ کرنا پڑتا ہے اس لئے سرے سے انہوں نے تاریخ کے قصے بی کوختم کر دیا شایدان کے لئے غالبًا ای وجہ سے بیآ سان ہو گیا ہے کہ اینے مكذرے ہوئے بزرگوں كوجو جي ميں آئے مان ليس فرشته مان ليس و بوتا مان ليس يا ان ہے بھی زیادہ بدی چیزیں مان لیں' لیکن مسلمانوں نے تاریخ بنائی نہیں ہے بلکہ جو واقعات گذرے ہیں'انہیں قلم بند کرلیا ہے'آپ دیکھے تضاۃ بی کا قصہ ہے۔

ظاہرے کہ بیعبدہ ہی اس م کا تھا جس میں اہل علم کے سواخصوصاً امام ابوحنیف کی کوشش کے بعد دوسرے کا داخلے ممکن ہی نہ تھا۔لیکن مسلمانوں نے محض اس لئے کہ علاء كے طبقد سے چونكدان كاتعلق باس لئے ينہيں كيا ہے كدا چھوں كى اچھائيوا ، كے ساتھ برول کی برائیوں کے ذکر کونظر انداز کردیا ہو۔آپان قضاۃ کی تاریخ اٹھا کر بڑھے۔ ان میں آپ کو برطرح کے لوگ نظر آئیں سے۔ یمی آل ابن الی الثوارب یا آل وامغانی کے قضاۃ ہیں۔ان میں جہال اعظم معیاری قضاۃ گذرے ہیں ان بی کے ساتھ اسلامی مورخین ہمیں یہ بھی ساتے ہیں کہ آل ابن الی الشوارت کے مشہور قاضی محمد بن حسن بن عبدالله التوفى ٢٣٤ أجرى ان ميس جهال بيخو بيال تحيس كه يؤير تخي اور جواد تق و بين ان كي زندگي كاايك ببلويه بھي تھا كه:

کان قبیح الذکر فیما یتولاه جمعبدے کی ذمدداری ان کے سردکی جاتی من الاعمال منسوباً الى تحقى اس من ان كا ذكر يرائى كے ساتھ لوگ الاستو شاء على الاحكام كرتے تھائے كام يل رشوت خوارى اور عمل والعمل فيها بمالا يحوز وقد شي ناروا باتون كايراتكاب كرت تصاوري بات ان کے متعلق عام طور پر چھلی ہوئی ہے۔

شاع ذلك عند الخطيب

اور جیے اس خاندان کے بعض افراد کا میرحال تھا ای طرح عبای قاضوں کے



دوسرے خانوادے الدامغانی کے ایک بزرگ جن کا نام حسین بن احمد الدامغانی تھا وے میں وفات ہوئی ہے۔ان کے حالات میں بھی لکھے ہیں:

لم یکن محمود السیرة فی ایخ فیملول ش ان کا کردار قابل تریف نه حکمه. (جواهر مغیه تقا۔

ص۲۰۸ ج۱)

قاضوں کی کروری کروار کی بھی عام تعییراس زمانے میں تھی جس سے اشارہ وہی رشوت ستانی وغیرہ کی طرف کیا جا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ بلاخوف تردید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بحد الله اکثریت زمانہ درانہ تک ان بی لوگوں کی رہی جوشی الوسع اپنے قدیم اسلاف کی روایتوں کوزندہ کئے ہوئے تھے اور بھی نہیں کہ قضاۃ کے سلیے میں امام ابو صنیفہ اور ان کے تلانہ ہوں ان شاگردوں کی سیرت کی پیروی کی جاتی تھی جنہیں امام نے اپنی صحبت میں رکھ کر بنایا تھا بلکہ ایک طبقہ حنی فقہا کا ہر زمانہ میں پایا گیا ہے جو امام کے نقش قدم پر باوجود اصرار شدید کے حکومت کی طازمت سے کارہ رہا اور گریز کرتا رہا۔ امام کے شاگردوں کے حالات کا تذکرہ تو محقف حیثیتوں سے گذر چکا ہے۔ جی چا ہتا ہے کہ بہتے کے شاگردوں کے حالات کا تذکرہ تو محقف حیثیتوں سے گذر چکا ہے۔ جی چا ہتا ہے ک

میں نے کہا تھا کہ امام کے تلافہ میں جن لوگوں نے قضا کا عہدہ قبول کرلیا تھا۔
ان میں بعض حضرات تو ایسے تھے جو حکومت کی شخو اہ اور دادود ہش کے لینے ہے اٹکارٹیس
کرتے تھے۔ ابن جوزی نے ۲۵۸ ہجری کے واقعات کے سلسلہ میں حفی قاضی احمد بن
بدیل کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ معظم کے مشہور ترکی جزل بغا کے
بیٹے مویٰ بن بغا کا ایک مقدمہ مروش کی جا نداد کے متعلق دائر تھا۔ مقدمہ تو خیرطویل
ہے خلاصہ بیہ کہ موئ بن بغا کے سکریٹری عبیداللہ بن سلیمان بیان کرتے تھے کہ موئ
ایک جا نداد کے لینے کا خواہش مند تھا۔ جس میں کسی یتیم کا بھی حصہ تھا قاضی ابن بدیل کو
میں نے لاکھ آ مادہ کیا کہ موئ کی جلالت قدر کا خیال کر کے بیتیم کے معاملہ میں تھوڑی چشم



پڑی سے کام لیں لیکن وہ کی طرح راضی نہیں ہوئے تب میں نے جھنجالا کر کہا کہ قاضی کچھ سمجھ بھی رہے ہو۔ معاملہ کس کا ہے؟ اندہ موسی بن بقا ( لینی موئی بن بغا کا معاملہ ہے ) لیکن سننے کے ساتھ قاضی کی زبان سے نکال کہ اعزک اللہ انہ تبارک و تعالیٰ ( خدا تیری عزت کو قائم رکھے اوھ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے ) عبیداللہ کا بیان ہے کہ شرم سے میری گرون جھک گئی اور میں نے جب موئی کے سامنے قاضی کے اس فقرے کو د ہرایا تو وہ بھی اس ورجہ متاثر ہوا کہ ''انہ تبارک و تعالیٰ ''کے الفاظ کو بار بارد ہراتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ پھر اس نے قاضی صاحب کہ کہلا بھیجا کہ آپ کوجس چیز کی بھی ضرورت ہو بیت کاف طلب کر لیا تیجئے۔ جواب میں کہلا بھیجا کہ میری مقررہ شخواہ رکی ہوئی ہے' بس ہے تکلف طلب کر لیا تیجئے۔ جواب میں کہلا بھیجا کہ میری مقررہ شخواہ رکی ہوئی ہے' بس کے سوااور جھے کھنیں جا ہے۔ ( اُمنظم ص 9 ج 6)

اور یہ قصد تو ایک ایسے قاضی کا تھا جو تخواہ لے کرکام کرتے تھے ہیں نے ذکر کیا تھا

کہ امام کے براہ راست شاگر دول ہیں قاضی قائم بن معن بھی ہیں جو قضا کی خدمت حبیۃ للہ بغیر کئی معاوضہ کے انجام دیے تھے لیکن قصہ ان بی پرختم نہیں ہوگیا تھا بعد کو بھی حنی فقہا ہیں ایسی مثالیں پیدا ہوتی رہی ہیں ابن جوزی بی نے قاضی حسن بن عبداللہ جن کی وفات سے ایسی میں ہوئی ہے یعنی چوتی صدی ہجری کے عالم ہیں ان کے والد مجوی تھے بہزاد نام تھا مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ تام رکھ لیا تھا 'بہر حال ابن جوزی کا بیان ہے روس اور قضا دونوں خدشیں انجام ویتے تھے لیکن قطعاً حکومت سے جوزی کا بیان ہے کہ درس اور قضا دونوں خدشیں انجام ویتے تھے لیکن قطعاً حکومت سے روز اندس درم ان کوئل جاتے تھے جوان کی گذر کے لئے کافی ہوجا تا تھا دستور تھا کہ سے باہر کے در در ادرت کر درم ان کوئل جاتے تھے جوان کی گذر کے لئے کافی ہوجا تا تھا دستور تھا کہ پہلے یہ دی ورق لکھ لیتے تب قضا اور تدریس کی خدمت کے لئے گھر سے باہر کئتے ۔ (ص ۹۵ جے ختائم)

ادریمثالیں تو ان لوگوں کی تھیں جنہوں نے تعنا کی خدمت قبول کر لی تھی۔لیکن کے سے مشال می سے کوئی زماندالیا ملے گاجس کے ساء احناف کے طبقات کی کتابیں پڑھیے مشکل می سے کوئی زماندالیا ملے گاجس



بیں آپ کوا پسے علاء نظر نہ آئیں جن کو طاز مت کے قبول کرنے پر حکومت مجبور کرتی رہی لیکن امام کے نقش قدم کی چیروی کرتے ہوئے کی طرح آمادہ نہ ہوئے ابتدائی صدیوں میں تو خیرا پسے بزرگوں کی کثر ت ہے۔ لیکن پانچویں صدی تک کے عالم محمر بن موئ کے حال میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اپنے وقت میں حنی نہ ہب کی ریاست ان ہی پر ختم ہوتی تھی حکومت نے لاکھ چاہا کہ کی طرح قضا کے عہدے قبول کرلیں لیکن راضی نہ ہوئے۔ (ص ۲۲۲)

حکومت عباسیہ کومتا ٹر کرنے میں امام رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں کس صدتک بار آور ہوئیں اس وقت تک محض اس کی تفصیل میں وقت صرف ہوگیا پھر بھی بہت ی چیزوں کے فقط اجمالی تذکرے پر قناعت کرنی پڑی خصوصاً اس حکومت کے بعض ممتاز قاضوں کے حالات تفصیل کے طالب تھے۔لیکن کتاب اپنے مقررہ پیانے سے یوں ہی زیادہ بڑھ چکی ہے مجبوراً قلم کوروکنا پڑا۔

ا جھ ہن موی کے حال میں ابن جوزی نے یہ بجیب بات تکھی ہے کہ باد جود یک ختی فقہاء کے اپنے عہد میں ہیں مرفیل تھے ہوے ہو احتاف ان سے شرف ہمذر کہتے ہیں خصوصاً قاضی صمیری جن کی طبقات دخنیہ میں بہترین کتاب ہے ان ہی کے شاگر دہیں کیے نماز کے متعلق لکھا ہے کہ ایک عنبل امام کے بیچھے پڑھا کر تے تھے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ قصداً ای کو انہوں نے اپنا ہام بنایا تھا۔ اس سلسلہ میں یعنی عکومت سے امداد کے نہ لینے میں بعضوں کا غلو کس مدتک پہنچا ہوا تھا مشہور ختی امام ابوالحن میں یعنی عکومت کی ملازمت سے گریز کرتے رہے۔ آخر عرشی فائح کا حملہ ہوا افلاس کی وجہ سے جیسا کہ عکومت کی ملازمت سے گریز کرتے رہے۔ آخر عرشی فائح کا حملہ ہوا افلاس کی وجہ سے جیسا کہ جا سے تعاملاح ممکن نہ ہوا ان کے بعض شاگر دوں نے حلب کے با دشاہ سیف الدولہ کو کھی جیجا کہ اتنا برا عالم مفلسی کی وجہ سے اپنا علاج بھی نہیں کر اسکا۔ ای وقت دس ہزار درم سیف الدولہ نے دوانہ کے روانہ کے دو ہے کہ کے کہ آپ نے در ق جس دالہ ولہ سے میرے لئے امداد ملب کی ہوگوں نے سیف الدولہ سے میرے لئے امداد ملب کی ہوگوں کے ہوگوں نے سیف الدولہ سے میرے لئے امداد ملب کی ہوگوں کے ہوگوں کے ہوگوں کے ہوگوں کے دو تا تھا موالی ہو چکا تھا خدا نے امداد ملب کی ہوا تھا ہو چکا تھا خدا نے امداد کے در قبید ہو تھی ہو تھی ہو تھی میں اور در کے دان ہو در کی انتقال ہو چکا تھا خدا نے سیف الدولہ کے دران سے الدولہ کے دان سے الدولہ کے دران سے الدولہ کے دران سے الدولہ کے دران سے الدولہ کے دران سے الدولہ کا انتقال ہو چکا تھا خدا نے سیف الدولہ کے دران سے دران ہے دران ہے الدولہ کے دران سے الدولہ کے دران سے دران ہے دران





## دوسري حكومتول كي عدالتول برِفقه حنفي كااثر

اب آخر میں بین تاکر کہ حکومت عباسیہ کی اثر پذیری کے بعد دوسری حکومتوں پر امام کی جد وجہد کا بالواسطہ کیا اثر پڑا۔ اس کماب کوفتم کر دیتا ہوں۔

واقدیہ ہے کہ تھیک ان می دنوں میں جب ہارون الرشید کے سامنے اس کے سوا
کوئی چارہ نہیں روگیا تھا کہ دولت عباسہ کے کا کم عدل وقفا کی باگ بالکلیہ قاضی ابو
یوسٹ کے ہرد کروئے جیسا کہ معلوم ہو چکا 'بالآ خریجی اس کو کرنا بھی پڑا عباسیوں کے
اس اقدام کود کھے کرجیسا کہ المقریزی نے لکھا ہے اسلام کی مغربی عکومت یعنی بنی امیہ کی
اندلس میں جو حکومت قائم تھی اس حکومت نے بجائے امام ابو حنیفہ کے حضرت امام مالک
کے ایک شاگر دجن کا نام کیجی بن کیجی معمودی تھا۔ ان بی کو بلا کرا بی حکومت کے عدلیہ کو
ان کے ہیرد کردیا۔ المقریزی کے بیجو الفاظ کا ترجمہ ہے کہ:

"ہارون الرشید مندارائے خلافت ہوا اور قاضی ایو یوسف یعقوب بن ابراہیم جوام م ابو صنیف کے تلافہ ویش سے تھان کے حوالہ ہارون نے قشا کا محکمہ کر دیا یہ حکالے ہجری کا واقعہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عراق خراسان شام معریش "قاضوں کا تقرر ابو یوسف کی رائے کے ساتھ وابستہ ہوگیاان تمام ملاقوں میں وہی قاضی مقرر ہوسکا تھا جس کے تقرر کی منظوری قاضی ابو یوسف دیتے تھے ای طرح اندلس میں الحکم المرتضی بن ہشام بن عبدالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان اپنے باپ کے بعد تخت عکومت پرمشمکن ہوا اور اپنا لقب اس نے مخصر رکھا۔ اس لئے محا اجری میں کی بن کی بن کیرالاندلی سے خصوصی تعلقات قائم کئے کئی نے جے میں کئی بن کیرالاندلی سے خصوصی تعلقات قائم کئے کئی نے جے بھی کیا تھا اور امام مالک سے موطا ان کی کتاب بھی من تھی بجر چند ابواب کے بھر (امام مالک کے تلافہ و) وہب اور ابن القاسم وغیرہ سے بھی اس



کے بعد کی ) اندنس واپس ہوئے اور (بی امیدی اس مغربی عومت) میں ایسا اقتدار ان کو حاصل ہوا' جو آج تک کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوا تھا۔ حکومت اور عوام دونوں بی کا مرکز ومرجح' مجاد ماوی کی کی کا درواز ہ تھا' سارے اختیارات ان بی کودے دیئے گئے تتے اندنس میں کوئی قاضی ان کی منظوری کے بغیر مقرر نہیں ہوسکی تھا۔ (ص ۱۸ مقریزی جلدم)

جس كا مطلب يبي بواكدائدس كى اموى حكومت بيسے تمام دوسرے معاملات میں عباسیوں کو دیکھتی رہتی تھی اورمشرق کی اس حکومت کو اس نے اپنے لئے نمونہ بنار کھا تھا قضااور عدالت کے باب میں بھی اس کو وہی کرٹا پڑا' جس کا فیصلہ عباس حکومت کر چکی تھی۔ای لئے اندلس کے اس انقلاب کو بھی میں امام ابوطنیفدر حمد الله علیہ کی کوششوں کا بالواسطة نتيجه قرارويتا بمون اورخواه اسيخوش اعتقادي كيون نة تمجها جائي كيكن ميراخيال ے کہ امام ابو حنیفہ کے اثر اور زور کوعراق اور اس کے زیر اثر عمالک میں تو ڑنے کے لئے عبای حکمرانوں خصوصاً ابدِ جعفر منصور نے امام مالک کو بغداد لا کر جو کھڑا کرنا جا ہا تھا جس ی تفصیل گذر چکی ۔ لیکن جب بھی امام کے سامنے پیٹجویز بیش کی گئے۔ آپ س کیے کہ ا مام دارالبجرت نے صاف لفظوں میں اٹکار فرما دیا' ابوجعفر سے بھی یہی کہا' اور کہا جاتا ہے کہ ہارون کو بھی آب نے خشک جواب دے کر مایوس کردیا تھا۔ میرایہ احساس ہے کہ قدرت کی طرف ہے ای اخلاص اور للبہت کا صلہ حضرت امام مالک کواس شکل میں ملاکہ ان سے دور بہت دورالی حکومت جو بورپ میں قائم تھی اس نے امام مالک کی فقہ کواپی حکومت کے آئین کی حیثیت سے تعلیم کرلیا اور اس کوایے ممالک محروسہ من نافذ کرویا۔ يهوال كهاندلى عكومت بين امام ما لك كي فقه كوجو خيثيت حاصل مهو كي كيااس مين خودامام کو بھی کی حیثیت سے دخل تھا؟ ایک دلچسپ سوال ہے اتن بات توضیح ہے کہ جج و زیارت کے سلیلے میں اعداس اور مغرب اقصیٰ کے مسلمانوں کی آمدور فت جاز میں جاری تھی۔امام مالک اپنے عہد میں تجاز کے سب سے بڑے عالم وفقیہ ومحدث تتے قدر رمّا باہر ے آنے والے لوگوں میں امام سے ملنے کی تمنار ہتی تھی خصوصاً نو جوانوں کا جوطبقہ مغربی



علاقوں سے علاوہ جے وزیارت کے خصیل علم کا بھی شوق رکھتا تھا۔ اس کو اہام ہالک کے قالب میں علم کا ایک ایسا سر چشمہ مدینہ منورہ میں بآسانی مل جاتا تھا جس کی تلاش میں علاوہ جے وزیارت کے سفر کے کی دوسرے سفر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بہی وجھی کہ اہام مالک کے حلقہ درس میں ہمیشہ مغربی ممالک کے طلبہ کی کافی تعداد رہتی تھی۔ نقل کرنے والے اہام مالک سے الیمی روایتیں نقل کرتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد جب مغربی علاقے کے ان طلبہ کو آپ دخصت فرماتے تو اس وقت آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ بھی نقل جاتے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس مغربی عکومت کو اپنی فقہ کی سر سے رستی پرآپ متوجہ کرنا جا ہے۔

خورجمی یکی بن یکی معمودی جو بن امیری اندلی عکومت کے گویا قاضی ابو یوسف معمودی جو بن امیری اندلی عکومت کے گویا قاضی ابو یوسف معمودی جو بن امیری اندلی عکومت ہوئے گا تو امام سے جان کا بیان ہے کہ امام مالک سے وطن جانے کے لئے میں رخصت ہوئے گا تو امام سے میں نے ورخواست کی کہ جمعے خاص طور پر پھے ہدایتیں دی جا کیں ۔ یکی کہتے ہیں کہ میری اس درخواست پر آخری وصیت امام نے نے جمعے میری جس کا خلاصہ بی تفاکہ:

میری اس درخواست پر آخری وصیت امام نے نے جمعے میری جس کا خلاصہ بی تفاکہ:

د اللہ کی اللہ کے کتاب کی مسلمانوں کے انجمہ (حکم انوں) کی اور عام مسلمانوں کی بہی خوابی اس کو اپنی زندگی کا فرض منصی قرار دیا۔ "(ص ا ۱۳۵ الدیباج المذہب)

بیخود بینی کابراہ راست بیان ہے میراخیال ہے کہ امام مالک کی طرف جس آرزو کولاگ منسوب کرتے ہیں خدانے جے پوری کیااس آرزو کی جھلک امام کی اس وصیت میں بھی نظر آتی ہے آخرامام ابوحنیفہ بھی اس کے سوااور کیا چاہتے تھے بہی کہ مسلمانوں کی محکمت کرے امام مالک محومت مسلمانوں کی کتاب (قرآن) کی مرضی کے مطابق حکومت کرے امام مالک نے بھی مذکورہ بالاالفاظ سے ای خواہش کا تواظہار کیا ہے۔



### حاصل كلام

بہر حال کچر بھی ہو کوفہ میں الم نے جس نصب العین کو پیش نظر رکھ کر کام کرتا شروع کیا تھا کی نہ کی طرح پہلے شرق اور مشرق کے بعد مغرب کے مسلمانوں کی زندگی اس دستوراور آئین کے بیچے آئی فرق مغرب اور مشرق میں اگر پچھے ہوا تو بھی کہ مشرق ممالک میں اسلامی شریعت کی حنی تشریح نافذ ہوئی اور مغربی علاقوں میں الم مالک کے نظر نظر کونسن قبول حاصل ہوا۔ اصل مقصد دونوں حال میں حاصل ہوگیا۔ یعن تحکر انوں اور ان کے وزراء وامراء کے ذاتی خیالات وجذبات کی پابندیوں سے نکل کرمسلمانوں کو اسے دین کے تت کئی زندگی بسر کرنے کا موقع مل گیا۔

اور ستلداسلام کی ان جی دنوں مرکزی حکومتوں یا خلافتوں کی حد تک محد و دندرہائی بلکدان حکومتوں کے ساتھ ان کے ذیرا ٹریاان سے آزاد ہوکر دنیا کے فلف حصوں بی جو حکومتیں قائم ہوتی رہیں یا ان وونوں مرکزی سلطتوں کے زوال کے بعد مسلمانوں نے اپنی بادشاہت مشرق یا مغرب کے کی علاقے بی قائم کی توجیعا کہ چاہیے تھا محو آن کے معیاری نمو نے مشرقی اور مغربی خلافت کے طور طریقے تھے چونکہ دونوں خلافت کے طور طریقے تھے چونکہ دونوں خلافتوں بیس عدلیہ کا محکہ بالکلیے علاء دین کے ہردکر دیا گیا تھا۔ اس لئے آئدہ ہر حکومت کو بی کرنا پڑا اور کو حکومتیں بدتی رہیں انتقاب پر انتقاب بر پا ہوتے کہ آخر وقت تک بعنی دنیا کی سیاست کی امت وقیادت مسلمانوں کے ہاتھ سے مغربی رہے تو اس کے جب بی منظی نہیں ہوئی تھی گرا ہر بی دستورا ہے ہو سے اقتدار واختیار کے ساتھ جاری رہا اس معاملہ میں امام ابو حقیقہ کا وجود انتا نمایاں اور روثن تھا کہ جب معربر ایک فیرس حکومت یعنی فاطمیوں یا عبیدیوں کا افتدار قائم ہوا تو کو اہل سنت کے انکہ کی نشرکو اس نے تنام بیس کیا ایکن یہ مسئلہ کے عدلہ کا محکمہ علاء ہی کے ہاتھ جی رہے گا اس نے تنام بیس کیا ایکن یہ مسئلہ کے عدلہ کا محکمہ علاء ہی کے ہاتھ جی رہے گا اس

مروجه دستور کے مائے اور نافذ کرنے پراس کو بھی مجبور ہونا پڑا' بلکہ ایک دل چپ لطیفہ اس حکومت کا بہے کہ معری فاطمیوں کا پہلا حکمراں المعر الدین اللہ سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک قاضی بھی معز کے ساتھ آیا تھا جس کا خدا جائے اصلی نام کیا تھا۔ لیکن بعد کو وہ ابو صنیفہ نعمان ہی کے نام سے مشہور ہوا' کو یا جسے عباس حکومت کے آئی شعبے کی بنیاد میں امام ابو صنیفہ نعمان سے ۔ اس کی نقل اتار نے والی معری حکومت نے نام تک میں اس کی تقلید کی' کہتے ہیں کہ پہلے فاطمیوں کا بیقاضی مائی فقہ کا پابند تھا۔ لیکن معزی صحبت میں اس نے امام میشرب اختیار کیا' لوگوں کا بیقاضی مائی فقہ کا پابند تھا۔ لیکن معزی صحبت میں اس نے امامیہ شرب اختیار کیا' لوگوں کا بیان ہے کہ بجائے خود بڑا عالم و فاضل آ دی تھا' اللہ سنت کے ائمہ اجتماد کے مقابلہ میں اس نے بھی بڑی بڑی بڑی خو بڑی کا بیں کھی جس جن اللہ سنت کے ائمہ اجتماد کے مقابلہ میں اس نے تحقید میں کی تھیں ( دیکھوالیافی ص اسم جل اولیان المینوں کی فقہ پر اس نے سخت تنقید میں کی تھیں ( دیکھوالیافی ص اسم جل اولیان المینوں کی فقہ وں کی طرف سے بیملی المینوں نے مقابلہ میں او صنیفہ کی خد مات کا غیروں کی طرف سے بیملی اعتماد نے اسمالہ المینوں کی خد مات کا غیروں کی طرف سے بیملی اعتماد



اقتداری اس وقت بھی کی قتم کی کوئی کی نہیں ہوئی الکہ تا تاری اور ترکی قبائل پر جہاں تک میرا خیال ہے علاء کا اثر ونفوذ عربوں سے زیادہ بی قائم لرہا حکومتوں کے بدل

آج امام الومنيف كمشهد وروضه كام على بغداديس جوعظيم الثان تمارت نظرآتى ب تاریخ سےمعلوم ہوتا ہے کہ برتک مسلمانوں کی یادگار ہے ابن جوزی نے اپن تاریخ میں ابن عقبل كحوالد بيقصد فقل كياب كدابتداه على الم الوحنيف كقرر برصرف ايكسائبان ى كوئى جيرتنى ابن عقیل کتے ایں اسے جری اس جس وقت میری عمر پانچ سال کے قریب تھی یہ میرے سامنے کی بات ے کدایک ترکی امیرنے امام کی قبر کے سامنے چونے اور مجھ سے ایک عظیم معید کی بنیا در کھی بیرتر کی امیر ج كسلسله من بغداد آيا تفا- كرشرف الملك في جوامام ك شديدعقيدت مندول من تفااس في اس قبر کی تعمر کی جواس وقت امام کے روضہ پر پایا جاتا ہے اس عقیل کابیان ہے کہ شرف الملک ہے پہلے ایک ترکمان امیر نے بجائے سائبان کے امام کی قبر کو متعف کر دیا۔ مجران عقیل نے ایک عجیب بات نقل كى ب يعن شرف الملك في المام كى قبر برقبه كالقير كاجب اراده كيا توسام جومجري أور دوسرے مکانات تھے سب گرا دیئے گئے اور بڑے بڑے ماہر مہندسین (الجینئر) اور قطاعین ( نقشہ مكانول كابنانے والے ) حاضر كئے كئے تبرك تعير كے لئے جب زين كھودى جانے كى توسخت زين كى تلاش ميں سرّه باتھ كبرائى اور سولد باتھ عرض كھود دينا پرااس كهدائى ميں بہت ى بڈياں برآ مد موكيں جو گذشته اموات کی و ہاں پر دفن تھیں امام ابو حنیفہ کی قبر کی قربت کی وجہ سے لوگ وہاں جا رسوسال سے دفن ہوتے چلے آرے تے ان بدیوں کوکی دور ی جگد لے جاکرلوگوں نے دفن کردیا کتے ہیں کا ی سلسله مين ايكمسلم الش مجى برآ مد بوئى جس كى بديان باجم ايك دوسرے كے ساتھ يوست حيس مين الگ الگ نیس ہوئی تھیں اور کا فور کی خوشبواس نے نکل رہی تھی۔ ابن جوزی نے اس کے بعد ابن عقبل کارلطیفنقل کیا ہے کدلوگوں سے میں نے کہا کہ کہیں ایا الو نہیں ہوا کہ جس کے لئے پھر سے ہیا قبہ بنایا كيا بده اس مقام من اب موجود في ابن عقل كاخيال تماكم بديال جوبرآ مدموني تعين ان بى میں امام ابوصنیفد کی لاش بھی شریکے تھی خصوصاً جومسلم ڈھانچہ کا فور کی خوشبو والا فکلاتھا ابن عقیل کے اس للیفه کی وجہ سے کافی المحل بغداد میں چی گئی گئی این جوزی نے اس روایت کے بعد ابن المجدی کی زبانی بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ امام ابوطنیفہ کا مشہد آج کل جہاں پر سے یہاں پر امام کے حسد کا ہونا محج نہیں ہے۔ ابن مبتدی نے اپنے بیان کی توجید کرتے ہوئے کہا کہ جہاں آج کل قبر تعمر کیا گیا ب دراصل قاعدہ یہ چل بڑا تھا کہ (خراسان وترک سے ) فج کے لئے براہ بغداد جولوگ لا



کے بعد بھی زیادہ تر ہی ہواکہ قاضی القعناۃ کے عہدے پرجوعالم پہلے سے مقرر تھا آنے والی حکومت نے بھی عمو آاسی کو بحال رکھا اس سے اعدازہ کیجئے کہ صلاح الدین ایو بی جس وقت دمش کے قلعہ پر پورش کررہا تھا اور قلعہ فتح نہیں ہورہا تھا صلاح الدین نے اس عرصے میں دمش کے قاضی ابوالفعنل شہرزوری کے مکان کی طرف رخ کیا۔ صلاح الدین کود کی کر قاضی صاحب کے ہوش وحواس جاتے رہے۔ لیکن فورا صلاح الدین نے آگے بڑھ کران کو تسلی دی اور کہا کہ:

طب نفسا فالاموا موک و آپیالکل مطمئن رہے کی آپ ہی کا تھم رہے البلد بلدک (ص۳۹۸ گااور شمرآپ ہی کا شمر رہےگا۔

اليافعي جلد")

اگر چہ ظاہر ہے کہ '' خیر القرون' سے مسلمان جس حد تک دور ہوتے ہلے گئے
اسلامی خصوصیات کی تروتازگی افسر دگی اور پڑمردگی سے بدلتی چلی جاری تھی زندگی کے
دوسر سے شعبے جیسے اس عام قانون سے متاثر ہور ہے تھے اس سے طبقہ قضاۃ کاعلم وعمل
کیسے متثنی روسکا تھا۔ لیکن بایں ہمہ بی تو اس کو بھی حضرت امام ہی کے خلوص نیت کا نتیجہ
خیال کرتا ہوں کہ نومسلم ترک اور تا تاری حکومتوں میں بھی سیرت و کردار کے بعض جیرت
انگیز مثالیں آخرز مانہ تک مسلسل ملتی چلی جاتی ہیں۔ حاکم شہید کی شمس تالائمہ سرحی

لل عرب جائے تھے تو امام ابوصنیفہ کی قبر خیال کر کے اس مقام کی زیارت کرتے تھے اور طواف کرتے تے ۔ تھے۔لیکن امام کی قبر کہاں پر ہے اس کی خبر ان کو بھی نیتھی ص ۲۳۲ منظم مرکبین یہ یا در کھنا چاہیے کہ ابن عقیل ہوں یا ابن جوزی حنبل حضرات میں اور حنیوں سے چنگی لینے کی عادت اکل پرانی ہے۔ ۱۲

ا سامانی امیر بخارا کے عبدین شہید ہوئے۔

ع جند کے جب (لینی کوئی) میں ذمانہ تک قید محض اس لئے رکھے مجے کہ ترکی خان نے لوگوں پر ناجا زخصول عائد کئے تھے مش الائمہ نے اس محصول کے دینے سے خس کو ابھارا کہ انکار کر دیں حکومت کی طرف سے خت سزائیں آپ کودی گئیں آخر میں کنویں میں قید کردیئے مجے تھے طلبہ کنویں میں تید کردیئے مجے تھے طلبہ کنویں میں پر بیٹے جاتے تھے اور مش الائمہ اندرے الملاء کرائے تھے مبسوط مش الائمہ سرحمی کی لائے

## المرابومنية كالماكان عدى المرابومنية كالماكان كالماكان المرابومنية كالماكان كالما

جیے بزرگوں کی مثالیں نا درمثالیں نہیں ہیں علاء کا ایک بڑا طبقہ ہرز مانہ میں دین وعلم کے وقار کی حفاظت میں مکنہ قربانیاں آخر وقت تک پیش کرتا رہا جس میں ہندوستان کی اسکامی حکومتوں کے قضا قرکا کافی اور معقول حصہ ہے۔

بلکدافسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آخر زمانے میں بعض نا قابل عنومبلک بے ضابطگیاں مسلمانوں کے مظالم قضاء افتاء ودرس امامت وخطابت واحتساب وغیرہ شن جو پیدا ہو گئیں ان میں غیرع بی حکم انوں اور حکومتوں کی حد تک بڑھی ہوئی ان عقیدت مند یوں کو بھی دخل ہے جو مورو ٹی طور پران اقوام وحما لک میں ذہبی طبقات کے متعلق پائی جاتی تھیں اور جیسا کہ دستور ہے کہ ہر خیز حدود سے تجاوز کر جانے کے بعد شربن جاتا ہے علاء اور قضاۃ کے اقتدار کا بھی حشر یہی ہوا'ید ایک مستقل کتاب کا مضمون ہے مردست صرف اثنا اجمالی اشارہ کا فی ہے۔

اہام ابوضیفہ کے خدمات کی مندرجہ بالا روئداد کے پڑھنے کے بعد بیل خیال کرتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک سوال دلوں میں جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کرہ زمین کے بڑے حصہ پر تقریباً ایک بزار سال تک حکمرانی کے جومواقع طے تو ان کی یہ حکمرانیاں کس آئیں اور دستور کی پابند تھیں؟ ان کے آئیں و دستور کا وہ دفتر کہاں ہے جس کی راہ نمائی میں مسلمان حکومت کے فرائض انجام دیتے رہے بعض اچھے پڑھے کھوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس سوال کے جواب میں وہ کچھ چکرا سے جاتے ہیں مسلمانوں کے کتب خانوں میں وہ ای تم کی کتابیں تلاش کرتے ہیں جسے موجودہ زمانہ کی مغربی حکومتیں آئیں و دستور کے نام سے مرتب کرتی رہتی ہیں۔ پھران کی چرت کی کی مغربی حکومتیں آئیں و دستور کے نام سے مرتب کرتی رہتی ہیں۔ پھران کی چرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی جب کتاب تو کتاب شایداس نوعیت کے چنداورات کے پانے میں کوئی انتہا نہیں رہتی جب کتاب تو کتاب شایداس نوعیت کے چنداورات کے پانے میں کوئی انتہا نہیں رہتی جب کتاب تو کتاب شایداس نوعیت کے چنداورات کے پانے میں کوئی انتہا نہیں رہتی جب کتاب تو کتاب شایداس نوعیت کے چنداورات کے پانے میں کوئی انتہا نہیں رہتی جب کتاب تو کتاب شایداس نوعیت کے چنداورات کے پانے میں کوئی انتہا نہیں رہتی جب کتاب تو کتاب شایداس نوعیت کے چنداورات کے پانے میں بھی بے چارے کامیاب نہیں ہوتے اور کچھ چیزیں اس سلسلہ میں ملتی ہیں تو ایک ایک

لل تمیں جلدوں میں جوطیع ہو چک ہے ای زمانے کے لکچروں کا یہ جموعہ ہے کتاب کے مختلف مقامات براس کا ذکر ہے کہ کتاب اس فصل تک پنجی ہے اور میں ابھی قید ہی کی سزا جمگنت رہا ہوان لوگوں کے تفصیل حالات کے لئے '' تدوین فقہ'' کی اشاعت کا انتظار کیجیئے ہوا

## الماليانية الماليانية المالية المالية

قوم جس کی پیکار وں حکومتیں زمین کے مختلف حصوں میں مختلف زمانوں میں قائم ہوتی رہی ہیں۔ بیں اس کی عظمت اور حکومتوں کی کثرت کے لحاظ سے گویا نہ ہونے کے متر ادف ہیں۔ مثلاً ہندوستان کے اکبری عہد کا آئین یا اس قبیل کی بعض چزیں۔

لیکن داقعہ بیہ ہے کہ قانون سازی اور آئین طرازی کے سلسلے میں مسلمانوں نے جو کام کیا ہے دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ زبانہ کی قانونی حکومتوں کے آسکی فد مات اور کتابیں ابھی مسلمانوں کی کتابوں کے حساب سے کما کیفا بہت پیچے ہیں۔ جیبا کہ بتایا جاچکا کہ سلمانوں کی آئین خدمت ابتدا ہے آخروفت تک علاء کے سپرد رى اور فقه واصول فقد كے نام سے نەصرف حفى علاء بلكدان كے سوا مالكيه شا فعيد حنابله وغيره في جوكام كيا باورة كين وقانون يرجوكما بيل لكيس بي، جوسر مابيضائع بوچكا ہے اس کوتو جانے دیجئے۔ کتب خانوں میں اب بھی جو پچھ موجود ہے میں تونہیں جانتا كددنيا كى كوئى قوم اتنابرا قانونى سرمايد ببلے زمانے ميں توكياكس زمانے ميں بھى پيش كرسكتى بي؟ متون شروح ، حواثى كيسواوقا كع ونوازل ، حوادث وفاوى جن كي حيثيت مویا وہی ہے جو آج کل کی عدالتوں میں نظائر کی ہے بلکہ نظائر کی تدوین وتر تیب کا خیال بھی کوئی تعجب نہیں کہ مسلمانوں کی ان ہی کتابوں کود کھی کر پیدا ہوا ہو بہر حال فقہ کی كابول كى ان مختلف قسمول كيسليل مين چيوٹى بوى جوكما بين كھى كى بين كيا آ دى ان کو گن سکتا ہے ان میں بعض بعض کتابیں بچاس بچاس ساٹھ ساٹھ بلکہ اس اس سوخنیم جلدوں برمشمل ہیں مبسوطات اور حاویات یا محیط کے نام سے جوفقہی انساکلو پیڈیا ئیں مختلف اعصاء وقرون میں مدون ہوئی ہیں' کیا دنیا کی کوئی قوم اینے پاس ایسی قانونی كتابين ركھتى ہيں۔؟

کچھ بھی ہو ہوا تو بیکام ہے صدیوں میں کیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے واقعات اس کے شاہد ہیں کدان ساری قانونی اور فقہی سر گرمیوں کا ابتدائی سرچشمہ ای شخص کی ذات بابر کات تھی جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ پیٹیبراسلام علیہ نے:



اگر ژیا ستارے تک چره کرایمان (زیمن) چلا کیا تو فارس (ایران) کے لوگ اس کو یالیس

لو كان الايمان بالثربا لتناوله رجال من فارس. (ترمذي)

كالفاظ من يش كوئي قرمائي في فاللهم ارحمه واغفرله والناو الجميع

مناظراحس ميلاني جوارالجامعة العثمانية حيدرآ باددكن